

| ـــــنقوش عصمت                            | نام كتاب                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ـــــعلامهالسيدذيثان حيدر جوادي           | مصنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
| ـــــفضل عباس سيال (الحمد گرافحس لا مور ) | کمپوزنگ                                    |
| £2013                                     | سال اشاعت                                  |
| لا ہور                                    | ناشر                                       |



## ملنےکاپتہ

قرآن سينٹر 24 الفضل ماركيٹ أردو بإزار لا ہور

بِس ِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيم

# عرضِ ناشر

قارئين كرام! ـــــالسلام عليم ورحمة الله وبركانة

آگئے کہ گریلاء امصباح القرآن ٹرسٹ۔۔۔۔عرصہ دراز سے دورِ حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر و تالیفات کی نشر واشاعت کے سلسلہ میں ایک عظیم اور پُر و قار مرکز کی حیثیت سے اُمت مسلمہ کیلئے اپنی عاجزانہ خد مات انجام دے رہا ہے۔

ذیرِ نظر کتاب '' نقوش عصمت' علامہ السید ذیشان حیدر جوادی کی تصنیف نیم میں چہاردہ معصومین علیم السلام کے حالات زندگی اورائے کمالات و فضائل کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔علامہ السید ذیشان حیدر جوادی مدظلہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں یہ ہماری قوم کا فیمتی سرمایہ ہیں۔علامہ موصوف نے ترجمہ وتفسیر قرآن کے بعد کئی کتب نہیں یہ ہماری قوم کا فیمتی سرمایہ ہیں۔علامہ موصوف نے ترجمہ وتفسیر قرآن کے بعد کئی کتب کے تراجم بھی کئے ہیں'' نقوشِ عصمت'' کو ضبط تحریر میں لاکر حیات معصومین کی ترجمانی بھی کردی ہے۔ یہ کتاب تمام عالم اسلام کیلئے بالعموم جبکہ تنج پرخطاب کرنے والے علمائے کرام و ذاکرین عظام کیلئے لا جواب تخفہ ہے۔

مزید برآل مصباح القرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹ www.misbahulqurantrust.com کے دریعے آپ ہماری تمام کتب گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔

ہمیں اُمید ہے کہ صاحبانِ علم و تحقیق حسبِ سابق ''مصباح القرآن ٹرسٹ''کی اس کوشش کوبھی پیندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے اور اس گوہرِ نایاب سے بھر پورعلمی وعملی استفادہ فر مائیں گے۔اور ادارہ کو اپنی فیمتی تجاویز و آراء سے ضرور مستفید فر مائیں گے۔۔۔۔۔۔۔والسلام

ارا کین مصباح القرآنٹرسٹ لا ہور پا کستان

# قطعه تاريخ وفات

## ازشاعرآ ل محمرٌريجان اعظمي

نقوشِ عصمت ذیشان جوادی سے ظاہر ہے اگر انسان سچا ہو تو سچے کہتی ہیں تحریریں قلم معصوم کی تعریف میں جس وقت چلتاہے تومٹ جاتی ہیںفکر خام سے باطل کی تصویریں

### 

## ٠٠٠٠

منبرسے جس نے منزل عقبیٰ کو پا لیا مجلس سے جس نے خلد کا رستہ بنا لیا نقوش عصمت کامل و ذیثان مرتبت جسکا لیا جس نے اجل کو قدموں پے اپنے جسکا لیا



خطاب شامِ غریباں میں کرنے آئے تھے نظر تھا نظر کے سامنے جلتے گھروں کا منظر تھا دیار فانی سے ذیثان اس ادا سے گئے غم حسین تھا فرش عزا تھا منبر تھا

#### --نقوش عصمت اورعلامه جواد کی

تحریر: آل محدرزمی ۔ ایڈیٹر ماہنامہ اصلاح کراچی

حیات انسانی قطعی عارضی و فانی ہے گراس کا ایک ایک لیحہ کا ئنات کی سب سے قیمتی متاع کی حیثیت رکھتا ہے۔ ججۃ الاسلام علامہ سیر ذیثان حیدر جوادی مرحوم بساط بھر زندگی اور وقت کے بہترین استعال The Best Use of کے لیے کوشاں رہے۔اس کا ثبوت'' نقوش عصمت حیات جہار دہ معصومین' ہے۔

یہ کتاب حیات چہاردہ معصومین کا ایک موضوعاتی اشاریہ کا میں معصومین کی شخصیت، مرتبہ ومنزلت، علم وحلم، عظمت کردار، تہذیب نفس، خصائص، امتیازات، معنوی کمالات، خطبات، اخلاق واوصاف میدہ، صفات جلیلہ، نفس، خصائص، امتیازات، معنوی کمالات، خطبات، اخلاق واوصاف میدہ، صفات جلیلہ، ان کی گرانقدروجامع تعلیمات، وقیع ملفوظات اطوار وعادات، عبادت وریاضت، شجاعت و شہامت، سیرت، معصومین کا مقصد حیات، ان کے عبادی معاشرتی ،معاشی، معاملات یاور ذاتی ضوابط اخلاق، معصومین کے دور کے سیاسی حالات اموی وعباسی حکمرانوں کے مظالم مشکلات کا اجمالی و تحقیقی جائزہ ہے۔

حیات معصومین پر بہت کچھ کھھا جاچکا ہے اور بظاہراس سلسلے میں مزید کسی کام کی گنجائش کم ہی دکھائی دیتی تھی مگر علامہ جوادی نے اپنے تبحر علمی اپنی بصیرت وذکاوت، اپنی تحقیق وجستجو کی روشنی میں بڑی عمر گی ، وژرف بینی سے موضوع کا احاطہ کیا ہے ، تحقیق ، تطبیق ، تدقیق اور تخلیق سے آمیخت عصمت کودل نشیں بنادیا ہے۔ علامہ جوادی کی پیتصنیف ان کے گہرے دینی شعور ، اخلاص وللہیت ، جذبه ایمانی ومحبت اہلیت اور موثر داعیانہ اسلوب کی شاہد ہیں ان کا قلم محض ایک بلند پایئہ عالم وادیب ہی کا قلم نہیں ایک داعی ومر بی کا قلم بھی ہے۔ اس لیے ان کی تحریر میں شخقیق کے ساتھ ساتھ خلوص و در دمندی کی وجہ سے گہری تا ثیر بھی پائی جاتی ہے۔ قدرت نے انہیں صلاحیت و حکمت بلیخ سے بہر و وافر عطا کیا ہے اور وہ سادہ مگر دلچسپ اور مؤثر انداز سے بات کہنے کی قابل رشک صلاحیت سے مالا مال ہیں۔

انہوں نے اس کتاب کے لواز مے کی تلاش میں بڑی جگرکاوی سے کام لیا ہے اور عام ڈگر سے ذرا ہے کر کھا ہے۔ بالعموم دیکھا گیا ہے کہ علمی ثقابت کے بوجھ تلے شاعری اور تحریر کی شگفتگی دم توڑ جاتی ہے۔ گرعلامہ جوادی کی نثر کی بینمایاں خوبی ہے کہ خالص علمی موضوع کی گھیاں سلجھاتے ہوئے بھی ان کی تحریر میں سلامت وروانی سادگی وشگفتگی برقر اررہتی ہے۔ وہ ایک منجھے ہوئے ادیب اور قادر الکلام شاعر ہیں ۔ ان کا اسلوب سہل اور رواں دواں ہے۔ آج''جب نقوش عصمت' دوبارہ زیر طباعت ہے تو وہ علم نبیل و فاصل جلیل اس دار فانی سے رخصت ہو کر خالق حقیقی سے جاملا ہے لہذا ان کی محبت کی قرض کی ادائیگی اور عقیدت کے سے رخصت ہو کر خالت کے بھی کچھ نقوش اس طور پر ان کی رشحات کے بھی کچھ نقوش اس کتاب کے مقدمہ میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

مولانا

قومی خدمت ومسئولیت: ـ

# نقوش علامه جوادي عليهالرحمه

ذيشان حيرر نام:۔ جوادي لقب: ـ تخلص:\_ كليم والدكرامي كانام: مولا ناسدمجر جواد كراري ضلع اله آباد ( ہندوستان ) مقام ولادت: ـ س پیدائش:۔ کیما کتوبر <u>۱۹۳۸ءمطابق ۲۲رجب ۵۳۵ء</u> ابتدائی تعلیم:۔ کراری میں اینے والدگرا می اور دیگرعلاء سے حاصل کی جامعه ناظميه كهنؤ ثانوي تعليم: ـ اعلیٰ دین تعلیم: درجهأجةادنجف اشرف تقریباً دوسو(۲۰۰) تالف وتصانيف كى تعداد دوسو کتابوں کے علاوہ مجالس، تقاریرودروس کے تقریباً دس ہزار علمي آثار: ـ آ ڈیوویڈیوکیسٹس دسی ڈیز۔ تین بیٹے اور چار بیٹیاں ۔آپ کے دوفرزند ثقة الاسلام اولادیں:۔

> جودی اور ثقة الاسلام مولانا حسان حیدرعالم دین ہیں۔ صدر تنظیم المکاتب ہندوستان ، بانی حوزه علمیدانو ارالعلوم اله آباد - نگران پندره روز تنظیم المکاتب کھئو ،نمائنده ولی امور مسلمین حضرت آیت الله اعظلی سیدعلی خامنه ای

وفات: ـ دوزعاشوره اسم بجرى بمقام ابوظهبي

جائے مدن: ۔ المآباد

اوصاف حمیدہ:۔ علامہ ایک باعمل عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قادرالکلام اور

پختہ شاعر تھے آپ کے چارد یوان، کلام کلیم، پیام کلیم، سلام کلیم اور بیاض کلیم طبع شدہ موجود ہیں۔

🖈 علامه عربی، فارسی اوراُر دوتینوں زبانوں میں خطابت فرماتے تھے۔

🖈 علامه مرحوم ۱۷ سال کی عمر میں اعلیٰ دین تعلیم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے۔

🖈 علامه مرحوم نے ۱۷ سال کی عمر میں کتاب ''فص واجتہا ''تحریر کی۔

ا سال کی عمر میں آیت اللہ با قرالصدر کی کتاب'' فدک فی التاریخ'' اور ۲۰ سال کی عمر میں کتاب'' انوطالب مومن قریش'' کا ترجمہ ''اقتصادنا''۔۲۱ سال کی عمر میں علامہ عبداللہ الخنیزی کی کتاب''ابوطالب مومن قریش'' کا ترجمہ

فرمايا \_

🖈 علامه مرحوم صرف ۲۷ سال کی عمر میں درجه اجتهاد کے قریب بینج کیا تھے۔

🖈 علامهمرحوم نے ۳۸ مختلف ممالک میں تبلیغی خدمات انجام دیں۔

علامہ ذیثان حیرر جوادی طاب بڑاہ کی زندگی مشکلات وجدوجہد سے عبارت تھی انہوں نے ایک مصروف و پاکیزہ زندگی گزاری وہ بیک وقت محراب ومنبراور تحریر وتقریر کے آدمی تھے، انہوں نے قوم کے شعور فردایعنی قوم کے بچوں کو ابتدائی دین تعلیم سے آراستہ کرنے کاعزم مصمم کررکھا تھا۔ انہیں قوم کے نوجوانوں کی تعلیم وتربیت کا خیال تھا انہیں قوم کے بزرگوں کی علمی وفقہی استعداد میں اضافہ کی فکرتھی۔

انہیں شریعت کی برتر کی، غیر اسلامی رسوم وروائے سے گلوخلاصی اور منبر کے نقدس کو بحال و برقر ارر کھنے کی فکرتھی وہ کہیں بھی جاتے مجلس ہو یا محفل، نجی شستیں ہوں یا سفر وہ تبلیغ کی کوئی نہ کوئی راہ اور کوئی نہ کوئی نہ کوئی راہ اور کوئی نہ کوئی نہ کوئی ایستے سے ہیاں تک کہ دعوتوں میں کوئی نہ کوئی قصہ ایسا چھٹر دیتے جس میں وعظ ونصیحت کا کوئی نہ کوئی گوشہ ضرور پوشیدہ ہوتا تھا وہ تحریک دینداری کے پر جوش علمبر دار ہونے کی وجہ سے اپنی مسئولیت و ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے۔

میں برجوش علمبر دار ہونے کی وجہ سے اپنی مسئولیت و اجب نے ہم سے علم و مل کی اس شاید ہے ہماری نا قدری و بے مہری کا نتیجہ ہے کہ ذات واجب نے ہم سے علم و مل کی اس دولت کوچھین لیا ہے اور موت کی تند و تیز آندھی مسلسل ہمارے علمی چراغوں کو بجھائے جار ہی ہے۔ جہۃ الاسلام استاد الاسا تذہ مولا نا میر محسین نجی پالیوری پرنسیل مدرسۃ الواعظین کھو ابن کرار حسین و پالیوری طاب ثراہ مولا نا مجہ خوبی علی خان ادیب الہندی کے بعد جہۃ کرار میں مدر دیشان حیدر جوادی کا اچا نک ہم سے رخصت ہوجانا کسی عظیم سانحہ اور کڑی الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کا اچا نک ہم سے رخصت ہوجانا کسی عظیم سانحہ اور کڑی آند مائیس سے کم نہیں۔

ایک ایسے وقت میں جب مذہب کو از کار رفتہ قرار دیا جارہا ہودین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جارہا ہو،قوم کی علمی استعداد عبرتناک سطح تک گرچکی ہور سومات کو مذہب کا نام دیا جارہا ہو، لا دینیت کا سیلاب اپنے پورے باڑھ پر ہوئے ملمی بام عروج پر ہو،قوم عقائد کے نام پر بٹ چکی ہواور باعمل دیندارعلماء بے مل عوام کے سنگ ملامت کی زدمیں ہوں تو علماء پر فرض ہے کہ وہ مصلحت کو تی کا دامن چھوڑ کراعلائے کمتہ الحق کریں۔

علامه جوادی ساری زندگی تمام مصلحتوں اور مفادات سے بالاتر ہوکر اعلائے کلمۃ الحق کرتے رہے، اور امر باالمعروف ان کی زندگی کامنشور، نصب العین اور ہدف تھا، قحط الرجال کے اس دور میں علامہ جوادی جیسی معقول شخصیت' Substantia Person' صائب

الرائے دیندار خلیق وملنسار ،متوازن ،معتدل اور جید عالم Poyhistor کا سانحہ ارتحال عامۃ المؤمنین اورخصوصاً هیعان ہندو تنظیم المکاتب ہندوستان کے لیے ایک عظیم نقصان ہے جس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔

وہ ایک معروف مذہبی اسکالر، شیعہ قوم کانشخص، بذلہ سنج، ذی علم، نیک نفس، متقی و پر ہیز گارانسان سخے، مرحوم اپنی ذات میں ایک انجمن وایک ادارہ سخے وہ گذشتہ ۴ مسال سے کشت علم وادب کی آبیاری کررہے شخے انہوں نے اپنے علم کومل اورفن کوزندگی اور شخصیت کا جزولا نیفک بنادیا تھا۔

مرحوم نے سالہاسال باب مدین علم پرجیں سائی کی اور دراہل بیت پرگدائی کی ، اپنی فکرکو دجائہ فن اور فرات علم میں غوطہ دیا اور اپنے قلم کو خاک نجف سے میقل کیا، ان کی زندگی جدوجہد سے عبارت تھی سالہاسال ابو طہبی میں محراب کی ذمہ داری بوری کرتے رہے، برسہا برس اپنی خطابت سے اطراف واکناف میں بسنے والے شیعوں کو جگاتے رہے ، نظیم المکاتب ہندوستان کی ذمہ داری ہویا جامعہ انورالعلوم کی مسئولیت یا ولی امیر مسلمین مقام معظم رہبری کی نمائندگی کے فرائض ہوں ، علامہ ہرمیان ، ہرمیدان میں پیش پیش رہے۔ شعرو سخن کی محفل ہویا مجلس سیدالشہد اء علمی و تعلیمی کا نفرنسیں ہوں یا قومی و فکری موضوع پرسیمینار ، قومی و ساجی معاملات ہوں یا گوشہ شین علاء واہل علم کی خدمات ہرجگہ علامہ ہراول دستے کے ، قومی و ساجی معاملات ہوں یا گوشہ شین علاء واہل علم کی خدمات ہرجگہ علامہ ہراول دستے کے سیابی کے فرائض انجام دیتے رہے۔

# علامه جوادی کی تحریک دینداری

علامہ جوادی قومی در در کھتے تھے، وہ قوم کے علمی وفکری انحطاط کود کیھتے توان کا دل کڑھتا، کتنی ہی راتیں قوم کے مسائل پرغور وفکر میں گزار دیں ان کا خیال تھا کہ قوم قرآن وتعلیمات محماً ل محماً سے دورہوگئی ہے اور قرآن واہلدیت نے زندگی کا جوتصور دیا ہے اسے ہم صحیح طور پر سیجھنے میں کوتا ہی کررہے ہیں، چنا نچہ انہوں نے اصلاحی کام کاآغاز کیا اور شیعوں کو یہ سمجھانے کی کوشش شروع کردی کہ اسلام دین اور دنیا دونوں کا جامع ہے، انہوں نے تبلیغی مقصد کے لیے مجلس بخی نشستوں ، کا نفرنسوں اور سیمیناروں کا انتخاب کیا ، ہر وہ محفل و ہرمجلس میں تبلیغ کرتے ، کہیں دعوت میں ہوں یا کوئی ان سے ملنے کے لیے آئے ، سفر پر ہوں تو ہمسفر وں میں اگر قوم کا کوئی فر دنکل آتا تو علامہ موقع غنیمت جان کر اس کی فکری تربیت شروع کر دیت ، نندگی کے آخری دنوں میں علامہ ہمہ وقت اپنے مشن پر کام کر رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نفا کہ وقت کم ہوت زیادہ ہے، وہ مشکلات کو ذرا بھی خاطر میں نہ لاتے ، مسائل کا چیلنج قبول کرنے اور آگے بڑھ کر قربانیاں دینے کے لیے ہمہ وقت مستعدر ہتے تھے۔

### علامه جوادي كاز بدوورع

علامہ ذیشان حیدر جوادی کی ایک زاہد حقیق تھے، عبادت وبندگی کوان کی زندگی میں اولیت حاصل تھی۔ وہ نماز کے اوقات کی بڑی پابندی فرماتے تھے، نماز شب کے پابند تھے اور ہمیشہ اپنے ملنے والوں سے نماز شب کی تاکید کرتے تھے، ابوظہبی کے مونین جنہوں نے بیس سال علامہ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے یا اعمال ماہ شعبان ورمضان کیے ہیں۔ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مولا ناکس خضوع وخشوع سے اعمال بجالاتے تھے کس قدر ڈوب کر دعا کرتے اور مناجات پڑھتے۔ انہیں عبادت سے شق تھا۔

# علامه جوادي ايك عظيم مصلح اور داعي

علامہ جوادی کی شخصیت اپنی گونا گوں خوبیوں اور کمالات کی وجہسے بڑی ہی پر کشش تھی گران کا نمایاں ترین وصف بیتھا کہ وہ نماز سے غفلت برتنے والوں کو پسند نہ کرتے تھے، خمس وزکوۃ کی پابندی نہ کرنے والوں پر تنقید کرتے تھے۔داڑھی منڈانے والوں کو تھے۔
کرتے تھے اور بے حیائی ، فسق و فجور اور باطل کے خلاف احتجاج کی ایک چنگاری تھے۔
الیمی چنگاری جوایک لمحے کے لیے بھی سرد نہ ہوان کو وہ بچھا ہوا ایمان بھی راس نہ آیا جو صاحب ایمان کو متحرک اور بے تاب نہ کردے، چنانچہا پنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے اپنا کرب و درد اور اپنا سوز و تپش دوسروں میں منتقل کرتے اور مومنین کے دلوں کو گرماتے رہے۔

## ہمارے کیے مبق

علامہ جوادی کی زندگی میں ہمارے لیے کئ سبق ہیں، وہ دین کی ذمہ داری ،اطاعت خداوندی،عبادت و بندگی ،واجبات کی ادائیگی اور تقلید کا ہمیں مسلسل احساس دلاتے رہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احساس کریں اور دوسروں میں بھی معرفت دین کا شعور واحساس بیدا کریں،انہوں نے تجدید واحیائے دین کی تحریک چلائی اور محرا آل محرگی تعلیمات پر عمل کی دعوت دی، اس راہ میں طرح طرح کی پریشانیاں اٹھائی ،سختیاں سہیں ،اذبیتیں برداشت کیں اور ہر شم کی قربانیاں دیں۔ گر بھی مصلحت بینی سے کا منہیں لیا خطرات واندیشوں کو بھی خاطر میں نہ لائے بلکہ تحریک دینداری کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کردیں۔اگرا قامت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی جذبہ و ذمہ داری کا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔

ان کی بے وقت موت سے تفقہ و تدوین کی مند ویران ہوگئ، قافلۂ تحریک دینداری کی رفت موت سے تفقہ و تدوین کی مند ویران ہوگئ، قافلۂ تحریک دینداری کی رفتار تھم گئی، ذمہ دارانہ خطابت کا گلشن اجڑ گیا، کر دارومل کی شمع بجھ گئی۔ بوذرصفاتی و درویشی کا سورج غروب ہوگیا جب دکھ بیدار ہوں اور ذہن و دل دریا ہوں تو احساسات و جذبات کی

ع کاسی وصورت گری مشکل ہوجاتی ہے۔خالق ارض وساءعلامہ مرحوم کو جوار سیرالشہد اءً عطا فرمائے اوران کی لحدیرا پنی رحمت کا نزول فرمائے۔

برادرعزیز سیدعنایت حسین علامہ جوادی مرحوم کی شہرہ آفاق کتاب ''نقوش عصمت' دوبارہ شائع کررہے ہیں۔علامہ سے قربت وقرابت داری کا یہی تقاضہ ہے کہان کے آثار کونہ صرف باقی رکھا جائے بلکہ ان کی روثن تحریروں سے اہل فکرونظراورمونین کوزیادہ سے زیادہ روشاس کرایا جائے۔

عنایت صاحب نه صرف کتاب کی اہمیت،افادیت،وقعت،ضرورت اورعظمت کوپیش نظر رکھتے ہیں بلکہ کتابت وطباعت میں عصری تقاضوں کوپیش نظرر کھتے ہوئے خوشگوار تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔

سرورق ہوکہ کتابت وکمپوزنگ یاطباعت،وہ دل کشی کوماندنہیں پڑنے دیتے نہ معیارکوگرنے دیتے ہیں مجھے امیدہ کہ وہ علامہ کی دیگر کتابوں کی اشاعت کی ذمہ داری کوقبول کرتے ہوئے ان کتابوں کو بھی شائع کریں گے جوابھی تک یا کتان میں متعارف یا شائع نہیں ہوئی ہیں۔

# کلیم اله آبادی (علامه جوادی)

شعروشخن کے آئینہ میں تحریر:۔آل محدرزی

شاعر جذبات واحساسات کا آئنہ دار ہوتا ہے وہ اپنے خیالات وافکار، واردات ومشاہدات نظریات وعقائد کو لفظوں کے خوبصورت پیکر میں ڈھالتا ہے۔لیکن لفظوں کی اس اضام گری سے وہ سچاشا عزبیں بن جاتا۔ سچی شاعری جذبوں کی سچائی۔ بے لاگ مشاہدے، احساسات کی پاکیزگی، روح کی بالیدگی، فکری طہارت اور درون بینی سے حاصل ہوتی ہے، یکام ایک عام آدمی کے مقابلے میں شاعر زیادہ سلتے سے کرتا ہے۔

کیونکہ شاعرکواظہارکاسلیقہ آتاہے وہ اپنے دل پرگزری ہوئی کیفیت بھی بیان کرسکتاہے،دوسروں کے جذبات کی ترجمانی اور ماحول کی عکاسی بھی کرسکتاہے۔لیکن کسی بھی شاعر کی شخصیت سے کماحقہ یاکسی حدتک آشائی کے بغیراس کی شاعرانہ عظمت کا اندازہ نہیں لگا یا جاسکتا۔

علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کلیم آلہ آبادی کی شخصیت کے کئی پہلوہیں وہ ایک مفسر بھی ہیں ایک مفسر بھی ہیں ایک مفسر بھی ہیں ایک مفلر بھی ، ادیب بھی ہیں شاعر بھی ، صاحب محراب بھی ہیں اور صاحب منبر بھی لہذاان کے شعور کا دھاراکسی ایک خصوصی سمت نہیں بہتاوہ سلام بھی کہتے

ہیں قصید ہے بھی۔غزل بھی کہی ہیں نظم بھی اس کے علاوہ نعت،رباعی اور مناقب نگاری پر بھی پوری دست گاہ رکھتے ہیں۔

کلیم اللہ آبادی کے سلام کے چندا شعار سے ہی ان کی شاعری کا ندازہ کیا جاسکتا ہے۔

علم کے ساتھ ہے مشک سکینہ یوں جیسے چیا گلے سے جیتی کوہولگائے ہوئے تمام ظلم کے طوفاں تھے غرق جرت میں بفیض تشنہ لبی پاراتر گئے عباس بھیض تشنہ لبی پاراتر گئے عباس جرایک قوم کے لب پرہے اب حسین حسین سارے جہاں کو جگا کے سوئے ہیں کر بلا تیرے سواکس نے بھی دیکھا ہے ایک کردار کے گلاوں کا بہتر (۲۲) ہونا چیثم ایماں میں نصیری ہیں الگ،ہم ہیں الگ دور خدا کہتے ہیں ہی حشرتک سوئے گی زندال میں سکینہ چین سے حشرتک سوئے گی زندال میں سکینہ چین سے حشرتک سوئے گی زندال میں سکینہ چین سے کہیے گاباسے اب تربیں نہ دختر کے لیے

کلیم اللہ آبادی نے واقعات کر بلا کے مقاصداور درسگاہ کر بلاکو بیجھنے کے لیے اپنی آنکھ کوبطور حوالہ استعمال کیا ہے اور عقل وآنکھ کے اندھوں پر بھی تنقید کی ہے۔

> آ کھ اندهی ہو تو پھر نظر آتے ہیں خدا عقل اندهی ہو تو پھر نور خدا بھی ہے بشر

کلیم الله آبادی کے کلام کی انفرادیت، ان کی سادگی سانجی ہوئی زبان اورشائستہ لہجے

میں ہی نہیں ان کے اندازنظر میں بھی ہے۔وہ ایک سلیم الطبع،مہذب اور باضمیرانسان ہیں،خوش اخلاقی،خوش فکری اور تہذیب نفس کے امتزاج سے ان کے کلام میں موضوی اور معروضی دونوں سطحوں پرایک ایسا توازن جھلکتاد کھائی دیتا ہے۔جس سے فنکار کی دیانت داری اور جذبات کے خلوص کا پیۃ چلتا ہے۔

اب فقط تذکرہ خاک شفاباتی ہے ہوگئ ختم ہرایک مرہم واکسیری بات طعنہ ابتر کو سکر احمد مختار نے جوخلوص دل سے مانگی وہ دعاہیں فاطمہ روٹیاں لے کرفلک والوں نے ثابت کردیا جودر حیدر سے مانا ہے وہ صدقہ اور ہے نشان سجدہ کے ساتھ یارونشان ماتم بھی ہے ضروری

وہ مال محشر میں ہوگاجعلی کہ جس پران

کانشاں ہیں ہے

دیکھ لیں ہم بھی کہ محشر کی حقیقت کیاہے

پردہ اٹھنے سے اگر حشر نمایاں ہو جائے

کلیم اللہ آبادی کی مشق وریاضت،خلوص وتوجہ، شعوروآ گہی کی مرہون منت ہے سلام کلیم اللہ آبادی کی مشق وریاضت،خلوص وتوجہ، شعوروآ گہی کی مرہون منت ہے سلام کلیم سے بیاض کلیم تک انہوں نے فکر کی بہت سی منزلوں کو سطے کیا ہے کہ چاروں دیوان میں کوئی چونکا دینے والا شعر نہیں ہے کیکن ان کی شاعر میں پیغام ضرور پایا جاتا ہے۔ ہدوہ دن ہیں کہ مذہب آدمی کا طاقت وزرہے

کسی کادین درہم ہے کسی کادین ڈالرہے صحابہ ہم سے ہیں بہتر، پیمبر ہیں ہمیں جیسے توگویایہ صحابہ، اب پیمبرسے بھی بہتر ہیں ذکر علی عبادت پروردگار ہے مثل نمازاس کی بھی شکرار چاہیے

دیگرامناف سخن کے ساتھ ساتھ کلیم اللہ آبادی نے سلام بھی کیے ہیں۔سلام عربی زبان کالفظ ہے اوراسم مذکر ہے اس کے مختلف مضمرات وتعبیرات ہیں یہاں پرسلام فن نگاری پر بحث مقصود ہے نہ سلام کلیم پر نقد ونظر برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ سلام میں غزل کی طرح اعلی درجے کے مضامین ازقت مواردات قلبی اور معاملات فکری و ذہنی نظم کیے جاتے ہیں۔ مگراس میں غزل کارنگ پیدائہیں ہونے دیا جاتا عموماً سلام میں واقعہ کر بلاوشہادت حضرت علی وحضرت فاطمہ اور شہادت حضرت امام حسین اوران کے رفقاء کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔علاوہ ازیں ان کے اخلاقی تھدنی متہذیبی و مذہبی و دیگرامور جلیلہ جن سے شاعری کی زینت میں اضافہ ہوسکے منظوم کیے جاتے ہیں۔

کلیم اللہ آبادی کے سلام کے چند شعر کے مطالعہ سے ان کی سلام نگاری کی عظمت کا بخو بی انداز ہ لگا یا جا سکتا ہے۔

حوصلہ شبیر کاسرنامہ عزم وجہاد صبرزینب مسبرکی تاریخ کاعنوان ہے کتنے پرچم جھک گئے اور کتنے جھنڈے گرگئے اک علم اور ہر دور میں اونچا رہا عباسؑ کا ہرجگہ شع حسینی کو فروزاں کر دو

کون جانے کے سٹمگر ہوں کہاں سے پیدا

عکس کردار نبی صلح حسن جنگ حسین ا

ایک جمالی ہے توہے ایک جلالی تصویر جوآل محمہ کا پرستار نہیں ہے اس کاکوئی مذہب کوئی کردار نہیں ہے اس کاکوئی مذہب کوئی کردار نہیں ہے ان کا آخری شعر جوآپ نے اپنی رحلت سے ایک دن قبل ۹ محرم الحرام کوکہا تھا۔ میرحت آل کی توقیر تو رہ جائے گ

کلیم اللہ آبادی اپنے سلام میں ہمیشہ روایت کا خیال رکھتے تھے اور جدّت وجدیدیت کے چکر میں نہیں بڑتے تھے۔

کلیم آبادی نے غزل بہت کم کہی ہیں لیکن ان کے سلام میں غزل کارنگ صاف جھلگتا ہے اہل فن جانتے ہیں کہ غزل کافن ریزہ خیالی کافن ہے اس کا ہر شعرایک اکائی ایک حادث ، ایک تجربے یاایک فردسے ماثلث دی جاسکتی ہے، اکائیوں، حادثوں، تجربوں اور افراد کی بید دنیا بوقلموں رنگارنگ اور وسیع ہے۔ کہ اس صنف شخن میں زندگی بھر کے سر مایہ کواس طورسے سمیٹا کہ اس سے شاعر کی اور شخصیت کی ایک داستان مرتب ہوجائے۔

بہت حسین تھا ماحول خودگشی کے لیے مگریہ میں تھا کہ جیتا رہاکسی کے لیے انیس غم نبی ہیں یوں مری تنہائیاں اکثر کہی ہے میں نے اپنے دل سے دل کی

داستاں اکثر
ساقیا چیثم عنایت کا سہارا چاہے
کاسہ سرمنقلب ہے شدیشہ دل چورہے
سے فقط جذب محبت کا اثرہے ورنہ
کاغذی ناؤ کہیں چاتی ہے طوفانوں میں

### بسمهسجانه

# عرض تنظيم

جاوۂ حیات میں مسلمانوں کی راہنمائی کے لیے دو۲ ہی مرکز ہیں: ایک اللہ کی مقدس کتاب، دوسرے معصومین کی یا کیزہ سیرت۔اوران دونوں سے وابسکی کے بغیرزندگی كاسفر يح ست ميں جاري ركھناممكن نہيں جس طرح قرآني آيات ميں غور وفكر معرفت اللي كاذر يعه ہے اسى طرح حيات معصومين ميں گذرنے والے واقعات كى معنويت تك رسائي حاصل کرنے کی کوشش بھی رضائے الہی کاسبب ہے۔اورجس طرح آیات قرآنی کے دامن میں''مفاہیم''کا''بحربے کرال''موجزن ہے اسی طرح معصومین کے کارناموں کے دامن میں بھی تہہ درتہہ معنویت کاسمندر ٹھاٹھیں مار ہاہے تشکان علم ومعرفت''بقدر ظرف'ان دونوں سرچشموں سے ہر دور میں سیراب ہوتے رہے ہیں اور سیراب ہوتے رہیں گے۔ علامه سید ذیثان حیدرصاحب قبله جوادی مدخله نے ترجمه وتفسیر قرآن کے بعد'' نقوش عصمت'' لکھ کر گو یاعالم اردو کے لیے نصاب ہدایت مکمل کردیا، یعنی قرآن کا ترجمہ بھی اور حیات معصومین کی ترجمانی بھی ۔ مگر قرآن کے ترجمہ کے مقابلہ میں بیرکام زیادہ مشکل ہے'اس لیے کہ قرآن''ہم اللہ''سے لے کر'الناس' تک سب کاسب ہمارے سامنے ہے اور اللہ نے اسے ہرطرح کے''ریب وعیب''سے پاک رکھاہے اور اس کی اس طرح حفاطت کی ہے کہ دنیا کے سی حصہ میں اور زمانے کے سی وقفہ میں کوئی فرق نہ آیا۔ '' نقوش عُصمت'' یعنی معصومین کی سیرت کامعاملہ دوسرا ہے۔ دشمن حکومتوں کے زیرسا بیہ لکھی جانے والی تاریخ اپنے دامن میں معصومین کے کارناموں کوجگہ دینا کیسے گوارہ کرتی ۔ بیہ توعظمت کردار کی ہیت تھی کہاس نے'' زبان خلق''بن کرتار بخ کے دامن میں اپنی جگہ خود

بنالی۔ جو واقعات محفوظ رہ گئے وہ بھی اس تاریخ کی پر پیج وادیوں میں بکھرے ہوئے ہیں جہاں حقائق کے ساتھ خودساختہ روایتیں ،اسرائیلی افسانے ، شمنوں کی اڑائی ہوئی افواہیں ، جہاں حقائق کے ساتھ خودساختہ روایتیں ،اسرائیلی افسانے ، شمنوں کی ٹاسال میں ڈھلے ہوئے مفروضے بنام تاریخ جمع کردیے گئے ہیں۔اس لیے سیرت نگاری ''حذف ریزوں''کے انبارے گوہرآ بدارچن کرالگ کردینے کا نام ہے اور بلاخوف تروید کہا جاسکتا ہے کہ علامہ جوادی مدخلہ نے ''نقوش عصمت' کھر جوعلمی کا رنامہ انجام دیا ہے اس کے لیے بے پناہ علمی بھیرت کے ساتھ' تائید مولا'' بھی درکارہے۔

علامہ جوادی مدظلہ کے قلمی خدمات کی فہرست بفضلہ بہت طویل ہو چکی ہے اور تاریخ و شخین 'اقتصادیات وساجیات فقہ وتفسیر شعروادب 'تقریباً ہم علمی اوردینی موضوع پران کی تصنیفات موجود ہیں۔ملک وبیرون ملک گونا گوں مصروفیات کے باوجودایک سال کے اندرتر جمہ وتفسیر قرآن ' اور ''کلام کلیم''کے بعد''نقوشِ عصمت' کی جمیل تائیر مولانہیں تواور کیا ہے۔؟انہوں نے کبھی گفتگو کے دوران فرمایا تھا کہ''کثرت کار'''نشاط کارکوختم کردیتی ہے۔گر''نقوش عصمت''جیسی تصنیف ان کے اس قول کی خودان کے بارے میں تردید کررہی ہے۔نہ کہیں نشاطِ تحریر کی کمی پیدا ہوئی نہ ہونے کے توردکا حساس ہوتا ہے۔روانی کے ساتھ دلآویز طرز تحریر جو''روایت' نہ ہونے کے باوجود' نامانوس' نہیں ہے۔

مستندتاریخی مآخذوں سے واقعات کا انتخاب کرکے اور سیح تاریخی پس منظر میں ان کا تجزیہ کرکے حیات معصوم کی معنویت کوقاری کے لیے قابل ادراک بنادیا ہے۔ اکثر جگہوں پر معصومین کی زندگی کے الگ الگ واقعات میں معنوی ربط کی نشان دہی یوں کردی ہے کہ 'ارباب عصمت''کی معرفت بآسانی حاصل ہوجاتی ہے۔

اردوکتابیات کی دنیامین''نقوشِ عصمت'ایک گرال قدراضافہ ہے قوم کی ایک بڑی ضرورت تھی جو پوری ہوگئی۔ ہمیں امید ہے کہ پیروان اہلبیٹ اس چشمہ ہدایت سے خاطرخواہ استفادہ کریں گے اور سنی سنائی پراکتفا کرنے کے بجائے پڑھ کر سبجھنے کا جذبہ بڑھے گا۔ ہم اس قابل فخر پیش کش پر بارگاہ الہی میں شکر گذار ہیں کہ اس نے ایسی عظیم خدمت کی توفیق عنایت فرمائی۔

والسلام صفی حیدرسکرٹیری تنظیم المکاتب۔ ہندوستان

### بسههسجانه

### حرف آغاز

بزرگانِ دین اوراولیاء خداکی تاریخ حیات کادریافت کرنامعرفت کے اعتبار سے عظیم ترین فریضہ ہے تو کردارسازی کے اعتبار سے اہم ترین وسیلہ۔ وہ انسان کسی طرح بھی دیا نت دارنہیں کہا جاسکتا ہے جواپنے پیشوا اور مقتداکی تاریخ حیات یا اس کی سیرت کے نقوش وخطوط سے بے خبر ہو، اور وہ انسان کسی عنوان بھی صاحب کردار نہیں بن سکتا ہے، جس کے سامنے کردار کے نمونے اور سیرت کے آئیڈیل موجود نہ ہوں۔ اندھیرے میں سفر کرنے والا منزل رسانہیں ہوتا ہے اور اپنی پیند پر کردار کی عمارت کھڑی کرنے والا مجوب کردگار نہیں ہوسکتا ہے۔

علاء اسلام نے اسی نکتہ کی اہمیت کے پیش نظر ہر دور میں اولیاء خدا کی تاریخ حیات مرتب کی ہے اوراس کے خصوص امتیازات وخصوصیات کونما یا کرنے کی کوشش کی ہے۔
'' تاریخ انبیاء' کے نام سے کتابیں لکھی گئیں۔' سیرت مرسل ٔ اعظم' اور' سوائح حیات ائمہ معصومین ' کے عنوان سے کتابیں تالیف کی گئیں، بلکہ' تذکر ۃ العلماء' جیسی کتابیں بھی منظر عام پر آئیں اوران سب کا مقصد ماضی کے حالات کی نشاندہی کرنا یاز پر زمین دفن ہوجانے والے انسانوں کا بزور قلم زندہ کرنا نہیں تھا بلکہ ان سب کا واحد مقصدان کی زندگی کے امتیازات کا نمایاں کرنا اوران کی روشنی میں نے کردار کی تغییر کرنا تھا اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ حیات میں صرف ان واقعات پرزور دیا گیا ہے جواس مقصد کے لیے مفید سے تاریخ حیات میں صرف ان واقعات پرزور دیا گیا ہے جواس مقصد کے لیے مفید سے اور باقی حالات اور وقعات کونظر انداز کر دیا گیا ہے ورنہ ایک انسان کی ۲۰ سالہ زندگی کے جملہ جزئیات بھی در جنوں مجلدات میں جمع نہیں کیے جاسکتے ہیں۔ چہ جائیکہ جملہ جزئیات بھی در جنوں مجلدات میں جمع نہیں کیے جاسکتے ہیں۔ چہ جائیکہ

سیڑوں یا ہزاروں خاصان خدا کی زندگی کے جملہ حالات کہ وہ چند کتا بوں میں کس طرح درج کیے جاسکتے ہیں۔؟

ادھرتاریخ کی ستم ظریفی بیر ہی کہ مورخ نے خود اپنے ذوق کوبھی استعال کیا ہے اور ذوق کے ساتھ مصالح وقت کوبھی نظر میں رکھا ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوا ہے کہ بے شار زندگیاں نا قابل تذکرہ قرار پاگئی ہیں اور بیشاروا قعات تاریخ کے قبرستان میں زندہ دفن کردیے گئے ہیں کہ ان واقعات سے بہت سے افراد کے نقائص اور عیوب کا ظہار ہوتا تھا، یا بیہ واقعات ان سلاطین اور حکام کے مزاج پر ہار سے جن کی تحریک یا مداد پر مورخ نے قلم اٹھا یا تھا، اور جن کی دولت کی فراوانی ہی مورخ کے قلم میں روشائی کا کام کررہی تھی۔

تاریخ نولی اورسیرت نگاری کاالمیہ بہت دردناک ہے اوراس سلسلہ میں ہونے والے مظالم کی خودا پنی بھی ایک تاریخ ہے اوراس کے درج کرنے یااس پر بحث کرنے کا یہ کل نہیں ہے اور ایس ایک حقیقت ہے جسے جملہ اہل نظرجانتے اور پہچانتے ہیں اوراس پر مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس وقت جوموضوع اہمیت رکھتاہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے مورخین نے جس قدر بھی واقعات محفوظ کیے ہیں اور بعد کے اہل قلم نے ان واقعات سے جس قدر بھی استفادہ کیا ہے اوران کی روشنی میں جس قدر بھی کتا ہیں اور تالیفات منظر عام پر آئی ہیں سب میں یہی ایک فاص عضر نمایاں رہاہے کہ سیرت نگار نے اپنے مخصوص ذوق کے مطابق واقعات کا انتخاب کیا ہے اور پھر مخصوص نظریات کے تحت ان سے نتیجہ اخذ کیا ہے اور اس طرح کتاب سیرت کھی ایک مخصوص بصیرت کی مختاج ہوگئی ہے اور اس سے واقعی استفادہ کرنا بھی ایک مخصوص شعور کا مختاج ہوگیا ہے۔

میں اس واضح حقیقت کی مثالیں پیش کرکے''خطائے بزرگان گرفتن' کامجرم نہیں بننا خچاہتا اور نہ میر امقصد بزرگوں کی تو بین کرنا ہے۔ میر امقصد صرف اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا تھاجس کی بنا پروا قعات سے استفادہ میں تفاوت پیدا ہوگیا ہے اورجس نے ایک ہی سیرت کو مختلف کرداروں میں تقسیم کردیا ہے اورضمناً اس کتاب کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ سیرت وکردار معصومین پر مختلف زبانوں میں اس قدر کتا بوں کے ہوتے ہوئے جدید کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور اس میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے جدید کتابوں میں نہیں یائی جاتی ہے۔

اولاً تواس قسم کے سوالات ہی انتہائی بچگا نہ اور احمقانہ ہوتے ہیں اور ان سے انسان کی فرہی بد وقی کے علاوہ کسی بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی موضوع پر بھی بیسوال نہیں اٹھا یا جاتا ہے کہ اس قدر گاڑیوں کے ہوتے ہوئے نئی گاڑیوں کیوں بنائی گئ ہے، اس قدر مشینوں کے ہوتے ہوئے نئی گاڑیوں کیوں بنائی گئ ہے، اس قدر مشینوں کے ہوتے ہوئے نئی مشین کیوں ایجاد ہوئی ہے؟ یا اس قدر سامانِ حیات کہی ہوتا ہے کہ نئے سال کا سامان حیات کیوں ایجاد کیے رہے ہیں؟ بلکہ وہاں ذوق کا نقاضا یہی ہوتا ہے کہ نئے سال کا ماڈل خریدا جائے اور دیکھا جائے کہ اس سال میں سامان ایجاد کرنے والے نے کون سی ماڈل خریدا جائے اور دیکھا جائے کہ اس سال کے عصری نقاضوں سے ہم آ ہنگ بنایا ہے لیکن مذہب میں ایک رسالہ عملیہ کو بھی سیڑوں سال چلانے کی آ رز وہوتی ہے اور ایک کتاب کو مذہب میں بدذوقی اور بخل کی کار فرمائی ہوتی ہے کہ ایک کتاب کے بعد دوسری ہوتی ہے بلکہ مذہب میں بدذوقی اور بخل کی کار فرمائی ہوتی ہے کہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کس طرح خریدی جاسکتی ہے۔

حقیرنے ترجمہ دِ تفسیر قر آن مجید کا کام شروع کیا تھا تواس وقت بھی یہ بات بار بار سننے میں آئی تھی کہاس قدر تراجم وتفاسیر کے ہوتے ہوئے نئے ترجمہاور تفسیر کی کیا ضرورت ہے۔اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کسی دوسرے موضوع پر کام کیا جائے۔ اور آئ '' نقوش عصمت' کے اعلان کے ساتھ بھی یہی صدائے بازگشت سننے میں آرہی ہے کہ فلال فلال جیدعلاء اور اہلِ قلم کی مختصرا ور مفصل کتا بول کے بعد اس موضوع پر قلم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ترجمہ وتفسیر قرآن مجید کی اشاعت کے بعد بے شار اہلِ علم وہنر اور ارباب فکر ونظر نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور مروتا ہی سہی مگر بیضر ور فرمایا ہے کہ اس دور میں اس طرح کے ترجمہ وتفسیر کی یقیناً ضرورت تھی اور اس کا سب سے بڑا شوت بیہ ہے کہ چند ماہ کے اندر دو ہزار سننے ہاتھوں ہاتھ نکل گئے (اگر چہ اس کی طباعت و کا غذ وغیرہ میں بے شار نقائص شے اور اسے مادی اعتبار سے ہرگز ویدہ زیب نہیں کہا جاسکتا تھا جس کا حساب روز قیامت پریس والوں کو مالک کا نئات کی بارگاہ میں دینا ہوگا )۔

کردیناسیرت نگاری نہیں ہے بلکہ سیرت سے خیانت ہے مثال کے طور پرایک نامور خطیب نے مولائے کا ئنات کی زندگی کے اس واقعہ کو بیان کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چورلا یا گیا جس كا جرم ثابت تقا۔ اصحاب نے سفارش كى اوراس كے محب على ہونے كا حوالہ دياليكن آپ نے ہاتھ کاٹ دیے اور جب وہ بازار میں جا کرعلی کی مدح میں قصیدہ پڑھنے لگا تو آپ نے اسے واپس بلا کراس کی انگلیوں کو ہاتھ سے ملا کرزیرلب دعا کی اوراس کا ہاتھ دوبارہ درست ہوگیا،اوراس وا قعہ سے بیاستنتاج کیا کہ مجت علیؓ ایک الیی شے ہے جو چوروں کے بھی کام آتی ہےاوران کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ تو میں نے بعد مجلس گزارش کی کہ سرکار وا قعات گزر چکے ہیں ، انہیں بدلانہیں جاسکتا ہے لیکن کم از کم استنتاج میں تو دیانت داری برتی جاسکتی ہے۔ آپ کا استفادہ بالکل صحیح ہے لیکن اس کا ماحصل قوم میں بدعملی اور بد کرداری پیدا کرنے کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے۔ کاش آپ نے دوباتوں کو اور بھی بیان کردیا ہوتا کہ حکم شریعت اس قدرعظیم ہے کہ مولائے کا ئنات نے اس کے محب ہونے کے باوجوداس کے ہاتھ کاٹ دیےاورشریعت کے نفاذ میں کسی طرح کی رورعایت سے کامنہیں لیا، اور محبت کوشریعت کی یا مالی کا ذریعهٔ ہیں بننے دیا۔اس کے بعد جب محبت کی تا ثیر کا وقت آیا تو پھراس حقیقت کا اعلان فرمایا کہ دوبارہ ہاتھوں کا علاج اُس سچی محبت کی بناء پر کیاجار ہاہے جہاں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی تعریف کی جاتی ہے اور بدد لی کا اظہار نہیں کیاجا تا ہے۔اس کاان مؤمنین کرام اور محبانِ علی سے کوئی تعلق نہیں ہے جوادنی سی تکلیف پر مولاً پر تقید کرنا شروع کردیتے ہیں اوران کا خیال ہوتا ہے کہ مولاً کو بھی احکام شریعت کے نفاذ میں ان سے مشورہ کرناچاہیے تھاجس طرح کہ مراجع تقلید کو ہرفتویٰ سے پہلے ان سے استمزاج كرليناچاہيے۔

مذكوره بالا واقعهاس كتاب كي وجه تاليف كا اندازه موگيا موگا كهاس كا مقصد واقعات

حیات کا جمع کرناان کے بیان سے مومنین کرام کوخوش کرنانہیں ہے۔اس کا مقصدوا قعات کی اصلی بنیا دول کو تلاش کرنااوران سے ناظرین کرام کوروشناس کرانا ہے تا کہان کی روشنی میں ایخ کردار کی اصلاح کرسکیں اورا پنی دنیاو آخرت کوسنوار سکیں۔

تحقیر نے اس کتاب میں پہلی کوشش ہی ہے کہ ہر معصوم کی زندگی کا نقشہ اُس ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے جس ترتیب کے ساتھ زندگی آگے بڑھی ہے اور اس کے بعد اس کے بارے میں دیگر مذاہب کے افراد کے اعتراضات اور خود اس معصوم کے فضائل و کمالات یا گرانقدر بیانات و تعلیمات کا ذکر کیا جائے اور آخران افراد کا تذکرہ کیا جائے جنہوں نے ان کی تعلیم و تربیت سے فائدہ اُٹھایا ہے اور جو در حقیقت ہم جیسے انسانوں کے لیے کردار کا آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔

ان تمام باتوں کے علاوہ ہر معصوم کی زندگی سے متعلق کوئی خاص موضوع رہاہے تو اس پر الگ سے بحث کی گئی ہے اور درمیان میں اس کے تفصیلی تذکرہ سے واقعات کے سلسل بیان کومجروح نہیں بنایا گیاہے۔

میں اپنی اس کوشش میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ تو اہلِ نظر ہی کریں گے۔البتہ بیضرور کہنے کی جرائت کرسکتا ہوں کہ بیسیرت نگاری کا ایک نیار خ ہے جس پر بہت کچھ کام کیا جاسکتا ہے۔خدا کرے کوئی ایسا باہمت پیدا ہوجائے جسے حالاتِ زمانہ بھی کام کرنے کی اجازت دیں اور وہ اس رُخ پرسیر حاصل بحث کر کے قوم کر دار سازی کے سلقہ سے آگاہ کرے اور معصومین کی قوم کو اتنا بلند کر دار بنادے جہاں ''کونو النازینا ولاتکونو اعلینا مثینا'' کی جلوہ گری ہواور کر دار سے خود محبت کا اعلان ہوجائے اور محب کی فظمت کی نشانی بن جائے ۔ وآخر دعو اناان الحب دلله رب العالمین ۔ والسلام علی من ا تبع الهدی ۔

السيدذيثان حيدر جوادى ابوطهبى

۲۳ ذی قعده <u>۱۳ به</u> عصروز شهادت امام رضاً

نقش حیات حضرت مرسلِ اعظم صلّاتیا ایم الله ایم الله الله الله الله و الل

# نقشِ زندگانی مرسل اعظم م

### ماضى:

عربستان کاعلاقہ جوتقریباً • • ۱۳ سے • • ۱۲ میل لمبااور • • ۲ میل چوڑ اعلاقہ ہے اور جس کا کل رقبہ ۱۲ لاکھ • سہزار مربع میل ہوتا ہے یعنی متحدہ جرمنی اور فرانس سے چار گنازیادہ اور متحدہ ہندوستان سے ایک تہائی کم۔

یے علاقہ روز اول سے ادیان و مذاہب کا گہوارہ کہا گیا ہے اور دنیا کے بے شار مذاہب نے اسی علاقہ میں جنم لیا ہے اورا کثر کا مدفن بھی اسی خطہ میں بنا ہے۔

اس علاقہ کی نمایاں تاریخ کا دورِ جناب ابراہیم کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے جن کی مخضر تاریخ حیات یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے اپنی قدرت کا ملہ سے انہیں مختلف فضائل و کمالات سے آ راستہ کر کے تو حید کاعلمبر دار بنا کر اس علاقہ میں خلق فرمایا اور نمرود جیسے باغی اور طاغی کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا۔ جناب ابراہیم کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے جن کی مخضر تاریخ حیات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا ملہ سے انہیں مختلف فضائل و کمالات سے آ راستہ کر کے تو حید کا علمبر دار بنا کر اس علاقہ میں خلق فرمایا اور نمرود جیسے باغی اور طاغی کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا۔ جناب ابراہیم نے قولاً اور عملاً تو حید کی تبلیغ شروع کی اور ایک دن موقع یا کرتمام بتوں کا صفایا کر دیا جس کے نتیجہ میں انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ رب کریم نے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ رب کریم نے انہیں آگ میں حال دیا گیا۔ رب کریم نے واقعہ سے متاثر ہوکر جناب سارہ بنت حاران نے آپ سے عقد کر لیا اور نبوت کی تاریخ میں واقعہ سے متاثر ہوکر جناب سارہ بنت حاران نے آپ سے عقد کر لیا اور نبوت کی تاریخ میں

كمالات كود مكيركر پيغام عقددينے كاسلسلەنشروع موگيا۔

جناب ابراہیم ابتدائی طور پر بابل میں رہے، پھر وہاں سے کنعان چلے گئے، کنعان میں قط پڑا تومصر منتقل ہوگئے۔ وہاں اُس دور کے فرعون کے دربار میں پہنچ تواس نے جناب سارہ کے حسن و جمال کا حساس کر کے بارباران کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن ہر مرتبہ ہاتھ خشک ہوگیا۔ اس نے جناب ابراہیم سے وعدہ کیا کہ اگر ان کی دعاسے ہاتھ ٹھیک ہوجائے گا تو آئندہ الی جسارت نہیں کر کے گافلیل نے بارگا والہی میں التماس کی ، دعا قبول ہوئی۔ ہاتھ درست ہوا تواس نے عظمت و کر دار سے متاثر ہوکرا پنی بیٹی ہاجرہ کوآپ کی خدمت کے لیے درست ہوا تواس کے بعد آپ کا قیام مقام جرون میں رہا اور وہیں انتقال فرما یا جوآج خلیل الرضن کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔

جناب سارہ کے ساتھ ایک مدت تک از دواجی زندگی گزارنے کے بعد جناب ابراہیمؓ نے دیکھا کہ ان سے اولاد کا ظاہری امکان نہیں ہے تو جناب ہاجرہ سے عقد کرلیا جس کے بعد جناب اساعیلؓ کی ولادت ہوئی اور جب جناب سارہ • 9 سال کی ہوئیں تو مالک کا ئنات نے اپنی قدرت کا ملہ سے انہیں بھی صاحب اولا دبنادیا اور جناب اسحاق کی ولادت ہوئی۔

ہاجرہ کے یہاں ولادت کے بعد فطری طور پر سارہ کو سکاش کا شکار ہونا چاہیے تھااس لیے جناب ابراہیم نے اشارہ قدرت سے اس صورت حال کا بیمل نکالا کہ جناب اساعیل اور جناب اجرہ کو مکہ میں بنیاد خانہ کعبہ کے قریب ڈال دیا۔ جہاں ہے آ ب وگیاہ ہونے کی بناء پر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک گھونٹ پانی کی تلاش میں جناب ہاجرہ کو سعی کرنا پڑی جس کے نتیجہ میں قدرت نے چشمہ زمزم جاری کردیا ، اور اس طرح کرم پروردگار کا بھی مظاہرہ ہوگیا اور نبی خدا کے تحفظ کی راہ میں سعی کی عظمت کا بھی اظہارہ وگیا۔

اُدھر قبیلہ جرہم کے افراد کا اس علاقہ سے گزر ہوااور انہوں نے چشمہ ُ زمزم کی روانی کو

د يکھاتوو ماں پڑاؤڈال ديااوراس طرح ارض حرم کي آبادي کا سلسله شروع ہو گيا۔

یچھ عرصہ کے بعد جناب ابراہیم اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئے تو جناب اساعیل موجود نہ تھے، ان کی زوجہ نے اخلاق و مدارت کا مظاہرہ نہ کیا تو جناب ابراہیم نے طلاق کا اشارہ دے دیا اور اس طرح دوسری شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی جس سے اساعیل کو سکون زندگی نصیب ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہی قدرت نے اساعیل کی قربانی کا حکم دے دیا اور جناب ابراہیم نے پورے وصلہ کے ساتھ بیٹے کوراہِ خدا میں قربانی کے لیے پیش کردیا۔ اساعیل نے بھی اپنے کوم خی مولا کے حوالہ کردیا اور اس طرح ابراہیم خلیل اللہ قراریا نے اور اساعیل فرجی اپنے کوم خی مولا کے حوالہ کردیا اور اس طرح ابراہیم خلیل اللہ قراریا نے اور اساعیل فرجی اللہ قراریا ہے۔

ا ثیاراورفدکاری کا بیسلسله اس ابراہیم واساعیل میں جاری رہا۔ یہاں تک کہ جناب عبد مناف پیدا ہوئے جن کا نام عمرالعلاء تھا۔ ان کے فرزند جناب ہاشم تھے، اور جناب ہاشم کے ایک فرزند عبد المطلب تھے اور ایک اسد .....اسد کے گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد کی ولادت ہوئی ۔ اور عبد المطلب کے یہاں متعدد اولاد پیدا ہوئی جن میں سے ایک جناب عبد الله تھے اور ایک جناب ابوطالب ۔

عبدالمطلب کی نذر تھی کہ اگر خدا دس فرزند دیدے گاتو ایک کوراہ خدا میں قربان کردیں گے۔ چنانچہ جب قربانی کا وقت آیا تو قرعہ جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ عبداللہ کے حسن وجمال کی بناء پر دوبارہ قرعہ ڈالا گیا اور پھرانہیں کا نام نکلا۔ یہاں تک کہ فدیہ طے کیا گیا اور سو اونٹ کی قربانی سے بچالیا گیا اور اس طرح عبداللہ بھی ذیج قراریائے اور رسول اکرم ابن الذیحسین کے مصدات قراریائے۔

عبدالمطلب كانام عامرتھااوركنيت ابوالحارث \_لقب شيبة الحمد تھااس ليے كەسركے بال سفيد تھے اورانتہائی خوب صورت \_ باپ كے انقال كے بعد نانيہال ميں رہے \_ آخر كار مطلب جاکر وہاں سے لے آئے تولوگوں نے بھتیجا کہنے کے بجائے اُن کا غلام کہنا شروع کردیااوراس طرح عامر کے بجائے عبدالمطلب قراریا گئے۔

رسول اكرم كارشاد كمطابق جناب عبدالمطلب يانج خصوصيات كحامل تهے:

ا۔انہوں نے سب سے پہلے باپ کی زوجہ سے عقد کوممنوع قرار دیا۔

۲ خزانه پرخمس عائد کیا۔

سا۔ حاجیوں کی سقایت اورسیرانی کا انتظام شروع کیا۔

۴۔ ایک انسان کے بدلے سواونٹ کی دیت مقرر کی۔

۵۔طواف کعبہ کے سات چکر معین کیے .....اور قدرت نے ان کے اخلاص کی بناپران تمام اقدامات کو جزء مذہب بنادیا اور انہیں فرزند کی قربانی کے ارادہ کی بناپر ابراہیم ثانی کے لقب سے نواز دیا۔

سخاوت کی بنیاد پرعبدالمطلب مطعم الطیر کے لقب سے مشہور تصاوران کا سب سے بڑا کا رنامہ اس حوصلہ اور ہمت کا اظہار ہے جو ابر ہۃ الانثرم کے مقابلہ میں پیش کیا ، جب وہ ہاتھیوں کالشکر لے کرخانۂ خدا کو منہدم کرنے کے لیے آیا ورسارے مکہ والے آبادی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جناب عبدالمطلب ابر ہہ کے پاس گئے اور اس نے احترام کرنے کے بعد سبب پوچھا تو فرمایا کہ تیر لے شکر والوں نے میر سے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مہیں اونٹوں کی فکر ہے اور اس گھرکی فکر نہیں ہے جسے ڈھانے کے لیے میر الشکر آیا ہے۔

جناب عبدالمطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو غقریب اسے بچالے گا۔ ابر ہماس اشارہ کو نسمجھ سکا جو ہرمخر ورومتکبرانسان کا عالم ہوتا ہے لیکن رب العالمین نے عبدالمطلب کے بیان کی لاح رکھ لی اور ابا بیل کالشکر بھیج کر ابر ہمہ کے

لشکر کا خاتمہ کرادیا اور اس طرح چھوٹی طاقت سے سپر پاور کے ہارنے کا قدرتی نظام سامنے آگیا اور ابر ہمکو باعزت طریقہ سے مرنا بھی نصیب نہ ہوا۔

ابر ہہ کی فوج میں ساٹھ ۲۰ ہزارا فراد تھے جن میں نو ۹ یا تیرہ ۱۳ بڑے بڑے ہاتھی تھے اور سب سے بڑے ہاتھی کا نام' دمجمود' تھا جس سے خانۂ کعبہ کے انہدام کا کام لینا تھا جو قدرت کی تدبیر خاص سے ناکامی میں تبدیل ہوگیا۔

یے عبدالمطلب کا کمال ایمان تھا کہ انہوں نے گھر کی حفاظت میں بتوں کا حوالہ نہیں دیا۔ بلکہ ایک غیبی طاقت کا حوالہ دے کریہ واضح کردیا کہ مالک اصلی یہ بُت نہیں ہیں خدا ہے۔۔۔۔۔اوراطمینان قلب کاراز ظاہر پرایمان نہیں ہے بلکہ ایمان بالغیب ہے۔

## حال:

جس سال ابر ہد کی تباہی اور خانۂ خدا کی حفاظت خاص کا واقعہ پیش آیا، اس سال کوعام الفیل کہا جاتا ہے اور اسی سال رسول اکرم کی ولادت ہوئی .....عام شیعہ روایات کی بنا پر کا رہے الا ول کو مصر کے مشہور عالم فلکیات کی عقیق کی بنیاد پر بقول مولانا شبلی ۹ رہیے الا ول کو ۔انگریزی سال کے اعتبار سے مشہور مسلک تحقیق کی بنیاد پر بقول مولانا شبلی ۹ رہیے الا ول کو ۔انگریزی سال کے اعتبار سے مشہور مسلک ۲۰ اپریل اے 2 جے ۔

مقامِ ولادت شعب ابی طالب تھا۔جس مکان کورسول اکرمؓ نے عقیل کو ہبہ کردیا تھا اور انہوں نے محمد بن یوسف ثقفی کے ہاتھ فروخت کردیا تھا جس کے بعد ہارون رشید نے اسے خرید کرمولدالنبی قرار دے دیا۔ بقولے

زمانة حمل میں جناب آمنه کوخواب میں بشارت ہوئی کہ بچیکا نام 'احمر' رکھا جائے (ابن سعد)۔اور بروایتے اہل خاندان کے مشورہ سے عبد المطلب نے 'محمر' طے کیا۔لیکن حق بیہے کہ بیکا م بھی بذریعہ الہام انجام پایا ہے اس لیے کہ جب آل رسول کے اسائے گرامی قدرت کی طرف سے نازل ہوئے ہیں تو یہ کیونکرمکن ہے کہ خودرسول اکرم کا اسم گرامی اہلِ خاندان کے مشورہ کاممنون کرم ہوجائے۔

آپشکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کا انتقال ہوگیا اور بروایت سیرۃ النبی شبلی بحوالہ طبقات ابن سعد۔ آپ کواپنے والدمحتر م کی طرف سے میراث میں ایک ام ایمن کنیز ، پانچ اونٹ اور چند دنبیاں ملیس .....اور اس طرح انبیاء کے یہاں میراث نہ ہونے کا مفروضہ روز اول ہی باطل ہوگیا۔

### رضاعت:

مورخین کے قول کی بنا پرتین دن یا سات دن یا نو دن جناب آ منہ کا دودھ پیا۔اس کے بعد مستقل رضاعت کے لیے حلیمہ سعدیہ کے سپر دکر دیے گئے جہاں دو برس کی عمر تک رہے۔ اور صحرا کی تھلی آ ب و ہوا میں پرورش پاتے رہے اور اپنے تبلیغی ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ وہاں سے واپس آئے تو دو برس کے بعد مادرا گرامی کا انتقال ہوگیا، اور اب مستقل طور پر اپنے دادا جناب عبدالمطلب کے ساتھ رہنے گئے۔ ۸ برس کی عمرتھی کہ ان کا بھی انتقال ہوگیا اور انہوں نے اپنی خدادا دفر است کی بنیاد پر کفالت و حفاظت کا سارا کام جناب ابوطالب کے سپر دکر دیا جو آخر دم تک اس فریضہ کو بحن و خوبی انجام دیتے رہے اور اس طرح کفالت و حفاظت کی کہ ان کے انتقال کے بعد رسول اکرم نے انہیں احسانات کو یا دکر کے ان کا مرشیہ پڑھا۔

## شغل زندگانی:

وس برس کی عمرے اپنی اصلاحی صلاحیت کے اظہار کے لیے گلہ بانی کا کام شروع کیا اور

اس طرح قوم پرواضح کرتے رہے کہ میں جانوروں کی بھی اصلاح کرسکتا ہوں اور مجھ میں بیہ صلاحیت دوسرے افراد سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ کے جانوروں کی چراگاہ مقام اجیاد کے پاس قرار بط میں تھی جسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں قیراط کی جمع اور سکہ بنا کر حضور کو مزدوری پر جانور چرانے والا بنادیا جب کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دوسرے افراد کا کاروبار تھا جسے رسول اکرم کے حوالے کردیا گیا ہے۔

۱۱ برس کی عمر میں یہ پہلا تجارتی سفرشام کی طرف اپنے چچا جناب ابوطالب کے ساتھ کیا۔ جہاں چند کھوں کے لیے بچیرارا بہ کا سامنا ہو گیا جس نے سرپرابرکوسایہ گئن دیکھ کر ابوطالب کو نصوصی نگرانی کریں کہ یہ ستقبل میں ایک کو نصوصی نگرانی کریں کہ یہ ستقبل میں ایک بڑی شان والا ہے اور یہود یوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تو وہ زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس ادنی ملاقات کا اثریہ ہوا کہ عیسائیوں نے بچرا کو آپ کا معلم بنادیا اور قرآن کے تمام قدیم روایات و معلومات کو اس کی تعلیم کا ممنون کرم بنادیا اور یہ ان نومسلم افراد کی سازش سے ہوا جو خاص مقاصد کے تحت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔

اس کے بعد آپ نے اپنے اعمام کے ساتھ حرب فجار میں حصہ لیا۔جس کی بنیادیتھی کہ ماضی کے خون ناحق کا بدلہ لیا جائے اور اس انتقام کے جواز کی بنیاد پر آپ نے اس میں شرکت کی منظوری دے دی تھی ورنہ اسلام کا مقصد یہی تھا کہ گزشتہ تمام معاملات کو کسی نہ کسی طرح ختم کردیا جائے۔

حرب الفجار ہی کی طرح حلف الفضول کا معاہدہ تھا جس میں متعدد فضل نامی افراد نے مظلوم کی اعانت کا معاہدہ کیا تھا اور آپ نے اس جذبہ کے تحت اس میں بھی شرکت فرمائی تھی اور آخر تک اپنے اس عہد پر قائم رہے۔

اس کے بعد کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو مختلف قبائل نے ایک ایک طرف کی دیوار کی تعمیر

کا کام لے لیا۔ جب ججرااسود کے نصب کرنے کی باری آئی تو ایک قیامت خیز ہنگامہ کھڑا ہوگیا اور آخر میں یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے داخل ہواسے تھم بنادیا جائے۔ تھوڑی دیر میں رسول اکرم داخل ہوئے اور آپٹ نے ایک چادریاا پنی عبامیں پتھر کو رکھ کرسارے قبائل کو اٹھانے کا تھم دیا اور جب سب نے بلند کر دیا تو آپ نے چادر سے اٹھا کراس کی جگہ پر بٹھانے کا کام کراس کی جگہ پر بٹھانے کا کام رسول اکرم کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا جاہے وہ افراد ہوں یا قبائل۔

۲۵ سال کی عمر میں دوسرا سفر تجارت کیا جس میں خدیجہ کے مال کومضار بہاور کمیشن کے طور پر بیچنے کے لیے لیے اور جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کوساتھ کردیا، جس نے والیس آ کراس قدر نضائل و کمالات کا تذکرہ کیا ، اور خود خدیجہ نے بھی اس قدر برکت اور منفعت کا مشاہدہ کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں رہ گیا تھا کہ خدیجہ عقد کا پیغام دے دیں۔ چنا نچہا یک محترم خاتون نفیسہ کو بیخام دیا اور حضور نے اس پیغام کو منظور کرلیا اور عقد کی تاریخ طے ہوگئی۔ اور عقد کی تاریخ طے ہوگئی۔

حضورا کرم کی طرف سے جناب ابوطالب نے اور خدیجہ کی طرف ورقہ بن نوفل نے عقد پڑھا جس وقت تک ثیخ طوی ؓ، سیدمرتضی ؓ وغیرہ کے ارشاد کے مطابق جناب خدیجہ باکرہ تھیں اور آ بے نے تمام اشراف قریش کے پیغامات کور دکر دیا تھا۔

عقد کے موقع پر جناب ابوطالب نے ایک تاریخی خطبہ پڑھا ..... جومطالب کے اعتبار سے بھی بے نظیر ہے اوراخلاص عمل کے اعتبار سے اسلام میں عقد کا ایک حصہ قرار پا گیا ہے۔
اس واقعہ کے تقریباً پانچ سال بعد اور ہبوط آ دمؓ سے ۱۹۹۳ برس بعد مولئ وا دت موئی جن کی ولا دت موئی جن کی ولا دت کے یہاں حضرت علیٰ کی ولا دت ہوئی جن کی ولا دت کے لیے رب کریم نے خاص ، اپنے گھر کا انتخاب کیا اور اس طرح ابوطالب کو ان کے لیے رب کریم نے خاص ، اپنے گھر کا انتخاب کیا اور اس طرح ابوطالب کو ان کے

خدمات کا پہلا انعام عطا کیا گیا کہ رسول اکرم کی ولا دت ان کے گھر میں ہوئی اوران کے فرزند کی ولا دت رب العالمین کے گھر میں ہوئی۔

اس کے دس سال کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً چالیس \* کاسال کی تھی تو آپ پر سور ہُ اقر اُکی شکل میں پہلی وحی نازل ہوئی۔جس نے قر اُت بعلیم ،قلم وغیرہ کا ذکر کر کے اسلام کے مزاج قانون کی نشان دہی کی اوراس طرح اعلان دین خدا کی راہ ہموار ہونے لگی۔ اللہ عمیں اس وحی اول کے نزول کو بعثت رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا واقعہ ۲۷ر جب کو پیش آیا۔ آیا۔

بعثت کے بعد تین سال تک خفیہ تبلیغات کا سلسلہ جاری رہااور آپ مختلف افراد کواس وحی اول کے مضمون اور مفاد سے باخبر کرتے رہے۔

تین سال کے بعد اعلان کا حکم ہوا تو آپ نے کو و صفا کے پاس تمام قریش کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں یہ خبر دول کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک کشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم بغیر دیکھے اعتبار کرو گے یا نہیں سب نے اقرار کیا کہ ہم نے آپ سے سے کے علاوہ پچھ نہیں سنا ہے تو فرمایا کہ میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرار ہا ہوں جو اس بُت پرستی کے نتیجہ میں پیش آنے والا ہے۔ سماج میں ہنگامہ کھڑا ہوگیالیکن آپ نے اسلام کی پیشکش کا سلسلہ ایمان بالغیب سے شروع کیا جس کے بغیر مذہب کی کوئی افادیت نہیں ہے۔

اُدھراہل خاندان کو ہا قاعدہ دعوت دینے کا حکم آگیا تو آپ نے حضرت علی کے ذریعہ تمام خاندان کو مدعوجی کیا اور سب کے کھانے کا انتظام بھی کیا۔جس کے بعد پہلے دن لوگوں نے بات سننے سے انکار کردیا تو دوسرے دن پھر دعوت کی اور بمشکل تمام اپنا پیغام پیش کردیا اور قوم سے نصرت وامداد کی درخواست کی جس کے معاوضہ میں وصایت ، وزارت اور خلافت کا وعدہ بھی کیا جوابے مشن کی کامیا بی کے لیمین کا کھلا ہوا اعلان تھا۔۔۔۔لیکن حضرت علی کے علاوہ

کسی نے اس مطالبہ پر توجہ نہ دی تو بالآخراتمام جمت کے بعدان کی وصایت ووزارت و خلافت کا اعلان کردیااور اسلام کی پہلی دعوت تینوں عقائد کی حامل قرار پاگئی۔توحید خدا کا بھی اعلان ہوگیا۔ رسالت سر کاردوعالم گا بھی اعلان ہوگیا اور وصایت ووزارت علی کا بھی اعلان ہوگیا۔

اس اعلان عام کے بعد قریش کی طرف سے مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے حارث بن ابی ہالہ کوشہید کیا گیا جواعلان رسالت کے چوشھے سال اسلام کے پہلے شہید ہیں۔

حارث کی شہادت کے بعد شہادتوں اوراذیتوں کاایک سلسلہ شروع ہوگیا جس میں مرد عورت آزادغلام سب سے شریک رہےاورکسی ایک کومعاف نہیں کیا گیا۔

مردوں میں جناب یاسرکو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔خباب بن الارت کوا نگاروں پرلٹا یا گیا۔ بلال کوگرم ریت پرلٹا یا گیا۔ بیا گرچیل نہیں کیے گئے،مگر بیاذیت کسی قبل سے کم نہیں تھی۔اللے ابوفکیہ کورسیوں میں باندھ کر تھینچا گیا۔صہیب رومی کوساراسامان چھین کرمکہ سے باہر نکال دیا گیا۔

عورتول میں جناب یاسر کی اہلیہ سمیہ، حضرت عمر کی بہن فاطمہ، زنیرہ، نہدیہ، ام عبین جیسی خواتین کو بے حداذیت دی گئی اور بعض کوتل ہی کر دیا گیا۔

ادھردو کم برس کی عمر میں قاسم بن پیغیرگاانقال ہوگیا تو دشمنوں نے ایک روحانی اذیت کا سامان فراہم کردیااور حضورا کرم گوابتر کہہ کر پکارنے گئے۔ گویاان کی نسل کا سلسلہ ختم ہوگیا ہے اور جس کی نسل باقی نہ رہ سکے اس کا دین اور مذہب کیا باقی رہے گا۔ قدرت نے اس طعنہ ابتر کے جواب میں ۲۰ جمادی الثانیہ بھی بعثت کوسر چشمہ کو ثر جناب فاطمہ کی مقدس ہستی کا خذہ رسول اکرم گوعنایت فرمایا اور دشمن کے ابتر ہونے کا اعلان کردیا۔ جو وجود فاطمہ کا پہلا

سكون تفاجورسول اكرم كوسخت ترين حالات نصيب ہوا۔

حالات اس قدر ابتر سے کہ ایک ماہ کے بعدر جب بے بعثت میں رسول اکرم گو مسلمانوں کو علم ہجرت دینا پڑااور پہلا قافلہ حبشہ کی طرف سولہ <sup>۱۲</sup>افراد پر مشتمل روانہ ہوگیا جس میں جعفر طیار شامل نہ تھے۔ چند دنوں کے بعد دوسرا قافلہ حضرت جعفر ابو طالب کی قیادت میں روانہ ہواجس میں ۸۲ مرداور ۱۸عور تیں تھیں یعنی گل ۴۰افراد۔

مسلمانوں کی اس تعداد کے شہر سے باہر نکل جانے پر باقی افراد مزید ظلم وستم کا نشانہ بننے

گے چنا نچہ ابوجہل نے خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوستانا شروع کر دیا جس کی خبرس کر جناب جز ہ کو جوش آ گیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا جس کے بعدر سول اکرم گو واقعی ایک قسم کا سکون نصیب ہوگیا اور اسلام ایک بڑے سپابی اور مجاہد کا مالکہ ہوگیا۔
اکرم گو واقعی ایک قسم کا سکون نصیب ہوگیا اور اسلام ایک بڑے سپابی اور مجاہد کا مظاہرہ کیا کہ دھر ت عمر بن الخطاب کی بہن نے اسلام کا اعلان کر دیا اور انہیں اطلاع ملی تو بہن کے گھر کی خوش کی بہن نے اسلام کا اعلان کر دیا اور انہیں اطلاع ملی تو بہن کے گھر بہن نے اور ابلی کی بیان کے استقلال نے ایک کی کوشش کی الیک بہن نے اور ابلی کی بیان کے اور ابلی کی بیان کے بعد جب آ یات قرآ نیے کی تلاوت سی توخود بھی اسلام قبول کر لیا اور بظاہر اسلام ایک بڑے خطرہ سے محفوظ ہوگیا۔

اذیتوں کے باوجود اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت اور مقبولیت کی دیکھ کر کفار نے مصالحت آ میزرویداختیار کرنا شروع کیا اور پہلے جناب ابوطالبؓ کے ذریعہ ترک تبلیغ کا پیغام دیا جسے ابوطالبؓ نے ان گفظوں میں پہنچایا کے فرزند تمہارے بنی عم کاخیال ہے کہ تم انہیں اذیت دے رہے ہو، اور وہ تم سے ترک تبلیغ کا مطالبہ کررہے ہیں، تو آپ نے ان تاریخی لفظوں میں جواب دے دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چانداورایک ہاتھ سورج رکھ دیا جائے کہ میں تبلیغ اسلام کوترک کردوں تو یہ ممکن نہیں ہے اور اس طرح اپنی عظیم ہمت اور کفر کی ہے ہی کا اعلان

کرد یا۔

اس جواب کے بعد کفار نے براہ راست جناب ابوطالب سے سوداکرنا چاہا کہ ہم محمہ گئے کے بدلے اپنے ایک فرزند عمارہ کو تمہارے حوالے کیے دیتے ہیں اور تم محمہ گؤ ہمارے حوالے کردو تاکہ ہم ان کا خاتمہ کر کے اس نئے دین سے نجات حاصل کرلیں۔ جناب ابوطالب نے فرمایا کہ کس قدراح تقانہ فیصلہ ہے کہ میں تمہارے فرزند کی پرورش کروں اور تم ہمارے فرزند کو قل کردو، اور اس طرح کفار کی سودے بازی کا سلسلہ موقوف کردیا اور اپنے کمال ایمان و یانت اور تقائے عقل وفراست کا علان کردیا۔

کفار نے اس صورت حال کا اندازہ کرکے بائیکاٹ کا منصوبہ بنایا کہ بنی ہاشم پراس قدر اقتصادی اور سابی د باؤ ڈالا جائے کہ جھڑکو ہمارے حوالے کرنے پرمجبور ہوجائیں جو ہردور کے ظالم کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ منصور بن عکر مہ نے معاہدہ لکھا اور چالیس \* سما فراد نے اس پر دستخط کیے اور اس طرح بنی ہاشم کی زندگی کو خطرہ میں ڈالنے کا آخری منصوبہ تشکیل پاگیا۔ اُدھر جناب ابوطالب نے کیم محرم بے بعثت (کا آج) کو سارے گھرانے کو لے کر شعب میں قیام اختیار فرمالیا اور اس طرح آغاز محرم سے مسلمانوں کی مصیبت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگیا جس کا خاتمہ اس فتح مبین پر ہوا کہ مظلومیت نے ظلم پر فتح پائی اور تین سال کے بعد ہشام مخزومی کو بنی ہاشم کے حال پر رحم آگیا اور اس نے معاہدہ کے خلاف آواز اٹھانا شروع کردی ، اُدھر رسول اکرم نے جناب ابوطالب کے ذریعہ خبر پہنچائی کہ عہد نامہ کو کہ یو گیا ہوگیا ہوئی جہد نامہ کو کھولا تو بات بالکل صحیح نگی اور اس طرح کفار اپنی رائے بدلنے پر مجبور کے لیے عہد نامہ کو کھولا تو بات بالکل صحیح نگی اور اس طرح کفار اپنی رائے بدلنے پر مجبور کے والے ایس مرف نام خدا باقی رہنے والا ہے۔ منصور بن عکرمہ کے ہاتھ ایک دن فنا ہوجانے والے ہیں ، صرف نام خدا باقی رہنے والا ہے۔ منصور بن عکرمہ کے ہاتھ ایک دن فنا ہوجانے والے ہیں ، صرف نام خدا باقی رہنے والا ہے۔ منصور بن عکرمہ کے ہاتھ ایک دن فنا ہوجانے والے ہیں ، صرف نام خدا باقی رہنے والا ہے۔ منصور بن عکرمہ کے ہاتھ ایک دن فنا ہوجانے والے والے ہیں ، صرف نام خدا باقی رہنے والا ہے۔ منصور بن عکرمہ کے ہاتھ

شل ہو گئے اور محرم نے بعثت میں مسلمانوں کواس قید سے نجات مل گئی۔ واضح رہے کہ اسلام کے اس سخت ترین دور میں بنی ہاشم کے علاوہ کسی شخص کا بھی ذکر تاریخ اسلام میں نہیں ہے اور نہ کوئی سابق الاسلام اسلام کے اس در دغم میں شریک رہااور نہ اسلام کی خاطر کسی طرح کی قربانی دی۔

شعب ابی طالب کے ان مصائب نے بنی ہاشم کواس قدر متاثر کیا اور تین سال کے فاقوں اور درختوں کے پتوں پر گزارہ کرنے کا بیاثر ہوا کہ تھوڑ ہے وصد کے بعد جناب ابوطالب کا انتقال ہو گیا اور ماہ مبارک جناب خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اسلام اپنے دونوں پشت پناہوں سے محروم ہو گیا۔ اب نہ ابوطالب جیسام د آئیں اوباو قار بزرگ رہ گیا نہ خدیجہ جسی صاحب دولت اور باا خلاص خاتون .....رسول اکرم پران حادثات کا اس قدر اثر ہوا کہ تھوڑ ہے وصد کے بعد جناب ابوطالب کا انتقال ہو گیا اور ماہ مبارک میں جناب خدیج بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں اور اسلام اپنے دونوں پشت پناہوں سے محروم ہو گیا۔ اب نہ ابوطالب جسیا مرد آئین اور با وقار بزرگ رہ گیا نہ خدیج جسی صاحب دولت اور با اخلاص خاتون جسیا مرد آئین اور اسلام کے مصائب کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے پورے سال کوعام الحزن کا نام دے دیا ور اسلام کے مصائب کا ایک نیادور شروع ہو گیا۔

# مستقبل اسلام:

حضرت ابوطالب کے انتقال کے بعد جب مکہ میں پناہ کا مکمل انتظام نہرہ گیا تو قدرت نے اپنے حبیب خاص کو ہجرت کا حکم دے دیا اور اس طرح سیل بعثت میں رسول اکرم محضرت علی گوا پنے بستر پرلٹا کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور حضرت علی نے بیمعلوم کرکے کہ اس طرح رسول اکرم کی جان محفوظ رہے گی ۔ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر انجام

د یا۔

یه واقعه ۲ریج الاول کو پیش آیا یعنی ستمبر ۲۲۲<sub>ع م</sub>یں جب رسول اکرم کی عمر تقریباً ۵۳ سال تھی اور حضرت علیٰ کی تقریباً ۲۳ سال ۔

تھوڑ ہے وقفہ تک غار تور میں قیام رہا جہاں بروایت درمنشور ج ۲ ص ۲ ۲۰ بطبری ج ۲ ص ۳۲ سرسول اکرم کی نصیحت کے مطابق کھانے پینے کا شکم حضرت علیٰ ہی کرتے رہے جس طرح کہ رسول اکرم کے پاس جمع شدہ امانتوں کی واپسی اور بنی ہاشم کی خواتین کے مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضرت علیٰ ہی کے سپر دکھی۔

غار تورسے نکل کر خیمہ ام معبد میں قیام فرما یا جہاں اس کی بکری کا دودھ نکالا اور دست مبارک کی اس قدر برکت سامنے آئی کہ اُم معبد اور اس کا شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔اُدھر آپ نے کلی کرکے پانی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جس سے درخت شاداب ہوگیا اور پھر جب اچا نک ایک دن اس کے پنے جھڑ گئے تو انکشاف ہوا کہ بیسر کار دوعالم کی وفات کا دن تھا۔ دوبارہ پھر یہی حادثہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ بیرو نے شہادت حضرت علی تھا۔ اس کے بعد روز عاشوراس کی جڑسے خون اُ بلنے لگا اور اس طرح رسول و آل رسول کے فم میں کل کا نئات کی شرکت کا فطری ثبوت فراہم ہوگیا۔ (رہیج الا برارزمحشری)

ادھرسراقہ بن جعشم آپ کے تعاقب میں چلاتواس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ دوبارہ پھرسو• • ااونٹ کے انعام کی لالچ میں آگے بڑھا تو پھریہی واقعہ پیش آیا اور آخر کار آپ نے سہارا دے کر ذکال دیا تومسلمان ہوگیا۔ ابو بریدہ اسلمی نے بھی تعاقب کیا تو آپ برداً وسلاماً کا حوالہ دیا اور وہ بھی مسلمان ہوگیا۔

مکه ومدینه کے درمیان ۲۰ منزلوں پر قیام کر کے قریب مدینه پنچے تو مقام قبامیں قیام فر مایا بیتاریخ ۱۲ ربیج الاول سیابعث کی تھی۔ چارروزیہاں قیام رہا۔ تین روز کے بعد حضرت علی آ گئے اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔اس لیے کہ بلیغ اسلام کا کوئی کام حضرت علیٰ کی شرکت کے بغیر شروع ہونے والا نہ تھا۔

۲۲ر بیجالا ول کومدینه میں داخله کا پروگرام بنا۔ قبیله بنی سالم میں جمعه کادن آگیا تو اسلام کی پہلی نماز جمعه ادا ہوئی جس میں سوافراد نے شرکت کی۔

مدینه میں داخل ہونے پرانصار کی عورتوں اور بن نجار کی لڑکیوں نے استقبالیہ ترانہ پڑھا۔
اس وقت حضور ناقہ قصوی پر سوار تھے اور آپ کا اعلان تھا کہ جہاں بیاونٹ بیٹھ جائے گاوہ بی میری قیام گاہ ہوگی۔ بیامر پروردگار کی طرف سے مقرر ہو چکا ہے۔ ناقہ حضرت ایوب کے دروازہ پر تھہراتو آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ ان کا مکان دومنزلہ تھا۔ آپ نے نیچ کے جھے میں قیام فرمایا کہ اس طرح لوگوں کی ملاقات میں سہولت ہوگی اور کارتبایغ کی بآسانی انجام یا سکے گا۔

مدینه کااصلی نام یژب تھا۔اس کی بنیادسام بن نوح یا پیشع بن نون نے رکھی تھی۔ یہاں یہود یوں کا کاروبار تجارت تھا اور اوس وخزرج کے قبائل زراعت کا کام کرتے تھے۔کل ۲۷ قبائل آباد تھے۔جغرافیائی اعتبار سے ایک طرف کوہ عیر ، دوسری طرف کوہ سلع ، شال میں کوہ احداور باقی مختلف پہاڑیاں۔

مدینه میں سات ماہ قیام کے بعدا سعد بن زرارہ کے دویتیم بیچسہل اور سہیل کی زمین دس دینار میں خرید لی تا کہ اس پرمسجد کی تعمیر کی جائے اور حضورا کرم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیا در کھا اوراس تاریخی مسجد کی تعمیم کی میں آئی۔

اس کے بعد حکم پروردگار سے نماز پیجگانہ کی کارکعتوں کا تعین ہوااور جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اعلان کے لیے ایک وسیلہ کی ضرورے محسوس ہوئی اور حضور ؓ نے دوسرے احکام کی طرح وتی پروردگار کے مطابق اذان کا حکم دیا اور بلال ٹی پہلے مؤذن قراریائے۔(واضح

رہے کہ احکامِ الہیہ میں کسی شخص کی رائے یا کسی کے خواب کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اذان کی تشریح کا عبد اللہ بن زید یا عمر بن الخطاب کے خواب کی طرف منسوب کرنا ایک تاریخی افسانہ ہے جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔)

مسلمانوں کی عبادت کا انتظام کرنے کے بعد حضور "نے سیاسی اوراجتماعی معاملات پر توجہ دی اورانس بن مالک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری کارشتہ قائم کیا گیا۔ ابو بکر خارجہ بن زید کے بھائی قرار پائے اور عمر عتبان بن مالک کے ،عثمان کواوس بن ثابت کا بھائی قرار دیا گیا اور ابوعبیدہ کو سعد بن معاذ کا ،عمار حذیفہ کے بھائی قرار پائے ، اور سلمان ابو درداء کے ،معصب بن عمیر کی برادری ابوابوب سے طے ہوئی اور ابوذر کی برادری مندر بن عمر سے بال کی اخوت ابورو بچہ سے طے پائی اور حزہ کی اخوت زید بن حارثہ سے ۔۔۔۔۔ایک حضرت علی خوت زید بن حارثہ سے ۔۔۔۔۔ایک عطرت علی سے جنہیں رسول اکرم شنے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دے دیا اور اس کے علاوہ اصحاب میں کو بیشر ف حاصل نہیں ہو سکا۔

انصار نے مواخات کاحق ادا کیا اوراپنے جملہ اموال میں مہاجرین کوشریک بنالیالیکن تھوڑے عرصہ کے بعد مہاجرین کواپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا خیال پیدا ہوا اور مختلف کاروبار شروع ہوگئے۔ابو بکر "بزاز بنے ،عمر نے دلالی کا کام شروع کیا اور عثمان "..... بیچنے گئے۔

مدینہ آبادی کے اعتبار سے ابتدامیں یہود یوں کا مرکز تھا۔اس کے بعد یمن سے اوس اور خزرج نام کے دوشخص آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے یہود یوں سے معاہدہ کرلیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد دونوں فریقوں میں اختلاف ہو گیا اور بیا ختلاف برقر ارر ہا۔رسول اکرم نے اس صورت حال کے پیش نظر دونوں مدینہ پہنچ کرایک عام عہد نامہ تیا رکیا جس میں مسلمان ، یہود اور مدینہ کے تمام قبائل شامل تھے۔مشہور روایات کی بناء یراس معاہدہ میں مسلمان ، یہود اور مدینہ کے تمام قبائل شامل تھے۔مشہور روایات کی بناء یراس معاہدہ

میں ۷ ہم دفعات تھیں جوایک عام اجتماعی زندگی کے لیے کممل دستورالعمل کی حیثیت رکھتی تھیں ۔

اب ہجری سال کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی بنیاد طبری وغیرہ کے اشارہ کی بنیاد پررسول اکرم ہی نے قائم کی تھی اور بعد میں حضرت علیؓ نے اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔اس کا تعلق کسی دوسر ہے صحابی یا مورخ سے نہیں ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے جس میں ایثار، قربانی اور فدا کاری کے بے مثال مرقع پائے جاتے ہیں اور یہی اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے۔

ابه میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل کا انتقال ہوا اور عبداللہ بن زبیر اور مختار بن ابوعبیدہ تقفیٰ کی ولا دت ہوئی۔

کے میں ہجرت کے ۱۷ یا ۱۹ مہینے کے بعد عین نماز کی حالت میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم آگیا جب حضور گرار بن معرور کے مکان یا مسجد بنی سالم میں نماز ظهر میں مشغول تصاوراس طرح اس مقام پر مسجد قبلتین کی تغمیر ہوگئی اور مسلمانوں کی یہودیوں کے طعنوں سے نجات مل گئی کہ انہوں نے نیادین تو ایجاد کرلیا ہے لیکن انہیں ہمارے قبلہ کے علاوہ دوسرا قبلہ بھی نصیب نہیں ہمارے قبلہ کے علاوہ دوسرا قبلہ بھی نصیب نہیں ہمارے۔

ہجرت کے تقریباً ایک ماہ کے بعد رہنے الثانی میں حضر میں بعض نماز کی دور کعتوں پر دور کعتوں کا اضافہ کردیا گیا اور ظہر وعصر وعشاء کی چارر کعتیں ہو گئیں جو حضر میں باقی رہتی ہیں اور سفر میں ختم ہوجاتی ہیں۔

اس کے بعد کفار کی طرف سے مزاحمتوں کا سلسلہ شروع ہوااور سرکار دوعالم کو سلح طور پر مقابلہ کرنا پڑا۔ بعض معرکوں میں آپ نے خود شرکت فرمائی جسے غزوہ کہا جاتا ہے اوراس کی تعداد تقریباً ۲۷ ہے۔ اور بعض میں دوسرے مسلمانوں کو سرار بنا کر بھیج دیا جسے سریہ

کہاجا تا ہے اورجس کی تعدادتقریباً ۳۱ ہے۔ اوربعض مورخین کے بیان کے مطابق غزوات کی تعداد ۲۸ ہے۔ بہر حال حضورا کرم گودس ۱۰ سال کے عرصہ میں تمام ذمہ داریوں کے علاوہ ان معرکوں کوبھی برداشت کرنا پڑا جوآ ہے کی عظمت کردار کی سب سے عظیم دلیل ہے۔

ابتدائی طور پرصفر کے میں ودآن یا ابواء کی مزاحت ہوئی۔اس کے بعدر بیے الاول میں عکر مہ بن ابی جہل سے مڈبھیٹر ہوئی۔رئیے الثانی میں مقام بواطہ تک حضور خودتشریف لے گئے ۔ جمادی الاول میں عشیرہ تک جانا پڑا۔ دس دن کے بعد کرز بن جابر فہری نے جانور پکڑ لیے تو اس کا تعاقب کیا گیا جسے بدر اولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمادی الثانیہ، رجب اور شعبان میں قدر سکون رہا۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں بدر کبری کا معرکہ پیش آیا جو اسلام کا سب سے پہلامشہور ترین معرکہ ہے۔

بدر میں مسلمانوں کاگل سامان جنگ تین گھوڑ ہے ستر \* کے اونٹ ، آٹھ تلواریں اور ۲ نرمیں مسلمانوں کاگل سامان جنگ تین گھوڑ ہے ستر \* کے اونٹ ، آٹھ تلواریں اور ۲ زربیں تھیں، افراد کی تعداد سااستھی اور 236 انصار علم اشکر حضرت علیؓ کے ہاتھ میں تھااگر چپہ آپ کے لیے یہ پہلاجنگی تجربہ تھا اور حضرت حمزہ جیسے آ زمودہ کارموجود تھے لیکن جس کے پاس وہبی صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ تجربات کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔

 خدا پر شروع ہوجا تا ہے تو لاکھوں کی تعداد کے ہونے کے باوجود شکست کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا جیسا کہ دورِ حاضر میں برابرد کھنے میں آرہاہے۔

بدر کے واقعی مجاہد تو صرف جناب حمزہ ، جناب عبیدہ اور جناب علی مرتضیً ، یعنی کل اولا د عبدالمطلب هي ليكن جب مال غنيمت ہاتھ آگيا توسب دعويدار ہو گئے اوراس اخلاص جہاد کے باوجود طمع دنیا نے اپنا کام کرنا شروع کردیا جس کے نتیجہ میں سورۂ الانفال نے سارا مال ملكِ رسولٌ بناديااور آپ نے تمام مسلمانوں پر برابر برابرتقسیم کردیا كہ واقعی مجاہدین اس قدر مخلص ہیں کہانہیں نہ مال کی پرواہ ہےاور نہ وہ اس قسم کی تقسیم پراعتر اض کرنے والے ہیں۔ جنگ بدر میں اسیروں کے بارے میں رسول اکرم گواختیارتھا کہ چاہے یوں ہی آ زاد كرديں يا فديہ لے كرآ زادكريں۔ چنانچہ آ پُٹ نے دونوں طریقۂ كاراختيار فرمائے ۔عباس بن عبدالمطلب کوفدیہ لے کرآ زاد کیا،عمرو بن ابوسفیان کوایک مردانصاری سعد بن نعمان کے بدلے آزاد کیا۔ مہیل بن عمر و کوفدیہ لے کر آزاد کیا اگر چہاس کی مشہور خطابت کی بنا پرعمر بن الخطاب کی رائے تھی کہ اس کے دانت اکھاڑ دیے جائیں کیکن آٹے نے فرمایا کہ اسلام مُثلہ کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نا دار قیدیوں کی سزایہ قراریائی کہ ہرشخص دس مسلمانوں کی تعلیم کی ذمه داری لے اور اس طرح بیرواضح ہوگیا کہ اسلام مال سے زیادہ علم کو اہمیت دیتا ہے، اور علم جس کے پاس بھی ہواس سے حاصل کر لینا چاہتا ہے اور اس سلسلہ میں کسی تعصب کا شکار نہیں

جنگ بدر کے نتیجہ میں ۱۴ مسلمان شہید ہوئے جن میں ۲ مہا جر تھے اور آٹھ انصار ، اور اُدھر لشکر کفار میں ستر <sup>4 کے</sup> افراد ہلاک ہوئے اور ستر <sup>4 کے</sup> قیدی بنائے گئے اور ہلاک ہونے والوں میں ۳۵ تنہا حضرت علیٰ کی تلوار کے مارے ہوئے تھے اور باقی کے تل میں بھی آپ کی شرکت ثابت ہے۔ رسول اکرم نے کفار کے مقتولین کو ایک کنویں میں دفن کرکے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ جو خدانے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پالیا ابتم بتاؤ کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ تمہیں حاصل ہوا کہ نہیں؟ جس واقعہ میں ارواح کفار کی زندگی کا اشارہ پایا جاتا ہے چہ جائیکہ اولیا، خدا اور شہدائے راہ خدا۔ ان کی حیات میں شک کرنا تو اسلام سے انحراف کی علامت ہے۔

جنگ بدر کے سلسلہ میں بیز کتھ انتہائی اہم ہے کہ اسی میں حضرت علی کے مقتولین میں ایک عتبہ تھا جو ہندہ جگرخوارہ کا باپ، معاویہ کا نانا اور ابوسفیان کا خسر تھا اور ایک ولید تھا جو معاویہ کا ماموں تھا اور دیگر بنی اُمیہ کے سرکردہ افراد بھی تھے جس کے بعد معاویہ اور پھر یزید کے دل میں جذبۂ انتقام کا پیدا ہونا ایک فطری افراد بھی تھے جس کے بعد معاویہ اور پھر یزید کے دل میں جذبۂ انتقام کا پیدا ہونا ایک فطری امرتھا کہ دین و فد ہب نہ تورشتہ وقر ابت سے زیادہ اہم کوئی شے ہیں ہے۔ ان افراد کے علاوہ زبیر کے چیا عمیر بن عثمان بھی تھے جن کے قبل نے مستقبل میں جنگ جمل کی زمین ہموار کی اور اس طرح حضرت علی سے ان کے اسلامی مجاہدات کا بدلہ لے جنگ جمل کی زمین ہموار کی اور اس طرح حضرت علی سے ان کے اسلامی مجاہدات کا بدلہ لے لیا گیا۔

چند دنوں کے بعد ماہ شوال میں غزوہ بنی قید نقاع پیش آیا۔ بیان یہودیوں کی سرکو بی کامعر کہ تھا جنہوں نے ہجرت رسول کے بعد مدینہ کے تحفظ کا معاہدہ کیا تھا اور جب مشرکین نے جملہ کا ارادہ کیا توان کے ساتھ ہو گئے اور پھر مشرکین کی شکست کے باوجود معذرت کرنے اور معافی ما نگنے کے بدلے قلعہ بند ہو گئے ۔ حضورا کرم نے بھی قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور اس طرح پندرہ روز کے بعد ذلت کے ساتھ ہتھیا رڈ النے پر مجبور ہو گئے ، جو ہرعہد شکن اور غدار کا انجام ہوتا ہے۔

اس کے بعد ماہ دی قعدہ یا ذی الحجر عربے میں صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہڑا کا عقد

مولائے کا ئنات علی بن ابی طالبؓ سے ہوا، جن کی خواستگاری کا تقاضا اسلام کی ہر بڑی شخصیت کی طرف سے ہوا تھالیکن قدرت نے سب کے پیغامات رد کر کے نور کارشتہ نورسے کرنے کا حکم دے دیااور تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری عصمتی رشتہ انجام یا گیا۔

اسی عین دی الحجہ میں حضرت عثمان بن مطعون کا انتقال ہوا جنہیں رسول اکرم نے یہ پیشرف بخشا تھا کہ پہلے ان کی لاش کا بوسہ دیا۔اس کے بعد قبر کے سر ہانے پتھر نصب کیا اور پھر برابران کی زیارت کو جاتے رہے یہاں تک کہ اپنے فرزندا براہیم کوان کے جوار میں دفن کیا۔جس سے اسلام کے چار مسلحل ہوئے۔لاش کا بوسہ دینا، قبر کا نشان بنانا، قبر کی زیارت کرنا اور قبر کے ہمسایہ میں دوسروں کو فن کرنا۔جس کے بعد مسلمان توجہ نہ دے تو بریں عقل و دانش بباید گریست۔

۲۳ ذی الحجہ کوغزوہ سولی پیش آیا جس میں ابوسفیان نے شکست بدر کے انتقام کی نذر بوری کرنے کے لیے خفیہ طور پر ۲۰۰ سپاہیوں کے ساتھ مدینہ پر یلغار کر کے دوانصار کوفتل کردیا اور حضور گنے تعاقب کا حکم دے دیا تو اپنا ستو بھی چھوڑ کر بھاگ گیا جس کی وجہ سے اسے غزوہ سولی کہا جاتا ہے۔ (سولی ۔ستو)

٣

19 محرم کوغزوہ قرقرۃ الکدرپیش آیا جوابوسفیان کی سرکوبی کے لیے ہواتھا،اوراس میں حامل لواء اسلام حضرت علی تھے اور درحقیقت غزوہ سویق میں بھی اسی مقام تک تعاقب کیا گیاتھا۔

صفر سے میں قبیلہ غطفان نے حملہ کاارادہ کیا تو آپ نے ان کی سرکو بی کا پروگرام بنایا جسے غزوہ ذی امر کہتے ہیں۔ یہاں حضور ً درخت کے نچے آرام فرمار ہے تھے جب ایک کافر

دعثور بن حارث نے تلوار لے کرآپ پرحملہ کرنا چاہا اورآپ سے بوچھا کہ اس وقت آپ کو کون بچاسکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا خدا! جس کے زیرا ٹروہ ڈرگیا اور تلواراس کے ہاتھ سے گرگئ اورآپ ٹے نے تلوار لے کر بوچھا کہ اب مجھے کون بچاسکتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کارحم وکرم .....اوریہ کہہکرمسلمان ہوگیا۔

ارمضان سور کو جناب علی و فاطمہ کے یہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی جس کا وحی الہی کی بنیاد پر حسن رکھا گیا جوگو یا شبر کا ترجمہ تھا جو جناب ہارون کے فرزند کا نام نامی تھا۔

تقریباً یک ماہ کے بعداحد کا معرکہ پیش آیا جس میں کفار کی پیش قدمی کا حال من کررسول
اکرم شناصحاب کا امتحان لیا کہ جنگ کہاں ہونی چاہیے؟ .....بعض اصحاب نے کہا کہ داخل
مدینہ اور بعض نے کہا کہ خارج مدینہ۔خارج مدینہ کی اکثریت کود یکھ کرمصلحت پر وردگار کے
مطابق آپ سلاح جنگ سے سی کر بیت الشرف سے برآ مدہوئے تواصحاب نے کہا کہ داخل
مدینہ جنگ بہتر رہے گی ۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء جب سلاح جنگ پہن لیتے ہیں تو جنگ
کہ خاتمہ سے پہلے نہیں اُتارا کرتے ہیں۔ بیتمہارا صرف ایک امتحان تھا ورنہ نبی کسی کے
ماتھ مقورہ کا محتاج نہیں ہے۔اس کے بعد بیرون شہر مقام احد میں جنگ ہوئی ۔ کفار کے لشکر کی
تعداد تین ہزارتھی اور مسلمان صرف ایک ہزار سے جن میں تین سوافر ادعبداللہ بن اُبی منافق
تعداد تین ہزارتھی اور مسلمان صرف ایک ہزار سے جن میں تین سوافر ادعبداللہ بن اُبی منافق
میرحال جنگ ہوئی ۔مسلمان اگر چہ یہاں بھی بے سروسامان سے ۔ادھر ۴۰ کے زر ہیں تھیں
اور ادھر صرف ۴۰ اسو۔ادھر دوسو گھوڑ ہے سے اور ادھر صرف دو۔اُدھر مشرکین میں میمنہ کا
سردار خالد بن ولید میسرہ کا سردار عکر مد بن ابی جہل ۔علمبر دار لشکر طلحہ بن ابی طلحہ اور ادھر انصار

میدان کا پہلا مقابلہ حضرت علیٰ اور طلحہ بن ابی طلحہ کے درمیان ہواجس کے سرپرتلوار لگی تو

گرکر برہنہ ہوگیا اور آپ نے منہ پھیرلیا تو دوسر ہوارسے نے کرنکل گیا اور اشکر کفر میں علی کے مقابلہ میں یہ ایک مستقل حربہ بن گیا جو جنگ صفین تک استعال ہوتار ہا۔ طلحہ پہلے ہی وار کی تاب نہ لا کر چل بسا توعموی جنگ شروع ہوگئی۔ لشکر اسلام کے بجابد علی ، جمز ہ ، مقداد اور ابو دجاز انصاری تھے جن کورسول اکرم نے تلواراس شرط سے دی تھی کہ اس کا حق ادا کریں گے یعنی جہاد کریں گے اور فرار نہ کریں گے جب کہ زبیر بن عوام کو تلوار نہیں عنایت فرمائی تھی۔ میدان فتح ہوگیا تھا اور مائی تھی۔ میدان فتح ہوگیا تھا اور مائی تغیمت ہو گا وقت آگیا تھا کہ بعض ''صحابہ کرام'' نے غنیمت کی لالج میں رسول اکرم پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے تعم کے باوجود درہ کو چھوڑ دیا اور میدان میں آگئے جس کے نتیجہ میں خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کردیا اور مسلمانوں میں بھگڈر کے گئی۔ بھا گئے والوں میں تمام سر برآ وردہ شخصیتوں کے نام ملے ہیں۔ درمنشور اور تفسیر کبیر نے حضرت عثمان '' کی صراحت کی ہے ، طبری نے حضرت عثمان '' کی شان دہی کی ہے اور متدرک نے حضرت ابو بکر '' کا تعارف کرایا ہے۔

کھگڈر کا بیعالم تھا کہ ابتدا میں ڈیڑھ سومسلمانوں نے جنگ شروع کی اور آخر میں حضرت علی لشکر کفر کے علمبر داروں کے قتل میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجہ میں رسول اکرم گزخی ہوگئے، جس کے زیرا ترسولہ ایسے زخم کھائے کہ بار ہوگئے، تو آپ ان کی حفاظت میں مصروف ہو گئے، جس کے زیرا ترسولہ ایسے زخم کھائے کہ بار بارگر پڑتے تھے لیکن رسول اکرم سے دفاع کرتے رہے اور میدان سے فرار کو ایمان کے بعد کفر کا درجہ دیتے رہے۔

اُدهر جناب حمزه کی شہادت واقع ہوگئی اور وحثی ملعون نے ان کا کلیجہ ہندہ کے حوالے کر دیا جس نے چبانے کی کوشش کی اور جب نا کام ہوگئ تو ناک، کان کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا اور اس طرح کفرنے اسلام سے اپنی شکست کا پورابدلہ لے لیا اور کوئی معروف صحابی اسلام کے کام خد آیا۔

رسول اکرم ٹنے جناب حمزہ کے جنازہ پرسات تکبیریں کہیں اور پھر دوسر سے شہداء کے جنازہ کی نماز کے ساتھ بھی حمزہ کو شامل رکھا یہاں تک کہ ۲۲ مرتبہ نماز جنازہ ہوئی۔ پھر حمزہ کو الگ دفن کیا گیا۔ عمرو بن الجموع اور عبداللہ بن عمروکوایک قبر میں اور باقی تمام شہداء کوایک مقام پر دفن کردیا گیا اور اس طرح ۱۵ شوال سمجے کا بیمعرک بھی ختم ہوگیا۔

رسول اکرم گے زخمی ہونے کے بعد جناب فاطمۂ باپ کی خبر گیری کے لیے آئیں اور انہوں نے رخمول کے دھلانے اور علاج کرنے میں حضرت علیٰ کامکمل ساتھ دیا۔اوران کے علاوہ کوئی ہمدر دیا یارغارنظر نہیں آیا۔

#### مم ھ

بعض قبائل عرب نے سرکار دوعالم سے معلم کا مطالبہ کیا تو آپ نے ۲ افراد کو بھیج دیا اور کفار نے مقام رجیع پرسب کو گھیر کرفتل کر دیا۔

صفر سم چیمیں نجد والوں نے ایسا ہی مطالبہ کیا اور آپ نے چالیس افراد کوروانہ کیا اور ابوالبراء عامر بن ما لک ملاعبالاسنہ نے ضانت بھی دی لیکن کفار نے بئر معونہ پرسب کوتہ تیخ کردیا۔

ر بیج الاول سم جیس رسول اکرم سمر دار بنی نضیر کعب بن اشرف کے پاس گئے تو یہود یوں نے عہد شکنی کر کے ایک پیھر گرا کر آپ گوشہید کرنا چاہا جس سے رب العالمین نے بچالیا تو آپ نے مدینہ سے اشکر بھیج کران لوگوں کا محاصرہ کرلیا اور تین دن کے اندر مدینہ خالی کرالیا۔ بیسب بھاگ کر خیبر چلے گئے اور وہاں ریشہ دوانیوں میں لگ گئے۔ بیہ خیبری افراد مدینہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی لہٰذاان کی سرکو بی کا جواز موجود تھا چاہے جہاں بھی چلے جائیں ، اوران کی سرکو بی کو حملہ کا نام نہیں دیا جاسکتا ہے۔

ساشعبان سم پیوصدیقه طاہرہ کے دوسرے فرزندامام حسین کی ولادت ہوئی جسے رب العالمین نے روزاول ہی اسلام کا فدیپاورذ نے عظیم قرار دے دیا تھا۔

اسی شعبان یا ذی قعدہ میں کفار احد کی ابتدائی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اور ابوسفیان کی بات کی لاج رکھنے کے لیے اور ابوسفیان کی بات کی لاج رکھنے کے لیے برائے انتقام دوبارہ بدر کی طرف چلے اور ادھررسول اکرم می گئے گئے تو ابوسفیان فرار کر گیا اور آپ ۱۲ دن قیام کر کے واپس آ گئے۔

#### 200

۲ شعبان هی پوقبیلة خزاعہ نے مدینہ پرحملہ کردیا اور آپ نے با قاعدہ مقابلہ کر کے دل کو قبل کردیا اور باقی سب کوقیدی بنالیا جے غزوہ بنی المصطلق کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔
کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ تنہا اسلام سے مقابلہ آسان نہیں ہے اور پے در پے شکست ہورہی ہے تو بیہ طے کیا کہ مدینہ کے یہودیوں سے ساز باز کر کے مشتر کہ جملہ کردیا جائے اور اس طرح اسلام مقابلہ کے قابل نہ رہ جائے گا۔ چنا نچہ اس خبر کے پاتے ہی یہودی خود ملہ بنج گئے اور کفار کو مدینہ پر جملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ رسول اکرم نے اس صورت حال کودیکھ کر مفاظت کی تیاریاں شروع کردیں اور جناب سلمان کے مشورہ سے مدینہ کے اطراف میں خندتی کھدوانے کا پروگرام مرتب کرلیا۔ طے یہ پایا کہ ہردی آدمی مل کر \* ہم گزز مین کھودیں مال کودیکھ کر انصار ومہا جرین دونوں نے چاہا کہ سلمان کے کا رنامہ کو اپنے حساب میں درج کرلیا جائے تو حضورا کرم نے فرمایا کہ سلمان کا شارہم اہلہیت کے ساتھ ہے، اور اہلہیت میں مرب کرلیا جائے تو حضور اکرم نے فرمایا کہ سلمان کا شارہم اہلہیت کے سرابر ہوا اور وہ تنہا سارے کمالات کا عاصل ہو۔

ماہ رمضان میں خندق کھودنے کا کام شروع ہوااور روز ہ رکھے ہوئے مسلمان راہ خدامیں جہاد کرتے رہے۔شوال میں معرکہ پیش آیا۔ ادھر بنی نضیر مدینہ سے نکالے جا چکے تھے اور انہوں نے انتہائی سازش کر کے بنی قریظہ کو بھی عہد شکنی پر آ مادہ کرلیا اور اس طرح مسلمانوں یر شدید ہراس طاری ہوگیا۔مغازی واقدی کےمطابق حضرت عمرؓ نے کفار کی تیاری کی خبر پہنچائی اور حضرت ابوبکر ٹشدید طور پرخوفز دہ ہو گئے ، باقی مسلمانوں کا کیاذ کرہے۔ تتیجہ بیہ ہوا کہ دشمنوں نے ۲۰ دن تک مدینہ کا محاصرہ جاری رکھااورصرف تیراندازی کا تبادلہ ہوتار ہا یہاں تک کہ دشمن کے حوصلے بلند ہو گئے اور عمر و بن عبدود ،ضرار بن الخطاب ، ہبیر بن وہب جیسے افراد خندق یار کرکے اس طرف آ گئے جو بظاہرا نتہائی احقانہ اقدام تھا کہ چندافرا دایئے کشکرسے کٹ کررہ گئےلیکن مسلمانوں میں مقابلہ کی ہمت نہ ہوسکی۔ یہاں اتک کہ حضور کے للکارنے پربھی کسی کے سرسے طائز نہ اُڑااورسب سرجھ کائے بیٹھے رہے۔ بالآخررسول اکرم " کے مطالبہ پر حضرت علیؓ نے جنگ کی اور تا دیر مقابلہ کے بعد خود بھی زخمی ہوئے اور عمر و کا بھی خاتمه کردیا۔ پھرخندق میں اتر کر منبہ کوبھی تمام کیا۔ادھرفوج ڈنمن میں بھگڈ رمجی گئی توضرار نے تعاقب کا احساس کر کے فرار اختیار کیا۔تھوڑی دیر کے بعدیہ احساس پیدا ہوا کہ ملی بھا گئے والوں کا تعاقب نہیں کرتے ہیں تو مڑ کر دیکھا کہ حضرت عمرٌ ہیں تواس نے حملہ کر دیا اوراب انہوں نے بھا گنا شروع کردیا یہاں تک کہ جب قریب پہنچ گیا توان پر جان بخشی کا احسان جتا کرچپوڑ دیا۔

عمر وکوتل کرنے کے بعد حضرت علیؓ نے اس کی قیمتی زرہ بھی حاصل نہ کی جس پراس کی بہن نے آپ کی شرافت ونجابت کا قصیدہ پڑھااوراس طرح اسلام تلواراور کر دار دونوں کا فاتح قراریایا۔

بنی قریظ کی عہدشکنی کی سزا کے طور پر جنگ خندق کے دوسرے دن حضور نے بنی قریظہ کی

طرف کوچ کرنے کا حکم دیدیا۔حضرت علی علمبر دار شکر تھے۔ان لوگوں نے پہلے گالیوں سے مقابلہ کیا، اس کے بعد قلعہ بند ہو گئے۔ ۲۵ دن تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار ہتھیارڈ النے پر مجبور ہو گئے اور قبیلہ اوس نے ان کی سفارش کی تو وہ لوگ سر دار قبیلہ سعد بن معاذ کے فیصلہ پر راضی ہو گئے ۔اور انھوں نے یہ فیصلہ سنادیا کہ تمام مردوں کوئل کردیا جائے ۔ اور وورتوں اور بچوں کوغلام وکنیز بنالیا جائے۔جس پریہ بات مشہور ہوگئ کہ کاش سعد کے بجائے معاملہ کو خود حضور گے رحم وکرم پر چھوڑ دیا ہوتا۔

بنی قریظ سے غنیمت کے طور پر ملنے والا مال ۱۵۰۰ تلواریں۔ ۲۰ سازر ہیں 'دوہزار غیر اسے میں قریظ سے غنیمت کے طور پر ملنے والا مال ۲۵۰۰ تلواریں شائع کردیا گیا۔
فیر کے ۲۰۰۰ میں بین اور بے تحاشہ شراب وغیرہ کے ذخائر تھے جنہیں ضائع کردیا گیا۔
قبل کرنے کی نوبت آ گئی تو تمام افراد کو حضرت علی اور زبیر نے قبل کیا اور آخر میں بنی نضیر کے سردار بن اخطب کو بھی قبل کیا گیا اور اس طرح ۲۵۰ افراد قبل کیے گئے اور ایک ہزار عور توں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنالیا گیا۔

#### ۲ھ

رہیج الاول کر میں غزوہ ذی قرد پیش آیا جو شام کے راستہ میں ایک چشمہ کے پاس کا واقعہ ہے۔

مکہ چھوڑنے کے بعد سے مسلمان تج بیت اللہ کے لیے بے چین تصاور رسول اکرم برابر تسکین دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ خانۂ خدا کا طواف کررہے ہیں اور مسلمانوں کو خرسنائی تومسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور آپ کیم ذی قعدہ کو حج سے پہلے عمرہ کے لیے روانہ ہوگئے۔

مکہ کے قریب پہنچ کرآپ نے چاہا کہ مکہ میں بداطلاع پہنچائیں کہ ہم لوگ صرف طواف

کے لیے آئے ہیں اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن حضرت عمر ؓ نے خوف کے مارے جانے سے انکار کردیا اور حضرت عثمان ؓ کو بھیجا گیا تو وہ گرفتار ہو گئے، اور یہاں ان کے قبل کی خبر مشہور ہوگئ تومسلمانوں نے مکہ پر حملہ کرنے کا تقاضا کردیا اور آپ نے احد کے تجربہ کی بناء پر موت کے بجائے میدان سے فرار نہ کرنے کے نام پر بیعت کا مطالبہ کیا۔ (ابوالفد اء مغازی واقدی، تاریخ ابن الوردی)

بقول طبرسی (اعلام الوریٰ) سب نے اس بات پر بیعت کی کہ مقابلہ کے میدان سے ہرگز فرار نہیں کریں گے۔

اور تہیل بن عمر و کفار کا نمائندہ بن کر صلح کا پیغام لے کر آگیا اور جب یہ محسوں کرلیا کہ حضور جنگ نہیں کریں گے تو ہر طرح سے دبانا شروع کیا۔ آپ نے بھی بظاہراس کی تمام شرطیں تسلیم کرلیں اور نہ اصحاب سے مشورہ کیا اور نہ ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر "کونبوت میں شک ہوگیا اور مسلمانوں میں ایک خلفشار بریا ہوگیا۔

ادھر سہیل کا بیٹا جومسلمان ہو چکاتھا اور باپ کے ہاتھوں مسلسل اذبیتیں برداشت کررہاتھا۔رسول اکرم کی خبر پاکرزنجیروں سمیت حاضر ہو گیا اور بناہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خداتمہاری مدد کرے۔ میں معاہدہ کرچکا ہوں کہ اپنے آ دمیوں کو واپس نہیں لوں گا لہذا عہد شکنی نہیں کرسکتا۔

اس موقع پر حضرت عمر ؓ نے چاہا کہ ابو جندل کوتلوار دے دیں کہ وہ اپنے باپ کوتل کر دے ، لیکن اُس نے انکار کر دیا کہ میں عہدِ رسول کے خلاف کوئی کا منہیں کرسکتا۔ چنانچہ آپ ؓ نے اسے دعائیں دیں اور حسب معاہدہ اسے واپس کر دیا۔

#### 004

بی نفیرا پنی عہدشکی کی بنیاد پر پہلے ہی مدینہ سے نکالے جا چکے تھے۔ بنی قریظہ کو بھی جنگ احزاب میں مشرکین کی مدد کرنے کی سزامیں شہر بدر ہونا پڑا جس کے بعد تمام یہود یوں میں اسلام سے انتقام لینے کا جذبہ بیدا ہو گیا اور میثاق مدینہ بالکل بے معنی قرار پا گیا۔رسول اگرم گواصو کی طور پر تق حاصل تھا کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سرکو بی کریں چاہے وہ جس مقام پر قلعہ بند ہوجا ئیں۔اس بنا پر آپ نے خیبر کا رُخ فر ما یا اور ورنہ اسلام اپنی پالیسی کے اعتبار سے بظاہر علاقہ غیر میں جا کر جنگ کرنے کا فائل نہیں ہے اگر چہ قانونی طور پر اسے دین خدا کے لیے ہر علاقہ میں جنگ چھیڑنے کا اختیار حاصل ہے کہ اُس کے خدا کے لیے کوئی علاقہ غیر نہیں ہے۔

خیبر میں ۱۲ ہزار یہودی قلعہ بند ہو چکے تھے۔حضورا کرم ٹے رجب کے میں خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کرلیالیکن مدینہ سے خیبر کا فاصلہ طے کرنے میں اس قدر زحمت سفر کا سامنا کرنا پڑا کہ حضور در دشقیقہ میں مبتلا ہو گئے اور حضرت علی کو آشوبے چشم کی تکلیف ہوگئ جس کی بنا پر مسلمانوں کوموقع مل گیا کہ اپنے طور پر سردار لشکر طے کر کے حملہ کر دیں یا بعض افراد کوخود ہی سرداری کا خیال پیدا ہو گیا اور وہ علم اسلام لے کرخیبر کے قلعوں تک پہنچ گئے لیکن جب خیبر کے مبادروں نے لکارا توصحت وسلامتی کے ساتھ واپس آ گئے جس کی تصویر کشی مدارج النہو قعیرہ نے اس طرح کی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ٹے قبال شدید کا سامنا کیا لیکن قلعہ فتح نہ ہوسکا تو مجبوراً واپس آ گئے جس کی تصویر کئی مداری بیش قعمہ فتح نہ ہوسکا تو مجبوراً واپس آ گئے جس کے بعدرسول اکرم ٹے اعلان کیا کہ تمہماری پیش قدمی یا تمہارے انتخاب کا حشر معلوم ہوگیا۔ اب کل میں علم دوں گا اور اسے دوں گا جومرد میران ، کرار غیر فرار ، خدا ورسول گا دوست اور خدا ورسول گا مجبوب ہوگا اور اس وقت تک

واپس نہآئے گاجب تک خیبر فتح نہ ہوجائے۔ چنانچہ دوسرے دن شکست خور دہ افراد نے بھی اپنے قد شجاعت کومزیداونچا کرنا چاہا، کیکن رسول اکرم نے حضرت علی کوطلب کر کے رایت لشکر ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے ۲۲رجب کے جو کومرحب، غتر، حارث جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کے تقاب سے خاتمہ کر کے خیبر کے تقاب سے لقب ہوگئے۔

خیبر کی فتح کا ایک اثریہ بھی ہوا کہ اہل فدک نے جنگ سے بچتے ہوئے اپنے علاقہ کورسول اکرم کے حوالے کردیا اور بیعلاقہ رسول کا خالصہ قرار پا گیا جسے آپ نے بھکم خداا پنی دختر نیک اختر جناب فاطمہ زہرا کے حوالہ کردیا اور اسلام بڑی حد تک خدیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے میں کا میاب ہوگیا۔

فدک مدینہ سے دودن کے فاصلہ پرسات قطعات اراضی کا مجموعہ تھا جس کی آمدنی لاکھوں میں تھی۔اسے چند درختوں کا مجموعہ کہنا اس علاقہ کی تو ہیں نہیں ہے بلکہ ان افراد کی تو ہین ہے جنہوں نے اپنے شفیق ترین پیغمبر گی دختر نیک اختر کوان کے مطالبہ کے باوجودیہ چند درخت دینے سے انکار کردیا اور اس طرح تنقید و تبصرہ کا نیا دروازہ کھول دیا۔

فدک کاعلاقہ مال غنیمت نہیں تھالہٰ ذااس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں تھااوررسول اکرم ؓ بھی کسی کو بخشی ہوئی جائیداد کوصد قیمسلمین بنا کردنیا سے نہیں جاسکتے ہیں۔

اسی کے میں منبررسول کی تشکیل ہوئی جس میں ابتدائی طور پرتین زینے تھے، بعد میں بڑھا کرسات کردیے گئے۔

اس کے جہے کے اواخریعنی ذی قعدہ میں وہ عمرہ بجالا یا گیا جو صلح حدیبیہ کی بنا پرترک کردیا گیا تھا اور جسے تاریخ میں عمرہ القصناء کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔اس عمرہ کے موقع پر پہلے حضرت علیؓ نے کفار سے مکہ کو خالی کرایا ،اس کے بعدرسول اکرم عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے اوراس طرح قدرت نے اس موقع پر بھی حضرت علیٰ کی انفرادیت کو برقر اررکھا۔ اُدھر سے جہ ہی میں سر کار دوعالم نے دنیا کے مختلف سلاطین کو اسلام کا پیغام بھیجا۔ ایران کے کسر کی روم کے قیصر ، جبش کے نجاشی ، عمان کے حاکم ، مصر کے مقوس ، بحرین کے سلطان ، میامہ کے بادشاہ اور بصر کی کے حکمر ان کے علاوہ حاکم شام منذر بن حارث۔

ان تمام خطوط میں اجمالی طور پر اسلمہ تسلمہ کا پیغام تھا کہ اسلام لے آؤ اس میں سلامتی ہے یا پھر اسلام نہ لانے کی صورت میں عذاب آخرت کا ذکر تھا۔ دنیا میں حملہ کرکے بزور شمشیر اسلام پھیلانے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا اور نہ بیاسلام کی تبلیغی پالیسی رہی ہے۔ اسلام کر آگڑ اگڑ الگڑیٹی کا مذہب ہے اور اس اصول کو باقی رکھنا چا ہتا ہے۔

#### ۸ھ

جمادی الاولی ۸ جے میں جنگ مؤتہ ہوئی جسے غزوات میں شارنہیں کیاجا سکتا ہے کہ حضورا کرم گی شرکت نہیں بلکہ آپ نے تین ہزار مسلمانوں کالشکر روانہ کردیا تھا جب کہ مقابلہ پرشرجیل کی کمک کی بنا پرایک لاکھ رومی فوج تھی۔لشکر اسلام کی ترتیب بیتھی کہ پہلے سردار لشکر زید بن حارثہ ہوں گے ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب اوران کے بعد عمداللہ بن رواحہ۔

سرداروں کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے کمان سنجال کی اور حالات کے خطرات کودیکھ کر کشکر کو لیے کہ کار کھر کے کہ ساہیوں نے کودیکھ کر کشکر کو لیے کہ بھاگ آیا جس پر مدینہ میں اس قدر ملامت کی گئی کہ سپاہیوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیالیکن بے گناہ صحافی رسول ما لک بن نویرہ کے تل اور ان کی زوجہ محتر مہسے بدکاری کی بنا پر خالد کو سیف اللہ کے لقب سے نواز دیا گیا اور بی تلوار پھر ہمیشہ بر ہنہ ہی رہی۔

اس کے بعد فتح مکہ کاوا قعہ پیش آیا، جس کی مختصر داستان میہ ہے کہ کے حدیبیہ کے بعد ہر قبیلہ کو دوسر ہے قبیلہ سے معاہدہ کرنے کاحق حاصل ہو گیا تھا جس کی بنا پر بنی خزاعہ نے رسول اکرم سے معاہدہ کیا اور بنی بکر قریش کے حلیف بنے لیکن ایک دن موقع پاکر بنی بکر کے آدمی نے بنی خزاعہ کے آدمی کوٹھیک حرم کے اندرقتل کردیا اور انہوں نے رسول اکرم سے فریاد کی تو آپ نے بھی دس ہزار مسلمانوں کو لے کرماہ مبارک میں مکہ کا ارادہ کرلیا۔

مدینہ سے باہر نکل کرآپ نے روزہ توڑد یا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا بلکہ نہ توڑنے والوں کی مذمت بھی کی جو قصر کے ضروری ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ (البدایة والنہایة ج۲ص۲۲)

ابھی کشکر مکہ کے باہر ہی تھا کہ ابوسفیان دریافت حال کے لیے آ گیا اور مسلمانوں کے نزغہ میں گھر گیا، عباس نے اسے پناہ دی اور اسلام لانے کامشورہ دیا تو مجبوراً اظہار اسلام پر آمادہ ہو گیا اور رسول اکرم نے اسے پناہ دے دی اور پھر اعلان کر دیا کہ جو تحص ابوسفیان ، حکیم بن حزام ، خانۂ کعبہ یا بیت نی میں پناہ لے لے اس کے لیے پناہ ہے تا کہ اس طرح واضح ہوجائے کہ کون کس جگہ کوا پنی پناہ گاہ قرار دیتا ہے اور کس کا اسلام کس نوعیت کا ہے۔

اس کے بعد آپ نے عباس سے کہا کہ ذراابوسفیان کو ہمار کے شکر کا معائنہ تو کراؤ۔عباس نے لشکر کا معائنہ کرایا تو ابوسفیان بول اٹھا تمہارے بھینیج کی حکومت کافی ترقی کرگئی ہے۔ عباس نے ٹوک کر کہا کہ بیر حکومت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے جس کے بعد اسلام اور استسلام کا فرق بھی واضح ہو گیا کہ استسلام کی بنیا دنبوت نہیں ہے بلکہ حکومت اور اس کا خوف ہے اور بس ۔!

مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے انصار کے ساتھ داخلہ پیند فرمایا جن کے علمبر دار سعد بن عبادہ سے ۔ انہوں نے جذبات میں آ کر اعلان کر دیا کہ آج بدلے کا دن ہے اور آج ہر طرح کا انتقام جائز ہے۔ حضورا کرم گویہ اعلان اس قدرنا گوارگزرا کہ آپ نے علم اشکر سعد سے لے کر حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ اسلام جذباتی علمداری کا حامی نہیں ہے۔ اسلام جوش کے بجائے ہوش کا طلب گارہے۔

کعبہ میں داخل ہوکر نماز ادا فر مائی۔ پھرمشرکین کوان کے جرائم اور مظالم یا د دلا کر طلقاء
کہہ کرآ زاد کر دیا اور پھران لوگوں نے اسلام قبول کرلیا۔اس موقع پررسول اکرم ٹے مظالم کا
ذکر کرنے کے بعد بیسوال بھی کیا کہتم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہوتو سہیل بن عمر نے کہا کہ
آ پ خود کریم ہیں اور ایک کریم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے فر مایا کہ جاؤ میں نے
تم سب کو آزاد کردیا تا کہ مشرکین پر بھی بیہ بات واضح رہے کہ آراد اور ہوتے ہیں اور آزاد
کردہ اور۔آزاد کردہ افراد کوشرفاء سے مقابلہ کرنے کاحق نہیں ہے۔

نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی کو اپنے کا ندھوں پر بلند کرکے طاقہائے کعبہ سے بت گروائے اور بقول محدث دہلوی اس بات پر ناز فرما یا کہ ملی کار حق انجام دے رہے ہیں اور میں بارحق اٹھائے ہوئے ہوں۔

مکہ میں ۱۰ یا ۱۵ یا ۱۷ دن قیام فرمانے کے بعد واپسی ہوئی کیکن چونکہ مسلمانوں کا دس دن کا قیام طخ ہیں ہواتھااس لیے نماز قصر ہی ہوتی رہی۔

ماہ رمضان میں مکہ فتح ہوجانے کے بعد ۱۰ شوال ۸ چکو جنگ حنین ہوئی جس کا میدان

مکہ اور طائف کے درمیان تھا۔ مسلمان تیرہ ہزار کی تعداد میں تھے اور انہیں فتح کا غرور بھی تھالیکن دشمن کے حملے کود کیھ کرسب نے فرارا ختیار کیا۔ اور جب آپ نے مسلسل آواز دی اور غیر دلائی تو واپس آئے اور ایسا معرکہ ہوا کہ \* کے کفار مارے گئے جب کہ مسلمانوں میں صرف چارا فراد شہید ہوئے۔ مال غنیمت میں چار ہزار قیدی ، ۱۲ ہزار اونٹ اور \* ۴ ہزار بھیڑ بگریاں ہاتھ آئیں اور ایک من کے قریب چاندی بھی حاصل ہوئی۔

ادھر جنگ مؤتہ کے بعدرومیوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور ہرقل روم نے اسلام کوفنا کردینے کامنصوبہ بنالیا۔حضوراکرمؓ نے بھی عام نفیر کا اعلان کردیا کہ سارے مسلمان جہاد کے لیے آ مادہ ہوجا نیں اور تبوک تک جا کر وہاں شعبان اور ابتداءرمضان میں قیام فرمایا لیکن کسی مزاحت کی نوبت نہیں آئی اور آپ نے واپسی کا قصد کرلیا۔ دشمن شوکت اسلام کی طرف سے بالکل مایوں ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے نیا پروگرام یہ بنایا کہ واپسی میں گھاٹی میں حضور کے اونٹ کو بھڑ کا کر گھاٹی میں گرادیا جائے اور آپ کی زندگی کا خاتمہ کردیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوالیکن عین موقع پر قدرت کی طرف سے ایسی بجلی چمکی کہ سب کے چبر ہے پیچان لیے گئے اور آ پ نے حذیفہ اورعمار کواس راز کاراز دار بنادیا جواس قدر سکین مسکہ بن گیا کہا کثر حضرت عمر ٔ ُحذیفہ سے یو چھا کرتے تھے کہ کہیں منافقین میں میرا نام تونہیں ہے۔ واضح رہے کہ اس موقع پررسول اکرم کے ہمراہ حضرت علی نہیں تھے اس لیے کہ آ گو معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی نہیں ہے اور آ یا نے انہیں میہ کر مدینہ میں روک دیا تھا کہ مدینه میں میرا یا تمہارار ہناضروری ہے کہ میرااور تمہارار شتہ موسیٰ اور ہارون کارشتہ ہے، صرف میرے بعد نبوت کا سلسلہ بیں رہے گا۔

9 ھ

فتح مکہ کے دوسرے سال قدرت نے مشرکین سے برأت کا اعلان کیا اور سورہ تو ہہ کی آتیں نارل ہوئیں جسے لے کر ابتداء حضرت ابوبکر ٹا گئے لیکن بعد میں وحی خدا نے انہیں واپس کر کے حضرت علی کے ذریعہ اعلان کا حکم دے دیا اور آپ نے جج اکبر کے موقع پر مشرکین سے بیزاری کا اعلان کردیا جو اصولی طور پر پیروان علی ابن ابی طالب کا ایک ابدی مسلک ہے۔

اعلان برأت كے چاراتم نكات تھ:

ا۔مشرکین نجس ہیں لہٰ دامسجدالحرام کے قریب نہ آئیں۔

٢\_ بر مهنه موکرخانهٔ خدا کاطواف نه کیا جائے۔

سے کا فرجنت کی طرف سے مایوس ہوجائے۔

۴۔ جملہ معاہدوں پڑمل درآ مدصرف چار ماہ تک ہوگا۔اس کے بعداسلام اپنے تصرفات میں آزادرہے گا۔

اعلان براُت کے بعد ۲۴ ذی الحجہ ۹ جے کونصاری نجران سے مقابلہ ہوا جو حضرت عیسیٰ کی خدائی کو منوانے کے لیے آئے تھے اور جب قرآنی آیات پر ایمان نہ لائے تو رسول اکرم م حضرت علیٰ حضرت فاطمہ اور حضرت حسن وحسین کو لے کرمباہلہ کے میدان میں آگئے جس کے بعد عیسائیوں نے شکست تسلیم کرلی اور جزید دینے کے لیے تیار ہو گئے۔

اسلام کے سارے معرکوں کے سرہوجانے کے بعدرسول اکرم ٹنے حضرت علی کو یمن کی تبلیغی مہم پرروانہ کردیاجس کے نتیجہ میں پورا قبیلیۂ ہمدان مسلمان ہوگیا۔

#### m 1 +

اُدھررسول اکرم ۲۵ ذی قعدہ واچیکو آخری جی کے ارادہ سے نکل پڑے جس قافلہ میں آپ کے ہمراہ لاکھوں مسلمان تھے۔حضرت علی جانوران قربانی لے کر یمن سے سیدھے مکہ آگئے اور آپ کے ساتھ جی میں شامل ہو گئے۔ واپسی میں غدیر کے میدان میں بحکم خدا قافلہ روکا گیا اور آپ نے ایک لاکھ بیس ہزار اصحاب کے مجمع میں اعلان فرمادیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا بیکی مولا ہے، اور اس طرح اسلام کا آخری منصوبہ بھی ممل ہوگیا اور آیت نے الیہ و کین کھر کی سنددے دی۔

جے سے واپسی پر جنگ مؤتہ کے زیراثر آپ نے ایک لشکر اسامہ بن زید کی سرکر دگی میں روم کی طرف روانہ کردیا جس میں حضرات شیخین کو بھی شامل کر دیا جو بعد میں واپس آ گئے اور نہیں گئے ،اس سربیہ سے آپ نے صرف حضرت علی "کوالگ رکھا تھا۔

لشکر کی روانگی کے بعد آپ کے مرض کی شدت میں اضافہ ہونے لگا جس کے بعد آپ نے نوشتہ نجات لکھنے کے لیے فلم اور دوات کا مطالبہ کیااور حضرت عمر ٹنے یہ کہہ کرروک دیا کہ ان پر بخار کا غلبہ ہے اور یہ ہذیان بک رہے ہیں جس کا صدمہ اور شدید ہو گیا اور آپ اس تکلیف سے جانبر نہ ہو سکے۔

رسول اکرم کی بیاری سے فائدہ اُٹھا کر حضرت ابوبکر ٹاکوامامت جماعت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا آپ نے آواز سنی تواسی عالم میں مسجد میں آ کرانہیں ہٹا کرخود نماز پڑھائی اور بقدر نماز جماعت بھی کسی کی امامت گوارانہ فرمائی۔

مرض الموت سے حالت غیر ہوئی تو اپنے بھائی اور وصی کوطلب کیا ،حضرت عا کشہ نے ابوبکر ؓ اور حفصہ نے عمر کوطلب کرلیا تو آپ نے دونوں کو ہٹادیااوراُ مسلمہ سے علیؓ کوطلب کیا۔ حضرت علیٰ آئے توان سے وصیتیں کیں اور پھرانہیں کی آغوش میں سرر کھ کر دنیائے فانی سے انتقال فرما یا۔ بنی ہاشم کے چندا فراد نے خسل کا اہتمام کیا۔ حضرت علی ٹ نے تجہیز و تکفین کی اور اپنے ہاتھوں سے سپر دخاک کردیا۔

بہت سے مسلمانوں نے اور بقول ابوالفد اء حضرت ابو بکر اُ وعمر اُ نے بھی جنازہ میں شرکت نہیں کی اور اس طرح اسلام کی تاریخ میں '' وفاداری'' کے ایک نے باب کا آغاز ہو گیا اور آل سول گونسلوں میں فتل وخون اور اذیت و آزار کی شکل میں اجر رسالت ملتارہا۔ انالله واناالیه داجعون -

آپ کی وفات کے بارے میں صفار نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ بذریعہ شہادت و نیاسے رخصت ہوئے ہیں اور خیر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو کمری کی راان میں زہر ملا کر دے دیا تھا جس کے کھانے کے بعد سے برابر آپ زہر کے اثر کی شکایت فرمایا کرتے تھے اور خود اس گوشت نے بھی باشار کا قدرت آواز دی تھی کہ جھے زہر میں بجھایا گیا ہے۔

اس روایت سے اتنا اندازہ ضرورہوجاتا ہے کہ آپ کوز ہردینے والی عورت یہودی تھی چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتی ہو،ورنہ مسلمان کے زہردینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔اور یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ زہردینے میں عورت کا ہاتھ تھاور نہ مرداس طرح کے کاموں کی براہ راست جرائت نہیں کرتے ہیں۔ایسے کاموں کے لیے عورت ہی کوذریعہ بنایا جاتا ہے جیسا کہ بعد کی تاریخ عصمت سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

## ازواج:

رشتهٔ زوجیت کے بارے میں ایک عام تصوریہ پایا جا تاہے کہ بیجنسی خواہش کی تسکین کا

ہمترین ذریعہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی شادی کا تذکرہ آتا ہے ہرانسان شرم سے سرچھکالیتا ہے اور جب تعددازواج کا ذکر آتا ہے توانسان کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں شروع ہوجاتی ہیں کہ شائد میکوئی ہوس پرست اورخواہش زدہ انسان ہے کہ اس غلط فہمیاں شروع ہوجاتی ہیں کہ شائد میکوئی ہوس پرست اورخواہش زدہ انسان ہے کہ اس نے ایک زوجہ پراکتفائمیں کی اور متعددازواج کواپئی تسکین نفس کا ذریعہ بنایا ہے، حالانکہ اسلامی قوانین کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام میں شادی کا تصور وسیع ترین مفادات کا حامل ہے اور اس میں تسکین نفس اور ایجاد نسل کے علاوہ بے شار نفسیاتی ، اقتصادی ، ساجی اور سیاسی مسائل کاحل پایا جاتا ہے۔ عورت کو وجہ سکون نفس قرار دینے کا مقصد سے ہرگز نہیں ہے کہ وہ صرف جنسی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ اس کا دائر ہ بھی بڑاوسیع ترہے اور ایا سے میں عورت کی تعریف ہے گئی ہے کہ وہ موجودگی میں شوہر کی تسکین نفس کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے دین کے حفظ کا بھی ذریعہ ہے۔

اس اعتبار سے اسلام میں تعدد از دواج اس انداز کا تصور نہیں رکھتا ہے جو تصور عام مادیت پرست ذہنوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ عقد جنسی خواہشات کی بنا پر ہوتا ہے توعورت میں سن وسال اور حسن و جمال وغیرہ کا لحاظ کیا جاتا ہے اور وسیع تر مصالح اور مفادات کے لیے ہوتا ہے تو ان مفادات کو نگاہ میں رکھا جاتا ہے اور سن وسال اور حسن و جمال جیسے تصورات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ جو بات سرکار دوعالم کے تعدد ازواج میں واضح طور پر نظر آتی ہے اور اس کا ایک اشارہ اس حکم اللی میں بھی پایا جاتا ہے کہ اسلام نے ساری دنیائے انسانیت کے لیے نماز شب کو مستحب قرار دیا ہے اور حضور اکرم کے لیے واجب قرار دیا ہے اور حضور اکرم کے لیے واجب قرار دیا ہے اور حضور اکرم کے لیے واجب قرار دیا ہے اور حضور اکرم کے لیے واجب قرار دے دیا ہے تا کہ ہر انسان کو اس حقیقت کا اندازہ ہوجائے کہ بیت رسالت میں از واج کا وجود نماز شب کی ادائیگی سے بھی مانع نہیں ہوسکتا ہے تو دیگر فرائض کا کیا ذکر

ے۔

سر کار دوعالم ؓ نے اپنی بوری زندگی میں حسب ذیل عقد فر مائے ہیں ، اور ان میں از واج کی صورت حال پیھی :

ا۔ جناب خدیجہ نظام روایات کی بنا پران کاس مبارک وقت عقد \* ۴ سال تھا اور حضور اکرم گی عمر ۲۵ سال تھی۔ ظاہر ہے کہ عام حالات میں ۲۵ سال کا جوان انسان زندگی کی پہلی شادی \* ۴ سال کی خاتون سے نہیں کرسکتا ہے جب کہ اس کے لیے قوم اور قبیلہ کے اندر بے شارام کا نات موجود ہوں ۔ عقد کی بینوعیت خوداس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دوعالم گی شادی کامقصد اسلام کی وسیع ترمصلحت تھی اوراس کا جنسی تسکین سے کوئی بنیا دی تعلق نہیں تھا۔ کامقصد اسلام کی وسیع ترمصلحت تھی اوراس کا جنسی تسکین سے کوئی بنیا دی تعلق نہیں تھا۔ اس عقد کے سلسلہ میں دومزید باتیں بھی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں:۔ ا۔ اس عقد کا پیغام خود جناب خدیجہ نے دیا تھا اور مہرکی پیش کش بھی انہوں نے کی تھی جب کہ وہ اس بڑے بڑے درشتوں سے ازکار کر چکی تھیں اور اتنی عمر تک شادی کا کوئی قصد نہیں کہا تھا۔

۲۔ جناب خدیجہ کے پیغام کی بنیاد بھی سرکار کاحسن و جمال یا شباب وس و سال نہیں تھا بلکہ انہوں نے بھی یہ پیغام آپ کی دیانت داری اور آپ کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والے برکات کی بنا پردیا تھا۔

۲۔ سودہ بنت زمعہ: بیخا تون سکران بن عمر و بن عبر شمس کی زوجہ تھیں اور ابتدائی دور میں اسلام لائی تھیں۔ مکہ کے حالات کی بنا پر شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں شوہر کا انتقال ہوگیا ، اب زحمت بیتھی کہ قبیلہ میں واپس جائیں تو وہاں سب مشرک ہیں اور اپنا اسلام بھی خطرہ میں پڑجائے گا۔ لہذا حضورا کرم نے ان سے عقد کر کے ان کے اسلام کا تحفظ بھی کیا اور مسلمانوں میں بیشعور بھی بیدار کیا کہ شوہر کے فدیۂ اسلام بن جانے کے بعد زوجہ

لاوارث نہیں رہ سکتی ہے بلکہ اسے پیغمبر اسلام جیسا شریکِ حیات مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ میں نہ سودہ کے کسی حسن و جمال کا تذکرہ ہے اور نہ مال ومنال کا بلکہ شوہر کے بعدان کی لاوار ثی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔

سرزینب بنت خزیمہ: ان کا لقب ام المساکین تھا،غرباء پروری میں خاصی شہرت رکھتی تھیں ۔ ان کے شوہر عبداللہ بن جحش جنگ اُحد میں مارے گئے توحضور نے ازراہ ترحم ان سے عقد کرلیا تا کہ مسلمان عورتوں میں بے کسی اور لا وار ٹی کا احساس نہ پیدا ہونے یائے۔

۷- ام سلمہ ہند: بیعبداللہ ابوسلمہ کی زوجہ تھیں اور کافی مسن بھی تھیں اور صاحبِ اولا دبھی تھیں ، ایکن بیوہ ہوجانے کے بعد سر کاردوعالم ؓ نے ان سے عقد کرلیا تا کہ ان کے شوہر کی قربانیوں کی قدر دانی کی جاسکے اور ان کی اولا دکویتیمی کے احساس سے بچایا جاسکے۔

۵۔صفیہ بنت کُی بن اخطب: ان کا شوہرروز خیبر قبل ہو گیا تھا، اور یہ گرفتار ہو کر آئی تھیں تو آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے عقد کرلیا تھا اور اس طرح کنیزوں کے ساتھ بہترین برتا وُ کی ایک مثال قائم کر دی تھی۔

۲۔جویر بیہ بنت الحارث: بیہ جنگ بن المصطلق کے گرفتار شدگان میں تھیں اوران کے ساتھ قبیلہ کے دوسوقیدی اور بھی تھے۔لیکن جب حضور نے انہیں آزاد کرکے ان سے عقد کرلیا تو سارے مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو آزاد کردیا اوران کے قبیلہ کے بے ثار لوگ مسلمان ہوگئے، حارث بنی المصطلق کے سردار قبیلہ کا نام تھا۔

کے میمونہ بنت الحارث الہلالیہ: انہوں نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے کوسر کار دوعالم کے حوالے کردیا تھا اور حضور کئے اس ہبۂ نفس کو قبول فر مالیا تھا۔

۸۔ام حبیبہ رملہ بنت ابوسفیان: بیعبیداللہ بن جحش کی زوجہ تھیں،اس کے ساتھ ہجرت

حبشہ میں شریک ہوئیں۔وہ وہاں کے حالات کود کیھ کرعیسائی ہوگیا۔تو آپ نے انہیں واپس بلاکران سے عقد کرلیا کہ ان کے لیے ابوسفیان جیسے باپ کے گھر واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ 9۔ حفصہ بنت عمر:ان کا شوہر خیس بن حذاقہ جنگ بدر میں مارا گیاتو آپ نے ان سے عقد کرلیا۔

•ا۔عائشہ بنت ابی بحر: مشہور روایات کی بنا پر باکرہ تھیں اور شائد سرکار دوعالم کی جملہ ازواج میں اس طرح کی کمسن اور کنواری خاتون بہتہا خاتون تھیں جن سے حضور نے عقد نہ کیا ہوتا تو آپ پر کسی طرح کی حسن پر تی یا جنسیت کا الزام نہ لگا یا جاسکتا تھا۔ مسلمان مورخین نے ازراہ جمافت و نا دان دوستی مسئلہ کو اور بھی سنگین بناد یا اور جناب عائشہ کے حسن و جمال کی اس قدر تعریف کی کہ دشمنانِ اسلام کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ۵۳ سال کا انسان اگر ۲۔ کسال کی خوب صورت لڑکی سے عقد کرے گا تو اس کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ کاش مورخین اسلام نے ان نازک پہلووں کا احساس کیا ہوتا اور جوشِ عقیدت میں اس طرح کی بے بنیاد با تیں نہ کی ہوتیں اور موصوفہ کے تیج سن وسال اور خدوخال کا ذکر کردیا ہوتا تو کم دشمنانِ اسلام کو سرکار دوعالم کے کردار پر اعتراض کرنے کا موقع تو نہ ماتا۔ لیکن خدا برا کر سے جب کا کہ یہا کہ اسان کو اندھا اور بہر ابنادیتی ہے۔

### اولاد:

مشہور روایات کی بنا پر آپ کے تین فرزند تھے (۱)۔ قاسم (جن کی وجہ سے آپ گو ابوالقاسم کہاجا تا ہے۔) (۲)۔ عبداللہ جن کا لقب طیب وطاہر تھا۔ (۳)۔ ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ کے فرزند تھے.....بعض مورخین نے طیب اور طاہر کو دوشار کیا ہے۔ وختر ان میں ایک آپ کی اپنی دختر تھیں یعنی فاطمہ زہڑ اور تین لڑکیاں آپ کی پروردہ

تھیں۔ جن کے بارے میں بعض مؤ رخین کا خیال ہے کہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں اور بعض کا خیال ہے کہان کی بہن ہالہ کی بیٹیاں تھیں۔ام کلثوم، رقیہ، زینب۔

زینب کا عقد قبل بعثت ابوالعاص بن رئیج اموی سے ہواتھا جن سے جناب امامہ کی ولادت ہوئی تھی جو بعد میں حسب وصیت جناب فاطمہ زہڑا مولائے کا ئنات کی زوجہ قرار یائیں۔

ام کلثوم اور رقیہ کا عقدعثمان بن عفان سے یکے بعد دیگر سے ہوا ، اور سب کا انتقال حضور ً کی زندگی میں ہوگیا۔ رقیہ کا انتقال سے میں ہوا اور زینب کا انتقال ۸ھ میں ہوا ، ام کلثوم کا انتقال بھی رقیہ کے بل یا بعد ہوگیا۔

جناب فاطمةً کاعقد ۲ ھا میں مولائے کا ئنات حضرت علیؓ بن ابی طالب سے ہوااور انہیں کینسل میں امامت آج تک قائم ہے۔

ابراہیم ۸ ہے میں پیدا ہوئے اور ۸ ارجب واچ کوایک سال دیں ماہ آٹھ روز کی عمر میں انتقال کر گئے۔ان کی قبر جنت البقیع میں موجود اور مشہور ہے۔

ابراہیم کورسول اکرم نے اپنواسے امام حسین کا فدید بنادیا تھا جب جرئیل امین نے یہ پیغام الہی پہنچایا کہ آپ اپنے پاس یا حسین کور کھیں یا ابراہیم کو، اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کو کا صدمہ میری ذات تک محدودر ہے گا اور حسین کا صدمہ علی وفا طمہ کو بھی ہوگا لہذا میں ابراہیم کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ھوں اور یہ بھی ایک راز تھا کہ رسول اکرم نے اپنے فرزندکو فرزند کو فرزند زہرًا وعلی پر قربان کردیا اور نہرا وعلی نے اپنے پورے گھر انے کو دین پیغیر گر پر قربان کردیا اور تاریخ میں بیقربانی ابدی اور سرمدی حیثیت اختیار کرگئی۔

# قرباء:

شیخ طبرس وغیرہ کی روایت کی بنا پر جناب عبدالمطلب کی اولا دمیں آپ کے نو<sup>9</sup> بچپاتھے۔ حارث ، زبیر ، ابوطالب ، حمز ہ ،غیداق ، ضرار ، مقوم ، ابولہب ،عباس ۔

حارث ان میں سب سے بڑے تھے اور اسی لیے آپ کو ابوالحارث کے نام سے یا دکیا جاتا تھا۔ حارث کی اولا دمیں ابوسفیان ، مغیرہ ، نوفل ، ربیعہ اور عبر شمس تھے۔

نوفل کے فرزندمغیرہ بن نوفل تھے جنہوں نے ابن ملجم کوفرار کرتے ہوئے کوفہ میں گرفتار کیا تھااورامیرالمؤمنین کے بعدا مامہ بنت العاص سے عقد بھی کیا تھا۔

ربیعہ کے فرزندع باس بن ربیعہ تھے جن کی شجاعت میدانِ صفین میں دیکھنے میں آئی تھی۔ جناب ابوطالب اورعبداللہ وزبیر آپس میں حقیقی بھائی تھے اوران سب کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخز وم تھیں۔ ابوطالب کا نام عبدمناف بھی تھا، او ران کے چار فرزند تھے۔ عقیل، طالب، جعفر، علی ۔ اور ہرایک کے درمیان دس سال کا فاصلہ تھا۔ آپ کی دوبیٹیاں بھی تھیں، ام ہانی فاختہ اور جُمانہ اوران سب کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ جناب ابوطالب کا مشہور نام عمران ہے جس کی بنا پر آل ابوطالب کو آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔

جمانہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کی زوجہ تھیں اورام ہانی ابووہب ہبیرہ بن عمرو مخزومی کی زوجہ تھیں جن کے فرزند جعدہ بن ہبیرہ خراسان میں حضرت علیؓ کی طرف سے حاکم تھے۔

عباس کی کنیت ابوالفضل تھی اوران کی ماں کا نام ضرارتھا۔ان کے ۹ فرزنداور تین دختر تھیں۔عبداللہ،عبیداللہ،فضل تھم ،معبد،عبدالرحمان ،تمام ،گثیر ،حارث ،ام حبیب،آ منہ، صفیہ، اُم حبیب اور ابتدائی ۲ بھائیوں کی ماں ام انفضل لبابہ بنت الحارث تھیں جومیمونہ بنت الحارث زوجہ پیغیمر کی بہن تھیں۔

ابولہب کے فرزندعتبہ، عتیبہ، معتب اور دُرٌہ تھے جن کی ماں ام جمیل خواہر ابوسفیان تھی جسے قر آن مجید نے حمالة الحطب کے نام سے یا دکیا ہے۔

### عمات رسول:

اعمام کےعلاوہ رسول اکرم کی چیوعمات بھی تھیں جن کی مائیں مختلف تھیں۔امیمہ،ام حکیم، بُڑہ، عا تکہ،صفیہ،ارویٰ۔

اُمیمہ جنہیں فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ان کی ایک دختر زینب تھی جس کا عقد زید بن حارثہ سے ہواتھا،اوران کے طلاق دے دینے کے بعد حضور ؓ نے عقد کر لیاتھا۔

برہ بنت عبدالمطلب کا دوسرا عقدعبدالله مسلمہ بن ہلال سے ہواتھا ، جن سے ابوسلمہ کی ولا دت ہوئی جو جناب ام سلمہ کے شوہر قرار پائے اوران کے انتقال کے بعدرسول اکرم گئے اُن سے عقد فرمایا۔

عاتکہ بنت عبدالمطلب عمیر بن وہب کی زوج تھیں ،اوران کے بعد کلدہ بن عبد مناف سے عقد کرلیا تھا۔

صفیہ حارث بن حرب بن امیہ کی زووجہ تھیں ۔ حارث کے بعد عوام بن خویلد (جناب خدیجہ کے بھائی ) سے عقد کیا جس سے زبیر کی ولادت ہوئی۔

روایات میں وارد ہواہے کہ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے وقت تمام بیٹیاں زندہ تھیں اور آپ نے سب سے مرشی بھی اور آپ نے سب سے مرشی بھی میں اور آپ نے سب سے مرشی بھی میں اور آپ نے سب سے مرشی بھی میں لیا تھا کہ کون بیٹی کس طرح گریہ کرے گی اور اس کا مرشیہ کن مضامین کا حامل ہوگا۔

اعمام پیغیر میں سب سے اہم مرتبہ جناب ابوطالب اور جناب حمزہ کا ہے جن کے ایمان وکرداراور مجاہدات کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔

جناب ابوطالب محافظ پیغیبر مصاحب فضائل و کمالات ،محافظ حرم ، امانت دار آثار انبیاء و اولیاء ، تصے اور جناب حمز ہ بہترین شجاع و بہا در تھے۔ جنگ احد میں شہید ہوئے تورسول اکرم م نے ان کے جناز ہیرستر \* کے تکبیریں کہیں۔

اولا د جناب ابوطالب میں مولائے کا ئنات کے علاوہ جناب جعفر بھی عظیم مرتبہ کے مالک سے۔ ہجرت حبشہ میں سربراہ قافلہ کی حیثیت سے گئے اور فتح خبیر کے موقع پر واپس آئے تو رسول اکرم ٹنے فرما یا کہ میں کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں ، جعفر کے واپس آنے کی یا خیبر کے فتح ہوجانے کی جناب جعفر جنگ موتہ میں شریک ہوئے اور دونوں ہاتھ کٹا کر شہید ہوگئے جس کے وض میں پروردگار عالم نے جنت میں بال و پرعنایت کردیے اور ملائکہ مقربین کے ساتھ سایہ رحمت الہی میں پرواز کررہے ہیں۔

جناب عقیل بھی ایک عظیم مرتبہ کے مالک تھے اور رسول اکرم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عقیل سے دُہری محبت ہے، ایک ان کے ذاتی اوصاف کی بنا پر، اور ایک جناب ابوطالب کے ان سے غیر معمولی طور پر محبت کرنے کی بنا پر۔

# اصحاب رسول اكرم رالله

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مالک کا ئنات نے سرکار دو عالم گوایسے اہل ہیت عنایت فرمائے تھے جس کی نظیرانبیاء ومرسلین کی تاریخ میں بھی کہیں نظر نہیں آتی ہے اوران سب کو زیورعصمت سے آراستہ کر کے آیۂ تظہیر کا مصداق قرار دے دیا تھالیکن اس کے باوجودان

کے کر دارکوتر بیت رسول کا شاہ کا رہیں قرار دیا جا سکتا ہے کہ بیر حضرات اپنی عصمت وطہارت کی بنا پراُس طرح کی تربیت کے مختاج نہیں تھے جس طرح کی تربیت ایک مر بی کا شاہکار شار کی جاتی ہے۔ضرورت تھی کہ کچھالیے افراد بھی ہوتے جوخانوادہ عصمت وطہارت سے الگ عام انسانوں جیسے ہوتے اور سر کار دوعالمؓ ان کی علمی اور عملی تربیت کر کے انہیں اپنے خدمات کا شاہ کا رقر ار دے دیتے ۔ صحابۂ کرام انہیں افراد اور انہیں ہستیوں کا نام ہے جنہیں سرکار دوعالم نے خاک سے پاک بنایا ہے اور جن کے کردار پرسرکاری مکمل تربیت کی چھاپ یائی جاتی ہے۔ان کے تذکرہ کے بغیر سرکار کے خدمات کا تذکرہ نامکمل رہ جاتا ہے اوران کی فهرست میں بھی صرف انہیں افراد کا نام شامل کیا جاسکتا ہے جن کا کردارسرکار کا شاہ کار بننے کے قابل ہوورنہ جن افراد نے اپنے ذاتی اغراض ومفادات کے لیے اسلام قبول کرلیاتھا یاسر کار کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے ان کا نام اس فہرست میں شامل نہیں کیا جاسکتا ہے چاہے انہیں صحابیت کے خطاب سے سرفراز کردیا جائے۔ ذیل میں قابلِ ذکر شخصیتوں میں سے صرف چندا فراد کا ذکر کیا جارہا ہے۔جن کے علاوہ دیگر افراد بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک لا کھ چودہ ہزارا فراد بہر حال شامل نہیں ہو سکتے ہیں جنہیں صحابہ کرام میں شامل کیا جاتا ہے .....اور جن میں سے بعض کا کر دار ننگ اسلام بلکہ ننگ انسانیت تھااور ان کا تذکرہ بھی رسول اکرم کے ساتھ مناسب نہیں ہے ،سرکار کے نیک کردار اصحاب کرام میں نمایاں کر دار کے مالک درج ذیل حضرات ہیں:

# سلمان :

یہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے اور فارسی کہے جاتے تھے لیکن رسول اکرم ؓ نے انہیں اپنے اہلبیت میں شامل کر کے انہیں سلمان محمدی بنادیا اور ان کے بارے میں حضرت کا ارشاد تھا کہ ''سلمان ایک خشک نہ ہونے والاسمندراورختم نہ ہونے والاخزانہ ہے۔ یہ ہم اہلبیت میں سے ہے، اسے بر ہان عطا کیا گیا ہے اور یہ نور حکمت کا عطا کرنے والا ہے۔ امیر المؤمنین فی انہیں مثیل جناب لقمان حکیم اور صادق آل محمہ نے انہیں لقمان حکیم سے افضل قرار دیا ہے بلکہ بعض روایات میں انہیں صاحب اسم اعظم اور محدث قرار دیا گیا جنہیں ملائکہ سے بلکہ بعض روایات میں انہیں صاحب اسم اعظم اور محدث قرار دیا گیا جنہیں ملائکہ سے بات کرنے کا بھی شرف حاصل تھا۔ رسول اکرم گوجن چارا فرادسے محبت کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور جنت جن چارا فراد کی مشاق تھی ان میں سلمان کا نام بھی شامل تھا۔ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب نے سلمان سے ان کا حسب ونسب ونسب دریا فت کیا تو فرما یا کہ میں گراہ تھا رسول اکرم شاخط بے خصے ہدایت دی، نا دار تھا پر وردگار نے ان کے ذریعہ فی بنادیا، غلام تھا معبود نے ان کے دریعہ آزاد کرادیا۔ یہی ہے میراحسب ونسب ۔ یعنی اب میراکوئی رشتہ سرکار دوعالم کے علاوہ کسی شخص سے نہیں ہے۔

جنگ خندق میں خندق کھودنے کامشورہ سلمان ہی نے دیا تھا۔

ا سے میں مدائن میں انقال فرمایا ۔ امیرالمؤمنین نے راتوں رات مدینہ سے مدائن تشریف لا کو سے مدائن تشریف لا کو شریف ہوئے اور تشریف لا کو شریف ہوئے اور ہزاروں ملائکہ نے نماز جنازہ اداکی۔

### الوذر:

جُند ب بن جنادہ نام تھا، ابو ذرکنیت تھی۔ تیسرے، چوتھے یا پانچویں مسلمان تھے۔ اسلام لانے کے بعدا پنے علاقہ میں واپس چلے گئے اوراسی لیے بدرواحدو خندق میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔سلمان محمدی کے بعد دوسرے درجہ کے صاحب ایمان تھے۔رسول اکرم م نے انہیں اپنی اپنی اُمت میں شبیع سی بن مریم قرار دیا تھا اور زیر آسان بالائے زمین ہر

شخص سے زیادہ سیا قرار دیا تھا۔علیٰ ،سلمان ،مقداد ،ابوذ رجن افراد کی محبت کارسول اکرم موحکم د یا گیاتھااور جن کی جنت مشاق تھی ۔ان میں ابوذ ر کا بھی شارتھا۔خلافت دوم کے دور میں شام چلے گئے تھے۔خلافت سوم تک وہیں رہے اور سلسل معاویہ کی قیصریت اور کسر دیت پر تقید کرتے رہے، یہال تک کہاس نے عثمان اللہ کے پاس شکایت لکھ بھیجی اور انہوں نے مدینہ طلب کرلیا۔معاویہ نے حسب الحکم ایسے اونٹ پراور ایسے رہنما کے ساتھ مدینہ روانہ کیا کہ مدینہ چنجتے پہنچتے پنڈلیوں کا گوشت تک جُدا ہو گیا۔ یہاں آ کرعثان ؓ کے طرزِ عمل پر بھی تنقید کی جس کے نتیجہ میں ربذہ کی طرف شہر بدر کردیے گئے اور اعلان ہوگیا کہ کوئی رخصت کرنے کے لیے بھی نہ جائے لیکن امیرالمؤمنین نے اپنے فرزندوں کے ساتھ ابوذر کے الوداع میں شرکت کی اورابوذ راس عالم میں ربذہ پہنچ که راسته میں فرزندذ رکا انتقال ہو گیا۔ ربذہ پہنچ کر ز وجہ نے ساتھ چھوڑ دیااور بال آخرخود بھی انقال فرما گئے ۔ایک دختر ساتھ تھی اس نے سرراہ کھڑے ہوکرآنے والے قافلہ کو باخبر کیا۔سر دار قافلہ مالک اشتر نے تجہیز وَکفین کی ۔عبداللّٰہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسھے یا سسے میں رسول اکرم کا پیمحترم اور صادق اللجمہ صحابی سپر دخاک کردیا گیا۔ مالک اشتر کے بیان کے مطابق ابوذ رکو چار ہزار درہم کا قیمتی کفن دیا گیااوراس طرح رسول اکرم کی بیپشین گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی۔

### مقداد بن الاسواد:

ابومعبدکنیت تھی۔ باپ کا اصلی نام عمروتھالیکن چونکہ اسود بن عبدیغوث نے فرزند بنالیا تھااس کیے ابن الاسود کے نام سے مشہور ہوگئے۔ان کا شار بھی ان افراد میں ہوتا ہے جن کی محبت کا رسول اکرم گوتھم دیا گیا تھا اور جن کے اشتیاق میں جنت تڑپ رہی تھی ۔ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب آپ کی زوجہ تھیں اور رسول اکرم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی

ہے۔

ساس میں مدینہ سے ایک فرسخ دورِحرف میں انتقال کیا اور جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا فرزند معبد مثل پسرنوح ثابت ہوا اور جنگ جمل میں امیر المؤمنین کے مقابلہ میں لشکر عائشہ میں شامل ہوگیا اور بالآخر قبل کیا گیا جب کہ مقداد نے امیر المؤمنین کی حقانیت اور عظمت میں بھی شک بھی نہیں کیا تھا۔

## بلال بن رياح:

ان کی کنیت ابوعبداللہ اور ابوعمروتھی۔ ماں کا نام جمانہ تھا۔ بدر واحد وخندق وغیرہ میں شرکت کی ہے۔ رسول اکرمؓ نے موذن قرار دیا تولوگوں نے اعتراض کیا کہ بیشین کوسین کہتے ہیں، توارشا دقدرت ہوا کہ ہماری نظر میں بلال کی سین بھی شین ہی ہے۔ رسول اکرمؓ کے بعد کسی کی نماز کے لیے اذان نہ کہنے کا عہد کرلیا تواس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلمہ حی علیٰ خیر العمل متروک ہوگیا۔ شام میں ۱۸ چریا و تا چریس انقال کیا اور باب الصغیر میں دفن ہوئے۔ متروک ہوگیا۔ شام میں ۱۸ چریا و تا چریس انقال کیا اور باب الصغیر میں دفن ہوئے۔

### جابر بن عبداللدالانصارى:

اصحاب بدر میں شار ہوتے تھے۔رسول اکرم نے ان کے ذریعہ امام باقر تک سلام پہنچایا تھا۔ اکثر غزوات میں رسول اکرم کے ساتھ شرکت کی اور صفین میں امیر المؤمنین کی لکاب میں رہے۔ مدینہ کی گلیوں میں اس حدیث مبارک کا اعلان کرتے رہتے تھے کہ

"على اللهُ خَيْرُ الْبَشِرِ مَنْ أَبِي فَقَلُ كَفَرَ"

(علی خیرالبشر ہیں،جواس کامنکر ہوجائے وہ کا فرہے)

نیزیہ بھی کہا کرتے تھے کہ''اپنے بچوں کومجت علیٰ کے ذریعہ آنر ماؤاورا نکارکردیں توان کی ماں کے کردار کا جائزہ لو۔'' 

# حذيفه بن اليمان العنس:

رسول اکرم اورا میر المؤمنین کے خلص اصحاب میں شار ہوتے تھے۔ جنگ احد میں اپنے والد اور بھائی کے ساتھ شریک ہوئے اور ان کے والد وہیں شہید ہوگئے ۔ رسول اکرم نے انہیں منافقین کے نام بتادیے تھے لہذا جس کے جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے لوگ اس کے منافق ہونے کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ جناب سلمان کے بعد مدائن کے والی قرار پائے اور جنگ جمل سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ حذیفہ کا شاران سات افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے صدیقہ طاہرہ گئی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔

### ابوابوب انصارى:

خالد بن زید نام تھا۔ بدر اور دیگر معرکوں میں شریک رہے ہیں۔ رسول اکرم کے بعد امیر المؤمنین کے ساتھ جمل وسفین و نہروان میں شرکت کی ہے۔ رسول اکرم نے ہجرت کے بعد انہیں کے مکان میں قیام فر مایا تھا اور انہوں نے بہترین خدمات انجام دی تھیں ۔ صفین میں معاویہ کے خیمہ پر حملہ کردیا تھا لیکن وہ فرار ہوگیا۔ اس کے بعد معاویہ کی طرف سے متر فع بن منصور نے حضرت علی کے خیمہ پر حملہ کیا تو ابوا یوب نے ایسا وار کیا کہ سرکٹ گیا۔ لیکن ظالم بیشت فرس پر باقی رہا یہاں تک کہ جب گھوڑ ہے نے سکندری کھائی تو سرالگ دکھائی دیا اور جسم الگ۔

معاویہ ہی کے زمانے میں روم کی جنگ میں شرکت کے لیے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ وقت آخروصیت کی کہ میدان کارزار ہی میں وفن کیا جائے ، چنانچہ استنبول کے قریب وفن کیے گئے ' ایکن جنگ کے خاتمہ کے بعدرومیوں نے قبر کو کھود نے کا ارادہ کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہا سے حضرت ابوایوب کی کرامت قرار دے کراس ارادہ سے باز آ گئے اوران کی قبر مرجع خلائق بن گئی ۔ رسول اکرم ؓ نے بھی اپنے اصحاب میں ایک مردصالح کے قسطنطنیہ کے قریب دفن ہونے کی خبر دی تھی۔

### خزيمه بن ثابت انصاري:

رسول اکرم نے ان کی گواہی کو دو آ دمیوں کے برابر قرار دیا تھا اس لیے انہیں ذوالشہادتین کہا جاتا تھا۔ بدر اور دیگر معرکوں میں شرکت کی ہے اور اس کے بعد مولائے کا نئات کی رکاب میں رہے یہاں تک کہ صفین میں عماریا سرکی شہادت کے بعد فوج نے دشمن پر زبر دست جملہ کیا اور اس کے نتیجہ میں شہید کردیے گئے۔ امیر المؤمنین نے زندگی کے آخری دور کے خطبہ میں جن اصحاب کو یا دفر مایا تھا ان میں عمار ، ابن العیہان اور ذوالشہادتین کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے۔

# زيد بن حارثه بن شراحيل الكلمي:

تحکیم بن حزام نے بازار عکاظ سے جناب خدیجہ کے لیے خریدااور انہوں نے رسول اکرم اور کو بخش دیا۔ حارثہ آزاد کرانے کے لیے آیا تو ساتھ جانے سے انکار کردیااور رسول اکرم اور رسول اکرم کی غلامی کو آزادی پرترجیح دی جس پر حادثہ نے اپنی ولدیت سے خارج کردیا اور رسول اکرم نے انہیں اپنا فرزند قرار دے دیا۔ اور پھر اپنی رشتہ کی بہن زینب بنت جحش سے عقد بھی کردیا۔

جناب جعفر طیار کے ساتھ جنگ موتہ میں بحیثیت علم دار کشکر نٹر کت کی اور وہیں شہید ہو گئے۔آپ کے فرزند کا نام اُسامہ تھااسی لیے آپ کوابوا سامہ کہتے ہیں:۔

# سعد بن عباده دُليم بن حارثه الخزرجي الانصاري:

بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شرکت کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کا پر جم انہیں کے ہاتھوں میں تھا۔ باپ دادا سے عرب کے مشہور شخی افراد میں شار ہوتا تھا۔ سقیفہ کے موقعہ پر انصار نے انہیں کو امیر بنانا چاہا تھا لیکن اتنا ہنگامہ ہوا کہ غریب پامال ہوتے ہوتے بچے اور عمر نے ان کے قتل کا حکم دے دیا ، جس پر ان کے فرزند قیس نے عمر کا گریبان پکڑ لیا اور سعد زندہ واپس آ گئے ۔لیکن بیعت ابو بکر سے برابر انکار کرتے رہے کہاں تک کہ عمر کے دورِ خلافت میں شام چلے گئے ۔اور وہاں برابر ہفتہ اپنے قبائل سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ برکاری ایجنٹوں نے راستہ میں تیر مار کر شہید کر دیا اور پیشہور کر دیا گیا کہ انہیں جنات نے قبل کیا ہے۔

### ابودجانهانصارى:

بزرگ اور بہادراصحاب میں شار ہوتے ہیں ۔ ان کا حرز مشہور ہے۔ جنگ بمامہ میں شریک ہوئے اور جب مسلمہ کذاب کے ساتھیوں نے حدیقۃ الرحمان میں پناہ لی توخصوص فی طریقہ سے باغ میں داخل ہو گئے اور بہت سے لوگوں کو تہ تیغ کر دیا یہاں تک کہ خود بھی شہید کر دیا گئے اور بروایتے جنگ صفین تک زندہ رہے اور امیر المؤمنین کے ساتھ شریک معرکہ رہے ۔ بہر حال ظہر کو فہ سے جن کے ۲ افراد کے اصحاب امام عصر میں ہونے کا تذکرہ ہے ۔ ان میں ابود جانہ کا نام بھی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے سخت ترین اوقات میں رسول اکرم کا ساتھ دیا ہے جب صحابہ کی اکثریت ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی ۔

### عمارين ياسر:

رسول اکرم کے عظیم ترین صحابی اور مولائے کا نئات کے فدائیوں میں سے۔ بنی مخزوم کے حلیف شے اور ابوالیقطان کنیت تھی۔ باپ کا نام یا سراور ماں کا نام سمیہ تھا۔ ابتدائی دور میں اسلام لائے اور اسلام کی خاطر بے حدمصائب کا سامنا کیا، یہاں تک کہ کفاران تمام حضرات کو دو پہر کے وقت گرم ریت پر لٹادیا کرتے شے اور اسلام سے انحراف کی دعوت دیا کرتے شے لیکن ان حضرات نے استقامت واستقلال کا مظاہرہ کیا اور حضورا کرم نے آل یا سرکو جنت کی بشارت دی۔ ماں باپ انہیں اذیتوں کی تاب نہ لاکر دنیا سے رخصت ہوگئے اور عمار کی بشارت دی۔ ماں باپ انہیں افیا ظرنبان پر جاری کردیے جس کی بنا پر آیت تقیہ نازل ہوگئی اور پروردگار عالم نے ان کے ایمان اور اطمینان قلب کا اعلان فرمادیا۔ جناب نازل ہوگئی اور پروردگار عالم نے ان کے ایمان اور اطمینان قلب کا اعلان فرمادیا۔ جناب کوئی تھی کہ انہیں ایک باغی گروہ قبل کرے گا اور زندگی آخری غذا کا سیمشیر ہوگی۔ چنا نچہ مفر کے ساچ کو جنگ صفین میں ۹۰ سال کی عمر میں شہید کیے گئے اور آخری وقت میں کا سیمشیر ہوگی۔ چنا نچہ کوش فرما کر سرکار دوعالم کی پیشین گوئی کا حوالہ دیا اور جان راہ خدا میں قربان کر کے باغی گروہ کوش فرما کر سرکار دوعالم کی پیشین گوئی کا حوالہ دیا اور جان راہ فدا میں قربان کر کے باغی گروہ کا دار فاش کر دیا۔

# ما لك بن نويره الحنفي اليربوعي:

سرکار دوعالم محلص ترین اصحاب میں تھے۔ اپنے قبیلہ کے ساتھ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم لوگوں کو ایمان کی تعلیم دیجئے تو آپ نے فرما یا کہ لااللہ الا الله ھے بدل دسول الله کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوۃ ادا کرو، جج بیت اللہ بجالاؤ، اور میرے وصی علی بن ابی طالب سے محبت رکھو، اس کے علاوہ محر مات سے پر میز کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت کے اس ارشاد کے مالک بزم سے باہر آئے تو نہایت ہی

مسرت کے عالم میں اعلان کررہے تھے کہ میں نے ایمان رسول اکرم سے حاصل کیا ہے اور حضرت نے فرما یا کہ جو اہل جنت میں سے کی شخص کود کھنا چاہے وہ ما لک کود کھے۔ چنا نچہ بعض لوگوں نے ما لک کا تعاقب کیا اور ان سے استعفار کی خواہش کی کہ رسول اکرم نے آپ لعض لوگوں نے ما لک کا تعاقب کیا اور ان سے استعفار کی خواہش کی کہ رسول اکرم نے آپ کو اہل جنت میں قرار دیا ہے تو ما لک نے کہا کہ خدا تہمیں نیک ہدایت دے۔ رسول اکرم کو چھوڑ کرمیرے پاس استعفار کے لیے آئے ہوجب کہ وہ ما لک ومختار میں جنت ہیں۔ رسول اکرم کے بعد مدینہ آئے اور ابو بکر ٹاکو منبر پر دیکھا تو ٹوک دیا کہ علی کے ہوتے ہوئے ، او موئے تہمیں بیت کس نے دیا ہے؟۔ انہوں نے تکم دے دیا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے ، او رخالد بن ولید اور قنفذ جیسے افراد نے مار کر باہر نکال دیا۔ ما لک نے طے کرلیا کہ ابو بکر ٹاکو ہ نہیں مُر مد قرار دے دیا گیا اور خالد بن ولید کے ذریعہ انہیں اور ان کی قوم کو تہد تی گئی ہو کہ کی خوجہ انہیں مُر مد قرار دے دیا گیا اور خالد بن ولید کے ذریعہ انہیں اور ان کی قوم کو تہد تی گئی کی جس کے طفیل میں سیف اللہ کا لقب حاصل کرلیا اور بیہ طے اس کی ہے دی سے اس شب ہم بستری تھی کی جس کے طفیل میں سیف اللہ کا لقب حاصل کرلیا اور بیہ طے پاگیا کہ بید ' شمشیر بر ہنہ' غلاف میں نہیں رکھی جاسکتی ہے۔ و علی الاسلام بعد کا السلام ۔



# حیات ِمرسلِ اعظم کے امتیازی خطوط

ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے

یوں توسر کاردوعا کم کی حیات طیبہ کے حالات واطوار کا قیاس دوسر ہے بی نوع انسان کے عادات واطوار پر کیا جائے توسر کار کا ہم کمل ایک امتیازی صفت کا حامل ہوگا اور آپ کی زندگی میں کھانے پینے اورسونے جاگئے سے لے کر تبلیغ اسلام وقر آ ن تک ہر نکتہ قابل تو جداور جاذب نظر ہوگالیکن خصوصیت کے ساتھ مالک کا نئات نے آپ کو چندا پسے خصوصیات کا حامل بنایا ہے جن میں آپ کا قیاس انبیاء ومرسلین اور شہداء وصدیقین پر بھی نہیں کیا جاسکتا ہے اور انہیں خصوصیات وامتیازات کو دیکھنے کے بعد بیدا ندازہ ہوتا ہے کہ ''ہر کسے رابہر کارے ساختد'' کے اصول کے مطابق رب العالمین نے آپ کو کا نئات کے ظیم ترین مقصد کی تحمیل کے لیے بعث وارسال کا مقصد ہی بیتھا کہ ان تمام اسلحوں سے سلح کر کے بھیجا تھا اور ایسے مقصد کی تحمیل کے لیے بعث وارسال کا مقصد ہی بیتھا کہ ان تمام اسلحوں سے سلح کر کے بھیجا جائے جوعلمی یا عملی میدان میں دفاع دین و ند ہب کے لیے ضروری ہوں اور ان تمام فضائل و کمالات سے مزین کردیا جائے جن کے بغیر شخصیت کا اعتراف اور امران تمام فضائل و کمالات سے مزین کردیا جائے جن کے بغیر شخصیت کا اعتراف اور اکسال کا ستھادہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور شخصیت ہزار شکوک و شبہات کا ہدف بن جاتی کہ سے استفادہ ممکن نہیں ہوتا ہے اور شخصیت ہزار شکوک و شبہات کا ہدف بن جاتی ہوں۔

مرسل اعظم کے ان امتیازی نشانات کی دو ۲ قسمیں ہیں ، بعض کا تعلق آپ کی ذات اقدس اوراس کے کردارواطواراوررفآروگفتار سے ہے اوربعض کا تعلق آپ کے وجود مقدس اوراس کے ماحول یا اضافی حالات سے ہے جوشخصیت کے مملی امتیاز کا نتیجہ نہیں ہیں۔لیکن شخصیت کی عظمت کا ذریعہ ضرور ہیں اور ان سے کمالات کی جامعیت کا بخو بی اندازہ کیا

جاسکتاہے۔

کسی ایک کتاب میں آپ کے جملہ امتیازات کا جمع کردینا تقریباً ناممکنات میں ہے اور پھر جس نے اپنی زندگی میں ہم ہم ہم ہم جزات پیش کیے ہوں اور ہزاروں خارق عادات امور کا مظاہرہ کیا ہواس کے امتیازات کی فہرست کے لیے بھی مفصل کتاب کی ضرورت ہے۔ تشریح و توضیح کا مرحلہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ ذیل میں صرف چندا متیازات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تا کہ ایک اجمالی خاکہ نظر میں آجائے اور تفصیلات و تشریحات کے بارے میں غور کرنا یا لکھنا پڑھنا آسان ہوجائے۔

### ولادت:

مشہور ومعروف بات ہے کہ سرکار دوعالم کی ولادت باسعادت کا رہے الاول اِعام الفیل میں ہوئی ہے اور عام الفیل اسلامی تاریخ میں اس سال کو کہا جا تا ہے جب ابر ہۃ الاشرم نے خانۂ کعبہ کومنہدم کر کے اپنے خود ساختہ ''قبلہ و کعبہ'' کو واقعی کعبہ بنانے کا عہد کر لیا تھا اور اس عظیم کام کے لیے ایک سپر یا ور ہاتھیوں کے شکر کا بھی انتظام کر لیا تھا جس کی ہیب کا بیعالم تھا کہ اہل مکہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور خانۂ خدا کا جوارا بھی انہیں وحشت و دہشت سے محفوظ نہ کہ اہل مکہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور خانۂ خدا کا جوارا بھی انہیں وحشت و دہشت سے محفوظ نہ کہ کے میار کر سے جنہوں نے اس شکین ترین صورت حال میں بھی خانۂ کعبہ کا دفاع کیا اور بھاگنے کے بجائے ابر ہہہ کے سامنے بین تین ترین صورت حال میں بھی خانۂ کعبہ کا دفاع کیا اور نہیں عزت کے ساتھ بھاتے ہوئے آنے کا بیسی پر اُئر آیا ۔ عبد المطلب کا احترام کیا اور انہیں عزت کے ساتھ بھاتے ہوئے آنے کا سب دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیر لے شکر والوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں ، میں ان کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔

عبدالمطلب کے مقابلہ کا اندازاتنا عجیب وغریب تھا کہ ابر ہہنے گھبرا کراس حقیقت کو زبان پر جاری کردیا یا جس کے بغیر عبدالمطلب کا استدلال آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔اس نے کہا کہ مجھے سخت حیرت ہے کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے اور جس گھر کے متولی اور محافظ ہو اس کی فکر نہیں ہے۔

عبدالمطلب في نهايت سكون واطمينان كے ساتھ فرما يا بلكہ چيلنے كيا كہ جس طرح ميں ان اونٹوں كاما لك ہوں اس گھر كا بھى كوئى ما لك ہے جواسے بچالے گا،اوراس طرح ايك بہترين مبلغ كى حيثيت سے ابر ہہ كوعظمت اللى كى طرف بھى متوجہ كيا اور انجام كارسے بھى آگاہ كرديا جو ہر مبلغ كاصر تح طريقه كار ہونا چاہيے كہ قوم كوابتدا اور انتہاء مبدا اور معادسے باخبر ركھے كہ باقى مسائل خود بخو دحل ہوجائيں گے۔

ابر ہماس نکتہ کو نہ مجھ سکااور بالآخر حملہ کا قصد کرلیا۔ رب العزت نے اس قدر سپر پاور کے مقابلہ میں ایک ابابیل کالشکر جھیج دیا جس نے ابر ہمہ کے سارے لشکر کا خاتمہ کردیا اور اس کا اعلان اس انداز سے کیا کہ:

ا۔ ہمارے پاس ایک غیبی تشکر بھی رہتا ہے۔

۲۔ہم سپر پاور(SUPEK POWER) کامقابلہ کشکروں سے نہیں بلکہ کنگریوں سے کیا کرتے ہیں۔

۳۔ہمارا کام آخری مرحلہ تک تمام جحت ہوتا ہے اوراس کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں۔

۴- ہمارے بھیجے ہوئے ابابیل اور پرندہ بھی خطا کارنہیں ہوسکتے ہیں کہ کسی بے گناہ پر کنکر چینک کر چلے آئیں۔

۵۔ ہمارے مخلصین کا فرض ہے کہ ہماری امداد پراعتما در کھیں اور فرار کے بجائے مقابلہ کا

راستهاختیار کریں۔

تاریخ عرب میں اس واقعہ کؤواقعہ اصحاب الفیل اور اس سال کوعام الفیل کہا جاتا ہے جس کامفہوم ہی یہ ہے کہ خانہ خدا پر وار دہونے والے لمحاتی مصائب نے سال کوعام الفیل بنادیا جس طرح کہ اسلام میں وفات خدیجہ وابوطالب سے مرسل اعظم پر وار دہونے والے صدمے نے اس سال کوعام الحزن بنادیا۔اور تاریخ میں ایک مثال قائم ہوگئ کہ محدود مدت کا غم بھی پورے سال کوعام الحزن بنا سکتا ہے اگر غم اسی قدرا ہمیت کا حامل ہو دس پانچ دن کے کاغم بھی بورے سال کوعام الحزن بنا سکتا ہے اگر غم اسی قدرا ہمیت کا حامل ہو دس پانچ دن کے ایام غم بن جانے میں کیا تامل ہو سکتا ہے۔

عام الفیل میں سرکار دوعالم کی ولادت اس نکته کی طرف اشارہ ہے کہ اب سی شکر ابا بیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خانہ خدا کامستقل محافظ آرہاہے جس طرح کہ علی کی ولادت کے بعد عرب کوکسی'' معیار الولد'' کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔

اور یہ بھی واضح کردیا گیا کہ جس طرح تم نے کل دیکھ لیا ہے کہ خدا کا بھیجا ہوامختصر پرندہ بھی غلطی نہیں کرسکتا ہے ویسے ہی آج بھی اندازہ کر لینا کہ اسے میں ہی بھیج رہا ہوں،الہذااس کی زندگی میں بھی کسی خطا کا امکان نہیں ہے اور اس کی زندگی میں بھی خطا کا احتمال دینا ابر ہہ پرستی ہے خدا پرستی نہیں ہے۔

اسلام میں واقعات کے تعارف میں عام افیل کا استعال ۲ دومقامات پر ہوتا ہے ۔ ولا دت سرکار دوعالم اور ولا دت مولائے کا ئنات ( • سیم عام افیل )۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں خدائی نمائندے ہیں اور دونوں کے کردار کا خداضامن ہے اور دونوں کے آنے کے بعد دین خدا اور خانہ خدا کو سی غیبی شکر کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ رب العالمین نے اس واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے سور کی قریش میں اپنے اس احسان کو یا دلیا ہے کہ ہم نے ابر ہم کے شکر کوفنا کر کے سردی وگرمی کے سفروں کو محفوظ کر دیا اور مجموکوں

کے کھانے پینے کا نظام کردیاجس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ پایاجاتا ہے کہ بظاہر تو آمدابا بیل ایک منفی مقصد کے لیے تھی لیکن واقعا اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے اور وہ مجوکوں کوسیر کرنا اور خوف زدہ افراد کواطمینان فراہم کرنا ہے۔

ا نام الفیل میں سرکار دوعالم کی ولادت بھی آنہی دونوں کتوں کی طرف اشارہ ہے اور شاید سے اور شاید اس لیے آپ کی آمدے لیے جناب عبداللہ کے صلب اور جناب آمنہ کے بطن مبارک کا انتخاب کیا گیا تا کہ عالم انسانیت پر یہ بات واضح ہوجائے کہ دنیا کوعبدیت و بندگی کا درس دینے والا اور خوف زدہ دنیا کوامن فراہم کرنے والا آر ہاہے اور اس کے آجانے کے بعد نہ بندگی کوکوئی خطرہ رہ جائے گا اور نہ امن عالم کو ۔ یہ عبداللہ کالال ہوکر درس عبدیت و سے گا اور آمنہ کا فرزند بن کرامن وسکون فراہم کرے گا اور مطعم الطیر کا چشم و چراغ بن کر بھوکوں اور پیاسوں کے سیروسیر اب کرنے کا انتظام کرے گا۔

# محل ولا دت:

سال ولادت کی طرح رب العالمین نے آپ کے محل ولادت کو بھی ایک امتیازعطافر مایا ہے اوراس کے لیے ابوطالب جیسے شریف غیرت مند مرتی مجافظ اورصاحب جرائت وہمت کے گرکا انتخاب کیا ہے تاکہ ان کے ایمان کی وضاحت کے ساتھ ساتھ سرکاردوعالم کی عظمت وجلالت کا بھی اندازہ ہوجائے اوردنیا پریہ واضح ہوجائے کہ ہماری مصلحوں کا انداز بالکل جداگا نہ ہے ہم اپنے جیب خاص کو ابوطالب کے گر میں پیدا کرتے ہیں اور دونوں کی ولادت کا تعارف بیں اور ابوطالب کے فرزندکواپنے گھر میں پیدا کرتے ہیں اور دونوں کی ولادت کا تعارف قصہ اصحاب الفیل سے کراتے ہیں تاکہ عالم عقل وشعور پرواضح ہوجائے کہ یہ دونوں میرے گھر کے مستقل محافظ ہیں اور یہ ابوطالب کی خدمتوں کا ایک صلہ ہے جودلادت علی گی شکل گھر کے مستقل محافظ ہیں اور یہ ابوطالب کی خدمتوں کا ایک صلہ ہے جودلادت علی گی شکل

میں دیاجار ہاہے۔

# ابتدائی زندگی:

پدر بزرگوار کا انقال دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہوگیا۔ ماں نے بھی بچینے ہی میں ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت عبدالمطلب کی کفالت میں رہے اور خانہ خدا کا محافظ بندہ خدا کا محافظ قرار پایا، اور جب وہ دنیاسے جانے گے توانہوں نے اپنی تمام اولا دمیں ابوطالب کا انتخاب کر کے تحفظ رسالت کا کام ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مکمل علم وابقان اور شاخت وعرفان کے ساتھ سرکارگی تربیت ونگہداشت کا انتظام کیا۔

مکہ کے کا ہنوں نے بتایا کہ یہ فرزند عظیم الثان ہے۔ سفر تجارت میں راہب نے آگاہ کیا کہ اس کا مستقبل درخشاں ہے اور دیگر وسائل و ذرائع سے حیثیت نبوت کا اندازہ ہوتارہا، کیکن ابوطالب ٹنے زندگی کا خاتمہ کردیئے کے بجائے اس کا تحفظ کرکے واضح کردیا کہ اختلاف عقائدوکردار میں زندگی کا خاتمہ کیاجا تاہے تحفظ نہیں کیاجا تاہے پھرمیرے کردارکووا قعہ عقبہ سے ملاکردیکھو گے تو اندازہ ہوگا کہ صحابیت کسی مقام پر بھی ہولیکن جگر جگر ہے دگردگر ہے۔''

کمسنی کے عالم میں کا ہنوں اور را ہبوں کا مستقبل کے بارے میں بیان دنیا علامت ہے کہ سرکار دوعالم کی ابتدائی زندگی بھی بڑی امتیازی حیثیت کی مالک تھی اور آپ کے بچینے کا قیاس بھی دنیا کے دوسرے انسانوں پرنہیں کیا جاسکتا ہے۔ یا واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ را جب اور کا بن نے آپ کے چہرہ اقدس میں اسی طرح کمالات کا مشاہدہ کرلیا تھا جس طرح آپ نے امت کو متوجہ کیا تھا کہ آدم کا علم، نوح کا زہد، ابرا ہیم کی خلت ، موسی کی ہیہت ، عیسی کا تقوی یوسٹ کا حسن و جمال اور دیگرا نہیاء کرام

کافضل و کمال دیکھنا ہوتوعلی گے چہرے پرنظر کرو۔اس ایک آئینہ میں سارے جلوے نظر آ جا نمیں گے،جس طرح راہب و کا بہن نے میرے چہرے میں سارے کمالات کا مشاہدہ کرلیا تھا۔

#### ازدواج:

ایک سفر تجارت سے واپسی پر جہاں آپ جناب خدیجہ یکے مال سے بطور نمائندہ تجارت کررہے تھے جب خدیجہ کے غلام نے آپ کے فضائل و کمالات اور مناقب و کرامات کا تذکرہ کیاتو خدیجہ نے موقع کونہایت درجہ مناسب دیکھتے ہوئے ساج کے تمام بندھنوں کوتو ڈکر آپ کے پاس عقد کا پیغام بھیج دیا اور اس طرح ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعدایک ۲۵ سال کے جوان کا عقد بظاہر ۴۴ سال کی خاتون سے ہوگیا۔اور ساج کے بعدایک ۲۵ سال کے جوان کا عقد بظاہر ۴۴ سال کی خاتون سے ہوگیا۔اور ساج کے بمام مفروضہ اصول خاک میں مل گئے، مال و دولت، تجارت و مزدوری، طبقات، فرضی حیاء فغیرت، ساجی رہم ورواج سب پیروں تلے روند دیے گئے اور صاحب معراج کے قدم خدیجہ گئے۔

جناب ابوطالب یخ خطبهٔ عقد پڑھااور کمالات کے مقابلہ میں مال کی بے وقعتی کا ظہار کیا اور عالم انسانیت کو نئے اقدار سے روشناس کراتے ہوئے صاحبان کمال کو دولت وثروت کے مقابلہ میں احساس کمتری سے نجات دلانے کا انتظام کردیا۔

### لعثت:

تقریبا۵ اسال کی ایثار بھری گھریلوزندگی گزارنے کے بعدرب العالمین نے ایک نئ ذمہداری کا بوجھ کا ندھوں پرر کھدیا اور سور ہُ اقر اُکے ذریعہ پیغام الٰہی پڑھ کرلوگوں کو دعوت علم وفضل دینے کا حکم دے دیا۔غار حراکی منزل ذکر وفکر تمام ہوئی اور رسالت کی ذمہ داریوں کی

ادائیگی کاونت آگیا۔

ابتدائی خفیہ دعوت کے بعد عثیرہ وقبیلہ کے سامنے پیغام پیش کرنے کا حکم آگیااورآپ نے خشک دعوت کے بجائے بحکم رب العالمین کھانے کا انتظام شروع کر دیا۔حضرت علی مہتم قراریائے اور چالیس ۲۴ فراد خاندان کو مدعوکرلیا گیا۔

مخضرے کھانے سے چالیس آ دمیوں کوسیر کرنے کے بعدرسول اکرم نے پیغام سنانے کا ادادہ کیا تو ابواہب نے توم کو بھڑکا دیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہیں۔ لوگوں نے فراراختیار کیا اور آئی ارزاختیار کیا اور آئی نے مجبوراً دوسرے دن پھر دعوت کی اور آخرکا راپنا پیش کردیا جس میں تو حیدا لہی اپنی رسالت اور خیر دنیا و آخرت کا ذکر تھا۔ جس کے بعد آپ نے نصرت کا وعدہ کیا اس لیے پرمطالبہ کیا اور خلافت کا وعدہ کیا ساری قوم میں تنہا حضرت علی نے نصرت کا وعدہ کیا اس لیے کہان کی رگوں میں ابوطالب کا خون دوڑ رہا تھا جو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میر سے سردار آپ اعلان کریں کس کی مجال ہے جو میرے ہوئے آپ کی طرف نظرا ٹھا کردیکھ سکے علی کے وعدہ نصرت پررسول اکرم نے ان کی وصایت ووز ارت و خلافت کا اعلان کردیا اور اس کے جملہ بنیا دی اصول تو حید،عدالت، رسالت، آخرت اور خلافت کا اعلان کردیا تا کہ اسلام کے جملہ بنیا دی اصول تو حید،عدالت، رسالت، آخرت اور خلافت کا اعلان کردیا تا کہ اسلام روز اوّل سے مکمل شکل میں سامنے آجائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی کسر نہ رہ جائے نہ اصول میں کوئی کی رہ جائے اور نہ من وسال اور رشتہ وقر ابت معیار بزرگ

رومل

اس اعلان کا رومل میہ ہوا کہ چاروں طرف سے ہجوم مصائب شروع ہوگیا۔ ایک طرف

رسول اکرم رطی قولوا لااله الاالله کی تبلیخ کررہے ہیں اور دوسری طرف کفاران کے ساتھ تمام حلقہ بگوش ہوجانے والوں کوطرح طرح کی اذیت دے رہے ہیں۔ جناب یاسر وسمیہ کی شہادت اور جناب عمار کا تقیداسی دور کی یاد گارسیرتیں ہیں۔

حالات کے انتہائی نازک ہوجانے کی بنا پر مرسل اعظم ٹنے ہجرت کا تکم دے دیا اور جناب جعفر طیار کی سرکردگی میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو حبشہ روانہ کردیا جو بظاہر مسلمانوں کی جانب جیفر طیار کی سرکردگی میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو حبشہ روانہ کردیا جو بظاہر مسلمانوں کی جان بچانے کی تدبیر تھی لیکن واقعاً اسلام کے پیغام کی اشاعت کا ایک راستہ تھا، اور اس لیے اس کام کے لیے بھی ابوطالب ہی کے ایک فرزند کا انتخاب کیا گیا۔ جنہوں نے خواشی کے دربار میں ایسا خطبہ پڑھا اور سورہ مریم کی آیات کی اس شان سے تلاوت کی کہ آئکھوں سے آنسوجاری ہو گئے اور اس نے مکہ کے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے والے وفد کونہایت ذلت کے ساتھ باہر نکال دیا اور اسلام ملک عبش تک پہنچ کیا اور ہجرت کا پہلا فائدہ یا فلسفہ منظر عام پر آگیا۔

### المجرت:

تھوڑے عرصہ کے بعد شعب ابی طالب کی سہ سال مشقت آفریں زندگی کا خاتمہ ہوگیا اور کفار نے اپنے معاہدہ کوتوڑ کر قدرے مہلت دی تو رسول اکرم ؓ نے کارتبلیغ کوتیز ترکر دیا لیکن اسلام کے دونوں محافظ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوگئے۔ ادھر محافظ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوگئے۔ ادھر محافظ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوا اور ادھر محافظ ایٹار کی مجاہدہ خدیجہ ؓ نے دنیا کو خیر باد کہد دیا اور رسول اکرم گی تنہائی اور پریشانی کو دیکھ کر رب العالمین نے انہیں بنفس نفیس ہجرت کا حکم دے دیا۔ مسلمان بڑی تعداد میں پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ اب آپ بھی تیار ہوگئے اور بستر ہ پر حضرت علی کوچھوڑ کر امانتوں کی واپسی کی ہدایت دے کر روانہ ہوگئے۔ اب زغہ کفار میں پر حضرت علی کوچھوڑ کر امانتوں کی واپسی کی ہدایت دے کر روانہ ہوگئے۔ اب زغہ کفار میں

مولائے کا ئنات ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب فاطمہ بنت محمر ۔ جن کے صبر و استقلال کی تعریف وتوصیف ناممکن ہے کہ ایسے شکین ترین حالات میں بھی گھر میں رہ کرصبر و سکون کا مظاہرہ کیا اور کسی طرح کے نالہ وشیون کی آ واز بلند نہیں کی جب کہ ایسے موقع پر بڑے بڑے بہادر بھی رودیا کرتے ہیں۔

صبح ہوئی .....کفارکوحضرت علی کودیکھ کر مایوسی ہوئی ،انتقام کا جذبہ اُ بھر ااور جب حضرت علی فواظم کا قافلہ لے کر چلے تو کفارسدراہ ہو گئے حالانکہ ان کی امانتیں انہیں واپس مل چکی تھیں اور حضرت علی کے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی نہ تھا۔

مزاحت ہوئی اور شیریدانداز سے ہوئی لیکن حضرت علیٰ کامیابی کے ساتھ قافلہ کو لے کر آگے بڑھ گئے اور مدینہ کے باہر سرکارِ دوعالم ؓ سے مل گئے جہاں آپ حضرت علیٰ کا نتظار کررہے تھے۔

ہجرت کے دوسر سے دور میں مدینہ میں تبلیغ کا کام شروع ہوااور رسول اکرم نے ایک مسجد کاسنگ بنیاد رکھا جس کا مقصد بھی بیہ واضح کرنا تھا کہ اسلام کا مرکزی مقام اور تبلیغ کا بنیادی سینٹر بہی خانۂ خدا ہے جہاں سے اسلام کی آ واز پھیل سکتی ہے اس کے بعد اسلام دارالامارہ اور گور نمنٹ ہاؤس کی نذر ہوگیا تواس کی صورت مسنح ہوجائے گی۔ اور وہ اپنی اصالت اور واقعیت کو کھو بیٹھے گا۔

واضح رہے کہ ہجرت انسان کا ایک فطری عمل ہے جس کا رقمل خارجی حالات میں بھی ظاہر ہوتا ہے ور نہ انسان ابتدائے پیدائش سے مشغول سفر اور مصروف ہجرت رہتا ہے۔ بچپنے سے جوانی ، جوانی سے ضعیفی ، ناتوانی سے طاقت اور جہالت سے علم کا سفر ایک طرح کی ہجرت ہی ہے، جس میں بہتر حالات کی طرف آگے بڑھنے کی مہم ہوتی ہے۔اب جن کی نظر میں بہتر حالات کی طرف آگے بڑھنے کی مہم ہوتی ہے۔اب جن کی نظر میں بہتر حالات سے مراد مال ودولت واقتد ارہے وہ ان مراکز کی طرف ہجرت کرتے

ہیں اور جن کی نگاہ میں بہترین حالات سے مراد خدمت دین و مذہب ہے وہ ان مراکز کی طرف ہجرت کرتے ہیں جہاں خدمت دین کے بہترین مواقع ہوں اور اصلاحِ اُمت کا کام بہترین طریقہ سے انجام دیا جاسکے۔

### ہجرت کے بعد:

مدینہ آنے کے بعد بھی کفارکوسکون نہ ملا اور انہیں بیخیال رہا کہ جب ہم ان کوان کے وطن سے باہر نکال سکتے ہیں تو انہیں عالم غربت اور دیارغیر میں فنا کر دینا کیا مشکل کام ہے اور اُدھر ہجرت کی شرمندگی کا علاج کرنا بھی مقود تھا ، چنا نچہ مدینہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع ہوگئیں ۔حضور اکرم نے کفار کے قافلہ تجارت کوروک کراپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہا اور کفار کے ہاتھوں غصب ہوجانے والے اموال مسلمین کو بھی واپس لینا چاہا اور اس کے نتیجہ میں بدر میں اسلام کا پہلامعر کہ پیش آگیا۔ ۱۳ ساخالی ہاتھ مسلمان اور ۵۹ مسلح کفار لیکن میں بدر میں اسلام کا پہلامعر کہ پیش آگیا۔ ۱۳ ساخالی ہاتھ مسلمان اور ۵۹ مسلح کفار لیکن رب العالمین نے مادی اور معنوی کمک کے غیبی اسباب فراہم کردیے اور بالآخر اسلام غالب آگیا اور کفار کے ستر میں مجاہدین کی کمک کی تھی۔ اُدھر ستر ۵۰ مشرکین گرفتار بھی قبل کیا تھا اور باقی ۳۵ کے قبل میں مجاہدین کی کمک کی تھی۔ اُدھر ستر ۵۰ مشرکین گرفتار بھی جو گئے اور مسلمانوں کو مال غنیمت بھی حاصل ہوگیا۔

### عقد جناب فاطمة:

جنگ بدر کے بعدرسول اکرمؓ نے حکم خدا کے مطابق تمام مسلمانوں کے پیغامات کوٹھکرا کر حضرت علیؓ سے اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد کردیا۔ لیکن سامان عقد میں نہ دولت خدیجہ کام آئی اور نہ

مسلمانوں کا مال غنیمت۔ بلکہ آپ نے حضرت علیؓ کی زرہ کوفروخت کر کے ان سے ۵۰۰ درہم مہرلیااوراس میں سے ۹۳۰ درہم کا سامان خرید کر بطور جہیز دے دیااور باقی حضرت علیؓ کو انتظام خاندداری اورا ہتمام ولیمہ کے لیے دے دیا۔ رقم مہر کا ایک اچھا حصہ خوشبو پر صرف کیا کہ یہ اسلام میں مال کا بہترین مصرف ہے اور اسلام صفائی ، پاکیزگی اور خوشبو پر کافی زور دیتا ہے۔

یہ اسلام میں ایک تاریخی اور مثالی شادی تھی جس کا عقد آسان پر بھی ہوا اور زمین پر بھی جس کا مہر معنوی بھی تھا اور مادی بھی ۔ لیکن اس کا مصرف ایک عام معمولی شادی سے بھی کمتر تھا جس نے اُمت کے غریبوں کا بھرم رکھ لیا ، اور قیامت تک ہونے والی شادیوں کے لیے ایک راستہ قائم کردیا جس کے بعد پریشانی ''خود کردہ راعلا جے نیست'' کی مصداق ہے ، جس کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے۔

### معرکے:

بدر کی شکست کے بعد کفار میں جذبۂ انتقام پیدا ہو گیا اور سمج میں احد کا معرکہ پیش آ آگیا۔ بیمعرکہ خاص مدینہ کے اطراف میں ہوا اور اسے حضرت علیؓ نے چند مجاہدین کے ساتھ سرکرلیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے حکم رسول کی مخالفت میں درہ کو چھوڑ دیا اور خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور مسلمان میدان سے فرار کرگئے۔ اور اس طرح بید حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ رسول اکرم کے حکم کی خلاف ورزی، مال غنیمت کی لالے ، اور رسول کے تقسیم غنائم پر عدم اعتاد کا انجام کیا ہوتا ہے اور واضح ترین کامیا بی کس طرح شکست میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

اس کامیابی نے کفار کے حوصلے بڑھادیے اور انہوں نے تمام احزاب کو جمع کرکے قلب

مدینه پرحمله کردیااوران کاسر براه عمر و بن عبدودخیمهٔ رسول تک آگیااور معرکهٔ کفار وسلمین کے بچائے کل اسلام اورکل کفر کا ہوگیا۔لیکن حضرت علیٰ کی ایک ضربت نے جنگ کا فیصله کردیااور رسول اکرم نے اس ضربت کوعبادت تقلین پر بھاری قرار دے دیا۔

جنگ خندق نے کفار کے حوصلے اس حد تک تو پست کردیے کہ باہر جا کراڑنے کی ہمت نہیں رہ گئی لیکن جب کے میں رسول اکرم عمرہ کے لیے مکہ گئے تو انہیں بیرون آبادی روک دیا اور شہر میں داخلہ سے منع کردیا ۔ متعدد بحثوں کے بعد صلح حدید یہ کی نوبت آئی اور حضرت علی نوبت آئی اور حضرت علی نوبت آئی اور حضرت علی نوبت میں شک بھی ہوگیا لیکن خدا نے میں سول سے سلح کا میں قرار دے دیا جس کے بعد دوسر سے سال مکہ خالی ہوگیا اور مسلما نوں نے با قاعدہ عمرہ کرلیا اور بیسر دوگرم دونوں طرح کی جنگ کی کھی ہوئی فتح تھی ۔ سرد جنگ کی کامیا بی کا رازید تھا کہ کفار نے اسلام کی غربی حیثیت کو تسلیم کر کے مسلما نوں کو عمرہ کا موقع دے دیا اور گرم جنگ کی فتح بھی کہ طاقت کے مقابلہ کا ذکر نہیں آیا اور از خود مکہ خالی ہوگیا۔ دور بات دے دیا اور گرم جنگ کی فتح ہوگیا اور کعبہ کو بتوں سے خالی بھی کرادیا گیا۔ بیا ور بات جس کے تیجہ میں کہ جو میں مکہ بھی فتح ہوگیا اور کعبہ کو بتوں سے خالی بھی کرادیا گیا۔ بیا ور بات ہوگیا۔ اور صرف عوا می مجر مین سے محاسبہ کرتا ہے۔ اور مرف عوا می مجر مین سے محاسبہ کرتا ہے۔ کہ اسلام فتح کے بعد انتقا می کارروائی نہیں کرتا ہے بلکہ سرکاری مجر مین کو معاف کر دیتا ہے کہ اسلام فتح کے بعد انتقا می کارروائی نہیں کرتا ہے بلکہ سرکاری مجر مین کو معاف کر دیتا ہے اور صرف عوا می مجر مین سے محاسبہ کرتا ہے۔

# خيبر

صلح حدیدیہ کے بعد کفار مکہ تو بظاہر خاموش ہو گئے لیکن خیبر کے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کردیں اور کفار کو ورغلانے گئے اوران سے کمک کا بھی معاہدہ شروع ہو گیا تو رسول اکرم سے خیبر کے جملہ قلعے فتح کر لیے اور حضرت علی نے عمرو ہی کی طرح مرحب وعتر وحارث کا بھی خاتمہ کردیا اور اسلام نے

یہودیت کا قلعہ بھی فتح کرلیا جس کے بعد اہلِ فدک از خود تسلیم ہونے پر تیار ہوگئے اور یہ علاقہ رسول اکرم گو بغیر جنگ کے آ ہاتھ آ گیا جور سول اکرم گی ذاتی ملکیت قرار پایا اور آپ نے اسے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے حوالے کردیا جس کی ایک داستان تاریخ کے اور اق میں محفوظ ہے اور جس نے اُمت کی پیشانی کوعرقِ شرم سے ترکر دیا ہے کہ اُمت نے اپنے پاس سے دفترِ رسول گی کفالت کرنے کے بجائے خود اس کاحت بھی نہ دیے تکی یا نہ دلواسکی اور رسول اگرم کی بیٹی کی کویہ وصیت کرنا پڑی کہ میرے جنازہ کورات کی تاریکی میں دفن کیا جائے اور میں طالموں کوشرکت کا موقع نہ دیا جائے۔

واضح رہے کہ جناب جعفر طیار کی ہجرت حبشہ سے آخری واپسی اس وقت ہوئی جب حضرت علی خیبر کے قلعہ کو فتح کر کے واپس آئے اور رسول اکرم ٹنے فرما یا کہ میں کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤل ،خیبر کی فتح کی یا جعفر کی واپسی کی ۔اوراس طرح روح ابوطالب خوشی سے وجد کرنے گئی کہ ایک فرزند نے سرد جنگ کوسر کیا ہے تو دوسرے نے سلح مقابلہ کے میدان کو فتح کرلیا ہے۔

## محنين:

خیبر کے بعد حنین کا معرکہ بھی سر ہو گیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا۔ بلکہ 9 ہم میں اسلام کا عیسائیت کے ساتھ معرکہ بھی مباہلہ کے میدان میں فتح ہو گیا اور رسول اکرمؓ نے اپنے اہلیت کے ساتھ معرکہ بھی مبائیت کو کمل شکست دے کر نصار کی کو جزید دینے پر مجبور کر دیا اور اسلام آخری فتح سے بھی ہمکنار ہو گیا، جس کی ہر فتح میں کسی نہ کسی فرزند ابوطالب کا حصہ رہا جس نے روز اوّل کہا تھا:

«قُمُ يَاسَيِّدِي يُ»

### جة الوداع:

رسول اکرم کی راہ نمائی اور حضرت علی ہے مجاہدات کے نتیجہ میں کفار ومشرکین اور یہود و نصاری کی جملہ طاقتوں کے شکست خور دہ ہونے کے بعد قدرت نے چاہا کہ حضرت علی کے ان مجاہدات کی حیثیت اوران کی قدرو قیمت کا اعلان کردیا جائے، چنانچے رسول اکرم نے آخری حج کا اعلان کردیا اور لاکھوں مسلمان مختلف اطراف عالم سے حج بیت اللہ کے لیے جمع ہوگئے۔ جمۃ الوداع کی واپسی پرمقام غدیر ٹم میں قدرت نے اس آخری امر کی تبلیغ کا حکم دیا اور رسول اللہ سوالا کھ مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کی ولایت اور مولائیت کا اعلان کردیا اور اس طرح بعثت سے شروع ہونے والاکام غدیر میں مکمل ہوگیا اور اسلام کو ایک مستقل محافظ اور امت کو ایک بہترین مولائل گیا جو ہرا عتبار سے رسول اکرم کا مثیل اور ان کے کردار کا امتدادا ور استمرار تھا۔

ججۃ الوادع کی واپسی پرقدرت نے اپنے محبوب کواپنی بارگاہ میں طلب کرنے کا اعلان فرمادیا اور ۲۸ صفر البح کورسول اکرمؓ اپنے خالق کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔وجی البی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔امت اپنے بہترین مہر بان باپ کی سرپرسی سے محروم ہو گئی اور دشمنان اسلام کوطرح طرح کی ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا جس کے نتیجہ میں رسول اکرمؓ کی دختر اوران کے اہلیت کو بے بناہ مصائب کا نشانہ بننا پڑا اور باپ کے تقریباً ۹۵ دن کے بعد بیٹی بھی شکستہ پہلؤستم رسیدہ اپنے باپ کی خدمت میں پہنچ گئی۔جب جوم مصائب نے جائداد پرقبضہ کرلیا محس کوشہید کردیا، پہلوکوشکتہ بنادیا ، وارث کے گئے میں رسی ڈال دی اورامت یا اصحاب نے ایک نظانداز سے اجررسالت پیش کردیا۔

# تبليغي راه کی رکاوٹیں

یہ بات توساری دنیاجانتی ہے کہ سرکار دوعالم نے ۲۳سال کے مخصر وقفہ میں اس شاندار طریقہ سے دین الہی کی تبلیغ کی ہے کہ آج جب مسلمان 'صحابہ کرام' کی فہرست تیار کرتے ہیں تو ان کی تعدادایک لاکھ چودہ ہزارتک پہنچادیتے ہیں۔ جن مسلمانوں کوشرف صحابیت حاصل نہیں ہوسکا اور حضور کے دیکھے بغیر غیب پرایمان لائے ان کا سلسلہ اور طولانی ہے۔ لیکن اس بات سے اکثر افراد بے خبر ہیں کہ اس قدر کا میاب تحریک س طرح کا میاب ہوئی ہے اور اس راہ میں سرکار پرکوڑ بھینکا گیا، راستے میں کا نئے بچھائے گئے، پھر مارے گئے اور طرح طرح کی اذبیت بہنچائی گئیں یہاں تک کہ حضور نے اعلان فر مایا کہ جس قدر مجھے ستایا گیا ہے اس قدر کسی نبی کواذبیت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن اس کے مفاد اور مفہوم کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے قدر کسی نبی کواذبیت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن اس کے مفاد اور مفہوم کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے قدر کسی تیں قدم رکھے اور ان مشکلات کا سامنا کرے۔

آج تبلیغ دین بے حدا سان ہے، زمانہ روشن فکر ہو چکا ہے، جاہلیت کا دورتمام ہو چکا ہے، تبلیغ دین بے حدا سان ہے، زمانہ روشن فکر ہو چکا ہے، جاہلیت کا دورتمام ہو چکا ہے، تبلیغ کا بیشتر حصدان افراد سے متعلق ہے جو پشینی مسلمان ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں کی آغوش یاان کے ماحول میں آئکھیں کھولی ہیں۔ آج ماحول کے ذہن میں وہ تاثرات اور تعصبات نہیں ہیں جن کہ نا پر کلمہ ق کہنا مشکل اور سننااس سے زیادہ مشکل تھالیکن اس کے باوجود بڑے بڑے صاحبان علم وہنر ہمت ہارجاتے ہیں اور یہ کہہ کرا لگ ہوجاتے ہیں کہ اس نمائن ہیں ہے اور دنیا تباہی کے اس موڈ پر پہنچ چکل ہے جس سے واپس آناناممکن ہے۔

لیکن سرکاردوعالم نے اس سے کہیں زیادہ بدتر ماحول میں کام شروع کیا، جسے قرآن

مجیدنے ضلال مبین اور کھلی گمراہی سے تعبیر کیا ہے اوراس قدر کامیابی سے کام تمام کیا کہ پروردگارنے اپنی رضامندی کا علان کردیا۔

دیکھنا ہے ہے کہ وہ حالات اور مشکلات کیا تھے جن سے سرکار دوعالم گوگذرنا پڑااور جن کامقابلہ کرنا ہر مسلمان بلکہ ہر ذمہ دار مسلمان کا فرض ہے جس کے بغیر نہ اسلام کاحق ادا ہوسکتا ہے اسلام کا دعویٰ کرنا آسان ہے ادر اسلام کی راہوں سے گذرنا بہت مشکل ہے۔

یہ شہادت گر الفت میں قدم رکھناہے لوگ آسان سیجھتے ہیں مسلماں ہونا

سرکاردوعالم نے جس عالم میں تبلیغ کا آغاز کیا ہے وہ ایسی بے سروسامانی کا عالم تھا کہ اپنے خاندان کے چندافراد کے علاوہ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔خاندان میں بھی عباس جیسے افراد نے معذرت کرلی تھی کہ میں اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ نہیں کرسکتا ہے۔لیکن تھم خدا کی عظمت اور کام کی اہمیت نے حوصلے اتنے بلند کرر کھے تھے کہ ساز وسامان کی پرواہ کیے بغیر آپائے گھڑے ہوئے اور کام کا آغاز دعوت سے کیا تا کہ سی بدگمان کو بھی ہے کہنے کاموقع نہ ملے کہ اسلام کوئی کھانے پینے کا ذریعہ ہے۔سرکار نے پہلے ہی دن واضح کردیا کہ میں قوم کو بچھ دینے کے لیے نہیں آیا ہوں اور اپنی امت کے سربراہوں کو بھی ہوشیار کردیا کہ میراکلمہ پڑھنا ہے اور میرے مذہب کی تبلیغ کرنا ہے توقوم سے بچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں اور اپنی امت کے سے بچھ لینے کو مقصد نہ بناؤ قوم کو بچھ دینے کا حوصلہ پیدا کرو۔

دعوت میں کھلانے پلانے کے بعدجس زحمت کاسامنا کرنا پڑاوہ یہ تھی کہ جن کوکھلا یا پلا یا نہیں نے جادوگراور مجنون کہنا شروع کردیا۔اور تاری نے یہ یک محفوظ کرلیا کہ سی تحریک سے پہلے کے تعلقات اور ہوتے ہیں اور تحریک کے بعد کے حالات اور ہوتے ہیں

اور تحریک کے بعد کے حالات اور ہوتے ہیں .....تحریک سے پہلے صادق وامین کہنے والے ہی تتحریک کے بعد جادوگر اور دیوانہ کہنے لگتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ خطرہ آ جاتا ہے جس سے ان کے سارے بدن میں لرزہ پیدا ہوجاتا ہے اور یہ خیال دل و د ماغ میں گردش کرنے گئتا ہے کہ اب رسوم وعادات کا قلعہ مسمار ہونے والا ہے، اور آ بادؤا مہات کے بنائے ہوئے اصول تباہی کے گھاٹ اُتر نے والے ہیں۔ اب دینِ خدا کی حکومت ہوگی اور خودساختہ مذہب کے بجائے الٰہی قانون زندگانی بشر پر حکمرانی کرے گا۔

جادوگراور مجنون کہنے ہی پراکتفانہیں کی گئی کہ سرکار دوعالم انہیں مجنون و بے عقل قرار دے کراپنا کام جاری رکھتے اور ایسے احمقانہ الزامات کی پرواہ نہ کرتے بلکہ کفار نے یہ بھی محسوس کرلیا کہ بیتحریک صرف الزامات سے رکنے والی نہیں ہے لہذا سڑکوں پر گھراؤ کا پروگرام بنایا گیا اور اس میں حسب حصہ ساری قوم کوشر یک کیا گیا۔ بچوں کو پتھر مارنے کا کام دیا گیا،عور توں کو کوڑ اچھیننے کا کام ملا، بزرگوں کو ہر محفل واجتماع میں نئے نئے الزامات تراشنے اور ان کا اشتہار کرنے کا کام سپر دکیا گیا اور بیر کاوٹ لفظی رکاوٹ سے کہیں زیادہ مشکل تھی لیکن سرکارنے اس کی پرواہ بھی نہیں کی اور اپنا کام جاری رکھا۔

میحربہ بھی کامیاب نہ ہواتواس سے زیادہ کامیاب منصوبہ تیار کیا گیا کہ روز روز کے پتھراؤ اور گھراؤ سے بہتریہ ہے کہ ایک دفعہ زندگی کا خاتمہ کردیا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت حاصل کرلی جائے۔

اور بینصوبہ بھی رات کے وقت تیار کیا گیا جو دشمن کی کمزوری اور تحریک کی طاقت کی سب سے بڑی دلیل تھی ۔سرکار دو عالم نے اس منصوبہ کا بھی مقابلہ کیا اور اپنے عزیز بھائی کو اپنا جانشین بنا کرحکم خدا سے ہجرت کر گئے کہ وقتی طور پر محاذ عمل تبدیل کردیا جائے گایا وسیع تر بنادیا جائے گا۔۔۔۔دشمن مطمئن ہوگیا کہ ہم نے وطن سے باہر نکال بنادیا جائے گا۔۔۔۔دثمن مطمئن ہوگیا کہ ہم نے وطن سے باہر نکال

دیا ہے اور اپنے علاقہ میں داخلہ بند کردیا ہے اور جسے ذمہ داری سپر دکر گئے تھے وہ بھی دوایک روز بعد ہجرت کر گیا ہے تو اب سار ہے خطرات ختم ہو چکے ہیں لیکن چند دنوں کے بعد تحریک کی کامیا بی کی خبریں آنے لگیں اور بیا طلاع ملی کہ محافظ بدل دینے میں پنجبر اسلام ہی کو کامیا بی ہورہی ہے لہذا بو کھلا ہٹ میں بیہ طے کیا گیا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے چنانچہ بھی تنہا اپنی طاقت کے سہار ہے بھی یہود یوں کوساتھ لے کر بھی منافقین کو بھی سازش میں شریک کر کے متعدد حملے کیے گئے سسسب کا نتیجہ بیہ نکلا کہ آئے سال کے بعد پنجم بڑا فاتحانہ انداز سے اس علاقہ میں داخل ہوئے جہاں سے کل بظاہر نکال دیے گئے تھے اور شمن خوش ہور ہاتھا کہ ہم نکال دیا ہے دار شمن خوش ہور ہاتھا کہ ہم نکال دیا ہے ، اسے بیا حساس بھی نہیں تھا کہ ان کے سارے کام حکم خدا سے ہوتے ہیں اور یکسی وفت بھی واپس آسکتے ہیں۔

پنیمبر فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے اور صورت حال اس قدر تبدیل ہوگئ کہ جس نے کل سرکارکو پناہ نہ لینے دی تھی وہ آج سرکار سے پناہ مانگ رہاہے اور کفر اپنی بے سروسامان پرآنسو بہارہاہے۔

حیاتِ پینمبڑکے بیلحات عبرت انگیز بھی ہیں اور زندگی ساز بھی .....کہ راہِ اسلام میں تبلیغی فرض انجام دینا ہر باصلاحیت مسلمان کا فرض ہے اور تبلیغ کی راہ میں مشکلات ومصائب کا سامنا کرنا ہرصاحبِ ایمان کی ذمہ داری ہے .....اس کے بعد کامیا بی دینا خداوند عالم کا کام ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کونظرانداز نہیں کرسکتا ہے۔

مسلمانو! اُٹھوسر کار کے نقشِ قدم پر چل کر قوموں کی اصلاح کرواور دنیا کو حقیقتاً سر کار کے ا اصول و آئین کا گرویدہ بنادو!۔

### جہاد

جہاد کے معنی بے پناہ جدو جہداور کوشش کرنے کے ہیں۔ یہ کوشش غلط راہ میں بھی ہوسکتی ہے۔ اور اس بے بناہ جدو جہداور کوشش کرنے کے ہیں۔ یہ کوشش غلط راہ میں بھی ہوسکتی ہے اور تھے راہ میں بھی ۔ اور اس لیے قرآن مجید نے بار بار' جہاد فی سبیل اللہ'' کا تذکرہ کیا ہے کہ مسلمان اور مومن کا کام راہ خدا میں سعی اور کوشش بلیغ کرنا ہے کسی دوسری راہ میں نہیں۔ یہ جہاد مختلف انداز سے ہوسکتا ہے ، قلم سے بھی ممکن ہے اور زبان سے بھی ، اسلمہ سے بھی ممکن ہے اور زبان سے بھی ، اسلمہ سے بھی ہوسکتا ہے اور افرادی قوت سے بھی

اسلام نے بوقت ضرورت ہرقتم کے جہاد کا مطالبہ کیا ہے اور صاحبان قلم سے حق کی راہ میں قلم چلانے کا اسلحہ چلانے والوں میں قلم چلانے کا اسلحہ چلانے والوں سے اسلحہ استعال کرنے کا تقاضا کیا ہے تو افرادی قوت رکھنے والوں سے اسی طاقت کے استعال کا مطالبہ کیا ہے۔

جہاد کی تمام قسموں میں سے ایک قسم میدان جنگ میں دشمن سے سلے مقابلہ کرنا ہے۔ جسے اصطلاحی طور پر قبال کہا جاتا ہے، ورنہ جہادمختلف اعتبارات سے ہمہوفت ممکن ہوتا ہے، بلکہ بفتر رطاقت واجب بھی ہوتا ہے۔

جب تک دنیامیں دشمنانِ حق وحقیقت زندہ رہیں گے، اور شیطان رجیم کا وجود باقی رہے گا، حق پر طرح طرح کے سیاسی ، ساجی ، اقتصادی ، ادبی ، اخلاقی حملے ہوتے رہیں گے، مسلمان پر بہر حال جہاد واجب رہےگا۔

یہ جہاد صرف مردوں کا کا منہیں ہے بلکہ عورت پر بھی بقدرامکان جہاد واجب ہے کہ اگر مسلح مقابلہ میں اس کی شرکت بہر حال مسلح مقابلہ میں اس کی شرکت بہر حال لازم ہے۔ لازم ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کی ایک قسم داخلی جہاد بھی ہے جہاں انسان کو خارجی دشمن سے نہیں اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس جہاد کے لیے میدانِ جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی وقت اور زمانہ معین ہے۔ یہ ہمہ وقت ہے اور ہمیشہ رہے گا اور انسان کے داخل میں عقل اور نفس کی بیر جنگ جاری رہے گی اور مسلمان ہمہ وقت میدانِ جہاد میں رہے گا۔

اورشائداسی جہاد کے اعتبار سے مسجد کے مرکزی مقام کومحراب کہاجا تاہے کہ وہاں انسان اورشائداسی جہاد کے اعتبار سے مسجد کے مرکزی مقام کومحراب کہاجا تاہے کہ وہاں انسان اور شیطان پر غالب آنے کی کوشش کرتار ہتاہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر اوقات شکست کھا جاتا ہے اور اخلاص عمل یا توجیفس میں فرق آ جاتا ہے اور بھی بھی کا میاب بھی ہوجاتا ہے۔

کامیابی کی بھی دو آفتمیں ہیں ، بھی انسان اپنے خیال اور اندازہ میں کامیاب ہوتا ہے اور شمن اس کامیابی کا اقرار کرلیتا ہے اور شمن اس کنے عیب بھی اس فتح مبین کی تائید کردیتی ہے جیسا کہ امام زین العابدین کے واقعہ میں ماتا ہے کہ جب سانپ انگوٹھا چبانے کے باوجود آپ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول نہ کر سکا تو ندائے غیب نے ان الفاظ میں شیطان کے مقابلہ میں آپ کی فتح مبین کا اعلان کیا کہ 'انت ندائے اب ایس نین' (بے شکتم بزم عابدین کی زیب وزینت ہو۔)

جہادی اسی داخلی شکل کی تعبیر مختلف انداز سے کی گئی ہے کہ بھی عورت کے لیے شوہر کی بہترین خدمت کو جہاد کہا گیا ہے کہ اس خدمت کی راہ میں اکثر اوقات اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے اور دوسرے کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کرنا پڑتا ہے جو جہاد نفس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے ۔۔۔۔۔اور بھی اسی جہاد نفس کے اعتبار سے وضع حمل کی زحمتوں کو شہادت اور بدل جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ مرحلہ بھی میدان جنگ میں موت وحیات کی کشکش سے محتر نہیں

ہے اور اس مرحلہ پر بھی عورت کو اسی منزل کشکش سے گزرنا پڑتا ہے جس سے ایک سپاہی میدان جہاد میں گزرتا ہے جارت ہے اور اسی جہاد کے ذریعہ عورت مسلح مقابلہ کے لیے مجاہدین فراہم کرتی ہے ورنہ یہ جہاد ختم ہوجائے تو میدانِ جنگ کے لیے مجاہدین کی سپلائی کا راستہ ہی بند ہوجائے۔

مسلح جهاد کی دو ۲ قشمیں ہیں:ابتدائی جهاداور دفاعی جہاد۔

ابتدائی جہاد کی یہی خطرناک منزل تھی جس سے بچنے کے لیے مسلمان مورخین نے سارا زور تحقیق اس بات پرصرف کردیا ہے کہ سر کار دوعالم کے سارے اقدامات کو دفاعی ثابت کیا جائے اورکسی طرف سے ابتدائی اقدام کا حیاس نہ ہونے پائے۔

یہ بات وا قعات کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ سرکار ؓ نے حتی الامکان دفاعی راستہ ہی

اختیارکیا ہے اور ابتدائی جہاد کے راستہ کوترک کردیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ سرکاردوعالم گویہ حق بھی حاصل تھا اور آپ اس راستہ کوبھی اختیار کر سکتے ہے جس کا اختیار کرنادوسرے افرادیا ممالک کے لیے ناجائز اور حرام ہے .....اور اس کا رازیہ ہے کہ اسلام اس ایک واقعیت پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ کا ننات ازخو ذہیں پیدا ہوئی ہے بلکہ اسے ایک خالق ومالک اور قادر مطلق خدا نے خلق فر مایا ہے اور جو کسی کا خالق و مالک اور وجو ددینے والا ہوتا ہے اس کا کم سے کم حق خدا نے خلق فر مایا ہے اور جو کسی کا خالق و مالک اور وجو ددینے والا ہوتا ہے اس کا کم سے کم حق میہ ہوتا ہے کہ اس کا اقرار واعتراف کیا جائے اور زندگی کو اس کی ملکیت تصور کرتے ہوئے ہر قدم پر اس کی اطاعت کی جائے بلکہ ضرورت پڑجائے تو جان عزیز کو اس کی راہ میں قربان کے مرد یا جائے ، اور اگر کوئی از راہ نالائعتی و بغاوت اس کی اطاعت سے سرشی کرے یا اس کے وجو دہی سے انکار کردیے تو دینے والے کو کمل اختیار ہے کہ اپنی نعمت حیات کو والیس لے لے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کردے ۔ یہ تی دوسرے کسی پیدا ہونے والے کو حاصل نہیں ہے۔ اور اس کی زندگی کا خاتمہ کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے جواز در کار ہے کہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے اور سب اپنے اپنے گھر میں اپنے خالتی کا حسان لے کرد نیا میں آئے ہیں۔

اسلام اور کفریا دنیاوی نظاموں میں یہی فرق ہے کہ اسلام کا واضع ایک خالق و مالک ہے، اور کسی نظام کا وضع کرنے والا کا تئات کا خالق و مالک نہیں ہے اور اسے بنیا دی طور پر نہ کسی پر حقِ اطاعت حاصل ہے اور نہ کسی بغاوت کرنے والے سے زندگی سلب کر لینے کا حق ہے۔ رسول اور امام خدائے مالک و مختار کا نمائندہ ہوتا ہے لہذا اسے خدا کی طرف سے بیا ختیار حاصل ہوتا ہے کہ جب تک انسان خدا کا اعتراف اور اس کی اطاعت کو کرتا رہے اسے زندہ رہنے کا حق دے اور جب انسان مالک کی بغاوت پر آمادہ ہوجائے تو اس کی زندگی کا خاتمہ کردے، اور اسی لیے اسلام نے ابتدائی جہاد کے لیے نبی اور امام کی شرط لگائی ہے اور جہاد

کآ غاز کے لیے دعوت الی اللہ کو ضروری قرار دیا ہے تا کہ مکمل طور پر بیا ندازہ لگا یا جاسکے کہ انسان باغی ہے یا نہیں اوراس کو مالک کے وجود کا اقرار ہے یا نہیں۔اگر مالک کے وجود کا اقرار ہے اور اطاعت میں کوتا ہی کی ہے تو سزا دے، تنبیہ کرے، راہ راست پر لے آئے اور اطاعت کا پابند بنائے اور اگر اصل وجود کا انکار کردے توجس کا خالق نہ رہے اس مخلوق کو رہنے کا کیا حق ہے کہ مخلوق کا وجود خالق کے کرم ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

الیی صورت حال میں ہمیں سرکار دوعالم مے مجاہدات کو دفاعی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو ابتدائی جہاد کا مکمل حق حاصل ہے۔ بیاور بات ہے کہ آپ نے حالات کے پیش نظراس حق کواستعال نہیں کیا اور ہمیشہ مداا فعانہ کارروائی کرتے رہے۔اس کا واحد رازیة تھا کہ آپ کے پیشِ نظریة کتا تھی تھا کہ دنیا کا ہرانسان نہ خالق و مالک کا قائل ہے اور نہ اس کے ق کو پہچانتا ہے خصوصاً کا فرومشرک جس سے جہاد کرنا ہے وہ تو یکسراس حقیقت سے غافل یا متجابل ہے۔اس کے سامنے ایسے حقوق کو استعال کیا گیا تو وہ الزام تراثی اور جارحیت کے پروپیکنڈہ کا بہترین موقع تلاش کرلے گا اور کوئی غیر جانبداراس نکتہ پرغور کرنے کی زحمت بھی نہ کرے گا کہ مجھے وہ حقوق بھی حاصل ہیں جو دوسرے انسانوں کو حاصل نہیں ہیں کہ سب قومی اور سیاسی لیڈر ہیں اور میں خدائے قادر وقاہر کا نمائندہ ہوں قومی لیڈروں کو صرف وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جوقوم ان کےحوالے کرتی ہے اور ظاہرہے کہ سلب حیات کا ختیار صرف خدائے قادر ومختار کو حاصل ہے اور کسی قوم اور ملت کو حاصل نہیں ہے۔ اس سے بیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بعض مسلم مورخین کا پیخوف کہ سرکار دوعالم ً کے كسى اقدام ميں ابتدائی جہاد کی جھلک بیدا ہوگئ توظلم کا الزام لگ جائے گایاان کا بیاندازِتحریر کهاییخے کوملزم سمجھ کر ہرغز وہ اور جنگ کی صفائی دیں اوراس میں کسی نیکسی شکل میں مدافعانیہ انداز پیدا کیا جائے ۔ حقائق سے ایک قسم کی ناوا قفیت ہے یا ذہنی احساس کمتری ہے کہ دنیا

کے نادان ارباب عقل راضی ہوجائیں اور وہ سرکار کے عمل کو سیحے اور جائز قرار دینے لگیں۔ حالانکہ ہرمسلمان مورخ ،اور سیرت نگار کا فرض تھا کہ پہلے اس نکتہ کی وضاحت کرتا کہ سرکار کو خدائی نمائندہ ہونے کے اعتبار سے ابتدائی حملہ کاحق حاصل تھا اور آپجس وقت بھی بیتن نظر اپنے حق کو استعال کرتے حق بجانب ہوتے لیکن آپ نے مصالح اور حالات کے پیش نظر اپنے حق کو استعال نہیں کیا اور آخر امکان تک صبر کرتے رہے اور جب صبر سے کام بگڑتا ہوا دکھائی دیا تو میدانی دفاع میں قدم رکھ دیا۔

#### جهاداوردفاع كافرق:

اصطلاحی اعتبار سے ابتدائی حملے کا نام جہاد ہے اور جوابی کارروائی کا نام دفاع ہے کیکن حقیقت کے اعتبار سے جہاد بھی حق سے دفاع اور دفاع بھی حق کی راہ میں ایک جہاد کا نام ہے۔

جہاد کرنے والا اس وقت جہاد شروع کرتا ہے جب ظالمین رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے اصول حیات کو باطل و بریکار قرار دینا چاہتے ہیں اور اس کے نظام کولا طائل قرار دے کر اس کے مقابلہ میں دوسرے نظام کو قابل عمل تصور کر لیتے ہیں ، اور دفاع کرنے والا بھی ساری جدو جہدائی راہ میں صرف کرتا ہے کہ سی صورت سے حق کا بول بالا رہے اور اسلام خطرات کا شکار نہ ہونے یائے۔

جہاد کے لیے نبی یا امام کی رہبری ضروری ہے۔ان کے علاوہ کسی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس صحیح وقت کا تعین کر سکے جب اس طرح کا میجر آپریشن جائز ہوجائے اور انسانی خون کا بہانا قانون کے حدود کے اندر آجائے اور بغاوت کا پیانہ اس طرح لبریز ہوجائے کہ اس کا علاج اس آپریشن کے علاوہ کچھاور نہ رہ جائے۔

دفاع کے لیے کسی کی رہبری یا موجودگی کی شرطنہیں ہے۔جس پروقت پڑے گااس پر دفاع واجب ہوجائے گا۔ بیاور بات ہے کہ دفاع کی بھی دو <sup>۲ قسم</sup>یں ہوتی ہیں : شخص دفاع اور مذہبی دفاع۔

شخصی دفاع کا مطلب میہ ہے کہ انسان ذاتی طور سے کسی مصیبت میں گرفتار ہوجائے ، چور گھر میں گھر کے اور جان ، مال یا آبر وکل تحفظ کرے واستہ کو ترک کر کے مقابلہ کرے اور حتی الامکان اپنے جان ، مال ، آبر وکا تحفظ کرے چاہے اس راہ میں ظالم کی زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے ۔ البتہ اگر اپنی زندگی خطرہ میں پڑجائے تو دفاع میں حکمت عملی کا استعمال کرے کہ اسلام مال کی راہ میں جان ترکوئی شے نہیں ہے اور جان ہی باقی نہ رہ گئ تو مال رہ کر کیا ۔ کرے گا۔

اس سلسله میں چندمسائل بھی قابل ذکرہیں:

ا۔ہرانسان پراپنے جان ، مال اور آبرو کی طرف سے دفاع کرنا واجب ہے چاہے اس میں حملہ آور کافل ہی کیوں نہ ہوجائے۔

۲۔خطرہ کاتعلق اپنی جان کےعلاوہ اولا دمتعلقین ، بلکہ خادم اور خادمہ سے ہوتو بھی دفاع ضروری ہے، چاہے حملہ آور کوتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

۳۔اگرکوئی شخص زوجہ پرحملہ کریے تواس کی عفت کا تحفظ بھی ضروری ہے چاہے حملہ آور کے قتل ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔

۳ مال پرحملہ بھی واجب الدفاع ہے جاہے جس قیت پر ہو۔

۵۔اگر د فاع میں اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوجائے تو جان اور آبرو کی راہ میں د فاع واجب

رہےگا۔مال پرجان قربان نہیں کی جاسکتی ہے۔

۲ - دفاع میں یکبارگی حمله آور کے قبل تک نہیں پہنچ جانا چاہیے بلکه تدریجی راسته اختیار کرنا چاہیے،اور جب کوئی امکان ندرہ جائے توقل کاراسته اختیار کرنا چاہیے۔

۔۔ احتیاط کے باوجودا گرحملہ آور کے قبل کی نوبت آجائے تو کوئی ذمہداری نہیں ہے لیکن بداحتیاطی کی صورت میں اس کی زندگی کے خاتمہ کا ضامن تصور کیا جائے گا۔

۸۔ دفاع کی صورت میں اگر فرار کرنے سے جان اور آبر و کا تحفظ ہوسکتا ہے تو تل کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔میدان جہاد سے فرار حرام ہے۔گھر سے فرار حرام نہیں ہے۔

9۔ دفاع بہر حال واجب ہے چاہے انسان پیجانتا ہو کہ اس دفاع کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ذلت کے ساتھ سپر دگی خودکشی یاز نا کاری کے مترادف ہے۔

• ا۔اگر چورڈاکوحملہ کرناچاہیں اورانسان کواطمینان ہوکہ کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتے تو دفاع اقدام سجے نہیں ہے۔ اوراس صورت میں اقدام کرنے پراگر چوریا ڈاکونل ہوگیا یا اس کے جسم میں نقص پیدا ہوگیا توحملہ کرنے والا اس نقص کا ذمہ دار ہوگا۔اسلام چوراورڈاکو کے مقابلہ میں بھی احتیاط اور دیا نت داری کی دعوت دیتا ہے۔

اا۔اگر چورنے حملہ کیا اورانسان نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر جب وہ بھا گنے لگا تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو ایک ہاتھ کے قصاص کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ حملہ کے خاتمہ کے بعد کاٹا گیاہے۔

۱۲۔اگر کوئی شخص اپنی زوجہ یا اولا د پر تجاوز کرتے دیکھے تو اسے ہر طرح کا دفاع کرنے کا حق ہے چاہے بدمعاش کا قتل ہی کیوں نہ واقع ہوجائے بلکہ اجنبی مومن اور مومنہ کی آبرو کی طرف سے بھی دفاع جائز ہے اور اس کے نتائج کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ساا۔ اگر کسی نے اجنبی کوزوجہ کے ساتھ جماع کرتے دیکھا اور بیا ندازہ کیا کہ زوجہ بھی اس عمل سے راضی ہے تو وہ دونوں کوئل کرسکتا ہے اور کسی کے قبل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جا ہے زوجہ دائی ہویامتو عہ، مدخولہ ہویاغیر مدخولہ۔

۱۹۰ واضح رہے کہ بیسارے حقوق انسان اور اس کے ظالم کے درمیان ہیں کہ دفاع کرنے والے پرشرعاً کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر ظالم نے عدالت میں مقدمہ دائر کردیا تو قاضی کوشرعی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا اور واقعی مظلوم اگر اپنے مقدمہ کو ثابت نہ کر سکا تو قاضی سزا دینے میں بہر حال حق بجانب ہوگا چاہے سزا برداشت کرنے والا واقعا مظلوم ہو، لہذا دفاع کرتے وقت اس نکتہ کی طرف بھی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔

10-اگرکوئی شخص کسی گھر میں جھانک رہاہے توصاحب خانہ کوئل ہے کہ اسے تنبیہ کرے بلکہ بسااوقات واجب بھی ہے اوراس کے بعد بازنہ آئے تواسے سزاجھی دے سکتا ہے چاہے اس راہ میں بے دین کافتل ہی کیول نہ واقع ہوجائے لیکن دفاع کا تدریجی ہونا ضروری ہے۔ حد سے تجاوز کرنے میں دفاع کرنے والا بھی سزا کاخق دار ہوسکتا ہے۔مظلومیت گنا ہوں کا سار میفکیٹ نہیں ہے۔

۱۶۔ اگر جھا نکنے والاعور توں کامحرم ہے اور حدود شریعت کے اندرنگاہ کررہاہے تو صاحب خانہ کو مارنے کاحق نہیں ہے اور اگر کوئی پھر وغیرہ مار کر زخمی کردیا تو اس کا تاوان بھی دینا موگا.....البتہ اگر حدود شریعت سے تجاوز کر کے عورت کو برہنہ یامخصوص حالات میں دیکھنا جا ہتا ہے تو تدریجا ہر طرح کی تنبیہ کرنے کاحق ہے۔

ے ا۔ اگر جھا نکنے والا نابینا ہے یا اتنی دور سے دیکھ رہاہے جہاں سے کوئی شخص نظر نہیں آ رہاہے توبلا وجہ تنبیبہ کرنے یا پتھر وغیرہ مارنے کاحق نہیں ہے۔

۱۸۔اگر کوئی شخص انتہائی دور سے دیکھ رہاہے کیکن دور بین کے ذریعہ دیکھ رہاہے تواس کا

حکم بھی قریب سے دیکھنے کا ہے اور صاحب خانہ کو ہر طرح تنبیہ کرنے کا حق ہے اور اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

19۔اگر کوئی شخص آئینہ کے ذریعہ عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا حکم بھی براہ راست دیکھنے والے کا ہے۔البتہ احتیاط بیہ ہے کہ اسے مارنے کے بجائے خود آئینہ کے سامنے سے ہے جائے یا کوئی اور وسیلہ اختیار کرلے۔

• ۲- اگرکسی انسان پرکوئی جانورحمله کردے تو اُسے ہر طرح سے دفاع کرنے کا حق ہے، اوراس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی ۔ البتہ اگر بھا گئے سے جان پی سکتی ہے تو بھاگ کرا پنا تحفظ کر لے گا اور جانور کونقصان نہیں پہنچائے گا ورنہ اس کا بھی ذمہ دار ہوگا۔

### نرهبی دفاع:

نہ ہی دفاع کی دو آقسمیں ہیں:ایک دفاع میدان جنگ میں دشمن کے حملہ کے بعد ہوتا ہے جہاں پر مرد وعورت دونوں پر دفاع واجب ہوتا ہے۔اور ہرایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہا ہے دین و مذہب سے دفاع کرے اور اس پر ہونے والے ہر حملہ کا منہ توڑ جواب دے کہ دین و مذہب سے بالاتر کوئی شے نہیں ہے نہ زندگی اور نہ سامانِ زندگی۔

دوسرادفاع میدان جنگ کے علاوہ دیگر میدانوں میں ہوتا ہے جہاں دشمن بظاہر سلے جنگ کا آغاز نہیں کرتا ہے اور نہ کسی طرح کا حملہ کرتا ہے لیکن دھیرے دھیرے حملہ کی تیاری کرتا ہے یابلا داسلامیہ پرسیاسی ، اقتصادی ، اخلاقی ، تہذیبی حملے کر کے اس کے وجود یا تشخص کوتباہ کردینا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی مسلمان پر دفاع واجب ہے اور یمکن نہیں ہے کہ انسان اس وقت کا انتظار کرے جب مسلح حملہ ہوجائے اور دفاع کے امکانات ختم ہوجائیں یامشکل ہوجائیں۔

مذہب کے خطرات سے آئکھ بند کرلینا اور اسے ظالمین کے رحم وکرم پر چھوڑ دینا، دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے جوکسی قیمت پر قابلِ معافی نہیں ہے۔اس سلسلہ میں حسب ذیل مسائل قابل توجہ ہیں:

ا۔ اگر اسلامی ممالک یا سرحدوں پر ایسے دشمنوں کا حملہ ہوجائے جن سے اصل اسلام یا اس کی حیثیت واقعی کوخطرہ ہوتو تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ جان و مال کی قربانی دے کر اسلام سے دفاع کریں اور اس سلسلہ میں امام یا نائب امام کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ہنگامی فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے اور اس کی راہ میں ہر قربانی جائز ہے۔

۲۔اگرمما لک اسلامیہ پر کفار کے زیادہ تسلط اور بالآخران پر قابض ہوجانے کا خطرہ ہوتو اس سے بھی بہرصورت دفاع واجب ہے۔

ساراگراسلامی معاشرہ پرسیاسی یا اقتصادی غلبہ کا سلسلہ شروع ہواور نتیجہ میں سیاسی سپر دگی کا خطرہ ہوتو اسی طرح کے اسباب وعوامل کے ذریعہ مقابلہ ضروری ہے اور کم سے کم قطع تعلقات پرتو بہر حال لازم ہے۔

۴۔ اگر تجارتی تعلقات میں کفار کے مما لک اسلامیہ پرغلبہ کا خطرہ پیدا ہوجائے اور اس

اراہ سے استعار ملک میں داخل ہور ہا ہوتو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس تجارت کا بائیکاٹ کریں اور دشمنوں کے ہاتھ کاٹ دیں۔

۵۔ اگر مسلمان اور غیر مسلمان ممالک کے سیاسی تعلقات سے غیر مسلمین کے تسلط کا اندیشہ پیدا ہوجائے تو حکام کا فرض ہے کہ ان تعلقات کو فی الفورختم کردیں اور کفار کے سیاسی نفوذ کو آگے نہ بڑھنے دیں اور عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے حکام کو ان خطرات کی طرف متوجہ کریں اور وہ متوجہ نہ ہوں تو ان کی حکومت کا خاتمہ کردیں تا کہ کفار کا اثر ورسوخ بڑھنے نہ یا کے اور ممالک اسلامیم مزید خطرات سے دوچار نہ ہوں۔

۲ - عالم اسلامی ایک عالم ہے، اسے ممالک اور شہروں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے، لہذا ایک ملک پر حملہ سارے عالم اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا اور تمام ممالک کا فرض ہوگا کہ سب ملک سے دفاع کریں۔

2۔اگرایک مسلمان ملک غیرمسلم طاقتوں سے ساز باز کر کے اسلام کونقصان پہنچانا چاہے تومسلمانوں کوخت نہیں ہے کہ اسے ملک کا داخلی معاملہ قرار دے کرسکوت اختیار کریں بلکہ سب کا فرض ہے کہ اس سازش کا سد باب کریں اور حکومت کو ان تعلقات کے توڑنے پرمجبور کریں تا کہ عالم اسلام کسی عظیم خطرہ سے دو چار نہ ہو۔

۸۔اگرکسی مسلمان ملک کا حاکم یاممبر پارلیمنٹ کفار کے سیاسی یاا قتصادی غلبہ کا سبب بن رہا ہوتو تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسے فی الفور معزول کردیں اور اسے قرار واقعی سزادیں اور کم از کم اس کا ساجی بائیکاٹ کریں تا کہ دوسرے افراد میں اس طرح کی سازش کا حوصلہ نہ پیدا ہو۔

9۔اگرکسی ملک یا فرد کے کا فرمما لک یا افراد سے تجارتی تعلقات سے اسلامی بازار اور مسلمان اقتصاد کوخطرہ لاحق ہوتو تمام علاء اسلام کا فرض ہے کہ اس اقدام کےخلاف صف آ را ہوں۔ان معاملات کوحرام قرار دیں اوراُمت اسلامیہ کومقاومت پر آ مادہ کریں۔ایسانہ ہو کہ اسلامی مملکت خطرہ میں پڑ جائے اور کفار اسلام پر غالب آ جائیں۔

اسلامی اور الحیارتی ، سیاسی تعلقات وروابط کی طرح تہذیبی اور الحیار التعلقات بھی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ذی اثر فرد یا حاکم کفار کی تہذیب اوران کے لیجر کورواج دینا چاہے اوراس طرح اسلامی اقدار خطرہ میں پڑجا نمیں تواس تہذیب اور کلیجر کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اوراس کی راہ میں سدّ سکندری بن کر کھڑا ہوجانا لازم ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی تہذیب، اس کا کلیجر اوراس کے اپنے اقدار ہیں ، ان اقدار پر کسی طرح کا حملہ برداشت نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ایک مسجد ایک مسجد ، ایک بارگاہ یا ایک مقدس مقام کی ہے ، وہی انہمیت اسلامی تہذیب اورا قدار کی ہے۔ بلکہ تہذیب واقدار پر حملہ مسجد وامام بارگاہ پر حملہ سے دیا دہ شدید ہے کہ مسجد سے فقط ایک عمارت خطرہ میں پڑتی ہے اور تہذیب کے فنا ہوجانے زیادہ شدید ہے کہ مسجد سے فقط ایک عمارت خطرہ میں میٹر تی ہونے اور کتابوں میں درج سے سارا مذہب خطرہ میں پڑ جا تا ہے۔ مذہب ہوا میں معلق ہونے اور کتابوں میں درج ہونے کے لیے آبیا ہے۔ جب روائ ہونے کے لیے آبیا ہے۔ جب روائ ہونے کے لیے آبیا ہے۔ جب روائی ہونے کے لیے آبیا ہے۔ جب روائی ہونے کے لیے آبیا ہے۔ جب روائی ہونے کے لیے آبی وجود کا کیا ماحسل ہوگا ؟



#### یہود یوں سےمقابلہ

ذی قعدہ آجے ہیں حدیبیہ میں فتح مبین حاصل کرنے کے بعد سرکار دوعالم مدینہ واپس آئے اور صرف ۲۰ دن قیام کرنے کے بعد خیبر کے لیے نکل پڑے ۔ مسلمانوں کی زندگی مسلسل جہادتھی اور سرکار دوعالم اسلام کے تحفظ کا کوئی لمحہ فروگز اشت نہ کر سکتے تھے۔ مدینہ کی مسلسل جہادتھی اور سرکار دوعالم اسلام کے تحفظ کا کوئی لمحہ فریل ہیں کہ سرکار دوعالم اوا یک لمحہ کھی چین نہیں مل سکا اور مسلمان مسلسل کمربستہ جہادر ہے کہ جیسے ہی اشارہ ملا میدانِ جہاد کے بھی چین نہیں مل سکا اور مسلمان مسلسل کمربستہ جہادر ہے کہ جیسے ہی اشارہ ملا میدانِ جہاد کے لیے روا نہ ہوگئے۔ انجام کارسب کا مختلف رہا لیکن میدانِ جہاد تک جانے میں سب کے حوصلے بلندر ہے، اور سب نے میدان تک جانے کے لیے اپنے والے مسلمان اپنے بزرگوں کی حاضر کی خصوصیت ہے کہ اسلامی فتو حات کا ڈھنڈ ورا پیٹنے والے مسلمان اپنے بزرگوں کی سیرت کا اس حد تک بھی اتباع نہیں کرتے کہ کم سے کم میدان جہاد تک ہی چلے جائیں بلکہ صرف فوجوں کو بھیج کر جہاد کا مقدس فریضہ ادا کر دیتے ہیں اور خود قصرِ حکومت کے اندر سنہرے اور رو پہلے خواب د کیھتے رہتے ہیں۔

خیبر کے علاقہ کے قریب پہنچنے کے بعد سرکار دوعالم ٹے توقف کیا اور بارگاہ احدیت میں دعا کی کہ'' پروردگار! اس علاقہ کے ہرخیر سے بہرور فرمانا اور ہر شرسے محفوظ رکھنا۔''اس کے بعد آپ نے علاقہ میں قدم رکھا اور پہلا مقابلہ مرحب اور عامر کے درمیان ہوا جس میں مورخین کے قول کے مطابق عامر کام آ گئے اور انہیں مسلمانوں نے اسے خود شی کا درجہ دے دیا کہ طاقت کا اندازہ کیے بغیر اور اسلحہ کا مکمل انتظام کیے بغیر مقابلہ پر کیوں گئے۔سرکار

دوعالم منے ٹوک کرفر مایا،' خبر دار بینہ کہنا، عامر نے دو ہرا ثواب حاصل کیا ہے۔''

اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان روز اول سے یہودیوں کے مقابلہ میں اسلحہ کی فراہمی کواہمیت دیتے تھے اور مقابلہ سے گریز کرتے تھے جس کے نتیجہ میں کوئی مقابلہ پرآگیا کھی تو اسے خود کشی کا طعنہ دیتے تھے۔مسلمانوں کی تاریخ چودہ صدیوں میں ایک اپنچ بھی اپنے مرکز سے نہیں ہی ہے اور صورت حال آج بھی بدستور برقرار ہے کہ کوئی جہاد کے لیے تیاز نہیں ہے اور سارے حکام جہاد کرنے والوں کو کمز ورخیال کررہے ہیں۔

اس واقعہ کے بعد سرکار ٹے خیبر کا محاصرہ فر مالیا اور محاصرہ کے بعد پہلے حضرت عمر بن الخطاب فتح کے لیے برآ مد ہوئے اوران کے ناکام واپس آنے کے بعد اور ایسے حالات میں کہ قوم انہیں بزدل قرار دے رہی تھی اور وہ قوم کو بزدل بنار ہے تھے۔سرکار دوعالم ٹے بیہ اعلان عام کردیا کہ اب میں اسے علم دول گا جوم دِمیدان، خدا ورسول کا دوست، خدا ورسول گا حوست، خدا ورسول کا محبوب، کرار غیر فرار ہوگا، اور فتح کے بغیر واپس نہ آئے گا۔

جس کے بعد بروایت امام بخاری رات بھر مسلمان پر چم اسلام کی تمنامیں بیچین رہے اور صبح کو جب سرکار نے سوال کیا کہ علیٰ کہاں ہیں؟ تولوگوں نے جواب دیا کہان کی آئھوں میں تکلیف ہے آپ نے انہیں بلا کر آئھوں میں لعابِ دہن لگایا اور مکمل شفایاب بنا کر پرچم اسلام دے کرروانہ کردیا۔

فرمایا، پہلے اسلام کی دعوت دینا اور حقوق الہید یا دولانا کہ ایک شخص کو بھی راستہ پرلگادینا،
بہترین سرخ اونٹوں سے بہتر نعمت پروردگارہے، اس کے بعد جہاد شروع کرنا۔ حیدر کرارک میدان میں آنے کے بعد پھر مرحب میدان میں آیا اور رجز خوانی شروع کی۔ آپ نے رجز کا جواب دیتے ہوئے ایک حملہ کیا اور مرحب کے دو ٹکڑے کردیے جس کے بعد خیبر آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوگیا۔ امامسلم نے بھی اپنی صحیح میں اس واقعہ کا اندراج کیا ہے۔

حافظ ابوعبداللہ نے ابورافع سے روایت کی ہے کہ مقابلہ کے دوران علی کے ہاتھ سے سپر گرگئ تو آپ نے جاور فتح کے سپر گرگئ تو آپ نے دروازے دروازے کوسپر بنالیا اور برابر جہاد کرتے رہے اور فتح کے بعد اس دروازہ کو بچینک دیا تو ہم آٹھ آ دمیوں نے اسے حرکت دینا چاہا اور نہ دے سکے۔

جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ۴۴ آ دمی بھی اسے نہ اٹھا سکے۔ دوسری روایت میں ۴۷ آ دمیوں کا ذکر ہے۔

عبدالرحمن بن ابی عیسیٰ کا بیان ہے کہ حضرت علی \* گرمی میں گرم اور سردی میں سردلباس پہنا کرتے تھے اور موسم کی پرواہ نہ کرتے تھے تو میر بعض ساتھیوں نے مجھ سے اس راز کو دریافت کیا۔ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ خیبر کے میدان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر الے شکست کھا جانے کے بعد پیغمبرا کرم نے اعلان کیا کہ اب علم کی کود کے کرروانہ کیا تو یہ دعادی کہ 'خدایا انہیں سردو گرم زمانہ سے محفوظ رکھنا۔' اس دعا کا اثر ہے کہ ان کے اوپر موسم کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ (بیہ میام تفصیلات دلائل النبو ق علامہ بہتی میں موجود ہیں۔)

خیبرکا آخری قلعہ' قلعہ قبوص' تھاجس کا سردار ابوالحقیق تھا۔اس کے فتح ہونے کے ساتھ ابوالحقیق کے اس کے فتح ہونے کے ساتھ ابوالحقیق کے فرزند نے سرکار دوعالم سے معاہدہ کرلیا اور اس کے بعد اہل فدک بھی معاہدہ پر تیار ہوگئے اور اسلام نے جن ہاتھوں سے خیبر بھی فتح کرلیا۔

اس واقعہ کے بعد حساس پہلوؤں کونظرانداز کرنے کے بعد بھی حسب ذیل مسائل سامنے آتے ہیں: اریمودیوں کا مقابلہ اتناسخت مقابلہ تھا کہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے پورالشکر اسلام کم از کم دومر تبدزور آزمائی کر کے واپس آگیا تھا اور قلعہ کوفتخ نہ کر سکا تھا بلکہ ایسی شان سے واپس آگیا کہ شکر سردار کو کمزور کہہ رہا تھا اور سردار لشکر کو بزدل قرار دے رہا تھا ، اور بیصدر اسلام کی حقیقت پیندی کا ایک نمونہ تھا کہ سارے مسلمان بزدل کو بزدل کہہ رہے تھے اور اسے کسی طرح کی تو ہین یا دل آزاری نہیں سمجھ رہے تھے ۔ آج کے مسلمان تو اس حقیقت پیندی سے بھی محروم ہو گئے ہیں کہ یہودیوں کے مقابلہ میں اپنا علاقہ چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور پھر ''ک' کامیا بی کا نشان بنا کر نکلتے ہیں ۔ گویا ان کی نگاہ میں میدانِ جہاد سے فرار بھی ایک طرح کی کامیا بی کا نشان بنا کر نکلتے ہیں ۔ گویا ان کی نگاہ میں میدانِ جہاد سے فرار بھی ایک طرح کی کامیا بی ہے ، جب کہ سرکار دوعالم کا اعلان آج بھی فضا میں گونج رہا ہے کہ یہودیوں کے مقابلہ میں ایسے مجاہدین کی ضرورت نہیں ہے ۔ ان کے مقابلہ کے لیے ''کرار غیر فرار'' کے مقابلہ میں ایسے مجاہدین کی ضرورت نہیں ہوگا یہودیوں کا قلعہ فتح نہیں ہوسکتا۔

۲۔سرکاردوعالم نے اسلام و کفر کے ہر مقابلہ میں دفاعی انداز اختیار کیا کہ دشمن اپنے علاقہ کے قریب آ جائے تو میدانِ جہاد میں قدم رکھیں لیکن یہود یوں کے مقابلہ میں خیبر تک جانے کا ارادہ کرلیا اور تشریف لے گئے اور سارے مسلمان ساتھ گئے کہ سب کو احساس تھا کہ جنگی اقدامات کے لیے حالات پرنگاہ رکھنا ضروری ہے اور یہودی سازش کا جواب اپنے علاقہ میں ان کا نظار کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے علاقہ میں ان سے مقابلہ کرنا اور وہیں ان کی کمر کوتوڑد ینا ہے۔

آج کے مسلمان اس طرزِ مل سے بھی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جہاد کے بجائے یہود یوں سے ذلت آمیز سلح کی تدبیریں نکال رہے ہیں بلکہ ان کے لیے علاقہ خالی کرکے اپنے علاقہ کو ان کے تسلط میں دے دینا چاہتے ہیں جوسر کا دوعالم میں طرزِ عمل اور سنت و سیرت کی صریحی خلاف ورزی ہے۔

سوقر آن مجید نے صریکی طور پراعلان کیا ہے کہ یہودی تمنائے موت نہیں کر سکتے۔ان کا کا موت سے فرار کرنا ہے موت کی آرز وکرنا نہیں ہے اور مسلمان ان یہودیوں سے بھی فرار کررہ ہے ہیں جن کی شان فرار کرنا ہے تو گویا ہے بھی قر آن مجید کے ارشادات سے کھلی ہوئی غفلت اور قر آن کی کھوکھلی اور بے جان تلاوت کا نتیجہ ہے۔

۷- استعار کی قدیم ترین سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلحوں میں اُلجھا دیا جائے ، اور جہاد کی حقیق روح 'ایمان واعقا ذہے محروم بنادیا جائے ۔ اس لیے جب ایک مسلمان اسلحہ سے جہاد کی حقیق روح 'ایمان واعقا دُسے محروم بنادیا جائے ۔ اس لیے جب ایک مسلمان اسلحہ سے بنا نہو کر میدان جہاد میں آگیا تو سب اس پر اعتراض کرنے لگے اور اس کی موت کو بھی گویا خود شی کا درجہ دینے لگے۔ کفار کو اس سازش کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح ان کے اسلح بنتے رہیں گے اور مسلمانوں کو یہ احساس رہے گا کہ ہمارے پاس اسلحے انہیں سے خریدے ہوئے ہیں اور اُن کے پاس خود اپنے بنائے ہوئے ہیں لہذاان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے۔

سوال یہ پیداہوتا ہے کہ جبخریداہوا مال ، صاحبِ مال کے مال کے برابرنہیں ہوسکتا
اور مقابلہ ممکن نہیں ہے تو مسلمانوں کا سر مایہ ضائع و برباد کرنے اور اسے کفار کی جیب میں ڈال
دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ خریداری کی دوڑ کیوں نہیں ختم ہورہی ہے۔ صلح یا بیعت یاضمیر
فروثی کسی کام کے لیے اسلحہ کی خریداری کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔
کے لیے صرف ایمان کی کمزوری کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔
سرکاردوعالم نے انہیں حالات کونگاہ میں رکھنے کے بعد فاتح خیبر کے صفات میں کراریت اور
محبت خداورسول جیسے اوصاف کا ذکر کیا تھا اور اسلحہ وفوج کا ذکر نہیں آنے دیا تھا کہ اس طرح
روح اسلام کمزور نہ ہوجائے اور مسلمان ایمان کے بجائے اسلحہ پر اعتماد نہ کرنے گیں۔
۵۔ یہود یوں کا طریقہ کا ریہ بھی رہا ہے کہ وہ قلعہ بند ہوکر مقابلہ کرتے ہیں اور اسلام اسے

علاقہ سے سیکڑوں میل دور جا کرمقابلہ کرتا ہے کہ اس کے حوصلے کا اندازہ بھی ہوجائے اور دشمن کے حوصلے کا ندازہ بھی ہوجائے اور دشمن کے حوصلے پست ہوجائیں۔ لیکن مسلمانوں نے اس طر نیمل سے بھی فائدہ نہیں اٹھا یا اور یہودیوں کا محاصرہ کرنے کے بجائے انہیں مزید قلعہ بنانے کے لیے زمین فراہم کرنے گے۔ خدااس اسلام اور اس اُمت اسلامیہ پررحم کرے۔

ضرورت ہے آج اسلام کے احیاء اور روح اسلام کی تازگی کی کہ یہودیوں سے محیح طریقہ سے مقابلہ کیا جائے ، اس میں'' کرار غیر فرار'' کے پیرولائے جائیں کہ اس کے بغیریہ مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ان مجاہدین اسلام پر جو اسلحہ سے بے نیاز ایمان کی طاقت سے یہودیوں کو پسپا کررہے ہیں اور جن یہودیوں کے خوف سے'' آئمنی مردوں'' نے اپنا علاقہ حجور دیا تھا نہیں اپنے علاقہ سے باہر نکلنے پر مجبور کررہے ہیں۔ مجاہدین اسلام زندہ بار، فاتح خیبر زندہ باد، یہودیت مردہ بادسیا

☆.....☆

## معراج رسول اكرم

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفی مے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

27رجب کی شب عالم اسلام میں وہ عظیم رات ہے جسے ''شب معراج پغیر'' کہا جاتا ہے۔ معراج کی داستان قرآن مجید میں دومقام پر تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اسرا میں اور دوسری مرتبہ سورہ والبخم میں .....بعض علماء کرام نے انہیں خصوصیات کے ساتھ پیش نظر بیراستہ اختیار کیا ہے کہ سرکار دوعالم گوکم از کم دومرتبہ معراج ہوئی ہے۔ ایک کا حال سورہ اسراء میں بیان ہوا ہے جس کا ظاہری سفر مسجد اقصی پر تمام ہوگیا تھا اور دوسری کا تذکرہ سورہ والبخم میں ہے جہاں سدرۃ المنتہی اور قاب قوسین تک کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلہ میں بیاختمال بھی پایا جاتا ہے کہ بیدوسفر ہوں اور بیاختمال بھی ہے کہ کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلہ میں بیاختمال بھی پایا جاتا ہے کہ بیدوسفر ہوں اور دوسرام حلہ سجد اقصیٰ سے کہ شروع ہوا ہوا در دوسرام حلہ معجد اقصیٰ برتمام ہوا ہو اور دوسرام حلہ معجد اقصیٰ سے معراج میں کوئی شک ہو، نہ سرکار ؓ کی معراج میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور نہ روایات کے پیش نظر تعدد معراج میں کوئی شک کیا جاسکتا ہے۔

مسکہ صرف یہ ہے کہ اس معراج کا مقصد کیا تھا اور اس کے تذکرہ کی ضرورت کیا تھی! ''عرش نشین'' پیغیبرا آسال پر چلا گیا تو یہ کوئی مسکہ نہیں ہے اور رب کریم نے اسے اپنی بارگاہ میں بلالیا تو یہ کوئی جائے حیرت نہیں ہے اور اسے کچھ آیات اور نشانیاں بھی ، دکھلا دی گئیں تو یہ بھی بظاہر کوئی مسکہ نہیں ہے، بی حبیب اور محبوب کے درمیان کا مسکہ ہے۔ وہ زندگی بھر وحی کے ذریعی نظاہر کوئی مسکہ نہیں ہے، بی حبیب اور محبوب کے درمیان کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا تو بیاس کی محبت اور عنایت کا تقاضا ہی تھا، اس سے اُمت کا کیا تعلق ہے؟ لیکن قرآن مجید میں اس تذکر ہُ معراج کا محفوظ ہونا اور پھر مختلف مقامات پر محفوظ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ قدرت اس تذکرہ کو اہلِ دنیا تک پہنچانا چاہتی ہے اور اس کے ذریعہ عالم انسانیت کو درس زندگی دینا چاہتی ہے۔

کیکن علامہ اقبال نے اس نکتہ کونظر انداز کردیا کہ قرآن مجید نے بشریت کی معراج کاذکر نہیں کیا ہے اور نہ قدرت نے ملائکہ کواس نکتہ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم ایک مقام پر گھہر جاتے ہواور بشرآ گے نکل جاتا ہے ۔ .... بلکہ قدرت نے مقام محبت ومحبوبیت کا بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ سب آثار محبت اور آثار محبوبیت ہیں .... بلکہ قدرت نے مقام محبت ومحبوبیت کا بھی ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ سب آثار محبت اور محبوبیت ہیں .... اس نے تو اسری کی بعب کا کہہ کر مقام عبدیت کا اعلان کیا ہے کہ آج کا جانے والا اور عرش اعظم تک جانے والا انہیاء کرام کی امامت کرنے والا ایک عبد، بندہ خدا ہے جس کا مقام بہت آگے جانے والا انہیاء کرام کی امامت کرنے والا ایک عبد، بندہ خدا ہے جس کا مقام

عبدیت میں اس قدر بلند ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، تا کہ بندگانِ خدا میں شعور بندگی پیدا ہواوروہ مقام عبدیت کو پہچا نیں ، انہیں اندازہ ہو کہ بندہ مقام بندگی میں کامل ہوتا ہے توعرش وکری کی بلندی تک پہنے جاتا ہے۔ چاہے صاحبِ معراج بن کر پہنے جائے یا ''لہج'' گفتگو کا نمونہ بن کر پہنے جائے ،اور یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے لیے ضروری تھا کہ وہ رب العالمین کی'' کتاب تربیت' ہے اور اس کے ذریعہ پروردگار نے اپنے بندوں کی فکری اور ذہنی تربیت کا انتظام کیا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اپنے دامن میں ایسے تذکرہ کو محفوظ رکھے جس سے مقام بندگی کی عظمت کا ندازہ ہو ، اور انسان کا شعور بندگ بیدار ہو ۔۔۔۔۔۔ وہ بند کی خدا بنے اور بندگانِ خدا میں شامل ہوجائے ور نہ سرکار دوعا کم کے لیے معراج میں جانا نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی انو تھی بات کہ اس کے تذکرہ کو اس شدو مد کے ساتھ معراج میں جانا نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی انو تھی بات کہ اس کے تذکرہ کو اس شدو مد کے ساتھ معراج کے ور زورے نیل ہوجائے ۔ آبیت اسراء نے معراج کے جن خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا خلاصہ بھی درج ذیل ہے :

اس انداز بیان میں بیرواضح اشارہ ملتاہے کہ عبدیت کی معراج حقیقتاً خدا کا غیبت سے نکل کر منزل شہود وحضور میں آ جانا ہے اوراس کے بغیر بندگی ، بندگی کھے جانے کے قابل نہیں ہے۔ ہے۔

سورہُ حمد میں بھی اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ آغازِ بیان میں خدا کی غائبانہ حمد ہے۔اس کے بعد جب بندگی کا ذکر آیا تو لہجہ ' (ایّاکے نَحْبُلُ'' ہوگیا ، اور منزل شہود وحضور

۲۔ معرائے پیغمبڑنے یہ بھی واضح کردیا ہے کہ بندگی میں بیصلاحیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ آلات واسباب کے بغیر آسانوں کی طرف بلند ہوسکتی ہے۔ بندگی میں کمزوری ہوتی ہے تو آلات واسباب تلاش کیے جاتے ہیں .....اور بندگی کامل ہوتی ہے تو عروج بشرآلات کا مختاج نہیں رہ جاتا ہے۔

جنگ خیبر میں مولائے کا ئنات کا دوش ہوا پر بلند ہونا اسی معراحِ بندگی کا ایک نمونہ تھا اور علیٰ کے لیے بیجھی کوئی کمال نہیں تھا کہ جوانسان دوشِ پینمبر پر بلند ہوسکتا ہے اس کے لیے دوشِ ہوا پر بلند ہونا کیا مقام رکھتا ہے۔

تحکیم الہی نے حضرت عیسیٰ کے تذکرہ کے موقع پر فرمایاتھا کہ 'اگر ان کا یقین اور زیادہ بلند ہوجا تا تو وہ پانی کے بجائے ہوا پر چلنے لگتے ۔''گویا کمالِ یقین کمالِ بندگی کی ایک نشانی ہے کہ جس کا جتنا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اس کی بندگی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور جب ''کو گشیف ''کی منزل آ جائے گی توایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہوجائے گی۔ ''سے سفر معراج سے یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ عبدیت کے لیے زمان و مکان کی کوئی سا۔ سفر معراج سے یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ عبدیت کے لیے زمان و مکان کی کوئی

حیثیت نہیں ہے۔ بندہ کم سے کم وقت میں بھی طویل ترین فاصلہ طے کرسکتا ہے اوراس کی عظمت کے لیے مکہ و مدینہ کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ زمین پر بھی رہسکتا ہے اور آسان پر بھی۔ مسجد الحرام میں بھی عبادت کرسکتا ہے اور مسجد الحرام میں بھی ۔ وہ زمین پر بھی امامت کرسکتا ہے اور بزم انبیاء میں بھی۔

المحراج نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ مسلمان کے لیے مسجد الحرام اور میں اداکی مسجد اقصلی دوالگ چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے رسول ٹنے ایک نماز مسجد الحرام میں اداکی سجد اقصلی میں اسسمسجد اقصلی کی حیثیت قبلہ کی رہے یا نہ رہے اس کی عظمت معراج پنجیبر گی نشانی ہے اور اس کا تحفظ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کی طرف سے آئکھیں بند کر کے اسے یہودیوں کے حوالہ کر دینے کی خفیہ سازش کرنا معراج پنجیبر گی عظمت کا انکار اور سرکار دوعالم سے کھلی ہوئی غداری ہے۔ ایسے غداروں کو نہ 'مرد آئین' کہا جا سکتا ہے نہ درمومن'' ۔ مردمومن شعائر ایمان کا تحفظ کرتا ہے۔شوقی حکومت میں ایمان کا سودانہیں کرتا ہے۔

۵۔سرکار دوعالم کا انبیاء کرام کونماز پڑھانا علامت ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد کسی قانون یا شریعت کی کوئی جگہنیں ہے۔اب سب کواسی ایک قانون کا تباع کرنا ہے اور جملہ صاحبانِ شریعت کواسی قانون کے تحت بندگی پروردگار کرنا ہے۔ بندگی بندگی ہے تواس میں شخصیت کی گنجائش نہیں ہے۔

انبیاء کرام بھی اسی جذبہ کے تحت مامومین کی صفوں میں کھڑے ہوگئے کہ جب میں صاحبِ شریعت تھا تو اپنی شریعت کے مطابق بندگی کرتاتھا اور جب آخری صاحبِ شریعت آگیا تو اب اس کی شریعت کے مطابق بندگی کرنا ہوگی۔اور اس کا ایک نمایاں منظراس دن دیکھنے میں آئے گا جب آخری شریعت کا وارث امام جماعت ہوگا اور حضرت

عیسیٰ بن مریم اس کے پیچھے نماز ادا کرر ہے ہول گے۔

معراج پینمبڑ کے سلسلہ میں یہ بات بھی تشنہ بیان نہرہ جائے کہ سفر معراج کا سلسلہ جناب اُم ہانی بنت ابی طالب کے گھر سے شروع ہوا ہے اور اس کے خاتمہ پر میز بانی یا ترجمانی کے فرائض علی بن ابی طالب نے انجام دیے ہیں اور مرسل اعظم سے گفتگوانہیں کے لہجہ میں ہوئی ہے۔ یعنی معراج کی ابتدااور انتہا دونوں میں ابوطالب کی اولاد کا حصہ ہے۔ اب اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ انسان کی تاریخ عظمت ،عظمتِ پینمبر سے مل جائے اور اُس کے گھرانے کے تذکرہ کے بغیر تذکرہ معراج رسول بھی ناتمام رہ جائے۔ والحب لله أولاً وآخراً۔

# سيرت النبي الاعظم صاّلةُ البيام

اس وقت آپ کے سامنے آسان قدس امام رضا علیہ السلام کی طرف سے شائع کیے جانے والے ایک رسالے کا خلاصہ پیش کیا جارہا ہے۔جس میں سرور کا کنات حضرت محمصطفی گل سیرت مبارکہ پرلکھی جانے والی کتابوں کی مخضر فہرست پیش کی گئی ہے۔اس اشاعت کا مقصد ریسرچ اسکالرز کے لیے مطالعہ کی سہولت فراہم کرنا بھی ہے اور تفرقہ پرواز عناصر کی تردید بھی ہے۔جن کا خیال ہے کہ ملت شیعہ نے سیرت پیغیر پرکوئی کا منہیں کیا ہے یا شیعوں کا عقیدہ معاذ اللہ نبوت مرسل اعظم پرنہیں ہے۔فہرست میں دونوں فریق کے علماء کی کتابوں کا تذکرہ ہے لیکن اہلِ نظر کے درمیان بخو بی محسوس کرسکتے ہیں کہ علماء شیعہ نے روز اول سے کی تدرکہ مے لیکن اہلِ نظر کے درمیان بخو بی محسوس کرسکتے ہیں کہ علماء شیعہ نے روز اول سے سیرت و کر دار مرسل اعظم پر کس قدر کام کیا ہے اور کتنی عرق ریزی اور جانفشانی سے کام کیا ہے۔

۔ کتابوں کی فہرست کے ساتھ صفحات ،طباعت ،مصنف وغیرہ کی نشاندہی بھی کردی گئی

نام كتاب زبان صفحات طباعت مؤ لف ا-آ دابِ معاشرت محمدً فارس ۸۰ تهران محس فيض كاشاني ٢۔الآ ثارالنبویہ عربی ۱۳۰۰ میں ابابی اللہ احمد تیموریان سر\_آ منه ما در محمر الشرح الترجم المنت المران و السرح الشه بنت الشاطي طرحسين ۳۰۶ تهران ابومنصوراحمطبرسي ۵۔احتجاجات رسول عربی ۴۰۳ شهران ۲\_احمد موعود انجيل فارسي جعفرسجاني ۲۲۰ تیران ٤- الحوار في القرآن عربي محمر سين فضل الله ۷۰۷ بیروت سيدمجمه جوا دغرومي ٨\_اخلاق محمرً ا ۱۵ تیران فارسي شيخ محمد عباس فمي ۲۷ قم ٩ ـ اخلاق وكردار محمرً فارسي دارالتوحيد ۳۳ کویت اا ـ الاذ كارالمعتجبه عربي يحيل بن شرف النووي ۳۷۲ مص ازطرف مسجدجامع ١٢ ـ الرسول بحدثنا عربي ۵۲ تیران على شريعتى ۷ ساا شهران ۱۳ ـ از ہجرت تاوفات فارسی ٨٦ نجف مهدى البصرى سما\_اس الدعوة عربي المحمديير ۵ا ـ اشتراكيهمير محشلي عربي

| عبدالامير قبلان       | نجف             | ۵۸           | عربي        | ۱۲ ـ اشعةً من حيات الرسولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محمة على بحرالعلوم    | تهران           | 171          | فارسى ترجمه | <ol> <li>ا-اصحاب رسول ا کرم م می این ا کرم م می این می ا</li></ol> |
| ڈاون <b>پور</b> ٹ جان | شهران           | 195          | عربي        | 1۸_الاعتذار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       |                 |              | ترجمه       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابوحاتم الرازي        | تهران           | mam          | عربي        | ١٩ _اعلام النبو ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| السيدمحس الأمين       | بيروت           | ላጥለ          | عربي        | ۲۰۔اعیانالشیعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| العالمي               |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحاج ميرزاخليل كمره  | تهران           | <u> ۲</u> ۳۸ | فارسى       | ۲۱_افق وحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محرعلی لا ہوری        | تهران           | 119          |             | ۲۲_افكارجاو يدمحمرً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                 |              | ترجمه       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ناصح الدين الانصاري   | دارلكتب الحديثه | <b>۲۲</b>    | عربي        | ۲۳ ـ رقية النبي محرًّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابوالربيع الاندلسي    | قاہرہ           | 490          | عربي        | ۲۴-الاكتفافى مغازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                 |              |             | الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جلال الدين فارسى      | شهران           | 495          | فارسى       | ارسول ً<br>۲۵۔انقلاب تکاملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,                     |                 |              |             | اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابوالحسن البكرى       | نجف             | ٣٥٨          | عربي        | ٢٦_الانوار في مولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                 |              |             | النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يوسف بن اساعيل        | نجف             | 427          | عربي        | ۰.۰<br>۲۷-الانوارالمحمدیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| البنها ني             |                 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دارالتوحيير           | تهران           | 10+          | عربي        | ۲۸_البجر ة والقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| على بن موساشفيع    | ۸۳ تبریز         | ۲۹_ایفاح الانباء فارسی      |
|--------------------|------------------|-----------------------------|
| على رضار يحانى     | ۹۲ تهران         | ۳۰_بازرگانی محمر فارس       |
| حسينيهارشاد        | وسس تهران        | ا ٣- با نگ نگبیر فارسی      |
| محمه با قرمجلسی    | ۸ جلد جدید شهران | ٣٢_ بحاالانوار عربي         |
| محمرصادقى          | ۲۹۹ شهران        | ۳۳ـ بشارات عهدین فارسی      |
| مهدى بازرگان       | ۴۸ شهران         | ۴ س <sub>ا</sub> بعثت ودولت |
| عبدالعلى بارزگان   | ۵۳ شهران         | ۳۵_بعثت دراجتاع فارس        |
| محمر باقر بهبودی   | ۲۸ شهران         | ۳۶_ بعثت عاشورا فارسی       |
| محرمهدى تشس الدين  | ۳۱۵ بیروت        | 2سـ بين الجاہلية عربي       |
|                    |                  | والاسلام                    |
| ابوطالب تبريزي     | ۲۴ شهران         | ۳۸_ پندہائی گراں مایہ فارسی |
| ميرزازاده نعمت     | ۳۳ شهران         | ۳۹_پیام فارسی               |
| زين العابدين رہنما | ۷۵۲ تهران        | ۰ ۴- پیامبر فارسی           |
| علي دوانی          | ۲۵۵ قم           | ا ۱۳ پیامبراسلام فارسی      |
| مرتضى مطهرى        | ۹۳ قم            | ۴۲- پیامبرأ می فارسی        |
| علی اکبر پرورش     | ۸۴ قم            | ۴۳۰ پیامبر در مکه فارسی     |
| سیر دس سعیدی       | ا ک شهران        | ۴۶۰ میرومنافقین فارسی       |
| مصطفى طلاس         | ۵۷۴ شهران        | ۴۵_ پیامبروآ ئین نبرد فارسی |
| فخرالدين حجازي     | ۳۵۶ شهران        | ۴۶ پزوهشی درباره فارسی      |
|                    |                  | قرآن                        |

| ہادی خو مینی                  | ٧ - يبيثگوئيها ئي محمرٌ عربي ١٥٣ قم        |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| منصورعلی ناصف                 | ۴۸۔التاج الجامع عربی ۵جلد مصر              |
| م عاخلیلی<br>محمد می          | ۴۹۔تا نیر شخصیت محمر گھ فارسی ۲۱۸ تہران    |
| واعظ تبريزي                   | ۵۰_تارخُ الائمه فارسی ۲۰۶ تهران            |
| حسن إلحسيني اللواساني         | ۵-تاریخالنبی احر عربی ۲۲۰ صیدا             |
| حسن الحسيني اللواساني         | ۵۲_تاریخ پیغیبرخاتم فارسی ۳۸۴ تهران        |
| _                             | 2.7                                        |
| ہادی خاتمی بروجردی            | ۵۳-تاریخ تهرن اسلام فارسی ۴۰۰۰ تهران       |
| وبل دورائٹ                    | ۵۴ تاریخ تدن فارسی ۳۶۱ تهران               |
|                               | ترجمه                                      |
| جعفر جمال                     | ۵۵_تاریخ جهادخیبر فارسی ۳۴ شهران           |
| عبدالصائب<br>عباس صفائی حائری | ۵۲-تاریخ شخصیت فارسی ۳۹۲ قم<br>پیغمبر ٔ    |
| محمد بن جر يرطبري             | ۵۷-تاریخ طبری عربی دوجلد قاهره             |
| ابوالقاسم يائنده              | ۵۸۔ترجمہ تاریخ طبری فارسی دوجلد تہران      |
| عباس صفائی حائری              | ۵۹ ـ تاریخ مجاہدات فارسی ۵۴۸ تهران         |
| ا كبرى مظفرى                  | پیغمبر .<br>۲۰- تاریخ مطهر فارسی ۱۴۷ تهران |

|                      |        |              |       | <u>**</u>                 |
|----------------------|--------|--------------|-------|---------------------------|
| ارونگ واشگٹن         | تهران  | ۳ra          | فارسى | ۲۱ ـ تاریخ مقدس           |
|                      |        |              | ترجمه |                           |
| على دعو تى           | قم     | 777          | فارسى | ۲۲_تاریخ منظوم            |
| دارير بن پوسف        |        |              |       | ۲۳_تاریخ نبوی             |
|                      |        |              | ترجمه |                           |
| ابن واضح يعقوني      | نجف    | ۲۳۷          | عربي  | ٦۴- تاریخ لیقو بی         |
| محمدا براہیم آیتی    | شهران  | 41+          | فارسى | ۲۵ ـ ترجمه تاریخ یعقو بی  |
| مهدی با زرگان        | تهران  | ٣٨           | فارسى | ٢٢ تبليغ پيغمبر ً         |
| عبدالجليل بنعظوم     | ممصر   | ۲۳۲          | عربي  | ٢٤_تنبيهالانام            |
| عبدالسلام ہارون      | ممصر   | 411          | عربي  | ۱۸ ـ تهذيب سيرة ابن       |
|                      |        |              |       | هشام                      |
| مجتبى موسوى كاشانى   | قم     | ٣٢٠          | فارسى | ۲۹_جلوه ای از چېرهٔ محکرٌ |
| علی دوانی            | قم     | ۵جلد         | فارسى | ٠ ٧_ مجموعه پريکاروبزم    |
| ابومحر سعيد بن خزم   | مصر    | ٣ <u>∠</u> ٢ | عربي  | ا ۷_جوامع السيرة          |
| محمد جوادبا هنر      | شهران  | ۱۵۵          | فارسى | <b>۲</b> ۷_ جہان          |
|                      |        |              |       | درعصر بعثت                |
| محمد بن حسن شير واني | شهران  | م سا         |       | ۳۷۔جیش اسامہ              |
| نقل از مجموعه درام   | تنهران | ۱۴           | فارسى | ۴۷_چهل دستورجامع          |
| يوسف بن اساعيل       | تزكيه  | 491          | عربي  | 24_جة الله مع             |
| بنهانی               |        |              |       | العاملين                  |
|                      |        |              |       |                           |

| محدز کر یا کا ندهلوی  | <i>هندلکھنو</i> | ۲+۸          | عربي       | ٧٧_ جمة الوداع                |
|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-------------------------------|
| ہادی راستنبار         | قم              | 734          | فارسى      | ۷۷_جماسئة شهيدان              |
| نورحسین جنگ سیالوی    | لا ہور          | ٣4٠          | اردو       | ۸۷۔حیات النبی                 |
| لطف احمد              | استانبول        | 444          | تر کی      | 9 <i>ـ ـ ح</i> يات محرًّ      |
| محرحسنين هيكل         | ممصر            | 444          | عربي       | ۸۰ حیات محمد                  |
| عادل زعتير            | دارالاحياء      | <b>س</b> ر 9 | عربي       | ٨١ حيات محرًّا                |
|                       |                 |              | ترجمه      |                               |
| مولا نامحرعلی         | بيروت           | ٣.٣          | عربي       | ۸۲_حیات محمدٌ ورسالتهٔ        |
| علامه محمر باقر مجلسى | تهران           | 44           | فارسى      | ٨٣ - حياة القلوب              |
| عباس شوستری مهرین     | شهران           | ٩٣٩          | فارسى      |                               |
| محمدخالد              | ممصر            | 444          | عربي       | ۸۵_<br>۸۷_ختم نبوت            |
| مرتضى مطهرى           | شهران           | 1+1          | فارسى      | ٨٢_ختم نبوت                   |
| محمدخالد فاروقى       | راولپنڈی        | 49           | اردوتر جمه | _^_                           |
| علی امیر بور          | شهران           | 229          | فارسى      | ۸۸_خاتمیت                     |
| جعفر سبحانى           | تهران           | 727          | فارسى      | ۸۹۔خاتمیت ازدیدگاہ            |
|                       |                 |              |            | عقل                           |
| على قائمي             | تهران           | 90           | فارسى      | ۹۰ يېجرت څځ                   |
| <b>5-</b> 5           | شهران           | ٣٩           | فارسى      | ۹۱ _خطوطااساسی                |
|                       |                 |              |            | سياست                         |
| عبدالاميرفولا دزاده   | تهران           | ۲۳۵          | فارسى      | ۹۲ _خورشیدی کهاز مکه طلوع کرد |
|                       |                 |              |            |                               |

| ممتازاحر پا کشانی       | شهران         | 14     | فارسى       | ۹۳۔داستانہائے اززندگی          |
|-------------------------|---------------|--------|-------------|--------------------------------|
|                         |               |        | ترجمه       |                                |
| محمودراميار             | شهران         | ٣ + ١٧ | فارسى       | ۹۴ ـ درآ ستانه ساغراو پیغمبر ً |
| عمادالدين خليل          | موسسةالرسالته | P+2    | عربي        | ٩٥_دراسته فى السيرة            |
| بوسف بن عبدالله النمر ی | قا ہرہ        | 201    |             | 94_الدرر                       |
| جعفر سبحانى             | تبريز         | 1149   | فارسى       | ۹۷_درمکتب وحی                  |
| حسن رضوی قمتی           | شهران         | 734    | فارسى       | ۹۸_درودمحمديً                  |
| عبدالمطلب اردوبادي      | تهران         | ۲۷۴    | فارسى       | ٩٩_ دعوت محمد يًّا             |
| محمد بن سليمان الجزد لي | تهران         | ١٨٧    | عربي        | • • ١ ـ د لائل الخيرات         |
| ابونعيم احمر بن عبدالله | حيدرآ باد     | rra    | عربي        | ا • ا _ دلائل النبو ة          |
| ابوالفضل ميرلوحي        | اصفهان        | 9+     | فارسى       | ۱۰۲ ـ دوگواه بزرگ              |
| احمدا براهيم الشريف     | كويت          | ٣٢۴    | عربي        | ۱۰۴۰ ـ دولت الرسول ً           |
| عباس کراره              | مصر           |        | عربي        | ۴۰ - الدين وتاريخ الحرمين      |
| ابوتراب ہدائی           | تهران         | ۲۳۵    | فارسى       | ۵+۱_راز بعثت                   |
| جعفر سبحاني             | تهران         | 494    | فارسى       | ۲۰۱-راز بزرگ رسالت             |
| عباس محمود عقاد         | تهران         | ٣٣٣    | فارسى ترجمه | ۷۰۱-راه کخ                     |
| كمال الدين كاشفى بهشتى  | تهران         | ۵+۲    | فارسى       | ۱۰۸ - الرسالية العلبيه         |
| علاءالدين على بن نفيس   | آ کسفورڈ      |        | عر بی ترجمه | ٩٠١ ـ الرسالية الكاملية        |
| محمد عباس الموسوى       |               | ۲۳۲    |             | ۱۱۰ ـ رسالت محمریی             |
| محمه کامل               | مصر           | ۲۸     | عربي        | ااا ـ الرسالة المحمديير        |
|                         |               |        |             |                                |

| محرحميدالله               | شهران  | ۲٠٠         | فارسی       | ۱۱۲_رسول اکرم درمیدان   |
|---------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------------|
|                           |        |             |             | جنگ                     |
| محمرصادقي                 | بيروت  | 727         | عربي        | ١١٣٠ _رسول الاسلام      |
| محمودشيت                  | بغداد  | m 29        | عربي        | ۱۱۴_الرسول القائد       |
| محد فروخ                  | ممصر   | 471         | عر بی ترجمه | 11۵_الرسول محمرٌ        |
| ميرزاضياءالدين نديم ہاشمي | ايران  | 91~         | فارسى       | ١١٦_رشحة الرسول         |
| على حسنى الخر بوطلى       | ممصر   | r_9         | عربي        | ∠اا_الرسول في المدنية   |
| محمر بن محمر بن عبدالله   | كويت   | ۵۵۹         | عربي        | ۱۱۸ - کتاب الوصف        |
| ابوالقاسم                 | بيروت  | ٢ جلد تخم   | عربي        | 119_الروض الانف         |
| عا ئشه بنت الشاطى         | شهران  | <b>r</b> ∠9 | فارسى ترجمه | ۰ ۱۲ ـ ز مان پیغمبر ً   |
| حسين عما دزاده            | شهران  | 444         | فارسى       | ۱۲۱_ز مان پیغمبراسلام ً |
| محمطى بحرالعلوم           | شهران  | ۱۳۲         |             | ۱۲۲_زمان صداسلام        |
| على اكبرخد يومحسنى        | شهران  | ٥٢٣         |             | ۱۲۳_زندگانی پیامبر      |
| غلام رضاسعيدى             | شهران  | 100         |             | ۱۲۴_زندگانی حضرت محمد ً |
| عبداللدنو بخت             | شهران  | <u>۷</u> ۲  |             | _110                    |
| كاظم آل نوح               | شهران  | 1•1         |             | _174                    |
| س_نظام زاده               | شهران  | 122         |             | _114                    |
| محمه جو ہری               | شهران  | ۳۱          |             | ۱۲۸_زندگانی رہبرعالم    |
| محسن جاويدان              | تنهران | 1+1         |             | ۱۲۹_زندگانی محکهٔ       |
| كارلاكل                   | شهران  | ۳1٠         | فارسى ترجمه | • ۱۳-زندگانی څکهٔ       |

| عبدالملك بن هشام       | شهران | ۲۳۲         | فارسی ترجمه | _ا۳۱                           |
|------------------------|-------|-------------|-------------|--------------------------------|
| محرحنين بيكل           | تهران | دوجلد       | فارسى ترجمه | _1127                          |
| م عا خلیلی<br>محمد می  |       |             | فارسى       | _1~~                           |
| حسين عما دزاده اصغهانی |       |             |             | ۴ سارزندگانی پنشوائے           |
|                        |       |             |             | اسلام                          |
| شركت نسبى              | شهران | 4           | فارسى       | اسلام<br>۱۳۵ ـ زندگی نامه حضرت |
|                        |       |             |             | Ź                              |
| حسين خراسانى           | تهران | ٣٢٧         | فارسى       | ۲ ۱۳۲ زندگی و آمین څکه ً       |
| محمه جوادنجفی          | شهران | 191         | فارسى       | ۷سا_زبدة التواريخ              |
| محمربن بوسف الصالحي    | قاہرہ | ٣جلد        | عربي        | ۱۳۸ – بيل الهدي والرشاد        |
| ابولقاسم بإئنده        | تهران | ۲۲۷         | فارسى       | ۹ ۱۳۰ ـ زندگی وآمین محمرً      |
| ابوتراب صفائى          | تهران | 1∠9         | فارسى       | • ۱۹ پیرگزشت پیغمبران          |
|                        |       | <b>4</b> 74 | عربي        | الهما بسعاوة الدارين           |
| عظيم صاعدي             | تهران | ١٣٢         | فارسى       | ۲ ۱۳۲ ـ سلام بربعثت            |
| تگراهر                 | ممصر  | سابابا      | عربي        | ١٩٧٣ _سيرة الرسول ً            |
| حلبی شافعی             | مصر   | ٩٣٩         | عربي        | ۴ ۱۶۴-السير  ة الحبلية         |
| محمرصادق نجفى          | قم    | ۱۳۱۳        | فارسى       | ۵ ۱۴ سیرت در تعجین             |
| محمر حسين طباطبائى     | تهران | ۱۱۳         | عر بې فارسى | ٢ سما ـ دنن النبي              |
| خيرالدين عبدالعزيز     | قاہرہ | ١١٢         | عربي        | ٢٧٧-السير ةالمعطرة             |
| هاشم معروف الحسينى     | بيروت | ۷۴۷         | عربي        | ٨ ١٣٨ ـ سيرة المصطفىٰ          |

| عبدالملك بن هشام                 | ممر           | ۴ جلد | عربي        | ۱۴۹ -السير ةالنبوية                      |
|----------------------------------|---------------|-------|-------------|------------------------------------------|
| ابوالفد اءاساعيل بن كثير         | قاہرہ         | ۴ جلد | عربي        | _10+                                     |
| محمد با قر مستقلجی<br>محمد با قر | <i>شهرا</i> ن | ۷١    | فارسى       | ۱۵۱_سيرت رسول ا کرم ً                    |
| مرتضیٰ<br>علی شریعتی             | تهران         |       | فارسى       | ۱۵۲ سیمائے رسول اللہ م                   |
| على شريعتى                       | تهران         | 91    | عربي        | ۱۵۳ سیمائے محر                           |
|                                  |               | ی     | انگريز      | ۱۵۳-سیمائے محمد ا<br>۱۵۴- شار گل محمد می |
| فاطمه محبوبي                     | مشهد          | 125   | فارسى شعر   | ۱۵۴_شارگل محمد ی                         |
| منصور بوپا                       | تهران         | ۱۳۱   | فارسى       | ۱۵۵_شخصیت محمرٌ                          |
| ڈا کٹرفضل الرحمن                 | <i>شهرا</i> ن | ٣۴    | فارسى ترجمه | ۱۵۲ ـ شخصيت وسيرت رسول ا كرم ً           |
| سيدحسن لواسانى نجفى              | <i>شهرا</i> ن | m90   | فارسى ترجمه | 102_شرح حالات نبي خاتم                   |
| عبدالحق دہلوی                    | -             | ۵۸۴   | فارسى       | ۱۵۸_شرح سفرالسعادة                       |
| احمد بن محمد الحسيني             | -             | ۲۳۷   | فارسى       | ۱۵۹_شرح الصلوت                           |
| يكےازعلماءقرن مفتم               | <i>شهرا</i> ن | ٣٧٢   | فارسى       | ١٦٠ ـ شرح كلمات قصار                     |
| قاضى ابوالفضل عياض               | -             | اک۲   | عربي        | الاا_الشفاء                              |
| تقى الدين السبكي                 | حيدرآ باد     | ra.   | عربي        | ١٦٢_شفاءالاسلام                          |
| على دوا ني                       | تهران         | III   | فارسى       | ۱۶۳ شعاع ولی                             |
| ابوعيسى تزمذى                    | -             | 1149  | عر بي ١٢٩   | ١٦٦٩ ـ شائل شريف                         |
| على سامى انشاء                   | -             | ۳ra   | عربي        | ١٦٥ ـ شهداءالاسلام                       |
| على جوا ہرالكلام                 | تهران         | 11~9  | فارسى       | ١٦٦_ صفحها ى از تاريخ صدراسلام           |
| امين دريداء                      | مصر           | 450   | عربي        | ١٦٧_ صورٌ من حياة الرسولُ                |

|                               |        |        |                    | <u> </u>                        |
|-------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------------------|
| محمدا ساعيل ابراهيم           | قا ہرہ | ۲۳۸    | عربي               | ١٦٨ ـ الصلوات على النبيّ        |
| محمود بن محمر چ <b>غه</b> ینی | -      | 77     | عربي               | ١٦٩ _طب النبي                   |
| محمر بن سعدوا قدى             | سيڙن   | دوجلد  | عربي               | الكبكرائ الطبقات                |
| زین الدین برکوی               | قا ہرہ | ۲۲۳    | عربي               | المحلهلهالطريقة                 |
| احسان الله النحزى             | شهران  | مجلدات | فارسى              | ۲۷ا_طلعت حق                     |
| يوسف بن اساعيل                | بيروت  | 1+1~   | عربي               | ٣٧١ - طبية الغراء               |
| البنها ني                     |        |        |                    |                                 |
| حسين رفيع بور                 | تهران  | ۱۳۱    | عربي               | ۴ کا خطہور محمد مصطفیٰ          |
| عباس محمودالعقا د             | مصر    | 101    | عربي               | ۵ کا عبقریة محمد عربیًا         |
| غلام رضاسعيدي                 | تهران  | 242    | فارسى ترجمه        | ۲۷ا ـ عذر تقصير به پیشگاه محمرٌ |
| محمرخالد                      | مصر    | 717    | عربي               | ۷۷ا عشرهٔ ایام                  |
| مُرْغِ ت                      | بيروت  | nam    | عربي               | ۸ ۷۱ _عصرالنبی ً                |
| محمه عطيهالا براشي            | قا ہرہ | 219    | عربي               | 9 12 _عظمة الرسول ً             |
| خلیل کمرهای                   | تهران  | ۷۴     | فارسى              | ۱۸۰ فنخ مکه                     |
| محمد عزيز الله صفى يور        | -      | ۳+۱    | فارسى              | ۱۸۱ _ فتح مبین                  |
| جعفر سبحاني                   | قم     | 967    | فارسى              | ۱۸۲_فروغ ابدیت                  |
| ابوالقاسم حالت                | تهران  | ۵۸۲    | عربی فاری ،انگریزی | ۱۸۳_فروغ بینش                   |
| دارالصادق                     | بيروت  | r • A  | عربي               | ۱۸۴ افلجون                      |
| م جمیل<br>محمد عیل            | بيروت  | raa    | عربي               | ١٨٥ فلسفهُ تاريخ محرّ           |
| سلهب نصري                     | بيروت  | 421    | عربي               | ۱۸۲_فی خطئ محر                  |
|                               |        |        |                    |                                 |

| محمه طاهر بن محمد شاذ کی    | تونس  | IAT          | عربي        | ۱۸۷_قصة المولد                       |
|-----------------------------|-------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| مصطفی ز مانی                | تهران | ۳+۱          | فارسى       | ۱۸۸ ـ کارنامه سیاسی داجتماعی واخلاقی |
| على بن اني الكرم ابن كثير   | بيروت | ۵ <u>۷</u> 9 | عربي        | ١٨٩ ـ الكال في التاريخ               |
| عباس فمتى                   | قم    | ۱۵۱          | عربي        | البعطلوكحل                           |
| خواجه كمال الدين            | تهران | 46.4         | فارسى ترجمه | ١٩١ ـ كرداروگفتارمحر                 |
| على بن عيسلى الا ربلى       | تهران | 4.1          | عربي        | ١٩٢_كشف الغميه                       |
| محمه جوادمشكوة              | تهران | ۲۵           | فارسی عربی  | ۱۹۳ کلمات محمرٌ                      |
| محمه جوادصا فى گلىداً لگانى | تهران | ۲۲۳          | فارسی عربی  | ۱۹۴_گنجينهٔ گهر                      |
| سيدالشريف الرضى             | قم    | ٩٢٦          | عربي        | 19۵_المجازات النبويير                |
| شهاب الدين مرعشى نجفى       | قم    | ۵۳۵          | عربي        | ١٩٢_مجموعه نفيسه                     |
| ملامحس فيض كاشانى           | تهران | ۳۸۴          | عربي        | البيكالاءالمجمة                      |
| محمداحمه جادرالمولیٰ بک     | مصر   | ٣٢٣          | عربي        | ۱۹۸_محمدٌ المثل الكامل               |
| ترجمه ہادی دستباز           | شهران | ۴۸           | فارسى       | ١٩٩_مُحَرُّ پيامبرخاتم               |
| ترجمه ہادی دستباز           | تهران | ٩٦٦          | فارسى       | ۲۰۰_گھڙ پيامبرخدا                    |
| محرعلی انصاری               | قم    | دوجلد        | فارسى       | ۲۰۱_محمرٌ پيامبرشاخته شده            |
| مترجم اساعيل والى زاده      | شهران | ۳٠۵          | فارسى ترجمه | ۲۰۲_محمرٌ پيامبروسياستدار            |
| ذبيح الله منصوري            | شهران | r • A        | فارسى       | ۲۰۳ محمر پغیری کهازنو باید شاخت      |
| جماعت موفين                 | شهران | دوجلد        | فارسى       | ۲۰۴ محمدٌ خاتم پیمبران               |
| كأظم نوح                    | شهران | 1+1          | فارسى ترجمه | ۲۰۵_محرَّ درنظر دیگران               |
| عبدالمنعم الفرطوسي          | بيروت | ٣99          | عربي        | ۲۰۶ ملحمهُ اہل بیت                   |

| م صبیہ فتحی رضوان<br>محمد مبیح فتحی رضوان | شهران  | ۵۱۰         | فارسى       | ٢٠٧_ محمد رسول الله                 |
|-------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| احمد تيموريان                             | قا ہرہ | 4.4         | عربي        | ۲۰۸_محمر رسول الله                  |
| دارالتوحير                                | شهران  | سهجلد       | عربي        | ۲۰۹_محمد رسول الله                  |
| محدرشيدرضا                                | ممر    | ۵۱۵         | عربي        | ۲۱۰_محمد رسول الله گ                |
| على جوا ہر کلام                           | تهران  | 1009        | فارسى       | ۲۱۱_مح <i>د رسول</i> الله           |
| مترجم سليمان بن ابرا ہيم                  | مصر    | <b>~</b> 4∠ | عربي        | ٢١٢_محمد رسول الله                  |
| ذ سيح الله قديمي رضواني                   | تهران  | ۲۳۲         | فارسى       | ۲۱۳ محمد رسول الله                  |
| ساداری_م                                  | تهران  | ۲۸۲         | فارسى       | ۲۱۴_محمرٌ شاره ای که در مکه در خشید |
| مولا نامجرعلی                             | شهران  | ۱۸۴         | فارسى ترجمه | ۲۱۵_محمرٌ فرستادهٔ خدا              |
| محرتقی مدرسی                              | شهران  | ∠9          | عربي        | ٢١٧ _ مُحرَّقدوةً واسوة             |
| مترجم محمرصالح البنداق                    | بيروت  | 171         | عربي ترجمه  | ٢١٧_محمرٌ ناپليون اساء              |
| كاظم آل نوح                               | بغداد  | 777         | عربي        | ۲۱۸_محمرٌ والقرآن                   |
| حسين كاظم زاده ايران                      | شهران  | 1411        | فارسى       | ۲۱۹_څحرُّ وتعليمات عاليه اسلام      |
| شهر                                       |        |             |             |                                     |
| احد صابری مهدانی                          | قم     | ٣٣٨         | فارسى       | ۲۲۰_څرگوز مامداران                  |
| محمه جواد واعظى سبز وارى                  | شهران  | ۱۴۴         | فارسى       | ۲۲۱_محمرٌ ومكتب درخشانش             |
| على بن الحسن اصفها نی نجفی                | شهران  | ٣91         | عربي        | ۲۲۲ ـ مدائن الفضائل والمعاجز        |
| مهدى بازرگان                              | شهران  | ۱۱۱۳        | فارسى       | ۲۲۳_مسئله وحی                       |
| عباس العقا د                              | بيروت  | ١٨٣         | عربي        | ۲۲۴_مطلع النور                      |
| توفيق الحكيم                              | نتهران | 734         | فارسى ترجمه | ۲۲۵_مظاهر محمدی                     |
|                                           |        |             |             |                                     |

| عا ئشه بنت الشاطى             | بيروت          | ۳۳۴     | عربي  | ٢٢٧_مع المصطفىٰ             |
|-------------------------------|----------------|---------|-------|-----------------------------|
| عبدالكريم بن ہوازن            | قا ہرہ         | 120     | عربي  | ۲۲۷_المعراح                 |
| محمه بن عمر وا قدى            | لندن           | تين جلد | عربي  | ۲۲۸_المغازي                 |
| جعفر سبحاني                   | قم             | m9r     |       | ۲۲۹_مفا ہیم القرآ ن         |
| على بن حسين بن على الاحمري    | بيروت          | 1+A     | عربي  | ۲۳۰ ـ ۸ تيب الرسول ً        |
| السيدعلى الشافعي              | مكتبهالسعادة   | 14.     | عربي  | ا ٢٦٣ ملخص السيرية النبوييه |
| نشربيالمطق                    | لبنان          | 91~     | عربي  | ۲۳۲ ـ ملف خاص بالبجرة       |
| محمطلى ابن شهرآ شوب           | قم             | mmr     | عربي  | ٢٣٣ ـ منا قب آل ابي طالب    |
| عباس فمی                      | تهران          | ۵۱۱     |       | ۲۳۴ منتهی ال آ مال          |
| احمد بن محمدا بي بكر القطلاني | الطبقة الشرفيه | ٢جلد    | •     | ۲۳۵ -المواہب اللد نبیہ      |
| عا ئشه بن الشاطي              |                | 944     | عربي  | ٢٣٦ _موسوعهآ ل النبيُّ      |
| جعفر نقوى                     | نجف            | ar      | عربي  | ۲۳۷ ـ المولدالنبوي          |
|                               |                |         |       | الشريف                      |
| سيرمحسن عالمي                 | ومشق           | ۲۳      | عربي  | ۲۳۸_مولدالنبئ               |
| ميرزامحرتقي يهرلسان الملك     | قم             | م جلد   | فارسى | ٢٣٩- ناسخ التواريخ          |
| نصرت الله بختورتاش            | تهران          | ۳       | فارسى | ۲۴۰ _ نبرد ہای محمد ً       |
| السيدجعفرالبشرالحسيني         | نجف            | 111~    | عربي  | ۲۴۱_نبي الرحمة محكرً        |
| عبدالكريم الخطيب              | بيروت          | ٣٧٣     | عربي  | ۲۴۲_النبی محمدٌ             |
| جواد فاضل                     | تهران          | mmm     | فارسى | ۲۳۳_معضم                    |
| عبدالرحيم طالب                | تبريز          | 109     | فارسى | ۲۴۴ نغمهٔ اسیری             |

| ۲۴۵_محلة الاضواء                                                              | عربي        | الدلد  | نجف    | مقالات                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------------------------------|
| ۲۴۷_نعت رسول م                                                                | فارسى       | د بوان | تهران  | ضياءالدين                     |
| ۲۴۷ کگرش کوتاه به زندگی                                                       | فارسى       | 772    | قم     | نویسندگان درراوحق             |
| پیامبراسلام                                                                   |             |        |        |                               |
| ۲۴۸ - نج الفصاحه                                                              | فارسى ترجمه | ٣۵۵    |        | ابوالقاسم پائنده              |
| ۲۴۹ - نج الهدايت                                                              | فارسى ترجمه | ۱۲۴    | تهران  | مترجم خطيب                    |
| ۰ ۲ ۵ ـ الوحی المحمد ی                                                        | عربي        | ۳۳۵    | ممر    | محدرشيدرضا                    |
| ۲۵۱_وی محمد ی                                                                 | فارسى ترجمه | ٣٨٠    | تهران  | مترجم محمرعلى                 |
| ۲۵۲_وفاءالوفاء                                                                | عربي        | 709    | بيروت  | نورالدين السهودي              |
| ٢٥٣ وقالَع السنين                                                             | فارسى       | 414+   | شهران  | حسينی خاتون آبادی             |
| والاعوام                                                                      |             |        |        |                               |
| ۳۵۴_بادئ عالم                                                                 | أردو        | ۳۱     | لا ہور | قاضى عبدالحبيد قرليثى         |
| ۲۵۵_ ججرة الرسول " الى عرب                                                    | عربي        | ۲۳۷    | قا ہرہ | عبدالدائم الانصاري            |
| الانصار                                                                       |             |        |        |                               |
| ۲۵۲_ بجرت ضرورت جادوال                                                        | فارسى       | ۱۴۴    | قم     | على منذر                      |
| ואיט ש                                                                        |             |        |        |                               |
| ۲۵۷_بدی النبی                                                                 | عربي        | r 20 9 | ممر    | نورالدين محشر                 |
| ۲۵۸ ـ ہذاررسول اللہ                                                           | عربي        | ۸۸     | نجف    | مجة: الحسيني<br>مجابي الحسيني |
| ۲۵۹_ ہمسران رسول خداً                                                         | فارسى       | 90     | قم     | عقيقى بخشاكشي                 |
| مذکورہ بالا کتب کے علاوہ اُردو، فارسی، عربی ، انگریزی میں بے شار کتابیں ہیںجو |             |        |        |                               |
|                                                                               |             |        |        |                               |

سرکاردوعالم کی حیات طیبہ سے متعلق لکھی گئی ہیں جن کی مکمل فہرست مرتب کی جائے تو ایک ہزار سے زیادہ یقینی ہوجائے گی .....اور حقیقت بھی بیہ ہے کہ عالم اسلام میں اس سے اہم تر موضوع کیا ہوسکتا ہے کہ سرکار دوعالم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو اُجا گر کیا جائے اور اُمت اسلامیہ کے لیے ایک لائح ممل اور دستور حیات تیار کیا جائے۔
مقیر کے قلم سے بھی اس موضوع پر چندر سالے اور کتابیں منظر عام پر آچی ہیں۔ رب کریم سے التماس ہے کہ اس خدمت کے دوام استمرار کی توفیق کر امت فرمائے۔
والسلام علی من اتبع البھ دی

☆.....☆

نقشِ حیات حضرت علیٌّ بن ابی طالبٌ

ولادت ۱۳رجب ۱۳ همام الفیل شهادت ۲۱ رمضان ۴ ۴ ه

# نقشِ زندگانی حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام

و الحريمام الفيل جب سركار دوعالم كى عمر مقدس ٣٠ سال كے قریب تھی اور اعلانِ رسالت کے لمحات قریب تر ہوتے جارہے تھے۔اسلام کوایک عظیم مدد گاراوررسول ا کرم کو دعوت دین کے لیے ایک بےنظیر موید کی ضرورت تھی .....رب العالمین نے جناب ابوطالب کوایک اور فرزندعنایت فرمایا جس کی ولادت کا ندازتمام دوسری اولا دسے بالکل مختلف تھا۔ اب تک تمام فرزنداینے گھر میں پیدا ہور ہے تھے یہاں تک کہ خودسر کار دوعالم کی ولا دت بھی شعب ابي طالب ميں ہوئی تھی ....ليکن جب اس فرزند کی ولا دت کا وقت آيا تو جناب فاطمه بنت اسد نے محلہ یا خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کے بجائے خود خانۂ خدا کا رُخ كيااور بروايت يزيد بن قعنب اپنے شكم اقدس كود يوارِ كعبه سے مُس كركے دعاكى "خدايا میں تجھ پراور تیرے رسولوں پراور تیری کتابوں پرایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جدابراہیم خلیل کی تصدیق کرنے والی ہوں۔ تجھےاس گھر،اس کے بانی اوراس مولود کا واسطہ جومیرے شکم میں ہے میری اس مشکل کو آسان کردے ۔'' جس کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہوگئی اور جناب فاطمہ بنت اسدخانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگئیں اور جناب ابوطالب کے اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی ۔ جناب فاطمہ تین دن خانۂ کعبہ میں مقیم رہیں اور آخر میں باہر آئیں تو رسول اکرم استقبال کے لیے آئے اور بچیکو گود میں لیا تو بچیہ نے آئکھیں کھول دیں فرمایا کہ '' تونے اپنی نگاہوں کے لیے میراا نتخاب کیا ہے اور میں نے اپنے علم کے لیے تیراا نتخاب کیا ہے .....اوراس طرح بنت اسد کے ایمان ابوطالب کے شرف، فرزند کے کمالات اور

نبوت کے اعز از کامکمل اعلان ہو گیا۔

ابتدائی طور پر مال نے حیدرنام پسند کیا، باپ نے اسد قرار دیا اور اہلِ خاندان نے زید نام رکنا چاہالیکن ابوطالب کی دعا پر آسان سے ایک تختی نازل ہوئی جس پر مرقوم تھا کہ''اس کا نام، نام خدا پر علی رکھو، تا کہ خدا کی برکت سے اس کی بلندی برقر ارر ہے اور اس کی بقاسے نام خدا کی بقاوابستہ رہے۔''

آپ کے القاب بے شار ہیں جن میں عالم اسلام کا پسندیدہ ترین لقب''کرم اللہ وجہہ'' ہے، جواس امر کی علامت ہے کہ عالم اسلام میں آپ کی تنہا ذات گرامی ہے جس نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔اورخودمولائے کا ئنات کامحبوب ترین لقب'' ابوتر اب' تھا جس سے آپ کی عظمت اور خاکساری دونوں کا اظہار ہوتا تھا۔

تربیت کا کام خانۂ کعبہ ہی سے رسول اکرم ٹے سنجال لیا تھا اور وہی خانۂ خدا سے آکر لے گئے تھے جب کہ بظاہر ابوطالب کوخبر بھی نہیں تھی ۔اس کے بعد آپ نے مسلسل اپنے ساتھ رکھا اور اپنے کمالات کا مخزن ومصدر قرار دیتے رہے یہاں تک کہ اپنے کوشہ کم اور علی کو اس کا درواز ہ قرار دے دیا۔

معنوی رشته کے علاوہ بھی ابوطالب کے قلیل المال اور کثیر العیال ہونے کی بنا پر جب ان کی اولاد کی کفالت کا کام تقسیم کیا گیا تو آپ نے علی کواپنے حصہ میں لے لیا اور اس طرح شب وروز اپنے ساتھ رکھا اور بھی ''زقتنی دسول الله زقاً ''کامر قع پیش کیا اور بھی کنت اتبعه اتباع الفصیل لامه''کامنظر نمایاں کیا۔

رسول اکرم کے زیرسایہ دس سال گزر گئے تو وحی الہی نے بعثت کا اعلان کرایا۔اوراب رسول اکرم گووا تعا ایک مدد گار کی ضرورت پیش آئی۔ادھر جناب ابوطالب نے اپنی اولاد جعفراورعلیٰ دونوں کو بیتا کیدکررکھی تھی کہ منزل عبادت میں بھی اپنے ابن عم کا ساتھ نہ چھوڑیں اوردونوں فرزند برابر باپ کی نصیحت پڑمل کرتے رہے۔

تین سال کی خفیہ بلنے کے بعد جب اہل عشیرہ وقبیلہ کو دعوت دینے کا حکم آیا تو رسول اکرم م نے حضرت علی کوہی حکم دیا کہ دعوت کا انتظام کریں اور قبیلہ والوں کو مدعوکریں۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے اس فرض کو انجام دیا اور + ۱۲ فراد کو مدعوکر لیا۔ کھانے کے بعد جب پیغام پیش کرنے کا وقت آیا تو ابوجہل نے جادوگری کا شاخسانہ چھیڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ آپ نے دوسرے دن کے لیے پھر مدعوکر دیا اور آخر کا راپنا اعلان پیش کر دیا جس کے لیے ناصر و مددگار کا مطالبہ بھی کیا اور وصایت و و زارت کا وعدہ بھی کیا لیکن کسی نے بھی ساتھ نہ دیا صرف حضرت علیؓ نے تائید و تصدیق کا اعلان کیا جس پر آپ نے ان کی وصایت و و زارت و خلافت کا پہلا اعلان کر دیا اور ابوطالب کو ان کے احسانات کا پہلا صلول گیا۔

واضح رہے کہاس دعوت اول میں نہ اسلام کے مشہور ومعروف افراد دعوت دینے والوں میں تھے اور نہ شرکت کرنے والوں میں .....اور نہ تائید وتصدیق کرنے والوں میں .....یتو تاریخ کی کرامت ہے کہ جن کا کہیں وجود نہ تھا۔ وہ ذیمہ داری اسلام میں اول ہو گئے اور جس نے سب سے پہلے اس بو جھ کوسنجالا تھا اسے آخر بنادیا گیا اور آخر بھی صحیح معنوں میں نہیں تسلیم کیا گیا۔

اس کے بعدعمومی دعوت کا مرحلہ سامنے آیا توعلی حسب وعدہ رسول اکرم کے ساتھ رہے۔
یہاں تک کہ شعب ابی طلب کی سہ سالہ زندگی میں بھی ابوطالب کا مستقل طریقہ بیر ہاکہ
رات کے وقت رسول گو ہٹا کران کی جگہ علی کولٹا دیتے تھے تا کہ شب کے وقت جملہ ہوجائے تو
میر ابیٹا قربان ہوجائے لیکن رسول اکرم گوکوئی ءنقصان نہ پہنچے اور اس طرح فدا کاری اور جال
نثاری علیٰ کی زندگی کا امتیاز بن گئی اور قدرت نے ابوطالب کی وفات کے بعد بھی شب ہجرت
تک اسی انداز قربانی کو برقر اررکھا اور اسینے رسول گو اسی انداز سے بچایا جس کی طرح روز اول

ابوطالب نے ڈالی تھی اور جوطریقہ تاریخ میں ابوطالب کے اولیات میں شامل تھا۔

شعب ابی طالب کی تین سالہ مسلسل زحمتوں کے نتیجہ میں تاجے بعث میں ابوطالب نے انتقال فرما یا ، جن کے انتقال پررسول اکرم نے جنازہ میں شرکت بھی کی اور نوحہ بھی پڑھا اور ان کے احسانات کا تذکرہ بھی کرتے رہے۔ اور حضرت علی کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوگیا کہ باپ کا کام بھی فرزند ہی کے ذمہ آگیا اور حضرت علی اسے بھی بخو بی انجام دیتے رہے۔ اُدھر جناب خدیج گا کبھی انتقال ہوگیا جو اسلام کی پہلی محسنہ اور خواتین میں پہلی مومنہ اور حضرت علی کے ساتھ نماز جماعت میں شرکت کرنے والی پہلی عبادت گزار خاتون تھیں۔ بیغیر کے دو مددگاروں کے ایک ساتھ انتقال کرجانے کے بعد قدرت نے ہجرت کا حکم دے دیا اور سلاج بعثت میں رسول اکرم نے مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ اس موقع پر حکم خدا سے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹادیا اور وہ رات بھر چین سے تلواروں کی جھاؤں میں سوتے رہے جس سونے کو خدانے اپنی مرضی کے موض خرید لیا اور حضرت علی کو تاریخ میں ایک نیا امتیاز ماصل ہوگیا۔

رسول اکرم کی ہجرت کے بعد حضرت علیؓ نے تمام کفار کی امانتوں کو واپس کیا اور فاطمہ بنت پیغمبر ؓ، فاطمہ بنت زبیر جیسی محتر م خواتین کا قافلہ لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستہ میں کھسیائے ہوئے کفار نے مزاحمت کی اور آپ نے شدید مقابلہ کر کے اپنے کو رسول اکرم ٹک پہنچادیا۔

اُدھررسول اکرم مدینہ کے باہر آپ کا انتظار کرر ہے تھے اور آپ کے بغیر مدینہ کے محاذ پرتبلیغ کا کام نہیں شروع کرنا چاہتے تھے۔ چنا نچہ آپ کے آنے کے بعد اسلام کی پہلی مسجد کی تغمیر کا کام انجام پایا جو حضرت علی کے ہاتھوں انجام پایا اور خدا کے فضل سے تمام مسلمان اس میں نماز اداکرنے کو بہترین کار خیر تصور کرتے ہیں اور ابھی تک اسے کسی تعصب کا نشانہیں

بنايا گيا۔

مدینہ میں مستقر ہونا تھا کہ کفار مکہ کی طرف سے مزاحت شروع ہوگئ اور آپ نے جواب دینا شروع کردیالیکن بڑا معرکہ بدر کے میدان میں پیش آیا جہاں مدینہ سے تقریباً • 2 میل دور لشکر اسلام میں ۱۳ سختے افراد تھے اور لشکر کفار میں ۹۵ مسلح سپاہی ، رات کے وقت مسلمان پیاسے تو بدر کے کنویں سے پانی لاکر سار کے شکر کو آپ ہی نے سیراب کیا جس پر جرئیل ومیکا ئیل واسرافیل نے ایک ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کوسلام کیا۔

کارمضان کے جائے ہوئے ہے۔ اور جنگ کے خاتمہ پر ۷۰ کفارقل ہوئے اور ۵۰ کارمضان کے جائے ہوئے اور ۵۰ کارمضان کے جائے ہوئے سے ۱۵ سیر ہوئے۔ ان متقولین میں سے ۳۵ تنہا حضرت علی کے مارے ہوئے تھے اور ۳۵ کیل میں آپ کی امداد شامل تھی۔ اگر چہ مسلمانوں کا بیعالم تھا کے فرشتوں کی امداد کا وعدہ نہ ہوجا تا توشا کدکوئی ثابت قدم نہ رہ سکتا۔

بدر کی فتے کے بعد قدرت نے مل کواس عظیم کارنمایاں کا انعام دیا اور کیم ذی الحجہ کو حضرت علیٰ کا عقد جناب فاطمہ سے ہوگیا۔ جن کی خواستگاری کرنے والے بڑے بڑے سے ایک کرام بھی تھے کیکن قدرت نے فیصلہ کردیا کہ نور کا عقد صرف نور سے ہوسکتا ہے اور پھر رسول اکرم نے فرمادیا کہ علیٰ نہ ہوتے تو آدم وغیرہ آدم میں کوئی میری بیٹی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا۔ بینورانی رشتہ ذمین پر بھی انجام یا یا اور عرش اعظم پر بھی انجام دیا گیا۔

مہر کے سلسلہ میں رسول اکرم کے مطالبہ پرعلی نے اپنی زرہ نیج کرز ہڑا کا مہر ادا کیا اور رسول اکرم نے اسی مہر میں سے ۱۳ درہم کا سامان جہیز خرید کراپنی بیٹی کورخصت کردیا اور اسلام میں شادی کا بہترین تصور اور سادگی کاعظیم ترین مرقع سامنے آگیا جس پر کسی بھی غریب اور فقیر کواسلامی نظام سے شکوہ کرنے کاحق نہیں ہے کہ اگرنبی کریم کی بیٹی کا مہر ۵۰۰ درہ ہوسکتا ہے تو دوسر نے خص کوزیادہ مہر کے مطالبہ کا کیا حق ہے؟ اور اگر نبی گا داماد ٦٣ در ہم کے جہیز پر گزارا کرسکتا ہے جواسی کے مہر سے خریدا گیا ہے تو دوسر ہے کسی داماد کو فر ماکشیں کرنے کا کیا جواز ہے؟ کیا نبی گی بیٹی سے عظیم ترکسی کی بیٹی یا نبی کے داماد سے بالاترکسی کا بھی داماد ہوسکتا ہے؟

<u>سم میں</u> کفارنے بدر کی شکست کا بدلہ <u>لینے</u> کا پروگرام بنایااور تین ہزار کے شکر سے مدینہ یر حملہ کردیا۔حضرت علیؓ اور چند دیگر مخلص اصحاب نے میدان احد فتح کرلیا تھالیکن بعض اصحاب کی طمع دنیااور مخالفت رسول نے جنگ کا نقشہ بدل دیااورصورت حال اتنی خراب ہوگئی کەرسول اکرم کا چېره مبارک زخمی ہو گیا اورمسلمان اینے پیغیبر گو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر اُ چکنے گلے.....صرف دوتین افراد تھے جوجان کی بازی لگائے رہے اور حضرت حمز ہ ومصعب جیسے افراد کی شہادت کے بعد تنہا حضرت علیٰ دفاع کرتے رہے اور آخر میں انہوں نے ہی دختر پنجمبر حضرت فاطمہ زہراکی مدد سے رسول اکرم کے زخموں کے علاج کا انتظام کیا۔اس جنگ میں شہادت کی سعادت حضرت حمزہ کونصیب ہوئی کہ آپ سیدالشہد اءقراریائے، اور فتح کا سہراحضرت علیؓ کےسر بندھا کہ وہ تنہا مدافع رسول قراریائے ۔معاویہ کی ماں اور ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے جناب حمزہ کی لاش کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ رسول اکرم مرتوں روتے رہے۔ انفرادی طور پرشکست کے بعد کفار نے یہودیوں سے مل کرمدینہ پرحملہ کرنے کا پروگرام بنایا اوراس *طرح ۵ چ*یں جنگ احزاب پیش آئی ۔رسول اکرم <sup>م</sup>ے مدینہ کے گر دسلمان <sup>ٹا</sup> کے مشورہ سے خندق تیار کرادی لیکن چند سر براہان کفار خندق یار کر کے آگئے اور لشکر اسلام پر غضب کا ہراس طاری ہوگیا۔حضرت عمر فاعمر و بن عبدود کی تعریف کر کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے لگے اور باقی اصحاب نے سراٹھانے کابھی ارادہ نہیں کیالیکن حضرت علیؓ نے میدان میں عمرو کا مقابلہ کر کے اسے تہ تیغ کردیا اور رسول اکرم نے اس ضربت کو تقلین کی

عبادت سے زیادہ وزنی قرار دے دیا کہ اس وقت اسلام وفکر کامعر کہ تھااور کل ایمان کل کفر کی زدیر تھا۔رب العالمین نے امداد کی اورکل ایمان نے کل کفریر غلبہ حاصل کرلیا۔

شوال ہے جی میں جنگوں سے قدر نے فرصت پانے کے بعد مسلمانوں کے تقاضے پررسول اکرم ٹنے ذی قعدہ کا جی میں عمرہ کا ارادہ کیا اور کفار مکہ کو اطلاع کر دی کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن انہوں نے مکہ میں داخلہ سے روک دیا اور رسول اکرم بھی اس امر پرراضی ہوگئے کہ عمرہ آئندہ سال انجام دیں گے اور سلح نامہ مرتب کر کے واپس تشریف لے آئے۔ صلح نامہ کی کتابت کا کام بھی حضرت علی ہی نے انجام دیا اور اسلام کا معرکہ قلم بھی انہیں کے ہاتھوں سر ہوا، جب کہ اس صلح کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر حضرت عمر گورسول اکرم گی رسالت میں بھی شک ہوگیا تھا اور بمشکل تمام حضرت ابو بکر ٹاکے سے جات سمجھ میں آئے سے بات سمجھ میں آئے تھے۔ طور سے انہیں اسلامی حقائق انہیں کے بیان کے بعد سمجھ میں آئے تھے۔

کے میں مدینہ سے نکالے ہوئے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں سے مل کرسازش کی ،
اور اسلام سے انتقام لینے کا پروگرام بنایا تو رسول اکرم خیبر کے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے مقام خیبر تک پہنچ گئے اور قلعوں کا محاصرہ کرلیا۔ دوتین دن تک حضرت ابوبکر اوعمر اُزور آزمائی کرتے رہے لیکن میدان سے فرار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا تو رسول اکرم نے با قاعدہ اعلان کردیا کہ' کل اُسے علم دول گا جو مردمیدان ، کرار فرار اور محب ومحبوب خدا ورسول ہوگا۔' دوسرے دن علم لشکر حضرت علی کے حوالے کیا اور انہوں نے حارث وغتر و مرحب جیسے دوسرے دن علم لشکر حضرت علی کے حوالے کیا اور انہوں نے حارث وغتر و مرحب جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کو فتح کر لیا اور ہمیشہ جمیشہ کے لیے فاتح خیبر قرار پا گئے۔

خیبر کی فتح کے بعد فتو حات کی جملہ تسمیں مکمل ہو گئیں اور اسلام نے کفر ، شرک ، یہودیت سب کوشکست دے دی تو ذکی قعدہ کے چی میں عمر ۃ القصاء کا پروگرام بنا اور رسول اکرم ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ۔ حضرت علیؓ نے مکہ خالی کرایا اور

مسلمانوں نے با قاعدہ طور پرعمرہ ادا کیا اور سکون کے ساتھ واپس چلے گئے۔

مع میں مکہ میں رسول اگرم کے حلیف بنی خزاعہ کے ایک فردکو عین حرمِ خدا میں قتل کردیا گیا تو آپ اپنے حلیفوں کی فریاد پردس ہزار کالشکر لے کرروانہ ہوگئے۔رمضان مرھے میں روانگی عمل میں آئی اور مکہ پہنچ کر آپ نہایت شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اس طرح کہ احساسِ شکست و ذلت نے ابوسفیان ومعالیہ جیسے افراد کو مسلمان بنادیا اور آپ نے خانہ خدا میں نماز اداکر نے کے بعد حضرت علی کو اپنے کا ندھوں پر بلند کر کے طاق کعبہ سے تمام بُت گروادیے اور اس طرح حضرت 'شاہ بت شکن' قراریا گئے۔

۱۰ شوال ۸ جیکو جنگ حنین پیش آئی جن میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی جس کی بنا پر ان میں غرور فتح پیدا ہو گیالیکن آخر میں سب نے فراراختیار کیا اور بہ مشکل تمام واپس آئے تو +2 کفار قل ہوئے اور چار مسلمان اور اس فتح کا سہرا بھی حضرت علی ہی کے سرر ہاور نہ میدان جنگ صحابہ کرام سے خالی ہو چکا تھا۔

و میں ہرقل روم کی تیاریوں کی خبر پاکر آپ نے تمام مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا اور عظیم قافلہ لے کرنگل پڑے ۔ لیکن چونکہ آپ کے علم میں تھا کہ دشمن میں مقابلہ کا حوصلہ ہیں اور جنگ کی نوبت نہ آئے گی اس لیے حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑ دیا اور بیتاریخی اعلان کر دیا کہ ''تمہارا وہی مرتبہ ہے جوموئی کے لیے ہارون کا تھا۔ صرف میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔''

تبوک کی اس بلا جنگ کامیا بی کے بعد تبلیغ سور ہُ براُت کا مرحلہ پیش آیا،جس کا م پر پہلے حضرت الوبکر ﷺ مامور ہوئے ۔اس کے بعد وحی الٰہی نے انہیں والیس کر کے بیکام حضرت علیؓ کے سپر دکیا اور انہوں نے حج اکبر کے موقع پر براُت مشرکین کا اعلان کر دیا جوعلی والوں کا آج تک شعار ہے اور جس سے تمام مسلمان حکام خوف زدہ رہتے ہیں۔

9 ج ج کے موقع پراس اعلان کے بعد ۲۴ ذی الحجہ کونجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کی نوبت آگئی کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر اصرار کیا اور قرآن کا کوئی پیغام ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو رسول اکرم ٹے بھکم خدا مباہلہ کی دعوت دے دی اور آپنا مائنا میں حضرت فاطمہ ،ابنا گنا میں حسن وحسین اور انفسنا میں حضرت علی کو لے کررو انہ ہوئے جس کو دیکھ کر عیسائیوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا اور اسلام اپنی آخری فتح سے ہمکنار ہوگیا۔

۲۵ ذی قعدہ و اچکورسول اکرم ججۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں نے آپ کے ساتھ جج کیا اور واپسی میں بحکم خدا مقام غدیر پر قافلہ کوروک کر حضرت علیٰ کی مولائیت کا اعلان کردیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا پیملی مولا ہے، جس پرتمام اصحاب نے بیعت کی اور حضرت عمر شنے مبارک باددی کہ آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہوگئے۔

اس واقعہ سے پہلے رسول اکرم نے حضرت علی کو اہل یمن کی طرف تبلیغی مشن پرروانہ کیا تھا جہاں آپ نے ایک دن میں سارے قبیلہ ہمدان کو مسلمان بنالیا تھا اور وہیں ججۃ الوداع کے لیے قربانی کے جانور لے کر آئے تھے اور رسول اکرم کے قافلہ میں شامل ہوئے تھے۔

آخروقت میں رسول اکرم نے ایک لشکر رومیوں سے مقابلہ کے لیے تیار کیا اور اسامہ بن زید کو تمام صحابہ کا سردار بنا کر اعلان کر دیا کہ جو لشکر اسامہ میں نہ جائے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی ، اس سرداری سے صرف حضرت علی کو الگ رکھا گیا تھا کہ انہیں اپنے سے جدا کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا باقی حضرت ابو بکر ٹو عمر ٹیجیسے تمام افراد کو بھی اسامہ کی سرداری میں دے دیا تھا۔

اس کے بعدرسول اکرم کے مرض الموت کی شدت شروع ہوگئی اور آپ نے وقت آخر

حضرت علیٰ کی آغوش میں سرر کھ کر دنیا سے رحلت فر مائی۔

حضرت علی ہی نے آپ کے شمل و کفن کا انتظام کیا اور اپنے ہاتھوں سے فن کیا جب کہ بقول ابوبکر اور ہے۔ بقول ابوبکر اور گئر یک بھی نہیں ہوئے اور سقیفہ سازی میں مصروف ہے۔ حضرت علی تجہیز و تکفین رسول میں مصروف تھے کہ مسلمانوں نے سقیفہ میں جمع ہوکر بہ ہزار وقت خلافت کا فیصلہ کرلیا اور غدیری اعلان کونظر انداز کر کے حضرت علی کوان کے واقعی حق سے محروم کردیا جس کے بعد آپ خانہ نشین ہوگئے۔

خانہ شینی کے بعد آپ نے پہلا کام بیانجام دیا کہ قرآن مجید کواس کے تنزیلی اشارات اور توضیحات کے مطابق جمع فرمایا اور دربارخلافت میں پیش کیا کہ جس طرح الفاظ میں اختلاف نہرہنے پائے کیکن ہوا خواہان تفسیر بالرائے نے ان توضیحات کو قبول کرنے سے انکار کردیا اور اُمت اسلامیہ ایک بہت بڑے علمی ذخیرہ سے محروم ہوگئی۔

رسول اکرم کے 20 یا 90 دن کے بعد حضرت علی کی شریک حیات حضرت فاطمہ نے انتقال فرما یا اور وہ اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئیں کہ حکومتی سازش کی بنا پر باپ کے ترکہ سے محروم ہو چکی تھیں، پہلوشکت ہو چکا تھا اور محسن شہید ہو چکے تھے۔حضرت علی نے اس سخت ترین مصیبت کا بھی نہایت در جہ صبر وشکیبائی سے مقابلہ کیا اور تلو ارنہیں اٹھائی، صرف سے کہہ کر فاموش ہو گئے کہ رسول اکرم کے بعد زہراً کا فراق دلیل ہے کہ دنیا میں کسی دوست کے لیے بقانہیں ہے۔

حضرت علی حالات کے بیش نظر ۲۵ سال تک خانۂ نشین رہے اور مسلمان کیے بعد دیگرے حکام سازی کرتے رہے اور کسی موقع پر بھی صیح معنوں میں حضرت علی کوان کاحت نہیں دیا گیا۔لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی بلکہ برابر حکام وقت کی مدد کرتے رہے اور انہیں نیک مشورہ دیتے رہے اور کسی ایسے اقدام میں کوتا ہی نہیں کی جس میں اسلام اور انہیں کی جس میں اسلام اور امُت اسلام یکی بھلائی ہو، یا جس میں شریک نہ ہونے سے اسلام کی رسوائی کا خطرہ ہو۔

حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں خلافت کا فیصلہ ایک خاص کمیٹی کے حوالے کر دیا جس نے مخصوص اسباب کے تحت آپ سے سیرت شیخین پر کمل کرنے کا مطالبہ کیا اور آپ نے اس مطالبہ کو یہ کہہ کر مستر دکر دیا کہ سیرت رسول گئے بعد کسی سیرت کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح عثمان اس شرط کو قبول کر کے خلیفہ ہو گئے اور حضرت عمر گا کا منصوبہ شور کا مکمل ہوگیا۔ ۱۸ ذی الحجہ ۵ سم میں حضرت عثمان آپنی اقربا پروری اور بنی امیہ نوازی کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیے گئے اور مسلمانوں کے ایک گروپ نے ان کی ناانصافیوں کے خلاف علم احتجاج بلند کر کے انہیں خانہ قید کر دیا اور آخر کارتہ تیخ کردیے گئے۔ اس محاصرہ کے دوران حضرت علی بی مان کے لیے پانی کا بندو بست کرتے رہے۔ جس کا انتقام اس طرح لیا گیا کہ مجمی انہیں قا علی عثمان قرار دیا گیا اور بھی ان کی اولا دیر پانی بند کر دیا گیا کہ انہوں نے عثمان گویانی فراہم کرکے گویا بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔

قتل عثمان کے موقع پر حضرت عائشہ کہ میں تھیں اور انہوں نے بار بار مسلمانوں کو ان کے قتل پر بھی آ مادہ کیا تھا کہ ان کی مثال نعثل یہودی کی جیسی ہے اور انہوں نے سنت رسول کو تباہ و ہر باد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے قبل کے بعد خلافت طلحہ یا زبیر کومل جائے گی لیکن جب انہیں راہِ مکہ میں یہ معلوم ہوا کہ خلافت حضرت علی کومل گئ ہے تو فوراً نعرہ تبدیل کر دیا اور فرمایا عثمان مظلوم مارے گئے ہیں اور ان کے خون کا انتقام ضروری ہے۔ تبدیل کر دیا اور فرمایا عثمان مظلوم مارے گئے ہیں اور ان سے جنگ کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ قاتل ہونے کا الزام حضرت علی ہرلگایا گیا اور ان کا مرکز تھا لہذا حضرت عائشہ نے پہلے اس مرکز پر جملہ بھرہ حضرت علی کے چاہئے والوں کا مرکز تھا لہذا حضرت عائشہ نے پہلے اس مرکز پر جملہ

کر حضرت علیؓ کے گورنرعثان بن حنیف پرحمله کر دیا اورانہیں بے حداذیت دی یہاں تک کہ سراور داڑھی کے بال تک نوچ ڈالے۔امیر المؤمنین رئیج الاول میں روانہ ہو چکے تھے لیکن عائشہ کالشکر پہلے بہنچ گیااور آپ مقام ذی وقار پر تھے جب جناب عثمان ؓ نے آ کرفر مایا کہ آ پ نے ۱۵ جمادی الثانیہ کوہیں ہزارلشکر کے ساتھ بصرہ میں نزول فرمایا۔ادھرطلحہوز بیر نے راتوں رات آپ کے آل کامنصوبہ بنا کرحملہ کردیا جس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔حضرت علیٰ نے متعدد ذرائع سے عائشہ کو سمجھایا اور طلحہ وزبیر کو بھی نصیحت کی کہ حرم رسول گوسر میدان لے آنا اسلامی غیرت کے منافی ہے لیکن کسی فہمائش کا کوئی اثر نہ ہوا اور بالاً خرابیارن پڑا کہ نتیجہ میں تیرہ ہزار عائشہ کے سیاہی اور پانچ ہزار حضرت علی ّ کے مجاہدین کام آئے اور بعض مجاہدین نے ناقد کے پاؤل کاٹ دیاور مودج زمین پرآ رہا۔آپ نے نہایت درجہ احتیاط ہے انہیں سنجالنے کا انتظام کیا اور چالیس خواتین سیاہیوں کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی سرکر دگی میں انہیں مدینہ واپس پہنچادیا جس کااحساس انہیں زندگی بھر رہااورحضرت علیٰ کی شرافت کا برابر تذکرہ کرتی رہیں۔جمل کے فتح ہوجانے کے بعد آپ نے ۱۷رجب ۳۸ھ کوابن عباس کو بھرہ کا گورنر بنا کرواپسی کا قصدفر ما یا اور عراق کے خطرہ کے بیش نظر کوفہ کومستقل دارالحکومت

ادھر جنگ جمل کے زیرا ٹرموقع سے فائدہ اٹھا کر معاویہ نے بھی شام میں بغاوت کا اعلان کردیا۔ انہوں نے حضرت سے کا علان کردیا۔ انہوں نے حضرت سے شکایت کی ۔ آپ نے فہمائش کے خطوط لکھے لیکن کوئی اثر نہ ہوا تو معاویہ کی سرکو بی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوال ۲۳ھ میں ۹۰ ہزار کالشکر لے کرآپ مقام رقہ پر پہنچے ادھرایک لاکھ ۲۰ ہزار کالشکر معاویہ کا تھا۔ معاویہ کے شکر نے صفین میں دریا پر قبضہ کرکے پانی بند

کردیا۔حضرت علی نے جوائی کارروائی کا حکم دے دیا اور کشکر نے دریا کووالیس لے لیا تو فرمایا کی خبر دار! تم پانی بندنہ کرنا الیکن مزاحمتوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ محرم کے سیجے آگیا اور جنگ موقوف ہوگئی۔ اس کے بعد صفر کے شروع ہوتے ہی کشکر شام نے پھر حملہ کر دیا اور گھسان کی جنگ کا آغاز ہوگیا۔ ایک ہفتہ تک جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ کشکر شام کے گھسان کی جنگ کا آغاز ہوگیا۔ ایک ہفتہ تک جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ کشکر شام کے ۳ میزار افراد اور کشر حضرت علی کے تقریباً اس سے آدھے افراد کام آگئے۔ اور عمر و عاص جیسے افراد نے اپنے کو بر ہنہ کر کے جان بچانے کی تدبیر نکالی اور بے حیائی کا ایک نیار ریکارڈ قائم ہوگیا۔

ذ کرنہیں آیاجس سے فیصلہ کرانے کے لیے جنگ کوروکا گیا تھا۔

حضرت علی کوفوج کے ایک حصہ نے جنگ کو موقوف کر کے فیصلہ پر رضا مندی کا اظہار کردیا تھالیکن ایک حصہ جنگ جاری رکھنے پر مصرتھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب فیصلہ غلط ہو گیا تو اس حصہ نے بخاوت کا اعلان کردیا اور ۱۰ شوال ساچ کو مقام نہروان پرلوگوں کو ستانا شروع کردیا۔ حضرت علی نے ان کی سرکو بی کے لیے نہروان کا رُخ کیا اور بغدادسے چار ہزار فرشخ کی دوری پر میہ معرکہ پیش آیا۔ ابتدا میں باغی بارہ ہزار کی تعداد میں تھے، بعد میں انتشار پیدا ہو گیا اور صرف چار ہزار رہ گئے ۔لیکن حضرت نے ایسا حملہ کیا کہ نو افراد کے علاوہ سب قبل کردیے گئے، یہاں تک کہ شہور خارجی ذوالٹد میہ بھی کام آگیا اور میہ جنگ بھی اپنے خاتمہ کو پہنچ گئی۔

اُدھر معاویہ نے مصر میں حضرت علی گے گورزمجد بن ابی بکر پر حملہ کا پروگرام بنالیا اور حضرت علی کو اطلاع ملی تو آپ نے مالک اشتر کو کمک کے لیے روانہ کردیا۔ معاویہ نے مقام عریش کے ایک زمیندار سے بیس سال کے اخراج کی معافی کا وعدہ کرکے افطار کے بہانے مالک اشتر کوز ہر دلوادیا ،اوروہ شہید ہو گئے اور مصر پر عمروعاص نے چھ ہزار کی فوج کے ساتھ حملہ کردیا۔ تیجہ کے طور پر مجمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں رکھ کرزندہ جلوادیا جس کا صدمہ حضرت عائشہ کو زندگی بھر رہا اوروہ ہر نماز میں معاویہ اور عمروعاص کے حق میں بدعا کرتی رہیں ،اگر چے معاویہ نے اس واقعہ پر بے حدمسرت کا اظہار کیا (طبری مسعودی) یہ واقعہ ضفر کم سے کا اظہار کیا (طبری مسعودی) یہ واقعہ مضر کم سے کا اظہار کیا (طبری مسعودی) یہ واقعہ مضر کم سے کا اظہار کیا دیا ہے۔

صفین کے بناہ قبل وخون کے بعدمعاویہ کی مکاریوں سے حکمین کا فیصلہ اوراس کے بعد محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کاقتل ، بیروا قعات تھے جنہوں نے حضرت علی کومجبور کردیا کہ معاویہ کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں اوراس سلسلہ میں آپ نے کشکر فراہم کرنا شروع کردیا۔ آپ کے کشکر میں \* ۴ ہزار تجربہ کارسپاہی اور کا ہزار رنگروٹ تھے۔امام حسین ، قیس بن سعد اور ابوابوب انصاری \*۱۔ \* اہزار کے شکر کے سردار تھے لیکن اشکر کی روائگی سے پہلے ہی ابن ملجم ملعون نے عین حالت سجدہ میں آپ کوشہید کردیا ، اور یہ منصوبہ کممل نہ ہوگا جس طرح کی حیات پیغیبر کا آخری معرکہ (سریہ اسامہ بن زید) اصحاب کی نا فرمانی کی بنا پر نامکمل رہ گیاتھا۔

ابن ملجم کے اس ظالمانہ اقدام کی بیتاریخی توجید کی گئی ہے کہ خوارج حضرت علی ، معاویہ اور عمروعاص تینوں سے ناراض سے اور انہوں نے تینوں کے قل کامنصوبہ بنایا تھا اور ایک خص کوشام ، ایک کومصرا ور ایک کو کوفہ روانہ کیا تھالیکن اتفاق سے معاویہ اس دن نماز ضبح میں نہیں آیا اور عمر و عاص جملہ سے نج گیا۔ صرف حضرت علی شہید ہو گئے اور پھر مزید افسانہ بیتر اشاگیا کہ ابن ملجم کواچا نک ایک عورت مل گئی اور اس نے علی کے سراقد س کوا پنی قربت کی قیمت قرار دے دیا ، اور اس کا بیا قدام اس جنسی بنیا دیر و قوع پذیر ہوگیا۔ لیکن اس داستان کا رُخ صاف بتارہ ہے کہ یہ حملہ حضرت علی کے حملے کورو کئے کے لیے معاویہ کی سازش سے کیا گیا تھا اور ایک خیل کورت کا وسیلہ سب اس کا فراہم کیا بتارہ ہے کہ یہ حملہ حضرت علی کے حملے کورو کئے کے لیے معاویہ کی سازش سے کیا گیا تھا اور ایک حملے کورت کا وسیلہ سب اس کا فراہم کیا ہوا ساز وسامان تھا اور اس طرح حضرت علی کے قل کی تمام تر ذمہ داری شام کے حاکم پر ہے۔ ہوا ساز وسامان تھا اور اس طرح حضرت علی کے قل کی تمام تر ذمہ داری شام کے حاکم پر ہے۔ اگر چہ اس کا براہ راست مجرم ابن ملجم ہے اور بالوا سطہ وہ تمام افراد ہیں جنہوں نے معاویہ جسے اگر جہ اس کا براہ راست مجرم ابن ملجم ہے اور بالوا سطہ وہ تمام افراد ہیں جنہوں نے معاویہ جسے کے دین انسان کواسلام کا بے لگام حاکم بنادیا تھا۔

ماہ مبارک میں جو گی ۱۳ تاریخ تھی جب حضرت علی مسجد میں خطبہ ارشاد فر مارہے تھے اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے فرزندامام حسن کی طرف رُخ کر کے فر مایا، بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ عرض کی ۱۳ دن ۔ پھر دوسرے فرزندامام حسین کی طرف رُخ کیا اور فرمایا، کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ عرض کی کا دن ۔ فرمایا اب وقت قریب آگیا ہے جب میرے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ عرض کی کا دن ۔ فرمایا اب وقت قریب آگیا ہے جب میرے

محاسن میرے خون سے رنگین ہوں۔

ماہ مبارک کی ۱۹ ویں شب تھی جب آپ پنی دختر حضرت اُم کلثوم کے یہاں افطار پر مدعو سے۔ افطار کے بعد تمام شب مصروف عبادت رہے اور بار بار باہر آکر آسمان کی طرف دکھتے رہے، یہاں تک کہ فرما یا کہ واللہ یہ وہی شب ہے جس کی رسول اگرم نے خبر دی ہے اور یہ کہ کرنماز صبح کے لیے برآ مدہوئے۔ دروازے پر مرغبانیوں نے بھی روکا اورز نجیر درنے بھی لیکن آپ قضائے الٰہی کا حوالہ دے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ اذان سے سارے کوفہ کو بیدار کیا۔ نماز شروع کی تو ابن ملجم ملعون نے سراقدس پر وار کردیا اور سر زخمی ہوگیا۔ مصلی پر بیٹھ گئے۔ ' فوزت و رب ال کعب نہ 'کا اعلان کیا اور ' بسمہ الله و بالله و فی سبیل الله وعلی ملة رسول الله ''کاورد کرتے رہے۔

ادھرامام حسن اورامام حسین مسجد میں وارد ہوئے تو آپ نے امام حسن کونماز پڑھانے کا حکم دے دیا۔ نماز کے بعد فرزندوں کے ہاتھوں پر بیت الشرف تک آئے۔ دودن علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان ابن ملجم گرفتار ہوکر آیا تو قانون اسلامی کے مطابق قصاص کا فیصلہ کر کے اس کی سیرانی کا حکم دے دیا اوراکیسویں کی رات میں وصیت تمام کر کے دنیا سے رخصت ہوگئے۔

امام حسن اورامام حسین نے حسب وصیت پیر عسل و کفن کا انتظام کیا اور ظهر کوفه (جسے نجف کہا جا تا ہے ) کے اس مقررہ مقام پر دفن کردیا جو حضرت نوح کے دور سے طے ہو چکا تھا۔ ملائکہ آسان نے دفن میں کمک کی ، روح رسول نے استقبال کیا اور آخر کار جو کعبہ سے لے کر آیا تھا اسی کے حوالے کردیا۔

ایک مدت تک قبر مطبر مخفی رکھی گئی اور صرف مخصوص افراد زیارت سے مشرف ہوتے رہے، ہارون رشید کے دور میں بادشاہ شکار کے لیے نکلا، اور شکاری کتاایک مقام پر کھم گیااور

اس نے ہرن کا تعاقب ترک کردیا ، تواس نے اطراف کے افرادسے تحقیق کی اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک ولی خدا حضرت علی کی قبر ہے اور اس طرح قبر کا اعلان ہوگیا جس کے بعد مسلسل روضہ کی تعمیر وترقی ہوتی رہی اور آج تک بیروضہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے اور انشاء اللہ صبح قیامت تک بنار ہے گا۔

رسول اکرم نے حضرت علی کوشہ علم کا دروازہ بنایا تھا توشیخ طوسی نے یہاں حوزہ علمیہ قائم کردیااورتقریباً • ۵ • ابرس سے بیدرسہ قائم ہے اوردین تعلیم کے اعتبار سے کا ئنات کا سب سے عظیم ترین ادارہ ہے۔ یہاں کے فارغ التحصیل افرادروساء مذہب اور مراجع تقلید بنتے رہے اور پیسلسلہ بحد اللہ آج تک جاری ہے۔

#### خصوصات:

حائے۔

یوں تو ہرانسان کی زندگی میں کچھ خصوصیات پائے جاتے ہیں اور وہی اس کی شخصیت کی علامات ہوتے ہیں لیکن حضرت علی بن ابی طالب کا معاملہ اس سے مختلف ہے اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جو انفرادیت کا حامل نہ ہو .....حدیہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کرعبادات تک ہر مقام پر آپ کی شخصیت ایک انفرادی خصوصیت کی حامل ہے اور اس کا شریک دنیا کا کوئی دوسرا صاحب کردار نہیں ہے۔ ذیل میں صرف چندا متیازات کی طرف شریک دنیا کا کوئی دوسرا صاحب کردار نہیں ہے۔ ذیل میں صرف چندا متیازات کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے، جسے ''مشت نمونہ از خروارے'' سے زیاہ اہمیت نہیں دی جاسکتی ہے: غذا کے اعتبار سے ہمیشہ جو کا آٹانوش فرماتے رہے اور کبھی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کے آٹے میں بھی یہ ہدایت میں استعال کیا

آدمُ قَنْ أَكُلُ الْحِنْطَةَ وَالله نَهِي وَعِلِيٌّ تَرَكَ الْآكُلَ لِقَصْدِ الْقُرْبِ -

لباس کے اعتبار سے خلافت اسلامیہ کے مل جانے کے بعد بھی پیوند دارلباس پہنتے رہے۔ یہاں تک کہ خود فر ما یا کرتے تھے کہ اب تور فو کرنے والے سے بھی شرم آتی ہے۔

مکان کے اعتبار سے ساری زندگی مکان کا انتظام نہ کر سکے اور کوفیہ میں بھی ایک عاریت کے مکان میں دورخلافت گزاردیا۔

معیشت کے اعتبار سے بیت المال کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا ، اور ہمیشہ اپنے زور بازو کی کمائی پرگزارہ کرتے رہے۔

کارناموں کے اعتبار سے ۔ روزاول دعوتِ ذوالعشیر ہ کا اہتمام کرنے والے اور رسول اکرم گی تصدیق کرنے والے آپ ہی تھے۔

ہجرت کی رات اپنی جان کوخطرہ میں ڈال کررسول اکرم گی جان بچانے والے آپ ہی تھے اور آپ ہی نے امانتوں کو واپس کر کے و قارِرسالت کا تحفظ کیا تھا۔

غارِثُور میں قیام کے دوران رسول اکرمؓ اور ابو بکرؓ کے لیے آب وغذا کا انتظام آپ ہی کیا کرتے تھے۔

بدر کے معرکہ میں آپ ہی کی تلوار چیکتی رہی اور + کے مقتولین میں سے ۳۵ کوتن تنہا آپ ہی نے تہ تیخ کیا تھا۔

احد کے معرکہ میں سب کے فرار کر جانے کے بعد آپ ہی کا اعلان تھا کہ میں ایمان کے بعد آپ ہی کا اعلان تھا کہ میں ایمان کے بعد گفراختیار نہیں کرسکتا ہوں۔

خندق کے معرکہ میں کل کفر کا سرآپ ہی نے قلم کیا تھا۔

خیبر میں مرحب وعشر کا خاتمہ کر کے قلعہ قموص کوآپ ہی نے فتح کیا تھا۔

آیت نجویٰ کے موقع پرصدقہ دے کررسول اکرم سے راز و نیاز کا شرف آپ ہی نے ۔ حاصل کیا تھا۔ علمی اعتبار سے۔رسول اکرم ؓ نے آپ کوشہرعلم وحکمت کا درواز ہ قرار دیا تھا اور اُمت کا بہترین قاضی قرار دیا تھا۔ آپ کی قضاوت کے مجیرالعقول وا قعات مکمل کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔

منبر کی بلندی سے 'سلونی قبل أن تفقد ونی '' کانعرہ آپ ہی نے بلند کیا تھا۔ حکام وقت نے اپنے مشکلات میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا تھااوران کی علمی گتھیوں کو آپ ہی نے سلجھایا تھا۔

اسلام میں جتی عظیم شخصیتیں فقہی ،اد بی ،اخلاقی یا صوفی قشم کی پائی جاتی ہیں ،سب کا سلسائہ شاگردی آپہی کی ذات اقدس تک منتہی ہوتا ہے۔

مختلف علوم میں کمال اعلیٰ کے علاوہ علم نحو کے قواعد کی ایجاد آپ ہی نے فر مائی ہے اور حروف کے تعارف کے اصول آپ ہی نے تعلیم فر مائے ہیں۔

اخلاقی اعتبارے۔غلاموں کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ کیا ہے کہ انہوں نے غلامی کو آپ نے ایسا برتاؤ کیا ہے کہ انہوں نے غلامی کو آپ رازی پرترجیح دی ہے اور نیالباس قنبر کوعطا فرمایا ہے تو پر انا یا معمولی لباس خود زیب تن فرمایا ہے۔

محاصرہ کے دوران عثمان گئے گیے آب ودانہ کا انتظام آپ ہی نے کیا ہے۔ ابن ملجم کی گرفتاری کے بعداسے سیراب کرنے کا حکم آپ ہی نے دیا ہے۔ زہد کا یہ فلسفہ آپ ہی نے سمجھایا ہے کہ زہداس امر کا نام نہیں ہے کہ انسان کس چیز کا مالک نہ ہو۔ زہداس امر کا نام ہے کہ کوئی چیز انسان کی مالک نہ بننے پائے اوراس کا اپناا ختیار اپنے ہاتھ میں رہے خواہشات کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔

قرآ نی اعتبار سے۔ آیت ولایت وظہیر ومباہلہ وہلینے جیسی کم سے کم تین سوتیرہ آیتیں ہیں جن میں صراحت کے ساتھ آپ کے کمالات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویسے سارے قرآن کا محور

ومرکز آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ چاہے آپ کا اپنا تذکرہ ہویا دوستوں کا ذکر ہویا دشمنوں کا ذکر ہویا دشمنوں کا ذکر ہو۔ یہاں تک کہ ہر''یا ایھا الن بین آمنو ا'' کاراس ورئیس آپ ہی کی ذات گرامی کو قرار دیا گیاہے۔

سیاسی اعتبار سے ۔ آپ کی سیاست ہر دور کے لیے ایک مستقل نمونہ ممل ہے ، جس کے بندنمونے یہ ہیں:

رسول اکرم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی آپ نے اپنے حق کے مطالبہ کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جب کہ مذہب کے تحفظ کے لیے بدر سے لے کر حنین تک ہر میدان میں رہے اور بعد میں بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جمل وسفین ونہروان میں کمال شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے اور اس طرح یا کیزگی نفس کا ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے۔

ا پنے جملہ حقوق کے خصب ہوجانے کے بعد بھی حکام وقت کومشورہ دیتے رہے اوران کی مشکل کشائی فرماتے رہے کہ .....معاملات کوشخصیت سے بالاتر ہونا جا ہیے۔

عثمان می کومحاصر کے دوران آب و دانہ فراہم کیا جب کہ انہوں نے براہ راست آپ کے مقابلہ میں حکومت پر قبضہ کیا تھا۔

جمل کی فتح کے بعد بھی عائشہ کو بصداحتر ام وطن پہنچادیا کہ حرمتِ رسول کا احتر ام بہر حال ضروری ہے چاہے خود شخصیت قابلِ احتر ام نہرہ گئی ہو۔

صفین کے موقع پرلشکر معاویہ نے پانی بند کردیا کیکن جب آپ کونہر پر قبضہ ملاتو فوراً پانی کے عام ہونے کا اعلان کردیا۔

اسی جنگ میں قرآنوں کے نیزوں پر بلند ہوجانے کے بعد جیتی ہوئی جنگ کوروک دیا کہ اسلام میں فتوحات کا معیار ملک پر قبضہ نہیں ہے قرآن کی حاکمیت کا قائم کرنا ہے۔ جناب شہر بانو گرفتار ہوکرآئیں توان کے ساتھ کنیزوں جیسا برتاؤ کرنے کے بجائے انہیں

ا پنے عزیز ترین فرزند کی زوجیت کا شرف عنایت کردیا جس نے ایک بوری قوم کے دلوں کو فتح کرلیا۔

عمروعاص نے میدان جنگ میں برہنگی کا حربہاختیار کیا تواسلامی قوانین کے احترام میں اسے نظرانداز کردیاور نہوہ دوہری سزا کا حق دار ہوچکا تھا۔

سراقدس پرابن ملجم کی تلوار لگنے کے بعد 'فُزْتُ وَرَبِّ الْکَعْبَةِ ''کانعرہ لگا کرواضح کردیا کہ اسلام میں کامیابی کا معیار دشمن کا گلا کا ٹمانہیں ہے بلکہ راہ خدامیں اپنی قربانی پیش کردینا ہے اور آخروفت تک اطاعتِ خداورسول میں زندگی بسر کرنا ہے۔

فدک کے موقع پرخود دربار میں جانے کے بجائے صدیقہ طاہر ہُ کُود عویٰ پیش کرنے کے لیے بھیج دینا اتمام حجت کی بہترین سیاست ہے جس سے بہتر کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جاسکتا، اس واقعہ سے بیہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ امت کے پاس نہ آیات قر آن کا احترام ہے اور نہ قرابت رسول کا۔ جوقوم اپنے نبی کی بیٹی کے وسیلہ کیات پر قبضہ کر کے اسے فاقوں پر مجبور کرسکتی ہے اس سے کس شرافت اور احسان مندی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

آپ کے سامنے دنیا مختلف شکلوں میں آتی رہی لیکن ہر مرتبہ ٹھکراد یا اور جب تک مذہب کی ضرورت پیش نہیں آئی تخت حکومت کی طرف مڑکر بھی دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ شفین کے موقع پر تو مقام ذی وقار میں اپنی بوسیدہ تعلین کی مرمت فرماتے ہوئے ابن عباس سے فرمادیا کہ میری نگاہ میں یہ جو تیاں تمہار ہے تخت و تاج سے کہیں زیادہ قیت رکھتی ہیں۔ دنیا کو تین مرتبہ طلاق دینے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ دنیا برابر قدموں میں آتی رہی لیکن آپ اس کی طرف سے برابراعراض فرماتے رہے۔

دنیا کی نعمتوں کے بارے میں آپ کا بیار شادگرامی ہمیشہ یا در کھنے کے قابل ہے کہ اس سے آپ کی سیاست کی بنیا دوں کا بھی اندازہ ہوجا تا ہے اور دنیا والوں کوزندہ رہنے کا بہترین

سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ:۔

دنیا کی بہترین غذا شہدہے جوایک جانور کا فضلہ ہے۔

دنیا کا بہترین مشروب یانی ہے جوزمین پر بہتا پھرتا ہے۔

دنیا کی بہترین جنسی لذت ہے جس کا خلاصہ نجاست کا نجاست سے اتصال ہے۔

دنیا کا بہترین لباس ریشم ہے جوایک جانور کےجسم کا فاضل حصہ ہے۔

دنیا کی بہترین سواری گھوڑا ہے جو جنگ وجدال کا مرکز ہے۔

دنیا کی بہترین سونگھنے کی چیز مشک ہے جوایک جانور کا جما ہوا خون ہے۔

دنیا کی بہترین سننے کی آواز گانا ہے جو تگا وقدرت میں انتہائی ناپسندیدہ اور حرام ہے۔

ظاہرہے کہ دنیا کی الیی معرفت جمیے جملی حاصل ہوجائے وہ اپنامقصدِ حیات نہ دولت کو بناسکتا ہے اور نہ ریاست کو۔اس کی نگاہ میں نہ راحت دنیا کی کوئی حیثیت ہے اور نہ نعمات دنیا کی۔ میتوانسان کی بے معرفتی ہے کہ اپنی سیاست کا محور دنیا کو بنائے ہوئے ہے اور اپنے سے پست تر مقصد پرجان دے رہاہے۔اس سلسلہ میں امیر المؤمنین گایدار شادگرامی بھی یا در کھنے کے قابل ہے کہ ' دنیا کی مثال ایک سانپ جیسی ہے جس کا ظاہر انتہائی نرم ونازک ہوتا ہے اور اس ہدایت باطن انتہائی سم قاتل ....رب العالمین ہر بندہ مؤمن کو بیرعرفان عطافر مائے اور اس ہدایت یو میل کرنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔

#### اد فی اعتبارے:

آپ کے کلام کا وہ مجموعہ جے سید شریف رضی ؓ نے جمع فرمایا ہے اور جسے بجا طور پر نہج البلاغہ کا نام دیا گیاہے ،فصاحت وبلاغت کا وہ شاہ کار ہے جس کے بارے میں علاء لغت و ادب نے "تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق "کہ کرقلم رکھ دیا ہے کہ اس سے زیادہ جامع تعریف کا امکان نہیں ہے۔

یہ مجموعہ اگر چہ کم لنہیں ہے اور اس کے بعد متدرک نیج البلاغہ کے نام سے دوسرا مجموعہ بھی تیار کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بہترین مجموعہ ہے جو ترتیب و تبویب اور سند و ثبوت کے اعتبار سے بھی بہترین درجہ کا مالک ہے ، اور بہت سے علماء نے اس کے ایک ایک خطبہ کے مدرک و ماخذ کا بھی سراغ لگایا ہے اور اس کی مکمل نشان دہی کی ہے جو مدارک نہج البلاغہ اور استناد نہج البلاغہ وغیرہ کے نام سے شہور ہے۔

بعض علاء اسلام نے اپنے مخصوص نظریات کی بنا پراس کے بعض خطبوں کے بارے میں تشکیک کرنا چاہی ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ یہ امیر المؤمنین کا کلام نہیں ہے بلکہ سیدرضی ی نے اپنی طرف سے تیار کر کے حضرت کی طرف منسوب کردیا ہے۔ لیکن اس کا واضح ساجواب یہ دیا گیا ہے کہ اولاً تو اس خطبہ شقشقیہ کے کلمات کا تذکرہ سیدرضی کی پیدائش سے پہلے کے علماء کے بیانات میں بھی پایاجا تا ہے لہٰذاان کی تصنیف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

اور دوسرامسکلہ یہ ہے کہ ارباب بلاغت اس حقیقت سے بخو بی واقف ہیں کہ سیدرضی گیا کوئی بھی دوسرا شخص اگراس انداز کا کلام پیش کرنا چاہے تو اس کے حدود امکان سے باہر ہے۔ سیدرضی گا اپنانظم ونٹر کا کلام بھی محفوظ ہے اور امیر المؤمنین کی نیج البلاغ بھی موجود ہے۔ دونوں کا موازنہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اہلِ فن جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان زمین و آسان کا فرق ہے اور ایک کے کلام کو دوسرے کی طرف ہرگز منسوب نہیں کیا جاسکتا ہے۔

نہج البلاغہ کے تین جھے ہیں۔ایک حصہ میں حضرت کے خطبات ہیں جوکل یا جزء کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں۔ دوسرے حصہ میں آپ کے مکتوبات ہیں جنہیں خط یا فرمان یا وصیت کی شکل میں تحریر کیا گیاہے اور تیسرے حصہ میں متفرق کلمات ہیں جو جوامع الکلم کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے ہرفقرہ میں مطالب کا ایک سمندر ہے یا حکمتوں کا ایک صحیفہ ہے جسے نقطہ میں سمیٹ دیا گیاہے۔

#### اولا دوازواج

شیخ مفیدعلیه الرحمہ کے بیان کے مطابق آپ کی ۲۷ اولا دکھی:

امام حسن ،امام حسین ، جناب زینب کبری اور جناب زینب صغری المعروف بام کلثوم - جن کی والدہ گرامی جناب فاطمۂ زہراتھیں اور جن میں سے جناب زینب کا عقد حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا تھا جن کے دوفر زندعون اور محمد واقعہ کر بلامیں درجۂ شہادت پر فائز ہوئے اور جناب اُم کلثوم کا عقد محمد بن جعفر سے ہوا جن سے کوئی اولا دنہ ہوسکی ۔

ان چاراولا دے علاوہ ایک محسن ہیں جنہیں شکم ما در ہی میں شہید کردیا اور جن کا نام پنجمبراسلام ؓ نے قبل ولا دیمحسن قرار دیا تھا۔

محر۔ جن کی کنیت ابوالقاسم ہے اور جن کی والدہ خولہ حنفیۃ میں ۔ اپنے وقت کے نہایت درجہ شجاع و بہا در انسان سخے بہاں تک کہ مولائے کا ئنات کے سامنے ایک زرہ کے طولانی ہوجانے کی بنا پر اسے ہاتھ سے محنی کرتوڑ دیا۔ آپ کی پیدائش کی بشارت سرکار دوعالم نے دی تھی اور اپنانام اور اپنی کنیت بھی عنایت فرمائی تھی ۔ دورِخلافت دوم میں پیدا ہوئے اور دورِ عبدالما لک بن مروان میں پینسٹے ۲۵ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔

ان کی اولا د کی تعداد ۲۴ تھی اور چودہ ۱۴ ان میں سے فرزند تھے جن کی نسل کافی بڑھی اور مختلف اطراف وا کناف میں پھیل گئی۔

عمرور قيه كبرى .....جن كى والدهام حبيب بنت ربيعة هير \_

عباس ، جعفر ، عثمان ، عبدالله اكبر - جن كى والده كانام ام البنين فاطمه كلابية ها جن سے امير المؤمنين نے جناب عقبل كے مشوره كى بنا پر عقد كياتھا كه عرب ميں اس سے زياده بهادر خاندان نہيں ہے اور جس رشته كى بنا پر ملعون نے ان حضرات كو بھانجا كه كر پكاراتھا كه اس كا تعلق بھى بنى كلاب سے تھا۔

محمد اصغر،عبدالله۔ان دونوں کی والدہ لیلی بنت مسعود دارمیتھیں اور بید دونوں کر بلا میں شہید ہو گئے محمد کی کنیت ابو بکر بھی تھی

یجیٰ ۔ان کی والدہ جناب اساء بنت عمیس تھیں ۔

ام محسن، رمله ـ ان دونول کی والده ام سعیده بنت عروه بن مسعود تقفی تھیں ، اور بیر مله رمله کبری ہیں ۔

نفیسه، زینب صغری ، رقیه صغری ، ان تینول کی والده بقول ابن شهر آشوب ام سعید بنت عروه تھیں اور ام محسن اور رمله کی والده کا نام ام شعیب مخزومیه تھا۔ نفیسه کواُم کلثوم صغریٰ بھی کہاجا تا تھا، اوراس طرح حضرت کی اولا دمیں متعدد زینب اور متعدداُ مکلثوم تھیں۔ رقیہ صغریٰ کاعقد جناب مسلم بن عقیل سے ہوا تھا۔

ام ہانی،ام الکرام، جمانه،امامه،ام سلمهٰ ،میمونه،خدیجه، فاطمه۔

بعض مورخین نے اولا د کی تعداد ۲ سبتائی ہے ۱۸ فرزنداور ۱۸ دختر۔

مذکورہ بالاتفصیل سے از واج مطہرات کی فہرست بھی معلوم ہوگئی لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان تمام از واج میں کسی کا مرتبہ جناب فاطمہ زہڑا کے برابرنہیں ہے اور آپ نے ان کی موجودگی میں کوئی دوسراعقد اسی طرح نہیں کیا تھا جس طرح رسول اکرم نے جناب خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسراعقد نہیں کیا تھا، اور بیہ ان دونوں خواتین کا ایک مخصوص امتیاز ہے جوقدرت کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔

امیرالمونین کی شہادت کے وقت ان تمام از واج میں صرف چارخوا تین موجود تھیں باقی اٹھارہ ام ولد تھیں۔ان چارخوا تین کے اساء گرامی بیہ ہیں:امامہ،اساء مبت عمیس،لیل التمیمیہ،ام البنین۔

امامہ جناب فاطمۂ کی رشتہ کی بہن جناب زنیب کی بیٹی تھیں اور امیر المومینن نے صدیقہ طاہر ہ کی وصیت کی بنا پرسب سے پہلے انہیں سے عقد کیا تھا۔

امیرالمونین کی نسل کا ایک سلسلہ محمد اللہ عباس عباس عباس عباس علمدار سے عباس علمدار کے فرزند عبیداللہ سے اوران کے علمدار سے عبیداللہ بن الحسن جوامیر مکہ ومدینہ بھی تھے،عباس جوبہترین خطیب شے، عزوالا کبر،ابراہیم، فضل۔

فضل کے تین فرزند تھے،جعفر،عباس اکبر،مجد۔

حمزہ الا کبر کی نسل میں بہت سے صاحبان علم وضل و کمالات وکرامات گذرہے ہیں جن میں معروف ومشہور شخصیت جناب حمزہ بن قاسم بن علی بن حمزہ الا کبر کی ہے، جن کا مزار حلہ کے قریب ہے اور مرجع خلائق بناہوا ہے۔

### اصحاب كرام :

یوں تورسول اکرم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی امیر المومنین کاساتھ دینے والے افراد بے شار سے اور بعض اوقات میدان جہاد میں یہ تعدادلا کھ کے قریب بہنچ جاتی تھی ۔لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بیعت کرنے والے یا جنگ میں شرکت کرنے والے افراداور ہوتے ہیں اور با کمال اصحاب باوفا اور ۔ ذیل میں انہیں با کمال اور باوفا اصحاب میں سے چندایک کا مختصر تعارف پیش کیا جارہا ہے ۔مفصل حالات کے لیے اس موضوع پر کھی

جانے والی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

اصحاب امیرالمومنین میں بعض وہ افراد بھی ہیں جن کا شاراصحاب رسول اکرم میں بھی ہوتا ہوتا ہے اوران کا تذکرہ اس ذیل میں ہو چکا ہے۔ لہذاان کے اساء کی تکرار نہ ہوگی ،اگر چیان کا مرتبہ ان تمام ذکر ہونے والے افراد سے بالاتر ہے اورکوئی صحافی سلمان محمدی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

#### ا\_اصبغ بن نباته:

یہ خواص اصحاب امیرالمونین میں تھے اورآپ کے ذخار میں شارہوتے سے حامیرالمونین کی فوج میں بعض افراد سے جنہوں نے آپ سے وفاداری کاعہد کیا تھا۔ان افرادکوشرطۃ الخمیس کاعہد کیا تھا۔ان افرادکوشرطۃ الخمیس کہاجا تا تھا۔خیس شکر کانام ہوتا ہے کہ اس میں میمنہ میسرہ،قلب مقدمہ اور ساقہ پائے حصہ ہوتے ہیں اور شرطہ اسے باہمی شرط اور قرار دادکی بنا پر کہاجا تا ہے۔ اصبح بن نباتہ انہیں افراد میں شامل تھے۔بعض علاء اسلام نے ان کی روایات کو صرف اس جرم میں نا قابل اعتبار قرار دیا ہے کہ یہ حضرت علی کی محبت میں دیوانے ہور ہے تھے۔

### ۲\_اویس قرنی:

رسول اکرم نے ان کی بے حدمدح فرمائی ہے اوران سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر فرمایا ہے اور کین سے آنے والی خوشبو کے رحمان سے تعبیر کیا ہے۔ مال سے ایک ساعت کی اجازت لے کریمن سے مدینہ سرکار دوعالم کی ملاقات کے اشتیاق میں آئے۔ حضور مموجود نہ تھے۔ مال کی اطاعت کے خیال سے بلاملاقات واپس چلے گئے۔ حضور گنے نہ کی بے حدقدر کی اور فرمایا کہ اویس کو قبیلہ ربیعہ ومصر کے

برابر شفاعت كرنے كاحق دياجائے گا۔

اویس پوری پوری رات رکوع یا سجود میں گذارد یا کرتے تھے۔ زہاد ثمانیہ میں شار ہوتے تھے۔ ضفین میں المومنین کی رکاب میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔ (مقام رقد (شام) میں آجکل حکومت ایران کے زیرنگرانی عظیم الشان مقبرہ تغییر ہور ہاہے۔ حقیر کو چند بارزیارت کا شرف حاصل ہواہے )۔

واضح رہے کہ زہاد ثمانیہ میں ربیع بن خیثم ، ہرم بن حیان ، وایس قرنی ، عامد بن عبدقیس ، ابومسلم خولانی ، مسروق بن الاجذع ، حسن بن ابی الحسن ، اسود بن یزید کا شار کیا جاتا ہے ، جن میں ابتدائی چارافر ادامیر المومنین کے خلصین میں تھے اور باقی چارائل باطل میں شار ہو ہے ہیں۔ ہیں۔

### سرحارث بن عبداللدالاعورالهمكرُ اني:

یمن کے قبیلہ ہمدان کی ایک نمایاں فرداورامیرالمومنین کے مخصوص اصحاب میں سے۔ان کی روایتیں سنن اربعہ میں بھی درج کی گئی ہیں اوران کوافقہ الناس،افرض الناس اوراحسب الناس شار کیا جاتا ہے۔ایک شب امیرالمومنین کی ملاقات کے اشتیاق میں اچانک وارد ہوگئے تو آپ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہومیں خود ہر چاہنے والے کے سرہانے وقت آخر حاضر ہوتا ہوں تا کہ دنیا سے مطمئن اور مسر وررخصت ہو۔

واضح رہے کہ جناب شخ بہائی انہیں حارث ہمدانی کی نسل سے تھے،اس لیے بھی بھی انہیں حارث ہمدانی کی نسل سے تھے،اس لیے بھی بھی انہیں حارثی بھی لکھا جا تاہے۔مزید ہی کہ امیر المومنین کے دورسے امام صادق کے دورتک ہمدانی (میم ساکن) قبیلہ ہمدان کی طرف اشارہ تھا۔اس کے بعدسے ہمدان شہر کی طرف نسبت کا بھی احتمال پایاجا تاہے جسے ہمدان بن فلوح بن سام بن نوح نے آباد کیا تھا۔

### ۴ حجربن عدى الكندى الكوفي:

امیرالمونین کے اصحاب ابدال میں شار ہوتے سے اور روزانہ ہزار رکعت نماز اداکرتے سے صفین میں قبیلہ کندہ کے علمبر دار سے اور نہروان میں پور کے شکرامیرالمونین کے سردار سے معاویہ کے ایک والی نے انہیں حضرت علی پرلعت کرنے کی دعوت دی۔ انہیوں نے منبر پرجا کرخود معاویہ اوراس کے گورز پرلعنت کی جس کے نتیجہ میں اھرچے میں شہید کردیے گئے اور ان کے ساتھ حسب ذیل حضرات بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

شریک بن شدّاد حضر می می می بن شهل الشیبانی، قبیصه بن العبسی ، مجور بن شهاب المنقر ی، کدام بن حیان العنزی، عبدالرحمان بن حسان العنزی ان تمام حضرات کی قبر مرج عذراء میں دشق کے قریب ہے۔

'رسول اکرمؓ نے مرج عذرامیں بعض مقربین بارگاہ احدایث کی شہادت کی خبر دی تھی جس کی بنا پر عائشہ نے معاویہ سے شدیدا حتجاج کیا لیکن اس احتجاج کا کیا اثر ہوا؟۔ ۵۔رُشَد ہجری:

امیرالمونین کے اصحاب خاص اور حاملان اسرار میں شار ہوتے سے۔ چنانچے میثم تمار اور حبیب بن مظاہرایک دوسرے کواس کی شہادت کی خبر دے رہے سے تولوگ جیرت زدہ سے کہ رشید آگئے اور انہیں نے بیاضافہ کر دیا کہ حبیب کا سرلانے والے کوزیادہ انعام دیا جائے گاتو لوگوں نے مزید جیرت کا اظہار کیا۔ لیکن بالآخر تمام خبریں سیح ثابت ہوئیں۔ ابن زیاد نے طلب کر کے حضرت علی سے برأت کی دعوت دی۔ فرمایا کہ بیمکن ہے۔ مولاً نے جھے خبر دی ہے کہ ان کی محبت میں ہاتھ پاؤں اور زبان سب قطع ہوں گے اور سولی دی جائے گی۔ ابن زیاد نے ہاتھ یاؤں کا شے کے زبان کا شنے سے انکار کر دیا۔ رشید نے علوم علویہ کی ۔ ابن زیاد نے ہاتھ یاؤں کا شے کے زبان کا شنے سے انکار کر دیا۔ رشید نے علوم علویہ کی ۔ ابن زیاد نے ہاتھ یاؤں کا شے کے زبان کا شنے سے انکار کر دیا۔ رشید نے علوم علویہ کی

اشاعت شروع كردى تومجبوراً زبان بهي قطع كردى - صَلَقَ أَمِينُو الْهُوَّ مِينِيْن السَّلاَ -

#### ٢\_زيد بن صوحان العبرى:

ان کاشاراصحاب وابدال میں ہوتاتھا۔ جنگ جمل میں درجہ شہادت پرفائز ہوئے۔ عائشہ نے ماں ہونے کے رشتہ سے جنگ جمل میں شرکت کی دعوت دی۔ توجواب میں کھا کہ مجھے الیمی بات کا حکم دے رہی ہیں جوخلاف مرضی خداہے، اورخوداس بات کوترک کردیا ہے جوعین مرضی خداتھی، (قری فی بیبوتکی)۔ مسجد زید کوفہ کی مشہور مساجد میں ہے۔ رسول اکرم نے انہیں بشارت دی تھی کہتمہاراایک عضوتم سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچے جنگ نہاوند میں ان کا ایک ہاتھ شہید ہوا۔

### -سليمان بن صُرُ دالخزاعی:

جاہلیت میں ان کانام بیارتھا۔رسول اکرم نے سلیمان کردیا تھا۔ صفین میں امیر المونین کے ساتھ رہے۔ یزید کے حاکم بننے کے بعد اپنے گھر میں اجتماعی کر کے امام حسین کو کو فد آنے کی دعوت دی لیکن کر بلا میں نھرت امام نہ کر سکے۔جس کے نتیجہ میں 18 جمی توابین کی ایک جماعت لے کر انتقام کر بلا کے لیے قیام کیا۔ادھرسے شام کا تیس ہزار کالشکر روانہ ہوا۔ راستہ میں دونوں کشکروں میں شدید جنگ ہوئی اور سلیمان حسین بن نمیر کے تیرسے شہید ہوگئے۔اس کے بعد تقریباً تمام ساتھی درجہ شہادت پر فائز ہوگئے۔

#### ۸ سهل بن حنیف انصاری:

بدرواحد کے معرکوں میں بھی شریک ہوئے اور صفین میں امیر المونین کے ساتھ رہے۔ صفین سے واپسی پرکوفہ میں انتقال کیا۔ امیر المونین نے نماز جنازہ

میں ۲۵ تکبیری کہیں اور فرمایا کہ مہل کے لیے ۷۰ تکبریں بھی رواہیں۔جنگ جمل کے لیے روائل کے ایک میں اور فرمایا کہ انہیں مدینہ کا حاکم بنادیا تھا۔

#### ٩ \_صعصعه بن صوحان العبدى:

امام صادق کاارشاد ہے کہ اصحاب امیر المونین میں ان کے حق کی مکمل معرفت رکھنے والے صرف صعصعہ اور ان کے ساتھ تھے، رسول اکرم کے زمانے کے مسلمان تھے، کین حضرت کی خدمت میں باریاب نہ ہوسکے تھے۔ معاویہ کوفہ وارد ہواتو لوگوں نے اس سے امان طلب کی صعصعہ نے منبر پرجا کرمعاویہ پرلعنت کردی جس کے نتیجہ میں کوفہ سے نکال باہر کردی کئے۔

### ١- ابوالاسود ظالم بن ظالم الدكلي :

صاحبانِ علم وضل میں تھے۔ امیر المونین نے انہیں علم خوتعلیم کیا تھا اور قرآن مجید پر نقطہ وا عراب لگانے کی تعلیم دی تھی۔ معاویہ نے ان کے یہاں حلوہ بھیجا توپانچ چھ برس کی بچی نے کھانا چاہا۔ فرمایا کہ یہ حلوہ محبت علیؓ سے دستبر داری کی اجرت کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ بچی نے برجستہ کہا، خدااس کابراکرے۔ حلوہ مزعفر کے ذریعہ سید مطہر سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ خدا بھیجنے والے اور کھانے والے دونوں کوغارت کرے۔ 19 ھے میں ۸۵ سال کی عمر میں بھرہ کے طاعون میں انتقال کیا۔

#### اا عبدالله بن جعفرالطيار:

سرزمین حبشہ پر پیدا ہونے والا پہلامسلمان فرزند۔جو ہجرت کے بعداپنے پدر ہزرگوارکے ساتھ مرسل اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر رہے۔جعفر طیار کی شہادت پررسول اکرم ؓ نے با قاعدہ گریہ وزاری کرتے ہوئے تعزیت پیش فر مائی اور جناب اساء ہنت عمیس سے فر مایا کہان بچوں کا میں والی ووارث ہوں۔

جناب عبداللہ بے حدکریم اور خنی انسان سے ان کی سخاوت ضراب المثل تھی۔ بعض لوگوں نے تنقید کی توفر مایا کہ خدانے مجھے اپنے کرم کاعادی بنادیا ہے اور میں نے فقیروں کواپنی سخاوت کاعادی بنادیا ہے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر میں ہاتھ روک لوں تو کہیں میرا پروردگار بھی اپنا ہاتھ نہ روک لے۔ وجھے میں مدینہ میں انتقال فرمایا۔ کہاجا تاہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد ۲۰ یا ۲۳ تھی جن میں سے جناب عون وجھ بھی بیں جو کر بلامیں شہید ہوئے تھے۔

### ١٢ ـ عدى بن حاتم الطائي:

المعلم الله المعلم المسلم المسلم المسلم الله المعلم الله المح المسلم ال

ایک مرتبہ معاویہ کے پاس گئے تواس نے طنز کیا کہ تمہارے فرزند کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت علی کے ساتھ صفین میں شریک ہوئے اور آل ہو گئے۔معاویہ نے کہا کہ علی نے انصاف نہیں کیا کہ تمہارے بیٹوں کو آل کرادیا اور اپنی اولا دکو بچالیا۔ فرمایا معاویہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا۔

## سلاء عمروبن الحمق الخزاعي:

بندہ صالح پروردگار اور حواریینِ امیر المؤمنین میں شارہوتے تھے۔ تمام جنگوں میں حضرت کے ساتھ رہے۔ زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا تو موصل چلے گئے، وہاں ایک غار میں پناہ لی توسانپ نے کا ٹ لیا اور انتقال فرما گئے۔ زیاد کے سپاہیوں نے لاش کو دیکھا توسرکا ٹ کرزیاد کے پاس لائے۔ اس نے معاویہ کے پاس جیج دیا اور اس نے نیزہ پر جاماد یا جو اسلام کا پہلاسرتھا جونوک نیزہ پر بلند کیا گیا جس کے بارے میں امام حسین نے معاویہ کو جن احتجاجی خطروانہ فرمایا۔

ایک مرتبه عمرونے رسول اکرم گی خدمت میں پانی پیش کیا توحضرت نے دعادی جس کے متیجہ میں ۸ سال کی عمر تک ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔

#### ال قانبر:

امیرالمؤمنین کے مخصوص غلاموں میں تھے۔ جاج ثقفی نے گرفتار کرایا تو پوچھا کہ یہاں تھے۔ جاج ثقفی نے گرفتار کرایا تو پوچھا کہ یہاں تہہارا کیا کام تھا ؟ ....فرمایا کہ وضو کا پانی حاضر کرتا تھا اور حضرت وضو کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ ظالموں کا سلسلہ بہر حال ختم ہونے والا ہے۔ جاج نے کہا کہ اس سے شاید میری ذات کومراد لیتے تھے۔ فرمایا بے شک! کہاا گرتمہیں قبل کردوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا میں نیک بخت ہوں گا اور توشقی و بد بخت ۔ جاج نے غیظ میں قبل کا حکم دے دیا۔

## ۵ا \_ کمیل بن زیادانخعی:

امیرالمؤمنین کے خصوص اصحاب اور حاملان اسرار میں شار ہوتے تھے۔ دعائے کمیل ان کی عظمت و جلالت کے لیے کافی ہے۔ جاج تعفی نے والی عراق ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا تو روپوش ہوگئے۔ اس نے ان کی قوم کا وظیفہ بند کر دیا۔ کمیل کو اطلاع ملی تو جاج کے دربار میں پہنچ گئے کہ میں قوم کے رزق کے بند کرانے کا ذریعہ نہیں بن اطلاع ملی تو جاج نے کر ربار میں پہنچ گئے کہ میں قوم کے رزق کے بند کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جاج نے کہا کہ میں تو تمہیں ساز دینے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ فر ما یا ضرور، ضرور۔ میری زندگی میں اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں ، اس کے بعد ہم تم دنوں ما لک حقیقی کی میں حاضر ہوں گے۔ جاج نے نے ان کے تی کا مزار مبارک معروف ہے۔ میں شہید کردیے گئے۔ نجف وکوفہ کے درمیان آپ کا مزار مبارک معروف ہے۔

## ١٧ ـ ما لك بن الحارث الاشتر المخعى:

امیرالمؤمنین کے مخصوص ترین اصحاب میں تھے اور اپنے دور کے سب سے بڑے شجاع اور بہادر تھے۔امیرالمؤمنین نے انہیں مصر کا گور نر بنا کر روانہ کیا تو معاویہ نے راستہ کے ایک شخص کو ۲۰ سال خراج کی معافی کا وعدہ دے کر شہد میں زہر دلواد یا اور مقام عریش پرزہر دغا سے شہید ہوگئے۔ جنازہ مدینہ لاکر فن کیا گیا۔امیرالمؤمنین نے اس حادثہ پرانتہائی تاسف کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مالک میرے لیے ویسے ہی تھے جیسے رسول اللہ کے لیے تھا۔

اس شجاعت کے باوجود تقویٰ کا بی عالم تھا کہ بازار کوفہ میں ایک شخص نے کوڑا بھینک دیا تو خاموثی سے آگے بڑھ گئے ۔کس شخص نے دیکھ لیااوراُ س شخص کو تنبیہ کی کہ بیما لک اشتر تھے، وہ معذرت کے لیے دوڑا۔ دیکھامسجد میں مصروف نماز ہیں ،نماز کے بعد قدموں پر گر پڑا۔ فرمایا کہ میں تو تیرے تی میں استغفار کر رہاتھا کہ تونے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ امیرالمؤمنین نے مالک اشتر کوجوعہد نامہ کھ کردیا تھاوہ آج تک دنیا کے ہر حاکم کے لیے بہترین نظام حکومت ہے جس پڑمل کیے بغیرعدل وانصاف کا قیام ناممکن ہے۔

### ا محمد بن الى بكر بن الى قحافه:

چة لوداع كسفر ميں ان كى ولا دت ہوئى تھى ۔ والدہ گرامی اساء بنت عميس تھيں ، جو پہلے جناب جعفر طيار كى زوج تھيں اور ابو بكر تے بعد حضرت على سے عقد كيا جس كى بنا پر محمد كى تربيت حضرت على كے زير سابيہ ہوئى اور آپ فر ما يا كرتے تھے كہ محمد مير افر زندہ ، اگر چه ابو بكر كے صلب سے ہے۔ امير المؤمنين نے ٢٣٠ جه ميں مصر كا حاكم بنايا تو معاويہ نے عمر و عاص ، معاويہ بن خدت ، ابوالاعور سلمى جيسے افراد كوم صرروانه كرديا۔ ان لوگوں نے سازش كر كے محمد كو گر قار كر ليا اور شہيد كر كے جسم كو گدھے كى كھال ميں ركھ كر جلاديا۔ جس كے تم ميں حضرت عائشہ نے تاحيات بھنا گوشت نہيں كھايا اور برابر معاويہ ، عمر و عاص اور ابن خدت كي پر لعنت كرتى رہيں۔

معاویہ نے ان کی شہادت پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور امیرالمؤمنین ؑ نے انتہائی غم کامظاہر ہ فرمایا۔

محمد کے مادری بھائیوں میں عبداللہ اور محمد وعون بن جعفر ہیں ،اور پدری بہن حضرت عائشہ تھیں ،اور محمد کے فرزند قاسم مدینہ کے فقہاء میں شار ہوتے تھے جوامام جعفر صادق کے مادری حد شار ہوتے تھے۔

### ۱۸ میثم بن سیحی حمّار:

امیرالمؤمنینؑ کےصاحب اسرار تھے اور اس قدرعلم قر آن کے مالک تھے کہ ابن عباس کو درس قر آن دیا کرتے تھے اور وہ ان کے بیانات کوضبط کیا کرتے تھے۔ایک دن کشتی سے سفر کرر ہے تھے، تیز آندھی چلی تو فر ما یا کہ معاویہ دنیا سے رخصت ہوگیا ہے اور بعد میں اس بیان کی تصدیق ہوگئی۔امیرالمؤمنین کے زرخر یدغلام تھے۔حضرت نے خرید نے کے بعد نام پوچھا تو کہا کہ سالم فر ما یا کہ رسول اکرم نے تمہار ااصلی نام میثم بتایا ہے لہٰذا نام وہی ہوگا اور کنیت ابوسالم ہوگی۔حضرت کی خبر کے مطابق ابن زیاد نے آپ کوسولی دے دی۔اور امام حسین کے وارد عراق ہونے سے ااروز قبل ۲۲ ذی الحجہ کو درجہ شہادت پر فائز ہوگئے۔

### 19\_ ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کمر قال:

تیز حملوں کی بنا پر مرقال لقب ہوگیا تھا۔ روز فتح مکہ مسلمان ہوئے اور صفین میں امیرالمؤمنین کے ہمرکاب رہے۔ صفین ہی میں شہید ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے فرزند عتبہ بن ہاشم بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

☆.....☆

# على ولى الله

اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ ولایت علیٰ کا اقرار کیے بغیرا بمان کی تحمیل ممکن نہیں ہے۔ ازروئے قرآن علی اللہ کے ولی ہیں، اور علی کی ولایت کا اقرار جزوا بمان ہے، علیٰ کی ولایت کا اعلان فرض ایمان ہے اور علیٰ کی ولایت کے تقاضوں پر عمل کرنا شانِ اسلام وایمان ہے۔

دورحاضر میں جہاں بہت سے دوسر نے نتنوں نے جہم لیا ہے۔ ان میں سے ایک فتنہ سنت و بدعت بھی ہے، جہاں بعض مسلمانوں کو ہرشے بدعت نظر آتی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ قر آن مجید نے غیر خدا کو ولی بنانے سے انکار کیا ہے لہذاعلی کو ولی تسلیم کرنا خلاف قر آن و سنت اور بدعت ہے، اور بدعت کا نجام جہم ہے۔ اس سلسلہ میں بہت ہی آیتوں کو بھی تو را مرور کر پیش کیا جا تا ہے اور ان سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ غیر خدا ولی نہیں ہوسکتا اور غیر خدا کو ولی بنانا خلاف اسلام وائیان ہے۔

حقیقت امریہ ہے کہ اس سلسلہ میں دوموضوعات زیر بحث آسکتے ہیں۔ پہلاموضوع یہ ہے کہ غیر خدا سے مراد کیا ہے؟ اور دوسراموضوع یہ ہے کہ ولی بنانے سے مراد کیا ہے؟ جہاں تک پہلے موضوع کا تعلق ہے اس کے بارے میں قابل توجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایسے مقامات پر'مِن کُوُنِ الله و''کالفظ استعمال کیا ہے اور کھلی ہوئی بات کہ غیر خدا اور ہوتا ہے ، مغالطہ کا منشایہ ہے کہ لفظ' نغیر خدا''کے دومعنی ہیں۔خدا کا غیر اور خدا کے علاوہ۔اُردوز بان میں ان دونوں الفاظ میں زمین وآسان کا فرق

ہے اور عربی محاورات میں بھی غیر اللہ اور من دون اللہ میں ایساہی فرق پایا جاتا ہے۔اس بنیاد ''مِن دُونِ اللهِ'' پر کوولی بنانا نا جائز بھی ہوگا توغیر خدا کا ولی بنانا نا جائز نہیں ہوسکتا۔

کفار ومشرکین کی تر دید و تنبیه اس بات پر ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی اور سر پرست بناتے تھے اور صاحبان ایمان خدا کے اقرار کے ساتھ ولایت کا اقرار کرتے ہیں لہٰذاان کا قیاس کفار ومشرکین پرنہیں کیا جاسکتا ہے۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے ولی بنانے سے روکا ہے اوریہاں مسکلہ ولی بنانے کا نہیں ہے، ولی سلیم کرنے کا ہے۔ بنانے والاتو خدا ہی ہے جس نے ولی بنادیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر غیر خدا کی ولادت کاذکر کیا گیا ہے کیکن خدا کوچھوڑ کرنہیں بلکہ خدا کی دی ہوئی صلاحیت اور حیثیت کے پیش نظر۔

خود پیغیبراسلام نے ولی کے لیے دعا کی ہے۔ جناب زکریانے ولی کی دعا کی ہے۔ مونین آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ متقین اولیاء، خدا ہیں اور اس کے علاوہ ایسے متعدد مقامات ہیں جہاں مختلف معانی کے اعتبار سے غیر خدا کی ولایت کا اعلان کیا گیاہے اور اس تصور کی فئی کی گئی ہے کہ غیر خدا ولی نہیں ہوسکتا ہے۔

انبیاء کرام گاخدائے کریم سے ولی طلب کرنااس بات کی دلیل ہے کہ غیر خدا''من جانب اللہ'' ولی ہوسکتا ہے۔ برادران اسلام نے اس مقام پر اللہ'' ولی ہوسکتا ہے۔ برادران اسلام نے اس مقام پر شدید دھو کہ کھایا ہے اور بدعت کے چکر میں پڑ کرمن جانب اللہ اور من دون اللہ کے فرق کونظر انداز کردیا ہے اور اولیاء خدا کی ولایت کے انکار کوبھی اسلام کا جزو بنالیا ہے حالانکہ اسلام ولایت کے اقرار کانام ہے ولایت کے انکار کانام نہیں ہے۔

خودرب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے رسول اور صاحبان ایمان کے ولی ہونے کا ذکر کیا ہے تو کیا اس کے بعد ولایت کو صرف خدا کی ذات تک محد ودکیا جاسکتا ہے اور نام خدا پر

کلام خدا کاانکارکیاجاسکتاہے۔

سوال صرف بدرہ جاتا ہے کہرسول کے ساتھ جسے ولی بنایا گیا ہے۔ وہ کون ہے؟
علاء اسلام کے بے شار اقوال اس امر پر متفق ہیں کہ''آیت ولایت'' میں''الن بین
آمنو ا''سے مرادمولائے کا ئنات کی ذات گرامی ہے اور اس میں انہیں کی ولایت کا اعلان
کیا گیا ہے جیسا کہ حسب ذیل حضرات محدثین ومفسرین نے اپنی تحریروں میں اظہار
واعتراف فرمایا ہے۔

ا - علامة شيخ محب الدين طبري صاحب ذخائر العقلي ص ٨٨

۲۔ علامہ سیرشہاب الدین اندلسی صاحب روح المعانی ج۲ص ۹۳۹

ساعلامه ابوعبد الله محربن يوسف بن حيان اندسي صاحب المحيط جساص ١١٣

٣ ـ علامة شيخ محربن على قاضى شوكاني صاحب فتح القديرج٢ ، ص ٥٠

۵۔ابن کثیرشامی صاحب تفسیر معروف ۴ ،ص ا ۷

۲ ـ علامه محمد ث على ابن احمد نيشا پورې صاحب اسباب النز ول ص ۸ ۱۴۸

۷- علامه جلال الدين سيوطي صاحب لباب المنقول ص • ٩

٨ ـ علامه سبط بن جوزي صاحب تذكر هُ خواص الامة ص ١٨

9 ـ علامه محمد مومن بن الحسن الشبلغي نورالا بصارص ١٠٥

١٠ علامه تنجى شافعى صاحب كفايت الطالب، ص٢٠١

اا ـ علامه بيضاوي صاحب انوارالٽنزيل • ١٣٠

۱۲ علامه طبری صاحب تفسیر معروف ۲ بس ۱۲۵

١٣ \_الشيخ علامه علاء الدين الخطيب البغد ادى صاحب تفسيرمشهورج اص ٥٥ ٣

۱۴ علامنسفی صاحب تفسیرخازن ج۱ م ۴۸۴

۱۵ ـ علامه شیخ سلیمان القندوزی صاحب بنابیج المودة ج اص ۱۱۴

۱۲ ـ علامه جاراللّٰد زمخشری صاحب کشاف، ج۱،ص ۷ ۳۳

حافظ ابن حجرعسقلا في صاحب الكاف الشاف من ٦٥

۱۸ ـ علامه فخرالدین الرزای صاحب تفسیر معروف ج۲۱ ص۲۶

19-السيدرشيدرضاصاحب تفسيرالمنارج ٢ ،٣٢ م

• ۲ ـ علامه نظام الدين نيشا يوري صاحب تفسير معروف ج٢ ،ص ١٣٥

٢١ ـ علامه محدث اساعيل بن كثير الدمشقي صاحب تفسير معروف ٢٠ ٣٠ ما ٧

۲۲ ـ علامه ابو بكراحمه بن على الرازي صاحب كتاب احكام القرآن ج٢، ص ٥٣٨

٣٣ ـ علامه ابوعبدالله محمد بن احمه الانصاري القرطبي صاحت كتاب الجامع الإحكام القرآن، ج٢٠ص ٢٢١ ـ

۲۶۴ علامه جلال الدين السيوطي صاحب تفسير درمنشورج ۲ م ٣٥٣

٢٥ ـ مير محرصالح تر مذى حفى صاحب كتاب مناقب مرتضوى ، ص

ان تمام اعترافات کے بعدولایت علی کا نکار دراصل اسلام اور قر آن کا نکار ہے اور عالم اسلام مساجد میں اس کا اعلان کرے یا نہ کر ہے منزل ایمان میں اس کا اقرار کرنا اسلام وایمان کا فرض ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

☆.....☆.....☆

# مَنْ كُنْتُ مَوْلاً هُ فَهٰذَاعَلِيٌّ مُوْلاً هُ

مختلف روایات اورتواریخ کی بناپر ۷۵ ہزار سے سوالا کھ تک کا مجمع تھاجس میں مرسل اعظم نے پالان شتر کا منبر بنوا کرکڑی دھوپ میں سرمیدان قافلہ کوروک کر منبر پر بلند ہوکر حضرت علی "کواپنے ہاتھوں پر بلند کرکے یہ اعلان فر مایا تھا کہ''جس کا مطلب سے ہے کہ اس ارشادگرا می کے سوالا کھ راوی تو بروقت موجود تھے جنہوں نے واپس آ کر بیوا قعہ ضرور بیان کیا ہوگا۔

مسافری عام فطرت ہے ہے کہ وہ سفر میں پیش آنے والے ہرانو کھے واقعہ کاذکر ضرور کرتا ہے، اور سفر ج کے ساتھ تو یہ خصوصیت آج تک باقی ہے کہ جو مکہ ہے آتا ہے لوگ اسے گھیر لیتے ہیں اور تفاصیل سفر دریافت کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ خود حاجی صاحب کا بھی مزاج یہی ہوتا ہے کہ اپنے سفر کے جملہ خصوصیات سے لوگوں کو باخبر کریں ۔ جب کہ آج کل کے زمانے میں ساری دنیا سے دس میں لاکھ افراد ہر سال جج کے لیے جاتے ہیں اور سب ہی واقعات بیان کرتے ہیں ریڈیوسے حالات نشر کیے جاتے ہیں، ٹی وی پر پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور حاجی صاحب کی واپسی سے پہلے ہی شہروا لے اکثر حالات پر پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور حاجی صاحب کی واپسی سے پہلے ہی شہروا لے اکثر حالات کی زبانی سننے کا اشتیاق ضرور رہتا ہے تو جب سرکار دوعالم اپنے اصحاب و مخلصین کے ساتھ کی زبانی سننے کا اشتیاق ضرور رہتا ہے تو جب سرکار دوعالم اپنے اصحاب و مخلصین کے ساتھ آخری جج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے اور قدم قدم پر بیان احکام کے امکانات رہے آخری جج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے اور قدم قدم پر بیان احکام کے امکانات رہے ہوں گے اور قالم خلاف معمول تین دن کی تاخیر سے اپنے اپنے وطن پہنچا ہوگا اور تاخیر کا سبب

بھی کڑی دھوپ میں چیٹیل میدان میں ایک جلسہ عام ہوگا تو کون ایساہوگا جسے اپنے گھر محلہ، گاؤں اور شہر میں اس واقعہ کو بیان کرنے کا شوق نہ ہوگا اور کون ہوگا جووا پسی کی تاریخ میں تین دن کی تاخیر کاسبب نہ دریافت کرے گا۔حدیہ ہے کہ جس کواس اعلان سے اختلاف بھی رہا ہوگااس نے بھی واقعہ کوضرور بیان کیا ہوگا کہ بلاسبب ایک غیرضروری اعلان کے لیے چیٹیل میدان میں روک لیا گیا، یااینے خاندان کومسلط کرنے کے لیے ہمیں گرمی میں پریشان کیا گیا، یا بھائی کی محبت میں مسلمانوں کی زحمت کاخیال نہیں کیا گیا، یا یا یا.....غرض کہ کوئی بھی تاویل اورتوجیہ کی جائے اورکسی طرح کےغم وغصہ کا ظہار کیا جائے لیکن واقعہ کا بیان کرنا ناگزیرہے اوراس طرح مرسل اعظم کی مکمل حیات میں کسی روایت کواتنے راوی نہ ملے ہول کے جتنے راوی حدیث غدیر کول گئے تھے۔ پیہ اوربات ہے کہ جملہ حاجی صاحبان کو بیشرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کا نام راویوں کی فہرست میں درج ہوجا تا کہ ان کا بیان بھی سلسلہ بہ سلسلہ نقل کیاجا تا۔ یاان کی شخصیت کواس قدراہمیت دی جاتی کہانہیں بھی حدیث کے راویوں میں شار کرلیا جایا لیکن تاہم واقعہ کواس قدرراویوں کامل جانا اس کے تواتر وتیقن اور قطعیت کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔جملہ غزوات پیغمبرمیں اتنا مجمع دیکھنے میں نہیں آیا جتناغدیر میں تھالیکن ان کے تفصیلات زبان ز دخواص وعوام ہیں تواس جلسہ کا تذکرہ کیوں کرعالم آشکار نہ ہوگا اور بیہ وجہ ہے کہ علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں اس اعلان کونقل کیا ہے۔ صحابۂ کرام نے بیان کیاہے اور موقفین ومصنفین نے اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ یہ افسوس ناک بات ہے کہ جن کواپنی کتاب کوکلام باری کے بعدکا درجہ دیناتھاان کی مصلحت نے الیی اہم حدیث کونقل نہ ہونے دیااور پیخودلفظ مولی کے معنی کے قلین کا بہترین قرینہ ہے جب کہروایت ان کے شرا کط کی بنا يرجمي صحيح اورقابل وثوق واعتبارتهي \_

اس مقام پرصرف چند کتابوں کا حوالہ درج کیاجا تاہے جن میں اس روایت کا اندراج ہوا ہے اور جن کی میں اس مواقعی مواجع افسال مواجع اللہ کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے کا کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے۔ کیا ہ

### تواتر حدیث کےمعتر فین:

ا - علامة في جلال الدين سيوطى كتاب الازهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة -

٢-علامه جزري صاحب كتاب استى المطالب

س-علامه جمال الدين نييثا يوري صاحب كتاب اربعين \_

٧-صاحب كتاب شرح الجامع الصغير (السراج المنير)

۵۔علامہاشیخ ضاءالدین صالح بن مہدی صاحب کتاب الابحاث المسددہ۔

۲ ـ علامه ابن کثیرشامی در حالات محمد بن جریر طبری (طبقات شافعیه) ـ

- علام محدا بن اساعيل بن صلاح الدين صاحب كتاب التحفة النديه-

٨ ـ مير زامخدوم بن ميرعبدالباقي صاحب كتاب نواقض الروافض \_

9 ـ قاضى ثناء الله ياني پتى صاحب كتاب السيف المسلول ـ

٠ الشمس الدين تركماني ذهني \_

اا علامه ابوالقاسم عبد الله بن عبد الله الحكاني صاحب كتاب "دعاً قاله به اقالي اداء حق الموالاة"

١٢- ابوسعيد بن ناصر بجستاني صاحب كتاب در اية حديث الولاية "-

١٣ ـ مولوي محممين فرنگي محلي صاحب كتاب وسيلة النجأة -

اس کے علاوہ بے شار کتابوں میں'' حدیث' اس کے اسناداور رواۃ کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔علامہ ابوالعباس احمد بن محمد بن عقدہ کی کتاب الولاية میں توحدیث کو صحابہ کی ایک بڑی

جماعت سے قتل کیا گیاہے جبیبا کہ علامہ ابن طاؤس نے کتاب الطرائف میں درج کیا ہے اور جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:۔

#### راويان حديث غدير:

حضرت ابوبكر " ، حضرت عمر " ، عبدالله بن عثمان " بن عفان ، حضرت علي ، طلحه بن عبيدالله، زبير بن العوام ،عبدالرحمن من بن عوف ،سعيد بن ما لك ،عباس بن عبدالمطلب ، امام حسنٌ بن عليٌّ ، امام حسينٌ بن عليٌّ ،عبدالله بن عباس ،عبدالله بن جعفر ،عبدالله بن مسعود ، عمار بن باسر، ابوذ ر،سلمان فارسی، اسعد بن زراره ،خزیمه بن ثابت، ابوابوب بن خالد بن زيدانصاري،عثمان بن حنيف "هل بن حنيف، حذيفه بماني،عبدالله بن عمر، براء بن عازب، ر فاعه بن را فع ، ابولیلی انصاری ، ابوقدامه انصاری ، تهل بن سعد ، عدی بن حاتم ، ثابت بن يزيد، ما لك بن الحويرث ، حبثى بن جناده ، ضمير بن الاسدى ، عبيد بن عاذب انصارى ،عبدالله بن ابی اوفی ، زید بن شراحیل ، ابوحمراء خادم رسول الله ٌ، ابوفضاله انصاری ، عامر بن لیلی غفاری ، عامر بن واثله ،عبدالرحمان بن عبدالرب انصاری ،سعد بن جناده عوفی ، عامر بن عمير العمير ي ،عبدالله بن ياعيل ،حسبه بن جوين ،عقبه بن عامر، ابو ذريب الشاعر، ابو شریخ خزاعی ،سمره بن جندب،سلمه بن الاکوع ، زید بن ثابت، کعب بن بحر، ابولهیثم بن التيهان ، ہاشم بن عتبه بن ابي وقاص ، المقداد بن عمرالكندي ،عمرا بي سلمه ،عبدالله بن اسيد ، عوان بن حسین ، بریده بن حصیب ، جلبه بن عمر ، ابو هریره ، ابوالبرز ه اللمی ، ابوسعید خدری ، جابر بن عبداللَّد انصاري ، جرير بن عبدالله ، زيد بن ارقم ، ابورا فع ، ابوعمره بن محصن ، انس بن ما لك، ناجيه بن عمروالخزاعي ،ابوزينب بنعوف ،ليلي بن مره ،سعد بن عباده ، حذيفه بن اسيد، ابوسر يجه غفاري ،عمرو بن الحمق انصاري ،عبدالرحمن بن نعيم ويلمي ،عطيه بن بشر ،حسان بن ثابت، جابر بن سمره ، عبدالله بن ثابت ، ابو جحیفه ، و بهب بن عبدالله ، ابوا مامه انصاری ، عامر بن لیل بن حزه ، جندب بن سفیان ، امامه بن زید ، وحشی بن حرب قیس بن ثابت ، عبدالرحمن بن مدلج ، حبیب بن بدیل بن ورقا الخزاعی ، فاطمهٔ بنت رسول ، عائشه بنت ابی بکر ، ام سلمهٔ ، ام مهانی ، فاطمه بنت حمز ه ، اساء بنت عمیس ۔



### خطبهغدير

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جواپنی میگائی میں بلنداور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے ظیم ہے۔وہ اپنی منزل پررہ کربھی اپنے علم سے ہرشے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پرتمام مخلوقات کوقبضه میں رکھے ہوئے ہے ہمیشہ سے بزرگ ہے اور ہمیشہ قابل حمدرہے گا۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والافرش زمین کا بچھانے والا ، آسان وزمین پراختیار رکھے والا ، بے نیاز ، یا کیزہ صفات ، ملائکہ اور روح کا پرور دگار ، تمام مخلوقات پرفضل وکرم کرنے والا اور تمام ایجادات پرمهر بانی کرنے والا ہے وہ ہرآ نکھ کودیکھتا ہے اگر چیکوئی آ نکھا ہے نہیں دیکھتی ، وہ صاحب حلم وکرم ہے،اس کی رحمت ہر شے کے لیے وسیع اوراس کی نعمت کا احسان ہر شے پر قائم ہے۔انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کوعذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا بخفی امور کوجانتا ہےاور چیزوں سے باخبر ہے، پوشیدہ چیزیں اس پرمخفی نہیں رہتیں اور مخفی اُموراس پرمشتهٰ ہیں ہوتے ، وہ ہر شے پرمحیط اور ہرچیز پرغالب ہے ، اس کی قوت ہر شے میں اوراس کی قدرت ہر چیز پر ہے، وہ بے مثل ہے اور شے کو شے بنانے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ، انصاف کرنے والا ہے ، اس کے علاوہ کوئی خدانہیں ہے ، وہ عزیز و حکیم ہے ، نگاہوں کی رسائی سے بالاتر ہے اور ہرنگاہ کواپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی کوئی شخص اس کے وصف کو پانہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کا ادراک نہیں کرسکتا۔مگر

ا تناہی جتنااس نےخود بتادیا ہے، میں گواہی دیتاہوں کہوہایسا خداہےجس کی یا کیزگی زمانہ پر محیط اورجس کا نورابدی ہے۔اس کا حکم نافذ ہے۔ نہاس کا کوئی مثیر ہے نہوزیر، نہ کوئی اس کا شریک ہے،اور نہاس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے، جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونہ کے بنایا اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی اعانت یا فکرونظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایاوہ بن گیااور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔وہ خداہے لاشریک ہے جس کی صفت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جوظلم نہیں کرتا اور ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے وہ تمام ملکوں کامالک، تمام آ سانوں کا خالق ہمش وقمر پراختیار رکھنے والا ، ہرایک کوایک معین مدت کے لیے چلانے والا ، دن کورات اور رات کودن پر حاوی کرنے والا ، ظالموں کی کمرتوڑنے والا ، شیطانوں کو ہلاک كرنے والا ہے۔ نداس كى كوئى ضد ہے نہ شل ۔ وہ يكتا ہے بے نياز ہے، نداس كا كوئى باپ ہے، نہ بیٹا، نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحداور رب مجید ہے، جو چاہتاہے کر گزرتاہے جوارادہ کرتاہے بورا کردیتاہے۔ جاننے والا خیر کااحصار کرنے والا ،موت وحیات کاما لک ،فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا ، رلانے والا ، قریب کرنے والا ، دور ہٹادینے والا ، عطا كرنے والاءروك لينے والا ہے۔ ملك اسى كے اختيار ميں ہے اور حمد اسى كے ليے زيباہے اور اسی کے قبضہ میں ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کردیتاہے۔اس عزیز وغفار کے علاوہ کوئی خدانہیں ہے، وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ،عطاؤں کوبکثرت دینے والا،سانسوں کا شار کرنے والا اور انسان و جنات کا پروردگارہے، اس کے لیے کوئی شے مشتبہیں ہے۔وہ فریادیوں کی فریادسے پریشان ہیں ہوتا ہے اوراسے گڑ گڑانے والوں کااصرار خستہ حال نہیں کر تاہے، نیک کر داروں کا بچانے والا ، طالبان فلاح کوتو فیق دینے والا اور عالمین کا مولا و حاکم ہے۔اس کاحق ہرمخلوق پریہ ہے کہ راحت و

تکلیف اور نرم وگرم میں اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کی تعتوں کا شکر اوا کرے۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں اور اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلہ کے سامنے سرا پاتسلیم ہوں اس لیے کہ اس کی مرضی کی طرف ہے اور اس کے عتباب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کو کئی اس کی تدبیر سے نی سکتا ہے اور نہ کی کواس کے طلم کا خطرہ ہے میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا افر ارکرتا ہوں اور اس کے پیغام و جی کو پہنچا نا چاہتا ہوں کہیں اس بندگی اور اس کے لیے ما وی کو پہنچا نا چاہتا ہوں کہیں اس بندگی اور اس کے لیے اس بنا ہوں کہ نہ ہو کہ کوتا ہی کی شکل میں وہ عذا ب نازل ہوجائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضانت لی ہے۔ اس خدائے کر یم رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اللہ مہیں اوگوں کے شرسے نے بہنچا دو، اور اگرتم نے ایسانہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اللہ مہیں لوگوں کے شرسے مخوظ رکھے گا۔''

ایہاالناس! میں نے تھم کی تعمیل میں کوئی کوتا ہی نہیں کی اور میں اس آیت کا سبب واضح کردینا چاہتا ہوں کہ جبریل بار بار میرے پاس میتھم پروردگار لے کرنازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ہرسفیدوسیاہ کو میہ اطلاع دے دول کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وصی، جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے واپی ہی ہے جیسے موسی کے لیے ہارون کی تھی۔ فرق صرف میہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ ورسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں اور اس کا اعلان خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ''بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکو قادا کرتے ہیں۔ رسول اور وہ صاحبان ایمان جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکو قادا کرتے ہیں۔

علیّ ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکو ۃ دی ہے ، وہ ہر حال میں رضاءالٰہی کے طلب گار ہیں۔ میں نے جبریل کے ذریعہ بیرگزارش کی کہاس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے اس لیے کہ متقین کی قلت ہے اورمنافقین کی کثرت ، فساد کرنے والے ، بدعمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والےمنافقین کی مکاری کا بھی خطرہ ہے ، جن کے بارے میں خدانے صاف کہددیا ہے کہ 'نیاین زبانوں سے وہ کہتے ہیں جوان کے دل میں نہیں ہے ، اور پیاسے معمولی بات سمجھتے ہیں حالانکہ پیش پروردگاریہ بہت بڑی بات ہے۔''ان لوگوں نے بار ہامجھےاذیت پہنچائی ہے يہاں تك كه مجھے'' كا بن'' كہنے لگے ہیں۔اوران كا خيال تھا كه ميں ايسا ہى ہوں اس ليے خدانے آیت نازل کی کہ'' کچھلوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کواذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو فقط کا ہن ہیں'' تو پنیمبر کہددیجیے کہ اگراییا ہے تو تمہارے حق میں یہی خیر ہے، ورنہ میں چاہوں توایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں اوراس کی طرف اشارہ بھی کرسکتا ہوں اور لو گوں کے لیے نشان دہی بھی کرسکتا ہوں لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگ سے کام لیتا ہوں۔لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ كردول \_للبذا لوگو! ہوشيار ہوكہ اللہ نے عليَّ كوتمہارا ولى اور امام بناديا ہے اور ان كى اطاعت کوتمام مہا جرین ،انصاراوران کے تابعین اور ہرشہری ، دیہاتی ،مجمی ،عربی ، آزاد ، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پرواجب کردیا ہے۔ ہرتوحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نا فذ اور ان کا قول قابلِ اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرومشتی رحمت ہے۔جوان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات س کرا طاعت کرے گا اللہ اس کے گنا ہوں کو بخش دیے گا۔

ایهاالناس! بیاس مقام پرمیرا آخری قیام بے لہذا میری بات سنو، اور اطاعت کرو

اوراپنے پرودگار کے حکم کوتسلیم کرو۔اللہ تمہارارب، ولی اور پروردگار ہے اوراس کے بعداس کارسول محمر تمہارا حاکم ہے جوآج تم سے خطاب کررہا ہے۔اس کے بعد علی تمہاراولی اور بحکم خدا تمہاراامام ہے۔اس کے بعدامامت میری ذریت اوراس کی اولا دمیں تاروز قیامت باقی رہےگی۔

حلال وہی ہے جس کواللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جس کواللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھااور میں نے سارے علم کوئل کے حوالہ کر دیا۔

ایهاالناس! کوئی علم ایبانیس ہے جواللہ نے جھے عطانہ کیا ہو، اور جو پچھ خدانے جھے عطا کیا تھاسب میں نے علی کے حوالہ کردیا۔ بیامام المتقین بھی ہے اورامام المین بھی ہے۔
ایهاالناس! علی سے بھٹ نہ جانا، ان سے بیز ارنہ ہوجانا اوران کی ولایت کا انکار نہ کردینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے جق پرعمل کرنے والے، باطل کوفنا کردینے والے اوراس سے روکنے والے بیں، انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ نہیں ہوتی۔وہ سب سے پہلے اللہ ورسول پر ایمان لائے اورا پنے جی جان سے رسول پر برواہ نہیں ہوتی۔وہ سب سے پہلے اللہ ورسول پر ایمان لائے اورا پنے جی جان سے رسول پر قربان تھے، ہمیشہ خدا کے رسول کے ساتھ رہے جب کہ رسول کے علاوہ کوئی عبادت خدا کی ساتھ رہے جب کہ رسول کے علاوہ کوئی عبادت ذکی ہے اور انہیں قبول کرو کہ آنہیں اللہ نے امام بیں، افسل قرار دو کہ آنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے اور جوان کی ولایت کا انکار کرے گانہ اس کی تو بہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان اور جوان کی ولایت کا انکار کرے گانہ اس کی بخشش کا کوئی امکان سے، بلکہ اللہ کاحق ہے کہ وہ اس امر پر مخالفت سے بچو کہیں ایسانہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہوجاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر بیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔

ا پھاالناس! خدا گواہ ہے کہ سابق کے تمام انبیاء ومرسلین کومیری بشارت دی گئی ہے

اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسان کی تمام مخلوقات کے لیے ججت پروردگار موں۔ جواس بات میں شک کرے گا وہ گذشتہ جاہلیت جیسا کا فر ہوجائے گا۔اورجس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیااس نے گو یا تمام باتوں کومشکوک قراردیااوراس کا انجام جہنم ہے۔

ا پہاال نیاس! اللہ جونے مجھے بیف نیات عطا کی ہے بیاس کا کرم اور احسان ہے۔اس کے علاوہ کوئی خدانہیں ہے اور وہ ہمیشہ تا ابداور ہر حال میں میری حمد کاحق دار ہے۔

ایهاالناس! علی کی فضیت کا قرار کرو که وه میرے بعد ہر مردوزن سے افضل و برتر ہے۔ اللہ نے ہمارے ہی ذریعہ رزق کو نازل کیا ہے اور مخلوقات کو باقی رکھا ہے جو میری اس بات کورد کردے وہ ملعون ہے ملعون ہے اور مغضوب ہے مغضوب ہے۔ جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جوعلی سے دھمنی کرے گا اور انہیں اپنا حا کم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میر اغضب ہے۔ لہذا ہر مخص کو ید دیکھنا چا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم راہ تی سے میسل جا نمیں اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔

ا پھاالناس! علی وہ جنب اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیاہے کہ ظالمین افسوس کریں گے کہ انہوں نے جب اللہ کے بارے میں کوتا ہی کی ہے۔

ایہاالناس! قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو مجھو جھمات کو نگاہ میں رکھواور مشاہرات کے بیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم قرآن مجید کے احکام اور اس کی تفسیر کواس کے علاوہ کوئی واضح نہ کرسکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا ہازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے اور جس کے بارے میں میں بیہ بتار ہاہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا بیمانی مولا ہے ۔ بیمانی بن ابی طالب میرا بھائی بھی ہے اور وصی بھی ۔ اس کی محبت کا تھم اللّٰد کی طرف سے ہے ۔ بیمانی بن ابی طالب میرا بھائی بھی ہے اور وصی بھی ۔ اس کی محبت کا تھم اللّٰد کی طرف سے ہے

جومجھ پرنازل ہواہے۔

ایناالناس! علی اور میری اولا دطیبین قل اصغر ہیں اور قرآن قل اکبر ہے ان میں ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدانہ ہوگا یہاں تک کد دونوں حوض کو تر پر وار دہوں۔ یہ میری اولا دمخلوقات میں احکام خدا کے امین اور زمین میں ملک خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہوجاؤ میں نے بیغام کو پہنچا دیا۔ میں نے بات سنادی۔ میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہوجاؤ کہ جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرادیا۔ پھرآگاہ ہوجاؤ کہ امیر المؤمنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سز اوار نہیں میں ہے۔

(اس کے بعدعلیٔ کواپنے ہاتھوں پراتنا بلند کیا کہ ان کے قدم رسول کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے اور فرمایا)

ایھاالناس! بیعلی میرابھائی اوروسی اورمیرے علم کامخزن اورائمت پرمیرا خلیفہ ہے۔
بیضدا کی طرف وعوت دینے والا ، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا ، اس کے دشمنوں
سے جہاد کرنے والا ، اس کے رسول کا جانشین اورمومنین کا امیر ، امام اور ہادی ہے اور بیعت شکن ، ظالم اور خارجی افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ میں جو پچھ کہدر ہاہوں وہ حکم خداسے کہدر ہاہوں میری کوئی بات بدل نہیں سکتی ہے۔ خدا یاعلی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا ، ان کے منکر پرلعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پرغضب نازل کرنا۔ پروردگار! تو نے بیوجی کی تھی کہ امامت علی کے لیے ہے اور تیرے حکم سے میں نازل کرنا۔ پروردگار! تو نے بیوجی کی تھی کہ امامت علی کے لیے ہے اور تیرے حکم سے میں نے انہیں مقرر کیا ہے۔ جس کے بعد تونے دین کو کامل کر دیا ، نعمت کو تمام کردیا اور اسلام کو پہندیدہ دین قرار دے دیا اور بیا علان کردیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا

تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے کم کی تبلیغ کر دی۔

ایھاالناس! اللہ نے دین کی تکمیل علیٰ کی امامت سے کی ہے۔ لہذا جوعلیٰ اوران کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا قرار نہ کرے گا۔اس کے اعمال برباد ہوجائیں گے۔وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہان پرنگا ورحت کی جائے گی۔

ایهاالناس! بیائی ہے تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، مجھ سے قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز ترہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن مجید میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اس کے بارے میں ہے اور جہاں بھی یاا یہا الن بین آمنو کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ ہرآیت مدح اس کے بارے میں ہے ھل اتی میں جنت کی شہادت اس کے حق میں دی گئی ہے اور بیسورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نہیں نازل ہوئی ہے۔ اس کے حق میں دی گئی ہے اور بیسورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نہیں نازل ہوئی ہے۔ ایہا الناس! بیدین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا ، متی ، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے اور اس کی اولا د بہترین اوصیاء ہادی۔ ہیں۔

ایھاالناس! ہرنبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی کی صلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی کی صلب سے ہے۔

ایہ الناس اہلیس آ دم کے مسلہ میں حسد کا شکار ہوا۔ لہذاخبر دار اہم علی سے حسد نہ کرناتہ ہارے اعمال برباد ہوجائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہوجائے ، آ دم ضی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولی پر زمین میں بھیج دیئے گئے توتم کیا ہواور تمہاری کیا حقیقت ہے۔ تم میں تو دشمنانِ خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یا در کھوعلی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہوسکتا ہے اور

انہیں کے بارے میں سورۂ عصر نازل ہوئی ہے۔

ا پھاالناس! میں نے خدا کو گواہ بنا کراپنے پیغام کو پہنچادیا اوررسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھنیں ہے۔

ایهاالناس!الله سے ڈرو، جو ڈرنے کاحق ہے، اور خبر دار!اس وقت تک دنیا سے نہ جنا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہوجاؤ۔

ایھاالناس! اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ خداا جھے چہروں کو بگاڑ دے اور انہیں پشت کی طرف پھیردے۔
ایھاالناس! نور کی پہلی منزل میں ہوں۔ میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل ہے اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقر اررہے گا جو اللہ کاحق اور ہماراحق حاصل کرے گا،
اس لیے کہ اللہ نے ہم کو تمام مقصر بن ، معاندین ، مخافین ، خائنین ، آثمین اور ظالمین کے مقابلہ میں اپنی جے قر اردیا ہے۔

ایھاالناس! میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو کیا میں مرجاؤں یاقتل ہوجاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یا در کھوجو پلٹ جائے گاوہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزادینے والا ہے۔

آ گاہ ہوجاؤ کہ ملیؓ کے صبر وشکر کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بعد میری اولا دکوصابر و شاکر قرار دیا گیاہے جوان کے صلب سے ہے۔

ایھاالناس! اللہ پراپنے اسلام کا حسان نہ رکھوکہ وہ تم سے ناراض ہوجائے اورتم پراس کی طرف سے عذاب نازل ہوجائے کہ وہ مسلسل تم کونگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ کی طرف سے عذاب نازل ہوجائے کہ وہ مسلسل تم کونگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایھاالناس! عنقریب میرے بعدایسے راہنما پیدا ہوں گے جوجہنم کی دعوت دیں گے اوررونِ قیامت کوئی ان کامددگارنہ ہوگا۔اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بری اور بیز ار ہیں

ایہاالناس ایہلوگ اوران کے اتباع وانصار سب جہنم کے بست ترین درجے میں ہول گے اور متکبرلوگوں کا بدترین ٹھکانا ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ یہلوگ اصحاب صحیفہ ہیں۔ لہذا ان کے صحیفہ پرتمہیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ لوگوں کی قلیل جماعت کے علاوہ سب صحیفہ کی بات بھول چکے ہیں۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں امامت کوامانت اور قیامت تک کے لیے اپنی اولا دمیں وراثت قرار دے کرجار ہا ہوں اور مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کردی ہے تاکہ ہر حاضر وغائب ، موجود وغیر مولود وغیر مولود وغیر مولود پر جمت تمام ہوجائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے کہ یہ پیغام غائب تک پہنچائے اور ہر باپ کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو اپنی اولا دکے حوالہ کرتار ہے اور عنقریب لوگ اس کو خصی ملکیت بنالیں گے۔ خدا غاصبین پر لعنت کرے۔ قیامت میں تمام حقیقتیں کھل کرسا منے آجائیں گی اور آگ کے شعلے برسائے جائیں گی جب کوئی کسی کی مدد کرنے والانہ ہوگا۔

ا پہاالناس!اللہتم کوانہیں حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کوالگ الگ نہ کردے اور اللہ تم کوغیب پر باخبر کرنے والانہیں ہے۔

ایھاالناس! کوئی قربیاییانہیں ہے جسے اللہ کی تکذیب کی بنا پر ہلاک نہ کردے وہ اسی طرح ظالم بستیوں کو ہلا کت کرتار ہاہے۔علی تمہارے امام اور حاکم ہیں بیاللہ کا وعدہ ہے اور اللہ صادق الوعد ہے۔

ا پہاالناس!تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور وہی بعد کے ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے۔

ا پہاالناس! اللہ نے امرونہی کی مجھے ہدایت کی ہے اور میں نے اسے علی کے حوالہ

کردیا ہے وہ امرونہی الٰہی سے باخبر ہیں ۔ان کے امر کی اطاعت کروتا کہ سلامتی یاؤ ،ان کی پیروی کروتا که ہدایت یاؤ۔ان کےرو کئے پررک جاؤتا کہراہ راست پرآ جاؤ۔ان کی مرضی پر چلوا ورمختلف راستوں پرمنتشر نہ ہوجاؤ۔ میں وہ صراط منتقیم ہوں جس کے اتباع کا خدا نے تھم دیا ہے۔ پھرمیرے بعدعائی ہیں اوران کے بعدمیری اولا دجواُن کےصلب سے ہے۔ بیہ سب وہ امام ہیں جوحق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اورحق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ الحمد للدرب العالمين (سورہُ حمد کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ) پیسورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے،اس میں اولا دکے لیے عمومیت بھی ہے اور اولا د کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی میری اولا داوراولیاء ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نه کوئی حزن! پیرتزب الله ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں ۔ آگاہ ہوجاؤ کہ دشمنانِ علیّ ہی اہل تفرقہ، اہل تعدی اور برا دران شیطان ہیں جن میں ایک دوسرے کی طرف مہمل باتوں کے خفیہ اشارے کرتار ہتا ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہان کے دوست ہی مونین برحق ہیں جن کا ذکر يرور د گارنے اپني کتاب ميں کياہے۔'' تم کسي اليي قوم کو جواللّداور آخرت پر ايمان رکھتي ہونہ دیکھو گے کہ وہ اللّٰداوررسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں .....''آگاہ ہوجاؤ کہان کے دوست ہی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگارنے اس انداز سے کی ہے۔'' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم سے آلودہ نہیں کیا انہیں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں''.....آگاہ ہوجاؤ کہان کے دوست ہی وہ ہیں جوجنت میں امن وسکون کےساتھ داخل ہوں گے اور ملائکہ سلام کے ساتھ ہیے کہہ کران کا استقبال کریں گے کہتم طیب و طاہر ہو، لہذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوجاؤ۔"

آ گاہ ہوجاؤ کہان کے دوست ہی وہ ہیں جن کے بارے میں ارشادالہی ہے کہ'' یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔'' آگاہ ہوجاؤ کہان کے دشمن ہی وہ ہیں جوجہنم میں تپائے جائیں گےاور جہنم کی آوازاس عالم میں سنیں گے کہاس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گےاور ہر داخل ہونے والاگروہ دوسرے گروہ پرلعنت کرےگا۔

آگاہ ہوجاؤ کہ ان کے ڈنمن ہی وہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے کہ جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا؟

آگاہ ہوجاؤ کہان کے دوست ہی وہ ہیں جواللہ سے ازغیب ڈرتے ہیں اور انہیں کے لیے مغفرت اور اجرعظیم ہے۔

ایهاالناس! دیکھوجنت وجہنم میں کتنابڑا فاصلہ ہے۔ ہماراد شمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، اس پرلعنت کی ہے اور ہمارا دوست وہ ہے جس کواللہ دوست رکھتا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔

ایھاالناس! آگاہ ہوجاؤ کہ میں ڈرانے والا ہوں اور علی ہادی ہیں۔ ایھاالناس! میں نبی ہوں اور علی میں درکھو کہ آخری امام ہمارا ہی قائم مہدی ہے، وہی ادیان پرغالب آنے والا اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، وہی قلعوں کا فتح کرنے والا اور ان کا منہدم کرنے والا ہے۔ وہی مشرکین کے گروہ کا قاتل اور اولیاء اللہ کے ہرخون کا انتقام لینے والا ہے، وہی دین خدا کا مددگار اور ولایت کے عمیق سمندر سے سیراب کرنے والا ہے۔

آ گاہ ہوجاؤ کہ وہی اللہ کا منتخب اور پسندیدہ ہے۔ وہی ہرعلم کا وارث اوراس پراحاطہ رکھنے والا ہے، وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور امرایمانی کی تنبیہ کرنے والا ہے، وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے ، اسی کو اللہ نے اپنا قانون سپر دکیا ہے اور اسی کی بشارت دورسابق میں دی گئی ہے، وہی ججت باقی ہے اور اس کے بعد کوئی ججت نہیں ہے۔ ہر حق اس کے ساتھ ہے اور ہر نور اس کے پاس ہے۔ اس پر غالب آنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ زمین پر خدا کا حاکم ، مخلوقات میں اس کی طرف سے حکم اور خفیہ اور علانیہ ہر مسئلہ میں اس کا امین ہے۔

ایھاالناس! میں نے سب بیان کردیا اور سمجھا دیا ، اب میرے بعد بیعلی شہیں سمجھا کیں گے، آگاہ ہوجاؤ! کہ میں تمہیں خطبہ کے اختتام پراس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کے ہاتھ اپنانفس بیچاہے اور علی نے میری بیعت کی ہے اور میں تم سے ملی کی بیعت کے رہا ہوں۔ جواس بیعت کو وڑ دے گاوہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔

ا پھاالناس! پیر حج اور عمرہ ، اور بیصفا ومروہ سب شعائر اللہ ہیں ، لہذا حج اور عمرہ کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ صفاا ورمروہ کے درمیان سعی کرے۔

ا پہاالناس! خانۂ خدا کا حج کرو، جولوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ بے نیاز ہوجاتے ہیں، اور جواس سے الگ ہوجاتے ہیں وہ مختاج ہوجاتے ہیں۔

ایھاالناس! کوئی مومن کسی موقف میں وقوف نہیں کرتا گرید کہ خدااس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہٰدا جج کے بعداسے از سرنو نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ایھا الناس! حجاج خدا کی طرف سے کل امداد ہیں اوران کے اخراجات کا اس کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اللہ کسی کے اجرکوضا کے نہیں کرتا ہے۔

ا پہاال نیاس! پورے دین اور معرفت احکام کے ساتھ رقج بیت اللہ کرو،اور جب وہاں سے واپس ہوتومکمل تو ہداور ترک گناہ کے ساتھ۔

ا پہاالناس! نماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرو،جس طرح کہ اللہ نے تہمیں حکم دیا ہے۔اگر

وقت زیادہ گزرگیا ہے اور تم نے کوتا ہی ونسیان سے کام لیا ہے توعلی تمہارے ولی اور تمہارے لیے وہ احکام کے بیان کرنے والے ہیں جن کو اللہ نے میرے بعد معین کیا ہے اور میرا جانشین بنایا ہے وہ تمہارے ہرسوال کا جواب دیں گے اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہوسب بیان کردیں گے۔ آگا ہوجاؤ کہ حلال وحرام اسنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصار اور بیان ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں تمام حلال وحرام کی امرونہی اس مقام پر سے کہہ کر بیان کیے دیتا ہوں کہ میں تم سے علی کی بیعت لے لوں اور تم سے میے عہد لے لوں کہ جو پیغام اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خداکی طرف سے لا یا ہوں بتم ان سب کا اقر ارکر لو۔

'' کہ سب مجھ سے ہیں اور ان میں ایک امت قیام کرنے والی ہے جن میں سے مہد گ بھی ہے جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتارہے گا۔''

ایہاالناس! میں نے جس جس حلال کی رہنمائی کی ہے اور جس جس حرام سے روکا ہے
کسی سے نہ رجوع کیا ہے اور نہان میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ لہذاتم اسے یا در کھوا ور محفوظ کرلو،
ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہوا ور کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنا۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں پھر
دوبارہ کہدر ہاہوں کہ نماز قائم کرو، زکو قادا کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور بدیا و
رکھوکہ امر بالمعروف کی اصل بدہے کہ میری بات کی تہدتک پہنچ جاؤ، اور جولوگ نہیں ہیں ان
تک پہنچاؤاوراس کے قبول کرنے کا حکم دواوراس کی مخالفت سے منع کرو۔ اس لیے کہ یہی اللہ
کا حکم ہے اور یہی میراحکم بھی ہے اور امام معصوم کو چھوڑ کرنے کوئی واقعی امر بالمعروف ہوسکتا ہے
اور نہی عن المنکر۔

ایہاالناس! قرآن نے بھی تہہیں سمجھایا ہے کہ علیؓ کے بعدامام ان کی اولا دہے اور میں نے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ نے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ نے بھی سمجھایا ہے میرے اور علی کے اجزا ہیں جیسا کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں اولا دمیں کلمہ باقیہ قرار دے دیا ہے۔ اور میں نے بھی کہا کہ جب تک تم قرآن اور

عترت سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔

ایهاالناس! تقوی اختیار کروتقوی - قیامت سے ڈروکہ اس کا زلزلہ بڑی عظیم شے ہے ۔ موت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب سب کو یا دکرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصنہیں ہے۔

ایهاالناس!تم اتنے زیادہ ہو کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مارکر بیعت نہیں كركت بول البذااللد في مجهج كم وياب كمين تمهاري زبان سعلي كامير المونين موني اوران کے بعد کے ائمہ جوان کے صلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں، لہذاتم سب ال كركہو ہم سب آپ كى بات كے سننے والے، اطاعت كرنے والے، راضى رہنے والے اور علی اور اولا دعلی کے بارے میں جو پرور دگار کا پیغام پہنچایا ہے اس کے سامنے سرتسليم خم كرنے والے ہيں، ہم اس بات پراپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے بیعت کررہے ہیں ،اسی پر زندہ رہیں گے ،اسی پر مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے۔ نہ کوئی تغیر وتبدیلی کریں گے اور نہ کسی شک وریب میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے نہ میثاق کو توڑیں گے ۔ اللہ کی اطاعت کریں گے ۔ آپ کی اطاعت کریں گے اور علی ً امیرالمؤمنین اوران کی اولا دائمہ چوآ پ کی ذریت میں ہیں ان کی اطاعت کریں گے۔جن میں سے حسنؑ وحسینؑ کی منزلت کو اور ان کے مرتبہ کو اپنی اور خدا کی بارگاہ میں تہہیں دکھلا دیا ہےاور یہ پیغام پہنچادیا ہے کہ بیدونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اوراپنے باپ علیّٰ کے بعدامام ہیں اور میں علیٰ سے پہلے ان دونوں کا باپ ہوں ۔ ابتم لوگ یہ کہو کہ ہم نے اس بات پراللہ کی اطاعت کی ، آپ کی اطاعت کی ، اور علی ، حسن ، حسین اور ائمہ جن کا آپ نے ذ کرکیا ہے اور جن کے بارے میں ہم سے عہدلیا ہے سب کی دل وجان سے اور دست وزبان ہے بیعت کی ہے۔ہم اس کا کوئی بدل پیندنہیں کریں گے،اور نہاس میں کوئی تبدیلی کریں

گے۔اللہ ہمارا گواہ ہے اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے اور آپ بھی ہمارے گواہ ہیں اور ہر ظاہر و باطن اور ملائکہ اور بندگانِ خداسب اس بات کے گواہ ہیں اور اللہ ہر گواہ سے بڑا گواہ ہے۔

ایهاالناس! ابتم کیا کہتے ہو؟ ..... یا درکھو کہ اللہ ہرآ وازکوجا نتا ہے اور ہرنفس کی مخفی حالت سے باخبر ہے، جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے اور جو گمراہ ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ جو بیعت کرے گااس نے گو یا اللہ کی بیعت کی اس کے ہاتھ پر اللہ کاہاتھ ہے۔ ایہاالناس! اللہ سے ڈرو، علی کے امیر المونین ہونے اور حسن وسین اور ائمہ کے کلمہ باقیہ ہونے کی بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کردے گا اور جو وفا کرے گااس باقیہ ہونے کی بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کردے گا اور جو وفا کرے گااس بیر رحمت نازل کرے گا، اور جو عہد کو تو ڈ دے گا وہ اپناہی نقصان کرے گا۔ ایہا الناس! جو میں نے کہا ہے وہ کہوا ورعلی کو امیر المونین کہہ کر سلام کرو، اور بیا کہو کہ پروردگار ہم نے سنا اور میں اضاعت کی۔ ہمیں تیری مغفرت چا ہیے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے اور بیا ہو کہ شکر پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں اس امرکی ہدایت دی ہے ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں یا سکتے تھے۔

ایهاالناس! علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ سے ہیں اور اس نے قرآن میں بیان کیا ہے اور اس نے قرآن میں بیان کیا ہے اور اس سے زیادہ ہیں کہ میں ایک منزل پر شار کر اسکوں ۔ لہذا جو بھی تمہیں خبر دے اور ان فضائل سے آگاہ کرے اس کی تصدیق کرو۔ یا در کھو جو اللہ، رسول علی اور ائمہ مذکورین کی اطاعت کرے گاوہ بڑی کا میا بی کا مالک ہوگا۔

ایہاالناس! جوعلیٰ کی بیعت،ان کی محبت اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کریں گے وہی جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ایہاالناس!وہ بات کہوجس سے تمہارا خداراضی ہوجائے ورنہتم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہوجاؤ تو اللہ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا

نقوشِ عصمت (چہاردہ معصومین کی مکمل سوانح حیات 90 سکتے ۔ پروردگارمومنین ومومنات کی مغفرت فرمائے اور کا فرین پر اپناغضب نازل فرما۔ والحمدالله ربالعالمين ☆.....☆

نقشِ زندگی حیاتِ جناب فاطمه زهرا ولادت ۲۰ جمادی الثانیه ۵ هابعثت شهادت ۳ جمادی الثانیه 11 ه

# نقش زندگانی حضرت فاطمه زهرًا

اسم گرامی فاطمۂ تھا جس کا بتخاب قدرت نے اس لیے کیا تھا کہ اپنے اتباع کرنے والوں کوآتش جہنم سے نجات دلانے والی ہیں۔

القاب: زہرا، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، بضعۃ الرسول اور ام ابیہا وغیرہ۔ (آخری لقب کا رازیہ ہے کہ آپ نے پدر بزرگوار کوشفقت مادری بھی فراہم کی ہے اور آپ سے نسل کی بقا بھی رہی ہے۔

ولادت باسعادت هے میں ہوئی ہے یعنی بعثت رسول کے پانچ برس بعد۔اگر چہ بعض علاء نے بعث سے پانچ برس بعد۔اگر چہ بعض علاء نے بعث سے پانچ برس پہلے لکھا ہے اوران کا خیال میہ ہے کہ جناب خدیجہ کے عقداور معصومة کی ولادت میں بیس ۲۰ سال کا فاصلہ نہیں ہوسکتا ہے اس لیے کہ بطن جناب خدیجہ سے قاسم بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور دوسال کی عمر میں وفات پاگئے۔عبداللہ بھی بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور کمسنی میں وفات پاگئے۔حالا نکہ یہ بات عجیب وغریب ہے بعثت سے پہلے پیدا ہوئے اور کمسنی میں وفات پاگئے۔حالا نکہ یہ بات عجیب وغریب ہے کہ دو فرزندوں کے بعد بیس سال کا فاصلہ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ ۵ یا کے سال ہی کا رہ جاتا ہے بلکہ ۵ یا کے سال ہی کا رہ جاتا ہے۔

جناب خدیجہ نے اپنے تمام پیغامات رد کرکے مرسل اعظم سے عقد کیا تھا۔ لہذا وقت ولا دت تمام عورتوں نے بائیکاٹ کردیااورکوئی امداد کے لیے نہ آیا تو قدرت نے جناب آسیہ جناب ملاؤم خواہر حضرت موسی جناب مقدس خواتین کوخدمت کے لیے جیجے دیا جورا و خدا میں ایثار کرنے والوں کا انعام بھی ہے اور خدائے کریم کی غیبی امداد کا بہترین مرقع بھی

ے۔

آ پسرکاردوعالم کی اکلوتی بیٹی تھیں اورزینب وام کلثوم اوررقیہ برکارگی ربیبہ تھیں جن کے بارے میں بیا ختلاف ہے کہ بیجناب خد بجہ کی بیٹیاں تھیں، یا جناب خد بجہ باکرہ تھیں اوران کی بہن ہالہ کی بیٹیاں تھیں جیسا کہ بعض علماء نے ثابت کیا ہے اوراس کے بہت سے دلائل بھی بیان کیے ہیں۔ یہ بات بہر حال طے شدہ ہے کہ رسول اکرم کی بیٹیاں نہیں تھیں، اوراس کی واضح ترین دلیل ہیہ کہ رسول اکرم کا عقد ۲۵ سال کی عمر میں بعثت سے ۱۵ سال پہلے واضح ترین دلیل ہیہ کہ رسول اکرم کا عقد ۲۵ سال کی عمر میں بعثت سے بہلے ہی عتبہ مواہے اور ۵ سال تک کوئی اولا ذہیں ہوئی، اوران تینوں بیٹیوں کا عقد بعثت سے پہلے ہی عتبہ وعتبہ فرزندان ابولہب اور ابوالعاص بن رہیج سے ہو چکا تھا، اوراب بیہ بات تقریباً ناممکن اور بعیداز قیاس ہے کہ ۱۰ سال کے اندر تینوں بیٹیاں پیدا تھی ہوں اور ان کا عقد بھی ہوجائے جب کہ درمیان میں قاسم اور عبداللہ کی ولا دت کا وقفہ تھی رکھنا پڑے گا۔

پھراگرکسی صورت سے انہیں دختر ان پیغیبر فرض بھی کرلیا جائے تو یہ وہ دختر ان ہیں جن کا عقد کفار سے ہو چکا ہے اور کفار سے عقد ہوجانے کے بعد مسلمان سے عقد نہ اسے مستحق منصب بناسکتا ہے اور نہ ذ والنورین ..... ذ والنورین ہونے کے لیےلڑکی کا نور ہونا ضروری ہے۔ ہے،اور پیشرف صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔

یا نے برس کی عمر میں با بعث میں ۱۰ رمضان المبارک کو جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا جو جناب فاطمہ کی زندگی کا پہلا عظیم صدمہ تھا اور جس کے بعدر سول اکرم کے لیے فراق خدیجہ گا صدمہ اور شدید ہو گیا اور آپ برابر انہیں یا دکرنے لگے اور ان کی طرف سے صدقہ وخیرات نکالنے لگے یہاں تک کہ عائشہ نے ٹوک دیا کہ جوان از واج کے ہوتے ہوئے بوڑھی زوجہ کے یا دکرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں اور آپ نے واضح کردیا کہ بیز وجہ کی یا ذہیں ہے۔ یہ خدیجہ کی یا دہے جواس وقت ایمان لائیں جب سب کا فرسے ، اس وقت میری مالی المداد کی

جب اسلام کو مال کی شدید خرورت تھی اورسب سے بڑی بات سے ہے کہ خدانے مجھے خدیجہ کے ذریعہ اس وقت صاحب اولا دبنایا جب سب ابتر کے طعنے دے رہے تھے۔

وفات جناب خدیج کے بعد جناب فاطمہ کا دوسراامتحان اس وقت ہوا جب قدرت نے رسول اکرم گوتم ہجرت دے یا اور آپ حضرت علی کو بستر پرلٹا کرمدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جب کہ گھر دشمنوں اور قاتلوں کے نرغہ میں گھرا ہوا تھا اور جناب فاطمہ گھر کے اندر موجود تھیں لیکن تمام رات کسی طرح کے خوف و ہراس کا اظہار نہیں کیا اور نہایت در جہاطمینان کے ساتھ رات گزار دی بلکہ مدینہ روائگی کے موقع پر بھی ظالموں نے مزاحمت کی اور آپ نے اپنے سکون قلب اور توکل علی اللہ کا مظاہرہ کیا۔

ہجرت کے بعداسلام کا پہلاعظیم معرکہ جنگ بدر کی شکل میں پیش آیا جہاں مسلمان انتہائی بہر وسامانی کے عالم میں سخےاور رسول اکرم گوتھم جہاد مل چکا تھا۔ فطری بات ہے کہ باپ کے ان حالات میں بیٹی کو جہاد سے روکنا چاہیے تھا اور اس شکل میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا اور اس شکل میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا کیا نہ جناب فاطمہ نے وین خدا کے معاملہ میں کسی طرح کی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیشہ ایثار وقربانی سے کام لیتی رہیں۔

جنگ بدر کے خاتمہ کے بعد آپ کا عقد مولائے کا ئنات سے ہوا ، جب کہ آپ کے فضائل و کمالات کا شہرہ سن کرتمام بڑے بڑے افراد نے آپ کے عقد کا پیغام دیا تھا اور و جی فضائل و کمالات کا شہرہ سن کرتمام بڑے بڑے افراد نیا کہ نور کا رشتہ صرف نور سے ہوسکتا ہے۔ کیم ذی الحجہ کے محکوبی عقد ممل میں آیا۔

امیرالمومنینؑ کے پیغام پررسول اکرمؓ نے مہر کا مطالبہ کیا۔ آپ کے پاس مال دنیا میں ایک تلوار، ایک رہوار اور ایک زرہ تھی۔ آپ نے زرہ کے فروخت کردینے کا حکم دیا۔ ۵۰۰ درہم میں زرہ فروخت ہوئی اوروہی رقم جناب سیدہؓ کا مہر قراریائی، جس سے روز اول بیواضح

ہوگیا کہ مہرکی ادائیگی اس قدر اہم مسکہ ہے کہ اسے عقد سے پہلے ہی ہوجانا چاہیے چاہے اس کی راہ میں بہترین سامان زندگی فروخت کرنا پڑے۔اوراس طرح اس عصری نظریہ کی واضح تردید ہوگئی کہ مہر صرف برائے تذکرہ ہوتا ہے اوراس کا ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یا سامانِ زندگی فروخت کرنا ہے تو شادی کے انتظامات کے لیے کیا جائے مہرکی ادائیگی کے لیے نہیں۔

مہر کی رقم لے کررسول اکرم نے جہیز کا انتظام کیا جس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ جہیز لعنت نہیں ہے سنت ہے البتہ اس کا انتظام مہر کی رقم سے ہونا چاہیے اور ضروریاتِ زندگی کی حد تک محدودر ہنا چاہیے۔مہر سے زیادہ جہیز کا مطالبہ کرنا، یا مہرادا کیے بغیر جہیز کا تقاضا کرنا یقیناً ایک بدعت ہے جسے ظالمانہ حرکت اور نفسانیت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

جناب سیرہ کے جہنر کی کل تفصیل ہے:

(۱) ایک سفید پیرا بمن (۲) ایک چادر (۳) ایک حله سیاه (۴) ایک تخت خواب (۵) دو عدد توشک (۲) ایک سفید پیرا بمن (۱۰) ایک چائی (۸) ایک چکی (۹) ایک کاسه مسی (۱۰) ایک مشک (۱۱) ایک ظرف آنجوری (۱۲) ایک کاسهٔ شیر (۱۳) ایک ظرف آنجوری (۱۲) ایک پرده (۱۵) ایک لوٹا (۱۲) ایک پوست برائے فرش (۱۷) ایک سبوئے گلی (۱۸) دومٹی کے پیالے (۱۵) ایک عبا۔

اس سامان کی مجموعی قیمت ۱۳ در ہم تھی جب کہ مہر کی رقم ۵۰۰ یا ۸۰ در ہم تھی ۔ اس تفصیل سے جہیز کی نوعیت کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے اور مہر کے مقابل میں اس کی مالیت کا بھی ۔ کاش ہمارے بزرگوں نے مہمل رسموں اور نام ونمود کے ڈھکوسلوں سے قطع نظر کر کے سیرت معصومین کورواج دیا ہوتا تو آج قوم وملت اس قدر مصائب سے دو چار نہ ہوتی اور مسلمانوں میں مہنگی شادی سستی بدکاری کا پیش خیمہ نہ نبتی ۔

عقد کے چند دنوں کے بعد رخصتی کا انتظام ہوا ، بنی ہاشم کی خواتین ،مخصوص اصحاب کرام نے اس جلوس میں حصہ لیا اور نہایت احترام کے ساتھ دختر پیغیبر گومولائے کا ئنات کے گھر پہنچادیا گیا اوراس طرح ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔

اسموقع پرانظامات میں جناب اساء کاذکر کیا جاتا ہے جب کہ وہ اس وقت جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں اور ہے بعثت میں ان کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں اور جعفر طیار کی مکمل واپسی کے جے میں جنگ خیبر کے بعد ہوئی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اساء بنت عمیس کے بجائے دوسری خاتون کا احتمال دیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ مہاجرین کی مدینہ آمدورفت جاری تھی اور اسی ذیل میں جناب اساء بھی آگئی ہوں گی جس طرح کہ علامہ مجلس گئے اس موقع پرخود جناب جعفر طیار کی شرکت کا بھی ذکر کیا ہے حالانکہ ان کی با قاعدہ واپسی کے میں ہوئی ہے۔

دوسرے دن رسول اکرم بیٹی کے گھرتشریف لے آئے اور داماد سے بیسوال کیا کہ تم نے
اپنی زوجہ کو کیسا پایا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ عبادت خدا میں بہترین مددگار۔ جس
سے داماد اور خسر کی گفتگو کا اندازہ رشتہ کی پاکیز گی کا فلسفہ اور زوجہ کی عظمت وجلالت کا راز کھل
کرسامنے آگیا کہ اسلام میں مال و جمال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل ایمان و کر دار ہے اور
اس میں حضرت علی کے علاوہ کا نئات میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل ایمان و کر دار ہے اور
سامنے آگی کے علاوہ کا نئات میں کوئی مردصد یقہ طاہر ہ کا مثل و نظیر نہیں ہے۔
ساھمیں جنگ احد پیش آئی جو جناب فاطمہ کی زندگی کا دوسراامتحان تھا۔ جہاں صورت
حال الیی خراب ہوگئی کہ امیر المؤمنین نے بھی حفاظت رسول میں سولہ گہرے زخم کھائے اور
رسول اکرم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوگیا۔ لیکن جناب سیدہ نے کئی خوف و ہراس کا مظاہرہ
کرنے کے بجائے باپ کی مرہم پٹی بھی کی ، شوہر کا علاج بھی کیا اور ذوالفقار حیدری کی صفائی
کا فرض بھی انجام دیا جب کہ احد کے حالات نے بڑے بڑے بہادروں کے اوسان

خطا کردیے تھے اور بہادران وقت نے فرار کاراستہ اختیار کرنے کوغنیمت سمجھا تھا۔

جناب احزاب ہے جا ورخیبر ہے جے کے معرکے بھی جناب سیدہ کے سامنے پیش آتے رہے اور ہر معرکہ میں حضرت علی جان کی بازی لگاتے رہے لیکن بھی جناب سیدہ نے باپ سے پنہیں کہا کہ بیکا م آگئے تو آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ مناسب یہی ہے کہ دوسرے اصحاب کی قربان گاہ کے حوالے کر دیجیے بلکہ برابراس بات پراپنے اطمینان کا اظہار کیا اور اسے اپنے فضائل و کمالات میں شار کیا کہ درب العالمین نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے جورا و خدا کا مجاہداور اسلام کی خاطر جان قربان کر دینے والا ہے۔ مال ولی کہ دین کے لیے سارا مال قربان کر دے۔ باپ ایسا کہ فرہب کے لیے ہر مصیبت برداشت کرے اور شوہر ایسا کہ اسلام کی بازی لگادے۔ ایں سعادت بزور بازونیست

ے میں رسول اکرم نے آپ کوفضہ جیسی کنیز عطافر مائی تواس کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ بیر ہاکہ گھر کا کام ایک دن فضہ کرے اور آپ آرام کریں ،اورایک دن آپ کریں اور فضہ آرام کرے تاکہ اسلامی مساوات بھی برقر اررہے اور کنیزوں کو کنیزی اور ذلت کا احساس بھی نہ ہونے یائے۔

9 ھ مباہلہ میں نصار کی نجران کی بے جاضد پہ جب مباہلہ کی نوبت آگئ اور یہ طے ہوگیا کہ فریقین اپنے اپنے گھر والوں کو لے کرمیدان میں آ کرمباہلہ کریں گے اور لعنت خدا کے ذریعہ میں بن مریم کے بندہ خدا یا فرزندخدا ہونے کا فیصلہ ہوگا ، تورسول اکرم اپنے گھر والوں میں حضرت علی ، حضرت حسن وحسین کے علاوہ جناب فاطمہ کو بھی میدان مباہلہ میں لے آئے اور اس اہتمام کے ساتھ لے آئے کہ آگے خودر ہے اور پیچھے حضرت علی کورکھا اور درمیان میں جناب فاطمہ کورکھا تا کہ جناب فاطمہ کا مکمل پر دہ اور ان کی مرکزی شخصیت بھی درمیان میں جناب فاطمہ کورکھا تا کہ جناب فاطمہ کا مکمل پر دہ اور ان کی مرکزی شخصیت بھی

برقراررہے اوراسلام کانصاب صدافت بھی مکمل ہوجائے کہ اسلام میں بیوہ بلند پا بیصادق افرا دہیں جن کو جھوٹوں پر لعنت کرنے کاحق ہے اور جن کی لعنت پر عذاب الہی نازل ہوسکتا ہے جیسا کہ عالم نصار کی نے خودا قرار کیا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ بیا گرخدا سے بددعا کردیں توروئے زمین برکوئی ایک بھی عیسائی ندرہ جائے گا۔

العلم میں رسول اکرم نے ہجرت کے بعد زندگی کا پہلا اور آخری نجے انجام دیا جس میں تمام اہل خانہ کو بھی شرکت کی دعوت دی اور جج کی واپسی پر مقام غدیر میں حضرت علی کی مولائیت کا اعلان کیا جو جناب فاطمہ کے لیے مستقبل میں اُمت کو ہوشیار کرنے کا بہترین سامان تھااور جس سے آپ نے مختلف مقامات پر استدلال بھی فرمایا ہے۔

العظمین ماہ صفر کی ۲۸ تاریخ کورسول اکرم نے دنیا سے رحلت فرمانی اوراس وقت آپ کا قیام صدیقہ طاہر ہ کے گھر میں تھا اور سرآپ کی آغوش میں تھا ، ملک الموت نے آواز دی ، صدیقہ طاہر ہ نے رسول اکرم گواطلاع دی ۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت دے دو۔ یہ ملک الموت کسی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتا ہے۔ یہ صرف تمہارے در کا شرف ہے کہ بغیر اجازت اندر نہیں آرہا ہے۔

رسول اکرم کے انتقال کے بعدصدیقہ طاہرہ نے پہلا انقلاب بیددیکھا کہ مسلمانوں نے سقیفہ میں جمع ہوکر اس خلافت کا فیصلہ کرنا شروع کردیا جس کا فیصلہ میدان غدیر خم میں ہو چکا تھا اور اس طرح کم سے کم ایک لاکھ چودہ ہزار اصحاب چھوڑ کر جانے والے پیغیبر گے جنازہ میں صرف انگلیوں پر گئے جانے والے افراد نے شرکت کی اور صدیقہ طاہرہ نے چند گھنٹوں میں بے رخی اور بے وفائی کا بیآ غاز بھی دیکھ لیا۔

خلافت کے فیصلہ کے بعد مسلمانوں نے صدیقہ طاہرہ کے گھر کا رخ کیا اور باپ کے انتقال کی تعزیت پیش کرنے کے بجائے میں مطالبہ کیا کہ گئی کو گھرسے باہر نکالوکہ دربار میں آ کر

خلیفہ وقت کی بیعت کریں ورنہ گھر میں آگ لگادی جائے گی۔ اور بعض روایات کی بنا پر دروازہ سے اٹھتا ہوا دھواں بھی دکھائی دیا۔ جس کے بعد دروازہ صدیقہ طاہرہ کے پہلوئے اقدس پر گرایا گیااور آپ کے فرزند محسن نے شکم مادر میں شہادت پائی اور حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کر دربار میں لے گئے کہ ان سے جبری بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ صدیقہ طاہرہ نے فریاد کی کہ میں قمیص رسول گوسر پر رکھ کر بددعا کروں گی جس پر مسجد پیغیمرگی دیواریں بلند ہوگئیں اور حضرت علی نے سلمان کے ذریعہ پیغام بھیج کر خاموش کردیا۔

بیعت کے مطالبہ کے بعد حکومت وقت نے دوسرا اقدام بیکیا کہ وہ فدک جورسول اکرم کا خالصہ تھا اور جسے آپ نے صاحبان قرابت کے قت اداکر نے کے تکم الہی پر جناب فاطمہ کو ہہ کردیا تھا اور اس پر قبضہ کرلیا اور آپ کے نمائندہ کو نکال باہر کردیا۔ آپ اس ظلم پر احتجاج کرنے کے لیے ہائمی خواتین کے حلقہ میں دربار میں آئیں اور ایک نہایت تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اپنے باپ کے احسانات ، اپنے شوہر کی خدمات اور اسلامی تعلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے میراث کی آتیں بیش کیس تاکہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں کو قرآن سے قائل کیا جاسکے اور ان سے اپنے باپ کی میراث کا تقاضا کیا جاسکے اور ان سے اپنے باپ کی میراث کا تقاضا کیا جاسکے لیکن امت قرآن پر آیا جا سکے اور ان سے اپنے باپ کی میراث کا تقاضا کیا جاسکے لیکن امت قرآن پر آیا جا سکے اور ان سے اپنے باپ کی میراث کا تقاضا کیا جاسکے لیکن امت قرآن کی بناء پر حاکم وقت نے مطالبہ تسلیم کرلیا لیکن حضرت عمر شنے مداخلت کی اور اقرار نامہ واپس لے لیا اور آپ اپنے حق سے محروم ہوگئیں۔

اینے حق فدک سے محرومی، شوہر کے حق خلافت سے محرومی، شکم اقدس میں محسن کی شہادت ، پہلوکی شکستگی ، بیدوہ اسباب تھے جن کی بناء پر دختر پیغیر گباپ کے بعدد نیا میں ۵ کے یا 90 دن سے زیادہ زندہ ندرہ سکیں اور ماہ جمادی الاول کی تیرہ یا جمادی الثانیہ اور ماہ جمادی الاول کی تیرہ یا جمادی الثانیہ اور ماہ جمادی الاول کی تیرہ یا جمادی الثانیہ اور ماہ جمادی الاول کی تیرہ یا جمادی الثانیہ الدی کے تیسری تاریخ

کواس دنیاسے رخصت ہوگئیں جس پر جناب امیر ؓ نے بیہ مرشیہ پڑھا کہ پیغیمراسلام ؓ کے بعدز ہڑا کا فراق اس امر کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی بھی چاہنے والے کے لیے بقانہیں ہے اور سب کوایک دن رخصت ہوجانا ہے۔

وقت آخرآ پ ججرہ عبادت میں تشریف لے گئیں اور جناب اساء سے فرما یا کہ جب تک میری تنبیج و تہلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ دختر پنیمبر ازندہ ہے اور جب بی آوازیں موقوف ہوجائیں توسمجھ لینا کہ دختر پنیمبر گنے انتقال کیا اور میرے بچوں کا خاص خیال رکھنا۔

ادھرامیرالمونین کو پاس بٹھا کروسیتیں فرمائیں کہ میرے جنازہ کو پردہ شب میں اٹھائے گااور میرے ظالموں کو شرکت نہ کرنے دیجیے گا۔ میرے بعدامامہ سے عقد کیجئے گااورایک دن میرے بچوں کے ساتھ گذاریے گاتا کہ انہیں ماں کی جدائی کا احساس اذیت نہ پہنچانے یائے۔

بچوں کا بھی اس قدر خیال رکھا کہ اپنے ہاتھوں سے نہلا یا، بالوں میں شانہ کیا، کپڑے دھو کرر کھ دیے، کھانا تیار کردیا تا کہ بچوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے اور امیر المونین کو بھی زحمت نہ ہوجس صورت حال کو دیکھ کر امیر المونین نے اس غیر معمولی مصروفیت کا سبب دریافت کیا توفر مایا کہ میں نے بابا کوخواب میں دیکھا ہے اور میر اخواب سچاہے ۔ لہذا آج میں بابا کی خدمت میں جارہی ہوں۔

امیرالمونین نے حسب وصیت عسل وکفن دیا۔ بچوں نے ماں کورخصت کیااور جنازہ رات کی تاریکی میں اس تابوت کے اندراٹھایا گیاجوآپ نے اپنی زندگی میں تیار کرایا تھااوراس طرح چنداہل خانہ اور مخلصین کے درمیان جنازہ وفن کردیا گیااور صورت حال کے پیش نظرنشان قبر بھی غیرواضح بنادیا گیا۔

دوسرے دن پیخبرعام ہوئی تومسلمانوں نے اپنی شرمندگی کا از الدکرنے کے لیے دوبارہ قبر کھول کر جنازہ نکال کرنماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ! کوئی قبرز ہڑا کے ساتھ ہے ادبی نہ کرنے یائے اوراس طرح پید مصیبت ٹل گئی اور قبرز ہڑا محفوظ رہ گئی ،جس کے بعد قبرا طہر پر روضہ بھی تغمیر ہوا اور سیکڑوں سال قبرا طہرزیارت گاہ خلائق بنی رہی ، یہاں تک کہ ابن سعود کے مظالم نے روضہ کومنہدم کردیا اور نشان قبر بھی نامعلوم بنادیا۔ (۸۔ شوال ۴ میں ساجے)۔

روضہ کے انہدام کے بعد تقریباً ۲۵ سال تک وہ جرہ برقر ارر ہاجس میں معصومہ باپ کی وفات کے بعد بیٹھ کر ماتم کیا کرتی تھیں لیکن ۱۹۸۸ء میں وہ جرہ بھی منہدم کردیا گیا اور اب اس کے آثار بھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔

وسيعلم الناين ظلمواأى منقلب ينقلبون-

### چندمثالی کردار:

آپ کی والدہ گرامی ملیکۃ العرب تھیں لیکن آپ نے بھی راحت وآ رام،اورزیب وزنیت کی زندگی کو پسندنہیں کیا بلکہ ہمیشہ اپنے کر دار کوایک نمونۂ مل بنا کر رکھا۔

آپ کے والدمخر م مختار کا ئنات تھے اور آپ ان کی اکلوتی بیٹی تھیں لیکن آپ نے بھی اس رشتہ سے فائدہ نہیں اٹھا یا اور تمام زندگی ہر طرح کی مصیبت و زحمت بر داشت کرتی رہیں۔ آپ کے شوہرامیر المومنین تھے لیکن آپ نے تمام زندگی کسی طرح کی فر ماکش نہیں کی اور ہمیشہ شوہر کی خدمت کرنے کے بعد بھی وقت آخر معذرت طلب کی کہ اگر کوئی کو تا ہی ہوگئی ہوتو معاف فر مادیحے گا۔

آپ کے فرزندسر داران جوانان جنت تھے اوران کے لیے لباس جنت اور طعام جنت بھی مہیاتھے لیکن اس کے بعد بھی فاقوں میں زندگی گزاری یہاں تک کہ روزہ رکھنے کے

بعد سامان افطاریتیم وسکین واسیر کے حوالے کر دیا جس پرسورۂ دہر کی آیات نے مدح سرائی کی۔

آپ کورب العالمین نے پانچ اولادعطا کی تھی،امام حسن،امام حسین، جناب زینب ، جناب زینب ، جناب المحن ، جناب کردیا۔فرزندسب ، جناب اور جناب محن۔اورآنے سب کوراہ خدامیں قربان کردیا۔فرزندسب شہیدہوئے اور بیٹیاں راہ خدامیں یوں اسیرہوئیں کہ تماشائیوں کے مجمع میں درباروں اور بازاروں میں حاضرہونا پڑا۔

آپ کا ئنات کی تنہا خاتون ہیں جن کے رشتہ از واج میں زوجہ اور شوہر دونوں معصوم تھے۔ اور جس کارشتہ عرش اعظم پر ہواہے۔

آپ کا ئنات کی وہ منفردخاتون ہیں جن کی ولادت کے لیے سیب جنت کامادہ فراہم کیا گیاہے۔

آپ کا ئنات کی وہ بے مثال خاتون ہیں جنہیں دواماموں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہواہےاور جن کی نسل میں امامت قائم رہ گئی ہے۔

آپ وہ ممدوحہ ہیں جن کی مدح سور ہ کوثر ،آیت تظہیر ،آیت مباہلیہ اور سور ہ دہر جیسے قرانی آیات وسور میں کی گئی ہے۔

آپ رسول اکرمؓ کی اکلوتی بیٹی ہیں جنہیں ام ابیہا کہلانے کا بھی شرف حاصل ہواہے اور جنہیں بضعتہ الرسول بھی قرار دیا گیاہے۔

آپ وہ تنہا گواہ ہیں جس نے مباہلہ میں رسالت کی گواہی دی ہے اور مسئلہ فدک کے موقع پرامامت کی گواہی دی ہے۔

آپ وہ اکیلی دختر ہیں جن سے رسول اکرمؓ نے ہرسفر کے موقع پرسب سے آخر میں الوداع کہاہے اوروالیسی پرسب سے پہلے ملاقات کی ہے۔ آپ وہ معصومہ ہیں جن کی ذاتی عصمت کے علاوہ ان کے رشتے بھی معصوم تھے۔ باپ معصوم، شو ہر معصوم اور دوفرزند معصوم، اور سب کے تعارف کا ذریعہ بھی آپ ہی کی ذات کو بنایا گیاہے۔

آپ وہ عبادت گذار ہیں جس کی نماز کے وفت زمین سے آسان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہوجا تاتھا۔

آپ وہ صاحب سخاوت ہیں جس نے فاقوں میں بھی سائل کومحروم واپس نہیں جانے دیا اورا پنی قناعت سے اپنے شوہر کی سخاوت کا بھرم برقر اررکھا۔

آپ وہ باعفت خاتون ہیں جس کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا کہ باپ کے ساتھ نابینا صحابی بھی آگیا تواسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے سکیں اور مرنے کے بعد بھی جنازہ اٹھوانے کے لیے تابوت کا انتظام فرمایا جس سے قدوقامت کا اندازہ نہ ہوسکے۔

آپ وہ صاحب نظر ہیں کہ جب رسول اکرم کے سوال پر کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکا تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر شے میرے کہ نہ مرداسے دیکھیں اور نہ وہ مردوں کودیکھے۔

### ۲ دوغلط فهمیان:

ا بعض مورخین نے آپ کی دختر نیک اختر جناب ام کلثوم کے بارے میں بیروایت بیان کی ہے کہ ان کا عقد عمر بن الخطاب سے ہوا تھا اوراس سلسلہ میں ایک داستان بھی بیان کی ہے۔ حالانکہ بیوا قعد انتہائی بے بنیاد ہے۔ آپ کی دختر جناب ام کلثوم کا عقد جناب عبداللہ بن جعفر کے بھائی جناب محمد سے ہوا تھا اور آپ واقعہ کر بلامیں شریک رہیں اور شام کے بن جعفر کے بھائی جناب محمد سے ہوا تھا اور آپ واقعہ کر بلامیں شریک رہیں اور شام کے

قیدخانہ سے واپسی پرآپ نے مدینہ کے درود یوارکود کھے کر مرشیر بھی پڑھا۔

حضرت عمر بن الخطاب کی زوجہ ام کلثوم بنت ابی بکرتھیں جن کی ماں اسابنت عمیس تھیں۔ یہ محمد بن ابی بکر کی بنا پران کو دختر ان علی میں شار کھیں۔ یہ محمد بن ابی بکر کی بہن اور حضرت علی کی ربیبہ تھیں جس کی بنا پران کو دختر ان علی میں شار کیا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے محمد کو ابو بکر کے صلب سے اپنا فرزند قرار دیا ہے۔ ام کلثوم کے ایک فرزند زید بن عمر بن الخطاب تھے جن کا ذکر تاریخوں میں موجود ہے۔

۲۔ معصومہ عالم کے باتے میں ارشادر سول ناظمة بعضة منی من آذا هافق آزانی کے ذیل میں ایک داستان بیرواضع کی گئ ہے کہ حضرت علی نے ابوجہل کی بیٹی سے عقد کرنا چاہا تو جناب فاطمہ نے اس بات کی شکایت رسول اکرم سے کی ، اور آپ نے فرما یا کہ فاطمہ گواذیت دینے والا مجھے اذیت دینے والا ہے اور اس طرح روایت کا رخ فاطمہ زمایا کہ فاطمہ گرائے پہلوشکت کرنے والوں ، ان کی جائداد پر قبضہ کرنے والوں اور انہیں بعدر سول شماسل اذیت دینے والوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ حالانکہ کھلی ہوئی اذیت دینے والوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ حالانکہ کھلی ہوئی بات سے کہ یہ بات صحیح بھی ہوتی تو اس میں دختر رسول کی اذیت کا کوئی مسکلہ نہیں تھا۔ یہ امیر المونین کا ایک قرآنی مسلم نہیں تھا جے وہ استعال کرسکتے تھے۔ اور صدیقہ طاہر ہ کو تکم قرآنی پر کمل کرنے سے قطعاً کوئی اذیت نہیں ہوسکتی تھی اور نہ رسول اکرم قرآن کریم پر کمل کرنے یہ کے کہ سکتے تھے۔

پھرا گرخودرسول اکرم ابوسفیان کی بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں تو دوسر ہے کو ابوجہل کی بیٹی سے عقد کر سکتے ہیں۔ سے عقد کرنے کوکس طرح روک سکتے ہیں۔

اورا گرخود بیک وقت ۹ نواز واج کو بیت الشرف میں جگه دے سکتے ہیں اوکسی زوجہ کی اذیت یااس کے گھر والوں کی اذیت کا خیال نہیں ہے توعلیؓ کے اقدام کوکس طرح وجہ اذیت قرار دے سکتے ہیں۔

اور پھر کیاعلیؓ کے لیے ابوجہل کی بیٹی کے علاوہ عرب میں کوئی خاتون نہیں تھی کہ مورخین نے اس دشمن اسلام کاسہار الباہے اور محدثین نے داستان کوحدیث کا مقدمہ قرار دے دیا ہے۔ حقیقت امریہ ہے کہ بیحدیث رسول کے لیے ایک تاویلی بازی گری ہے ور نہ اس کا کوئی تعلق مسکہ از دواج سے نہیں ہے۔ اور بیا یک حقیقت ہے کہ جس طرح رسول اکرمؓ نے ججرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسراعقد نہیں کیا ہے اسی طرح صدیقہ طاہرہ کی حیات میں امیر المونین نے کوئی دوسراعقد نہیں کیا ہے اور بیہ مال بیٹی کا ایک تاریخی امتیاز ہے جس میں کوئی دوسری خاتون شریک نہیں ہے۔

### خصائص الزهرّاء:

کسی شخص کے خصوصیات وامتیازات کے بارے میں دوطرح سے بحث کی جاسکتی ہے۔
ایک بحث کا اندازیہ ہوتا ہے کہ اس کے امتیازات عام افراد بشراور بنی نوع انسان کے درمیان کیا ہیں؟ اور وہ دوسرے افراد نوع کے مقابلہ میں کن خصوصیات کا حامل ہے؟
اورایک بحث کا اندازیہ ہے کہ وہ اپنے جیسے صاحبان فضل و کمال کے درمیان کیا امتیاز رکھتا ہے اور اسے کون سے خصوصیات حاصل ہیں جود وسرے صاحبان فضل و کمال کو بھی حاصل نہیں ہیں۔

پہلاانداز بحث نسبتاً آسان اور مہل الحصول ہوتا ہے کہ ہر شخص میں عوام الناس کے مقابلہ میں کچھ نہ کچھ خصوصیات واملیازات بہر حال پیدا ہوجاتے ہیں اوران خصوصیات کواس کے وجود کا طر وُ امتیاز قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن دوسراانداز بحث قدر ہے مشکل ہے کہ صاحبان کمال کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے اوران کے باہمی تفاوت کا انداز ولگا یا جائے۔ یہ بحث اس لیے بھی مشکل ہے کہ ہرانسان امتیازات اور خصوصیات کا مالک بھی

نہیں ہوتا ہے اوراس لیے بھی مشکل ہے کہ صاحبان کمالات کے درمیان امتیاز قائم کرنااورخصوصیات کاسراغ لگاناہر کس وناکس کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ پھراگرموضوع ایسے افراد کی زندگی ہوجہاں قدم قدم پرحدادب کالحاظ رکھناضروری ہو،اوحفظ مراتب کے \_\_\_نغافل سے دین وایمان اور دنیاوآخرت کے خطرہ میں پڑجانے کا اندیشہ ہوتومسئلہ اور بھی مشکل ہوجا تاہے۔

خصائص الزہڑاء کے موضوع پر بحث کرنے کی سب سے بڑی د شواری یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ کا تقابل عام بنی نوع انسان سے نہیں ہوسکتا ہے اوران کے سامنے دیگرافراد کا تذکرہ مجھی ایک طرح کی تو بین کا درجہ رکھتا ہے جس طرح ایک شیر دل خاتون نے حاکم ظالم کے در بار میں یہ کہا تھا کہ یہ میرے او پرالزام ہے کہ میں مولائے کا نئات حضرت علی گودیگر افراد امت اوراحکام اسلام سے افضل قرار دیتی ہوں۔ اس لیے کہ افضلیت کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں دونوں طرف فضیلت ہواور صرف کم وپیش کا فرق ہولیکن جہاں ایک طرف فضیلت ہواور دوسری طرف فقدان ہی فقدان ہووہاں افضلیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

صاحبان فضل وکمال کے درمیان امتیازات کا پیۃ لگاناصاحبان فضل وکمال میں نہیں ہے جنہیں اس کام کااختیار دیا جاسکتا ہو۔لہذا ہیکام میرےاختیار سے باہر ہے۔

توسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں نے اس بحث کا آغاز کیوں کیا اوراس طرح کا موضوع کیوں اٹھا یا اور مجھے بیدا ندازہ کس طرح ہوگیا کہ صاحبان عصمت وفضیلت کے درمیان بھی تفاوت کمالات ہوسکتا ہے اوران کمالات کے درمیان صدیقہ طاہرہ کے کمالات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔؟

حقیقت امریہ ہے کہ بیمیرے ذہن کی ایج نہیں ہے۔اس کاسراغ آیات قرآن اور

احادیث مرسل اعظم میں موجود ہے اور اس نکتہ نے اس حساس موضوع کے چھیٹر نے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اعلان کردیا ہے کہ ہم نے مرسلین کے درمیان بھی فضیات و کمالات کے درجات رکھے ہیں اوران میں بھی تفاوتِ مراتب قراردیا ہے اورسرکاردوعالم نے امام حسن اورامام حسین کے سرداران جوانان جنت ہونے کا علان کرنے کے بعد بھی فرمایا ہے کہ ان پدر بزرگواران سے بھی افضل ہیں۔جواس بات کی علامت ہے کہ مرسلین کی طرح ائمہ معصومین کے درمیان بھی کسی نہ کسی اعتبار سے امتیاز ضروریایا جاتا ہے۔

اوراسی بات نے اس امرکی حوصلہ افزائی کی ہے کہ تاریخ بشریت وعصمت میں صدیقہ طاہرہ کے خصوصیات وامتیازات کا پتہ لگا یاجائے اور بید دیکھا جائے کہ حضرت فاطمہ زہراً کوان خواتین کے مقابلہ میں کیا امتیازات حاصل ہیں جنہیں امت اسلامیہ نے مبینہ طور پرصاحب کمال قرارد یا ہے اوران خواتین کے مقابلہ میں کیا خصوصیات حاصل ہیں جونگاہ قرآن وسنت میں بھی صاحبان فضل و کمال ہیں اور جن کی فضیلت و شرافت کا اعلان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ نے کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ خواتین ہی کی طرح صدیقہ قرآنیہ اور احادیث نبویہ نے کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ خواتین ہی کی طرح صدیقہ طاہرہ کو صنف رجال کے مقابلہ میں کیا امتیاز حاصل ہے، جس کی بنا پر سرکار دوعالم نے فرمادیا ہے کہ اگر علی تنہ ہوتا چاہے وہ آدم موں یاغیرآدم۔

ظاہرہے کہ اس قسم کاموضوع ایک مفصل کتاب کاموضوع ہے۔اس لیے میں صرف اشارات اور علامات پراکتفاءکروں گااور تفصیلات اور تشریحات سے باخبر کرسکیں۔ صدیقہ طاہرۂ کے امتیازات کی دوشمیں ہیں: ذاتی ا ۔ امتیازات اوراضا فی ۲ ۔ امتیازات:

اضافی امتیازات کے بارے میں اتناہی کافی ہے کہ کائنات میں کوئی خاتون الی نہیں ہے جس کے تمام رشتے اس قدر بلندو برتر ہوں جس قدر بلندو برتر رشتے صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہڑا کے ہیں کہ آپ کا باپ کا ئنات کے تمام انسانوں سے بالاتر اور آپ کا شوہرامت اسلامیہ کے تمام نامور اافراد سے بہتر بلکہ انبیاء ومرسلین سے افضل اور آپ کے فرزند جو انان جنت کے سردار اور منصب امامت کے مالک ہیں۔

وطن کے اعتبار سے جائے پیدائش مدینہ منورہ اور بیت رسالت۔

خاندان کےاعتبار سے کا ئنات کامنتخبترین گھرانہ بنی ہاشم۔

زبان کے اعتبار سے لغت قرآن میں گفتگو کرنے والی بجس کی خادمہ مسکلمہ بالقرآن لقب حاصل کرے۔

اوراس طرح کے بے شارخصوصیات ہیں جود گرافرادامت کے مقابلہ میں حاصل ہیں کیاں یہ بیالیکن بیاضافی کمالات عام طور سے واقعی کمالات کا دجہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں کہ ان میں انسان کے ذاتی کسب واکتساب سے زیادہ دخل پر وردگار کے فضل وکرم کا ہوتا ہے اوراس کے بارے میں بیضرور کہا جاسکتا ہے کہ پر وردگار نے اس شخص کواس فضل وکرم کے قابل سمجھا ہے اورد گرافراد کو نہیں سمجھا ہے لیکن بنہیں کہا جاسکتا کہ اس شخص نے اپنی صلاحیت واستعداد سے امتیاز حاصل کیا ہے ۔۔۔۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اضافی کمالات ہمیشہ دوسرے انسان کی طرف دے دی جاتی ہے اور دوسرے انسان کی طرف دے دی جاتی ہے اور پر وردگار کا نتیجہ ہول لیکن بہر حال ان کا تعلق انسان کی اینی ذات سے ہوتا ہے۔

پر وردگار کا نتیجہ ہول لیکن بہر حال ان کا تعلق انسان کی اینی ذات سے ہوتا ہے۔
صدیقہ طاہر ہ کے ذاتی کمالات وا متیازات کی چند شمیں ہیں:

# جسمانی امتیازات

### ا\_بتول:

علاء شیعہ وسنت کااس امر پراتفاق ہے کہ مالک کا ئنات نے جناب فاطمہ کو ہتول قرار دیا ہے اور ان تمام عوارض سے الگ رکھا ہے جن میں عام طور سے ہرعورت ہرمہینہ مبتلا ہوا کرتی ہے۔

علائے اہلِ سنت میں صاحب ینائیج المودت علامہ قندوزی، صاحب منا قب علامہ صالح کشفی ، صاحب ارج المطالب علامہ امرتسری، صاحب تاریخ بغداد حافظ ابو بکر شافعی ، صاحب تاریخ بغیر ابن عسا کر صاحب ذخائر العقی علامہ طبری اور حافظ سیوطی نے خصائص میں اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے جس کے بعد کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے اور نہ اس تشکیک کا کوئی اعتبار ہے کہ بیہ ہر عورت ہونے کا لاز مہ ہے جواس سے الگ نہیں ہوسکتا ہے۔ یا بیہ کہ بیہ خون زمانہ حمل میں بچہ کی غذا بن جاتا ہے لہذا اس عادت سے پاک عورت نہ حاملہ ہوسکتی ہے اور نہ صاحبِ اولاد .....اس لیے کہ ان دونوں باتوں کا جواب جناب مریم کی زندگی میں موجود ہے کہ ایک طرف مریم طاہرہ تھیں اور مادی عوارض سے پاک جنس مررم کی زندگی میں موجود ہے کہ ایک طرف مریم طاہرہ تھیں اور مادی عوارض سے پاک جنس اور دوسری طرف قدرت نے عام قوانین فطرت سے ہٹ کرانہیں صاحب اولا دبنادیا

تھا جس کا مطلب ہی ہے ہے کہ قانون طبیعت ایک حقیقی قانون ہے لیکن اس کا پابند خالق طبیعت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مقرر کر دہ قوانین میں تبدیلی بھی پیدا کرسکتا ہے۔

علامہ مجلس نے اس مسکلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے اس نکتہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ امیر المؤمنین کے حیات فاطمۂ میں عقد ثانی نہ کرنے کا ایک رازیہ بھی ہوسکتا ہے کہ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو تمام عوارض سے پاک رکھا تھا لہذا دوسرے عقد کا کوئی داعی اور موجب نہیں تھا۔علاوہ اس کے کہ کوئی عورت صدیقہ طاہرہ کی عظمت اور محبت میں شریک وسہیم موجب نہیں ہوسکتی تھی۔

صدیقہ طاہر اُکو بتول قراردینے کا ایک اہم سب یہ بھی تھا کہ عورت ان ایام میں عبادات سے محروم ہوجاتی ہے اوراس کے اعمال میں ایک طرح کا نقص پیدا ہوجا تا ہے، رب العالمین نے یہ پیند نہیں کیا کہ صدیقہ طاہر اُ کی عبادات میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو، اور انہیں کسی زمانے میں بھی عبادات سے محروم رکھا جائے اور اس طرح یہ بات بلاخوف تر دید کہی جاسکتی ہے کہ دنیا کی ہر خاتون نقص عبادات کا شکار ہوسکتی ہے لیکن صدیقہ طاہر اُ نے اس اعتبار سے بھی کا مل واکمل ہیں اور ان کے کردار میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ دوسر کے نقطوں میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عورت کو عام طور سے تین نقائص کا حامل بنایا گیا ہے، نقص ایمان ، نقص میراث باور نقص عقل کہ دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو تینوں نقائص سے پاک رکھا ہے۔ بتول بنا کر نقص ایمان و عبادت سے پاک بنایا۔ تنہا وارث پنجمبر اُ بنا کر نقص میراث سے بچایا اور معصومہ بنا کر نقص عبادت تے یاک و پا کیزہ بنادیا اور یہ جامعیتِ کمالات آ پ کے علاوہ کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہوسکی۔

۲۔ عذراء: صدیقہ طاہرہ کے جسمانی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ

پروردگار عالم نے انہیں دائمی طور پر عذرا قرار دیا تھااوران کی بیصفت جنت کی ان حوروں سے متنابتھیں''اتراب ابکار'' قرار دیا گیا تھااوراسی اعتبار سے رسول اکرم نے صدیقہ طاہرہ کوحوراء انسیہ کے لفظ سے یا دکیا ہے کہ فاطمہ ظاہری اعتبار سے انسان ہیں کیکن باطنی اعتبار سے دران جنت کی صفت کی حامل ہیں۔

### معنوى كمالات:

ا۔ان کمالات میں سب سے واضح کمال آپ کا محدثہ ہونا ہے کہ آپ ملائکہ سے ہم کلام ہوتی تھیں اور ملائکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کلام کیا کرتے تھے۔امرونہی اور آیات قرآن کی وحی رسول اکرم پرتمام ہوگئ تھی لیکن دیگر معاملات کی وحی اور اس کے الہام کا سلسلہ برابر جاری تھا جس طرح کہ قرآن مجیدنے مادر جناب موسی اور جناب مریم کو منزل وحی قرار دیا ہے اور ان کے ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔

صدیقہ طاہرہ کے اس محدثہ ہونے کا امتیازیہ ہے کہ آپ نے ان تمام الہا مات کواس طرح جمع کرلیا کہ ایک صحیفہ تیار ہوگیا جے مصحف فاطمہ سے تعبیر کیا جا تا ہے اور جس کے بارے میں امام صادق نے فرمایا ہے کہ بیصحیفہ تجم اور ضخامت کے اعتبار سے اس قر آن کا تین گنا ہے لیک اس میں قر آن کے مطالب ومعارف کی تکرار نہیں ہے بلکہ ان تمام معاملات کا تذکرہ ہے جن کی ضرورت عالم انسانیت کو ہوسکتی ہے اور ان تمام حادثات اور حکومتوں کا تذکرہ ہے جو قیامت تک قائم ہونے والی ہیں۔

اس مقام پریہ غلط نہی نہ ہوکہ یہ کوئی دوسرا قرآن ہے جس پر کسی قوم یامذہب نے اعتاد کیا ہے۔ قرآن ایک ہی قرآن ہے جس کا شریک وسیم اہلیت طہار گوقر اردیا گیا ہے۔ یہ ایک صحیفہ ہے جسے لغوی اعتبار سے مصحف کہا گیا ہے کہ مصحف لغوی اعتبار سے مجموعہ رسائل وکلمات

کا نام ہے۔قرآن مجید کواصطلاحاً مصحف کہا جاتا ہے ورنہ پیلفظ بالکل عام ہے جس کا اطلاق ہر صحیفہ اور کتاب پر ہوسکتا ہے۔

وحی کا اطلاق بھی قرآن مجید نے مختلف مقامات پر الہام اور القاء پر کیا ہے اور اس کا کوئی اختصاص آیات قرآن یا احکام شریعت سے نہیں ہے۔ اس کا استعال شہد کی کھی کے بارے میں بھی ہوا ہے، بشر تو پھر بشر ہے۔ اور پھر اگر بشر بھی خیر البشر ہو، اور اس کا مرتبہ تمام عالم بشریت سے بالاتر ہو۔

#### ۲ ـ طهارت:

مالک کائنات نے صدیقہ طاہرۂ کوتطہیر کا مرکز قرار دیا ہے اور آیت تطہیر کے نزول کے لیے ان کے گھراوران کی چادر کا انتخاب کیا ہے جس کا اعتراف بے شارمحدثین اورمفسرین نے کیا ہے اور حدیث کساء میں اس واقعہ کی مفصل تشریح موجود ہے۔

#### سرصدافت:

میدان مباہلہ میں رسول اکرم اسلام کے عقائد کی حقائیت، قرآن کی عظمت اور اپنی صداقت کے گواہ لے کر نظے توخواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی نہ تھا، جواس بات کی علامت ہے کہ مردول میں چارمرد بیک وقت ایک جیسی صداقت کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن صنف خواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی ایسانہیں ہے جسے رسالت کا گواہ بنا کر پیش کیا جاسکے۔ اور یہ اس امر کی بھی دلیل ہے کہ صدیقہ طاہرہ تن تنہا بھی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہیں تو ان سے سی معاملہ میں گواہی طلب کرنا قرآن مجید سے تخافل یا مقابلہ کے مترادف ہے۔

#### ۴ پشجاعت:

شجاعت کی دو ۲ قشمیں ہوتی ہیں:

ایک شجاعت کا اظہار قوت قلب وجگر سے ہوتا ہے جو عام طور سے خطرات کی منزل اور میں سامنے آتی ہے اور ایک شجاعت کا اظہار زورِ زبان سے ہوتا ہے جہاں سلطان جابر کے سامنے کلمہ دن کا اعلان کیا جاتا ہے۔

ما لكِ كائنات نےصدیقہ طاہر ہُ کو دونوں طرح کی شجاعت سےنوازاتھا۔

قوتِ قلب وجگر کے اعتبار سے وہ منظر بھی قابل تو جہ ہے جب رسول اکرم کا سارا گھر کفار و
مشرکین کے نزغہ میں گھر اہوا تھا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔
خانۂ رسالت میں اگر ایک طرف شیر خداعلی مرتضیٰ بستر رسالت پر محواستر احت تھے تو
دوسری طرف صدیقہ طاہرہ نہایت ہی کمسنی کے عالم میں اس محاصرہ کا مقابلہ کر رہی تھیں اور
آپ پر کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں تھا جب کہ انہیں کفار کے خوف سے بڑے بڑے
بہادرا فراد حزن وخوف میں مبتلا ہوگئے تھے اور ان کی آئھوں سے آنسوجاری ہوگئے تھے۔
خود میدان احد میں بھی اس شجاعت کا ایک منظر دیکھنے میں آیا جہاں کفار ومشرکین کے
خوف سے سپاہیانِ اسلام نے میدان چھوڑ دیا تھا۔لیکن صدیقہ طاہرہ جناب صفیہ کے ہمراہ
میدان کی طرف آئیں اور جناب جمزہ کے لاشہ پر گر رہے بھی کیا اور اپنے باپ کے زخموں کا علاح

احد کی جنگ کانقشہ دیکھنے والے اور قر آن مجید میں اصحاب رسول کے افراد کی داستان پڑھنے والےصدیقہ طاہر گا کی اس قوت قلب وجگر کا بخو بی انداز ہ کر سکتے ہیں اور انہیں احساس ہوسکتا ہے کہ اس قیامت خیز موقع پر میدانِ جہاد کی طرف قدم بڑھانا کس ہمت اور طاقت کا

کام ہے۔

آد فی شجاعت کے لیے تاریخ صدیقہ طاہرۂ کاوہ قیامت خیزموقع ہی کافی ہے، جب رسول اکرم کے بعدا پنے حق کے اثبات کے لیے در بارِ خلافت میں آئیں اور وہ تاریخی خطبہ ارشار فرمایا جس نے اہلِ در بار کے دل ہلا دیے اور حاکم وقت کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ میں اس خطبہ اور اس کے متعلقات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے اور اس تذکرہ سے اس شجاعت و ہمت کا مکمل اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

اس خطبہ میں اسلامی احکام کے علل و اسباب ، آیات قر آنی اسے استدلال ، انصار و مہاجرین کی غیرت کو چینج ، اپنے حق کے اثبات اور عور توں کے حقوق سے دفاع کے بارے میں جن حقائق و معارف کا تذکرہ کیا گیاہے ان کا ہوش پُرسکون حالات میں بھی نہیں رہ جاتا ہے چہ جائیکہ ایسے شکین حالات میں اور ایسے شخت ترین ماحول میں ۔ ایسا خطبہ ایک خاتون کی زندگی کا وہ شاہ کا رہے جیے مجزہ وکرامت سے کم کا در جنہیں دیا جا سکتا ہے۔

نشبيج فاطمة:

اضافی کمالات اور ذاتی مناقب کے بعد اسلام میں صدیقہ طاہر ہ کی عطا کا جائزہ لیا جائے ۔ تو اس کی بھی دو ۲ قشمیں ہیں۔

صدیقہ طاہرہ نے ملت اسلامیہ کودرس تبیع بھی دیا ہے اور اسلام کومحافظ بھی فراہم کیے ہیں ۔ درس تبیع کے اعتبار سے آپ کی تبیع آج بھی ہر نماز کی تحمیل اور ہر عبادت کی جان ہے۔ معنوی اعتبار سے ہتمید اور تبیع سے مرکب ہے۔ اور ظاہری اعتبار سے ابتدا میں یہ تبیع دھاگوں کے گرہوں سے بنائی گئی۔ اس کے بعد جب جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی تو معصومہ عالم نے ان کی خاکِ قبر سے تبیع کے دانے تیار کیے اور اسی طرزِ عمل کے اتباع میں معصومہ عالم نے ان کی خاکِ قبر سے تبیع کے دانے تیار کیے اور اسی طرزِ عمل کے اتباع میں

امام سجاڈ نے خاک قبر سیدالشہد اء سے شیخ کے دانے تیار کیے جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور اس کے بارے میں بیدروایت بھی ہے کہ خاک شفاخود بھی تہیج پروردگار کرتی رہتی ہے چاہے کوئی تسبیح پڑھنے والا ان دانوں پر ذکر خدانہ بھی کرے اور بیکوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے،اگر سور ہ جمعہ کے مطابق کا ئنات کا ہر ذرہ تسبیح پروردگار کرر ہاہے تو جن ذرات میں خون معصوم جذب ہوگیا ہوان کے تنبیح پروردگار کرنے میں کیا تعجب ہے۔

تسبیج کے بارے میں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ دانے ذکرِ خدا کا ذریعہ ہوتے ہیں ، ذکر وہی ہے جوانسان کی زبان پر ہوتا ہے۔اس بنا پر پلاسٹک کے دانوں کو ذریعہ بنا کر صلوات بھی پڑھی جاسکتی ہے اور خاک شفا کے دانوں کو ذریعہ بنا کر لعنت بھی پڑھی جاسکتی ہے۔دانے صرف عددو شار کرنے کا ذریعہ ہیں بلکہ خاک شفا کے دانے خود بھی ظالموں پر اسی طرح لعنت کرتے ہیں جس طرح ذکر پروردگار کرتے رہتے ہیں۔

اسلام کومحافظ فراہم کرنے میں صدیقہ طاہرہ کی خصوصیت بیہ ہے کہ انہیں مالک کا ئنات نے مصداق کو ثر قرار دیا ہے۔ نے مصداق کو ثر قرار دیا ہے۔

صدیقه طاهرهٔ وه دختر پنیمبر میس جونسل پنیمبرگی بقا کا ذریعه بین جب که دنیا مین هرانسان کی نسل بیغے کے ذریعه قائم هوتی ہے۔اللہ نے پنیمبراسلام گی نسل کو بیٹی کے ذریعه قرار دیا ہے اور پھراس میں اس قدر برکت دے دی ہے کہ ایک مختاط اندازه کے مطابق آج دنیا میں تقریباً ۵۳ میں سے تقریباً ۴۰ لاکھ عراق میں ۴۰ سالاکھ ایران میں ۴۰ کا کھر مصر میں ۴۰ کا کھر جاتے ہیں جن میں سے تقریباً ۴۰ کا کھر اق میں ۴۰ سالاکھ ایران میں ۴۰ کا کھر مصر میں ۴۰ کا کھر مصر میں ۴۰ کا کھر کوڑی میں ۴۰ کی تعداد میں الجزائر، تیونس اردن میں میں البیان ،سوڈ ان میں البیان ،سوڈ ان میں البیان ،سوڈ ان میں البیان ، میں البیان البیان ، انڈونیشیا وغیرہ ہیں ، حیسا که 'فاظمة الزهر الشیار ء من البیال کی کمن نے تریم برفر مایا ہے۔

مذکورہ بالا بیانات سے صدیقہ طاہرہ یک خصوصیات اور امتیازات کا بھی اندازہ ہوجا تاہے، اور یہ بھی واضح ہوجا تاہے کہ صدیقہ طاہرہ کے جن کمالات میں دوسرے افراد شریک ہیں ان میں بھی صدیقہ طاہرہ کوایک امتیاز حاصل ہے۔

مثال کے طور پراگرنسی اعتبار سے بعض خواتین معصوم کی بیٹی یا زوجہ یا ماں ہیں توصدیقہ طاہرۂ ہراعتبار سے مصمتی رشتہ کی مالک ہیں اوران کے دوفر زندامام ہیں۔

اگرطہارت کے اعتبار سے مریم بتول ہیں توصدیقہ طاہرہؓ زوجہ شیر خدا ہونے کے باوجود اورا پنے فرزندوں کی مادی ولا دت کے باوجود بتول ہیں۔

اگر بعض خواتین کو ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہواہے تو صدیقہ طاہر ہ نے ایک پورامصحف بطور وراثت جچوڑا ہے جو دو چار کلمات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اولین و آخرین کے حالات وکوائف کا مجموعہ ہے۔

اگرصدافت کے اعتبار سے مادر جناب عیسی صدیقہ ہیں تو جناب فاطمۂ زہراصدیقہ کبریٰ ہیں کہ مریم اپنی عصمت میں عیسیٰ کی گواہی کی محتاج تھیں اور صدیقہ طاہرہ نے مباہلہ میں رسول اکرم کی صدافت کی گواہی دی ہے۔اگر شجاعت کے اعتبار سے رسول اکرم اور مولائے کائنات نے مرد ہوکر ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے توصدیقہ طاہرہ نے صنف نازک سے تعلق رکھنے کے بعد بھی اسی ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے۔

ادبی شجاعت میں اگر مولائے کا کنات نے مجمع مسلمین میں خطبے دیے ہیں تو صدیقہ طاہرہ ف نے دشمنوں کے اجتماع میں خطبہ پڑھاہے، اور وہاں خطبہ پڑھاہے جہاں مولائے کا کنات بیت الشرف میں تھے اور صدیقہ سر دربار گرم خطاب تھیں اور باطل کو مکمل طور پر بے نقاب کررہی تھیں ۔صدیقہ طاہرہ کے شرف کے لیے اتناہی کافی ہے کہ مباہلہ میں رسالت کو ضرورت پڑی تو اس کی گواہی دی اور خلافت میں امامت کو ضرورت پڑی تو اس کی وکالت كافرض انجام ديا - فسلام الله عليهاوعلى ابيها وبعلها وبنيها ورحمة الله وبركاته.

## خطبەفدك

ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے انعام پر ، اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر ۔ وہ قابل ثناء ہے کہ اس نے بے طلب نعتیں دیں اور مکمل نعتیں دیں اور مسلسل احسانات کیے جو شار سے بالا تر ۔ معاوضہ سے دور اور ادر اک سے بلند ہیں ۔ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعہ نعتوں میں اضافہ کرائیں ، پھر ان نعتوں کو ممل کرکے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرادیا۔

میں شہادت دیتی ہوں کہ خداوحدہ لا شریک ہے اور اس کلمہ کی اصل اخلاص ہے، اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہیں۔ اس کا مفہوم فکر کوروشی دیتا ہے۔ وہ خدا وہ ہے جس کی آ تکھوں سے رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت محال ہے۔ اس نے چیزوں کو بلاکسی مادے اور نمونے کے بیدا کیا ہے صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعہ، اسے نہ خلیق کے لیے نمونہ کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو متحکم کرے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں قدرت کا اظہار ہو، بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، تفاضائے عبادت کر سے تواپنی دعوت کو تقویت دے۔ اس نے اطاعت پر ثواب اور مصیت پر عذاب رکھا تا کہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف تھینج

میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والدحضرت محمد اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو تصحیح کے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا۔اس وقت جب مخلوقات پر دہ غیب میں

پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انہا عدم سے مقرون تھیں آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تا کہ اس کے امر کو تمام کریں، حکمت کو جاری کریں اور حتی مقدرات کو نافذ کریں آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف، ادیان میں تقسیم ہیں ۔ آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور خدا کے جان بو جھ کر انکار میں مبتلا ہیں۔ آپ نے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آئکھوں سے پردے اٹھائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گراہی سے نکالا، اندھے بن سے بابصیرت بنایا، دین سختام اور صراطِ مستقیم کی وعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انہائی شفقت، مہر بانی اور وغبت کے ساتھ انہیں ملالیا، اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں، ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے اور سر پر رحمتِ خدا کا سابیہ خدا میر سے اس باپ پر رحمت نازل کر سے جواس کا نبی، وی کا امین مخلوقات میں منتخب مصطفی اور مرضیٰ تھا، اس پر سلام ورحمت و برکت خدا ہو۔

بندگانِ خدا! تم ان کے حکم کا مرکز ، ان کے دین ووتی کے حامل ، اپنے نفس پراللہ کے امین اورامتوں تک اس کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پرکوئی حق ہے حالا نکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ وہ خدا کی کتاب ناطق ، قر آن صادق ، نور سامع ضیاء روشن ہے جس کی بصیرتیں ، تین اور اسرار واضح ، ظواہر منور ، اتباع قابل رشک قائد رضا الٰہی اور ساعت ذریعۂ نجات ہے۔ اس سے اللہ کی روش جیتیں ، اس کے واضح فر اکض مخفی محر مات ، روش بینات کا فی دلائل ، مندوب فضائل ، لازمی تعلیمات اور قابل رخصت احکام کا انداز ہوتا ہے۔

اس کے بعد خدانے ایمان کوشرک سے تطہیر، نماز کو تکبر سے پاکیزگی، زکوۃ کونفس کی صفائی اوررزق کی زیادتی، دوزہ کوخلوص کا استحکام، حج کودین کی تقویت، عدل کودلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کوملت کا نظام، ہماری امامت کو تفرقہ سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر

کامعاون، امر بالمعروف کوعوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کوعذاب سے تحفظ، صلد رحی کوعدد کی زیادتی قصاص کوخون کی حفاظت، ایفاء نذر کومغفرت کا وسیله، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کورجس سے پاکیزگی، تہمت سے پر ہیز کولعنت سے محافظت، ترک سرقہ کوعفت کا سبب قرار دیا، شرک کوحرام کیا تا که ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو۔ لہذا اللہ سے با قاعدہ ڈرواور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرو، اس کے امرونہی کی اطاعت کرواس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدار کھنے والے صرف صاحبانِ علم ومعرفت ہیں۔ کو واس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف خدار کھنے والے صرف صاحبانِ علم ومعرفت ہیں۔ لوگو! بیرجان لوکہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محرصطفی ہیں۔ یہی اول وآخر ہمی ہوں اور نہ بے ربط۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے ، ان پر تمہاری زخمتیں شاق تھیں، تمہاری جملائی کے خواہاں اور صاحبانِ ایمان کے لیے رجیم مہربان شے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کود یکھوتو تمام عور توں میں صرف میر ابا پ، اور تمام مردوں میں صرف میر اباپ، اور تمام مردوں میں صرف میر سائی کا بھائی یا ؤ گے، اور اس نسبت کا کیا کہنا؟

میرے پڑر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پروا ہوکران کی گردنوں کو پکڑ کراوران کے سرداروں کو مارکر دین خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، بتوں کوتو ڈر ہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرگلوں کرر ہے تھے یہاں تک کہ بہترین مشرکین کوشکست ہوئی، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ رات کی صبح ہوگئ، تن کی رشنی ظاہر ہوگئ، دین کا ذمہ دارگویا ہوگیا، شیاطین کے ناطقہ گئگ ہو گئے، نفاق تباہ ہوا، کفرو افتراکی گرہیں کھل گئیں اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کوان روشن چہرہ فاقہ ش لوگوں سے سیھے افتراکی گرہیں کھل گئیں اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کوان روشن چہرہ فاقہ ش لوگوں سے سیھے لیا، جن سے اللہ نے جس کو دور رکھا ہے اور حق طہارت عطا کیا ہے۔ تم جہنم کے کنار سے شے میرے باپ نے تمہیں بچایا، تم ہرلا کچی کے لیے مالی غینمت اور ہرز ورکار کے لیے چنگاری میرے باپ نے تھے، ذکیل اور پست تھے۔ میں ہے نے بال فینیمت اور ہرز ورکار کے لیے چنگاری سے تھے، ہر پیر کے نیچے یا مال تھے، گندہ یا نی بیتے تھے، بیتے چیاتے تھے، ذکیل اور پست تھے۔

ہروقت چارطرف سے حملے کا اندیشہ تھالیکن خدانے میرے باپ کے ذریعہ تہمیں ان تمام مصیبتوں سے بچالیا۔

خیران تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور سرکش بہادراور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آ گ بھڑ کائی تو خدا نے اسے بچھادیا یا شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کوان کے حلق میں ڈال دیا ، وہ اس وقت تک نہیں یلٹے جب تک ان کے کا نوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شعلوں کوآ بِشمشیر سے بچھانہیں دیا۔وہ اللہ کے معاملہ میں زحت کش اور جدو جہد کرنے والے تھے اورتم عیش کی زندگی آ رام سکون چین کے ساتھ گزار رہے تھے، ہماری مصیبتوں کے منتظراور ہماری خبر بدے خواہاں تھے۔تم لڑائی سے منہ موڑتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پہند کرلیا توتم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہوگئی ، چا در دین کہنہ ہوگئی ، گمرا ہوں کا منا دی بولنے لگا۔ گمنام منظر عام پر آ گئے ، اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کرتمہارے صحن میں آ گئیں، شیطان نے سرنکال کرتمہیں آ واز دی توتمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور ا پنی بارگاہ میں عزت کا طالب یا یا تمہیں اُٹھا یا تو تم ملکے دکھائی دیے ، بھڑ کا یا تو غصہ ورثابت ہوئے تم نے دوسرے کے اونٹ پرنشان لگا دیا اور دوسرے کے چشمہ پروار د ہو گئے حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے اور زخم کشادہ ہے جراحت مندمل نہیں ہوئی اور رسول ا قبر میں سوبھی نہیں سکے۔ بیجلدی تم نے فتنہ کے خوف سے کی حالانکہ فتنہ ہی میں گرے اور جہنم تو تمام کفار کومحیط ہے۔

افسوس تم پرتمہیں کیا ہوگیا ہے،تم کہاں جارہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح ،علائم روش ،ممانعت تابندہ ،اوامر نمایاں ہیں تم نے اسے پس پشت

ڈال دیا۔کیااس سے انحراف کے خواہاں ہو؟ یا کوئی دوسراتھم ہے تو بہت برابدل ہے اور جو غیراسلام کودین بنائے گااس سے وہ قبول بھی نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔

اس کے بعدتم نے صرف اتنا نظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن اور مہار ڈھیلی ہوجاوے، پھر
آتش جنگ کوروشن کر کے شعلوں کو بڑھکانے لگے۔ شیطان کی آواز پرلبیک کہنے اور دین
کے انوار کو خاموش کرنے اور سنت پنغمبر گو ہر باد کرنے کی کوشش شروع کر دی، بالائی جہاد میں
اپنی سیری سجھتے ہواور رسول کے اہل و اہلبیت کے لیے پوشیدہ ضرر رسانی کرتے ہو، ہم
تمہارے حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر تمہارا خیال
ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، جب کہ ایمان والوں کے
لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے۔

تمہارے لیے مہر نیمروز کی طرح روثن ہے کہ میں اسی نبی گی بیٹی ہوں۔اے ابو بکر ایک جمہارے لیے مہر نیمروز کی طرح روثن ہے کہ میں اسی نبی ہے کہ تواپنے باپ کا وارث ہے اور میں اپنی ہے کہ تواپنے باپ کی وارث نہ بنوں۔ یہ کیساافتراہے؟ کیاتم نے قصداً کتابِ خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے جب کہ اس میں سلیمان کے وارث داؤد ہونے کا ذکر ہے اور حضرت زکریا کی یہ دعاہے کہ خدایا مجھے ایسا ولی دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہوا ور یہ اعلان ہے کہ قرابت دار بعض بعض سے اولی ہیں اور یہ ارشاد ہے کہ خدا اولا دکے بارے میں تم کو یہ شیحت کرتا ہے کہ لڑکے کولڑکی کا دوگنا ملے اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقرباکے لیے وصیت کرے یہ متقین کی ذمہ داری ہے۔ اور تمہار اخیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے نہ میرے باپ کی میراث ہے نہ میری کوئی قرابت داری ہے۔ کہا تم پرکوئی خاص آیت آئی ہے جس میں میراباپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا کہنا ہہ ہے کہ میں اپنے باپ کے ذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں۔ کیا تم عام وخاص قر آن کو میرے باپ اور میرے ابن عم سے ہوں اس لیے وارث نہیں۔ کیا تم عام وخاص قر آن کو میرے باپ اور میرے ابن عم سے

زیادہ جانتے ہو۔ خیر ہوشیار ہوجاؤ! آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جوکل تم سے قیامت میں ملے گی جب اللہ حاکم ،محمر طالب حق ہوں گے موعد قیامت کا ہوگا۔ ندامت کا م نہ آئے گی اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ عنقریب تمہیں معلوم ہوگا کہ س کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔

(اس کے بعد آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا ) اے جواں مرد گروہ! ملت کے قوت باز و! اسلام کے انصار! پیرمیرے حق میں چیشم یوشی اور میری ہمدر دی سے غفلت کیسی ہے؟ کیاوہ رسول میرے باپ نہ تھے،جنہوں نے پیکہاتھا کہانسان کا تحفظ اس کی اولا دمیں ہوتا ہے۔تم نے بہت جلدی خوف زدہ ہوکریدا قدام کیا حالانکہتم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران و پریشان ہوں ۔ کیاتمہارایہ بہانہ کہرسول کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑا حادثہ رونما ہوا جس کا رخنہ وسیع ، شگاف کشادہ ،انصال شگافتہ ہے ، زمین ان کی غیبت سے تاریک ،ستارے بے نور ، امیدیں ساکن ، پہاڑ سرنگوں ،حریم زائل اور حرمت برباد ہوگئی ہے۔ یقیناً پیربہت بڑا حادثہ اور بڑی عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے اور نہ سانچہ۔خود قرآن نے تمہارے گھروں میں صبح وشام بہآ واز بلند تلاوت والحاق کے ساتھ اعلان کردیا تھا کہ اس کے پہلے جو کچھ دوسرے انبیاء پر گزراوہ اٹل حکم اور حتی قضا تھی اور پیجی ایک رسول ہیں جنہیں موت آئے گی تو کیاتم ان کے بعداُ لٹے یاوُں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہاس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا ،اوروہ اہل شکر کو جزاد ہے کے رہے گا۔ ہاں اے انصار! کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہوجائے گی؟ تم تک میری آواز پہنچی تم باخبر بھی ہو۔ تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحدادرسپرسب کچھموجود ہے۔لیکن تم ندمیری آواز پرلبیک کہتے ہو،اورندمیری فریادکو پہنچتے ہو،تم تومجاہد شہور ہو، خیر وصلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روز گاراور سرآ مدز مانہ ہو۔تم نے

عرب سے جنگ میں رنج و تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، شکروں کامقابلہ کیا ہے، ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اورتم مانتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی۔ زمانہ کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے بیت ہوئے ، افترا کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی ، فتنہ کی دعوت خاموش ہوگئی ، دین کا نظام مستحکم ہو گیا ، تو ابتم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے اور اس اعلان کے بعد کیوں پر دہ یوشی کی ؟ آ گے بڑھ کے قدم کیوں پیچیے ہٹائے؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جاتے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کوتوڑ ااور رسول کو نکا لنے کی فکر کی ۔اور پہلےتم سے مقابلہ کیا۔ كياتم ان سے ڈرتے ہوجب كہ خوف كامستحق صرف خداہے۔ اگرتم ايمان دار ہو۔ خبر دار!ميں د کپھر ہی ہوں کہتم دائمی پستی میں گر گئے اورتم نے بست وکشاد کے صحیح حق دارکو دورکر دیا، آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسعت میں آ گئے جوسنا تھاا سے بچینک دیااور جو بادل نخواستہ نگل لیا تھااسے اُگل دیا۔خیرتم کیاا گرساری دنیا بھی کا فرہوجائے توالڈ کوکسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خیر مجھے جو پچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی ،تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جس کوتم لوگوں نے شعار بنالیا ہے۔لیکن یہ توایک دل گرفتگی کا نتیجہ اورغضب کا اظہار ہے،ٹوٹے ہوئے دل کی آ واز ہے،اک اتمام حجت ہے، چاہوتواسے ذخیرہ کرلو۔مگریہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقااورغضب خدااور ملامتِ دائمی سےموسوم ہےاوراللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل جو دلول پر روشن ہوتی ہے خدا تمہارے کرتوت دیکھ رہاہے اور عنقریب ظالموں کومعلوم ہوگا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے، ابتم بھی عمل کرومیں بھی عمل کرتی ہوں ہم بھی انتظار کرواور میں بھی وقت کاانتظار کررہی ہوں۔

#### حدیث کساء

سند کے اعتبار سے حدیث کساء نہایت درجہ معتبر ہے جس کی سند کو بحرین کے جلیل القدر عالم الشیخ عبداللہ البحرانی نے اپنی کتاب عوالم میں نقل کیا ہے اور اسے شیخ جلیل السید ہاشم البحرانی کے قلم سے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ الحدیث السید ماجد بحرانی ، انہوں نے اپنے شیخ مقدس اردبیلی ، انہوں نے انہوں نے اپنے شیخ علی بن عبدالعالی اکر کی ، انہوں نے علی بن ہلال الجزائری ، انہوں نے احمد بن فہد

الحليُّ ، انہوں نے علی بن خازن الحائريُّ ، انہوں نے شیخ ضیاء الدین علی بن الشہید الاول ّ ، انہوں نے شہید اول ؓ ، انہوں نے فخر المحققین ؓ ، انہوں نے اپنے پدر بزرگور علامہ حلی ؓ ، انہوں نے اپنے بزرگ محقق حلیؓ ،انہوں نے اپنے بزرگ ابن نماحلیؓ ،انہوں نے اپنے شیخ محمد بن ادریس حلی ، انہوں نے ابن حمز ہ طوتی ٔ صاحب ثا قب المنا قب ، انہوں نے علامہ محمد بن شهرآ شوبٌ ،انہوں نے علامہ طبر ہی ٔ صاحب احتجاج ،انہوں نے شیخ جلیل حسن بن محمد بن الحسن الطوسى ، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار شیخ الطا کفٹہ ، انہوں نے اپنے استاد شیخ مفیر ؓ ، انہوں نے اپنے شیخ ابن قولویہ کی ، انہوں نے شیخ کلین ؓ ، انہوں نے علی بن ابراہیمؓ ، انہوں نے ابراہیم بن ہاشم، انہوں نے احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی ، انہوں نے قاسم بن یحیل الحلا اللَّوفی ، انہوں نے ابوبصیر ؓ، انہوں نے اہان بن تغلب ؓ ، انہوں نے جابر بن یزیداور انہوں نے جابر بن عبداللَّدالانصاريُّ نے قال کیا ہے کہ میں نے صدیقہ طاہرہٌ کو بیفر ماتے سناہے کہ ..... بعض حضرات نے اس سند سے ناوا قفیت کی بنا پر روایت کے آغاز میں لفظ**ر و**ی عن فاطمة الزهراء ديكه كريداعتراض كياہے كه بيروايت ضعيف ہے،اس كاراوي معلوم نہيں ہے اور کسی مجہول صیغہ سے شروع ہونے والی روایت کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے ، حالانکہ ایسا ہر گزنہیں ہے۔روی بطور اختصار یا بطور احترام استعمال ہواہے ورنہ روایت کی ایک مسلسل سندموجود ہےاوراس میں ایک ہے ایک جلیل القدر،مستنداورمعتبر عالم کا نام آتا ہے جس کے بعد کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔

اس حدیث کا ایک نسخه علامه الشیخ محر تقی بن محمد باقریز دی بافقی نے اپنے رساله میں درج کیا ہے جس کو انہوں نے عوالم سے براہ راست نقل کیا ہے اور بیفر مایا ہے کہ بیحدیث کتاب عوالم میں موجود ہے جس کی + 2 سے زیادہ جلدیں ہیں اور ریز دمیں ججۃ الاسلام آقای مرزا سلیمان کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں۔ گیار ہویں جلد صدیقہ طاہرہ کے حالات میں ہے اور

اسی میں بیحدیث شرف پائی جاتی ہے۔

علامہالشیخ محمدالصدوقی الیز دکیؓ فرماتے ہیں کہ بیصدیث مبارک عوالم کے حاشیہ پر درج کی گئی ہے۔لیکن اصل کتاب میں بہر حال موجود ہے۔

دوسرانسخہ علامہ جلیل الشیخ فخر الدین محمد الطریحی صاحب مجمع البحرین کا ہے جو عام طور سے ہمارے ملکوں میں رائج ہے اور دونوں میں اس جہت سے نمایاں فرق ہے کہ اس نسخہ میں سلام کے ساتھ جواب درج نہیں ہے جب کہ عوالم کے نسخہ میں سلام اور جواب سلام دونوں موجود ہیں۔

اس کے علاوہ عوالم کے نسخہ میں کچھاور بھی اضافات ہیں جن کا ذکر منتخب طریحی کے نسخہ میں نہیں ہے۔

علامہ دیلمی نے بھی اس حدیث کواپنی کتاب الغرر والدر رمین نقل کیا ہے اور علامہ الشیخ محمہ جواد الرازی نے بھی اس کا تذکرہ اپنی کتاب نور الآفاق میں کیا ہے اور ان کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیحدیث عوالم کی گیار ہویں جلد میں بھی ہے۔ بہر حال عبار توں کے اختلاف کے سلسلہ میں چند خصوصیات کی طرف شارہ کردینا ضروری ہے تاکہ صاحبان تحقیق ان زکات سے استفادہ کر سکیں اور مونین کواپنے افادات سے مستفید کرسکیں۔

ا عوالم کے نسخہ میں پیغمبرا کرم کی طرف سے ہر چادر میں آنے والے کے سلام کا جواب بھی مذکور ہے جوقوا نین اسلام کے عین مطابق ہے۔اور جن نسخوں میں جواب سلام نہیں ہے ان کی بنا صرف اختصار پر ہے، یا ان علماء نے اس سلام کوسلام تحیہ نہیں قرار دیا ہے جس کا جواب واجب ہوتا ہے۔

٢ - عوالم كنسخه ميں سركار دوعالم " نے ہرسلام كا جواب ديتے ہوئے بحسب قوانين اسلام

بعض اضافات بھی فرمائے ہیں مثلاً امام حسین کے لیے ولدی وصاحب حوضی امام حسین کے لیے ولدی وصاحب حوضی امام حسین کے لیے ولدی و اشافع امتی ''کہاہے۔ امیر المونین کو' خلیفتی وصاحب لوائی ''فرمایاہے جن خصوصیات پرصاحبان معرفت بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں۔

ساعوالم کے نسخہ میں سب کے اجتماع کے بعد سرکار دوعالم کے یہ فقرات بھی درج ہیں کہ:

'' پروردگار! یہ میرے اہل بیت اور مخصوصین ہیں۔ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون
میرا خون ہے، جو انہیں تکلیف پہنچا تا ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جو انہیں رنج
دیتا ہے اس سے میں رنجیدہ ہوتا ہوں، جوان سے جنگ کرتا ہے اس سے میری جنگ ہے، اور
جوان سے کے کرتا ہے اس سے میری سلح ہے، جوان کا دشمن ہے وہ میرادشمن ہے، اور جوان کا
دوست ہے وہ میرادوست ہے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پروردگار! اپنی صلوات
ورجمت و برکت ومغفرت ورضا میرے اور ان کے شامل حال کرد ہے، اور ان سے ہررجس کو
دوررکھاوران کی طہارت کا اعلان فرماد ہے۔'

یہ الفاظ عام رائج نسخہ نہیں ہیں جب کہ ان میں فضائل و کمالات کا ایک پورا سلسلہ پایا جا تاہے۔

۴-عوالم کے نسخہ میں ''فلکا '' کے ساتھ ''تسری '' مذکور ہے جب کہ رائج نسخہ میں یسری اور تسری دونوں نقل کیے جاتے ہیں۔لفظ فلٹ واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ ۵- آخر حدیث میں عوالم کے نسخہ میں پیغیمراکرم م کے دونوں بیانات کے بعد ''ورب الکعبیۃ ''کاذکر ہے، جب کہ رائج نسخہ میں بیکلمہ ایک ہی مرتبہ ذکر ہوا ہے۔

حدیث کساء میں معنوی اعتبار سے فضائل آل محمد کے ایسے گوشے پائے جاتے ہیں کہ انسان ان کی معنویت پرغور کرتار ہے اور وجد کرتار ہے اور کلام معصومہ کی بلاغت پر جھومتا رہے۔اس حقیقت کے بعض گوشوں کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا جاچکا ہے اور بعض کی طرف

اب اشاره كياجار هاد:

مرسل اعظم کے ضعف کا تعلق بدن سے ہے جسم سے نہیں ہے اور اس میں ایک بلیخ فرق پایا جاتا ہے کہ جسم میں سرشامل ہوتا ہے لیکن بدن سر کے علاوہ باقی جسم ہے جس کا مطلب ہی پیر ہے کہ ضعف کا تعلق سراور دماغ سے نہیں ہوسکتا ہے۔

اہل بیت گونبوت کے لیے اہل بیت اور رسالت کے لیے معدن قرار دیا گیا ہے جس کا کھلا ہوا مطلب بیہ ہے کہ نبی کے اہل بیت نہیں ہیں بلکہ نبوت کے گھروالے ہیں ،اور پیغام الٰہی ہم کوانہیں کے ذریعہ حاصل ہوگا۔

اجتماع میں شیعہ اور محب دونوں لفظ استعال ہوئے ہیں جن کا فرق عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے خوب واضح ہوجا تاہے۔

کامیابی کے اعلان میں رب کعبہ کی قشم کا ذکر کیا گیاہے ، جس کی مثال مولائے کا نئات کے آخری کھات میں بھی یائی جاتی ہے۔

آخر کلام میں بیواضح کردینا بھی ضروری ہے کہ'اذا وجھه یتلالاء ''میں لفظ اذاہے اذاً نہیں ہے۔اذاً کا استعال حدیث کے بالکل آخر میں ہواہے جس کے فرق کو صاحبان معرفت وادب باقاعدہ طور پرمحسوس کر سکتے ہیں۔

اللهم اجعلنا منهم واحشرنامع محمد وآله الطاهرين.

#### به یت تظهیر آیت تظهیر

صاحبان انصاف کے لیے اس امر میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آیت تطہیر اہلیت اطہار (پنجتن پاک) کی شان میں ان کی طہارت و عصمت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے ، اور آیت کریمہ میں ان حضرات خمسہ نجار کے علاوہ کسی دوسری فرد کی گنجائش نہیں ہوئی ہے ۔ اس کا تعلق نہ از واج پیغیبر سے ہے اور نہ اصحاب رسول سے ۔ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت دونوں اس حقیقت پر متفق ہیں اور بعض متعصبین کے علاوہ کوئی اس حقیقت کا منکر نہیں ہے بلکہ بعض علماء اہل سنت نے تو اس آیت کے ذیل میں ایسے حقائق و معارف کا تذکرہ کیا ہے کہ آئکھیں کھل جاتی ہیں اور بیا ندازہ ہوجا تا ہے کہ عرفانِ حق کسی فرد یا جماعت کی میراث نہیں ہے اللہ جسے بھی تو فیق دے دے اور انصاف جس کے بھی شاملِ حال ہوجائے ، میراث نہیں ہے اللہ جسے باخبر ہوسکتا ہے اور پھران معارف کی نشاند ہی کرسکتا ہے ۔ ذیل میں علماء اسلام وہ حقائق سے باخبر ہوسکتا ہے اور پھران معارف کی نشاند ہی کرسکتا ہے ۔ ذیل میں علماء اسلام کے انہیں جلیل القدر علماء میں سے دوایک کے افادات کا تذکرہ کیا جارہا ہے ۔

بیسویں صدی کے عظیم محققین میں ایک شخصیت علامہ السید علوی الحداد العلوی الحضری الجاوی الحضری الجاوی النافعی کی ہے جنہوں نے ایک عظیم کتاب ''القول الفصل فیما لبنی هاشم وقریش من الفضل '' تحریر کی ہے اور اس میں فضائل اہل بیت کے ایسے ایسے گوشے بیان کیے ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جا تا ہے اور اس کے بعد عالم اسلام میں ہونے والی بد ریانتی ، ناانصافی اور بے دینی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علاء اسلام نے کس طرح روایات کواپنی مرضی کے مطابق معتبر وغیر معتبر قرار دیا ہے اور کس طرح فضائل اہل بیت کی پردہ پوشی کی مرضی کے مطابق معتبر وغیر معتبر قرار دیا ہے اور کس طرح فضائل اہل بیت کی پردہ پوشی کی

نا کام کوشش کی ہے۔

علامه موصوف اپنی کتاب کے جلد دوم ص ۱۹۲ پر بعض متعصب افراد کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث کساء بالکل صحیح ہے اور نزول آیت تطهیر کا تذکرہ صحیح مسلم، تر فذی ،مسند احمد ،مسندرک حاکم سنن بیہ قی میں پایا جاتا ہے اور ابن حبان ،صاحب مجم کبیر، طبری ،نسائی ،تفسیر ابن کثیر ،ابن مندر ، ابن افی حاتم ، ابن مردویہ ،خطیب ، ابن افی شیبہ، طیاسی وغیرہ نے بھی اس حدیث کا استخراج کیا ہے۔

اس کو تیجی قرار دینے والوں میں مسلم، ابن ابی حاتم، صالح بن محمد اسدی، ابن شاہین، حافظ احمد بن صالح مصری، حائم ، سبیقی ، حافظ ابن حجر، ابن عبد البر، ابن تیمید، سخاوی، قسطلانی، کمال ، رقانی، سمہودی، شوکانی جیسے جلیل القدر علاء اہل سنت ہیں اور علاء شدیعہ میں تو سبحی نے اسے صبحے اور معتبر قرار دیا ہے، جس کے بعد کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔

اس کے علاوہ اس کے روایت کرنے والوں میں پندرہ اصحابِ رسول مجھی ہیں حضرت علی، حضرت علی، حضرت ملی، علی ، حضرت حسین ، حضرت عبداللہ بن جعفر ، ابن عباس ، ام سلمہ ، عائشہ ، سعد بن البی وقاص ، انس بن ما لک ، ابوسعید الحذری ، ابن مسعود ، معقل بن بیار ، واثلہ بن اسقع ، عمر و بن الی سلمہ ، ابوالحمراء وغیرہ ۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے آیت کی دلالت اوراس کے مفہوم پر روشنی ڈالتے ہوئے بعض علاء شافعیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آیت شریفہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہلیہت اطہار سرچشمہ فضائل و کمالات ہیں ، اوران کے علاوہ جہاں بھی کوئی کمال پایا جاتا ہے سب انہیں کا صدقہ اور طفیل ہے جس طرح کہ غلام آتا کے ساتھ شریک منزل رہتا ہے۔ یہ حضرات پیغیبر اسلام کے خواص ، وارث ، خلیفہ اور قرآن کے ہمسر وہم زبان ہیں۔ان کے فضائل میں ان کا کوئی شریک و مہم نہیں ہے۔ان کا جیسا شرف نہ آل عباس کو حاصل ہوا ہے اور نہ آل جعفر کو

..... بلکہ حدید ہے کہ اولا دعلیٰ میں بھی اولا دفاطمۂ کے علاوہ کسی کویہ شرف و کمال حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے علامہ بیہ قی نے جب واثلہ بن اسقع کے بارے میں روایت نقل کی که''انت من اهلی '' تو اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ واثلہ کو اہلیت سے ملایا گیا ہے جوخود اہلیت کے کمال شرف وضل کی بہترین دلیل ہے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے علامہ سمہودی کے حوالہ سے آیت کے معنی ومفہوم کے بارے میں ایک طویل تحقیق درج کی ہے جس کا خلاصہ سے کہ آیت کریمہ میں تقریباً پندرہ خصوصیات پائے جاتے ہیں ، اور ہرخصوصیت عظمت وفضیلت اہلبیت کی ایک مستقل دلیل ہے۔

ا۔ آیت کا آغاز لفظ انماسے ہواہے جس کا مطلب ہی بیہ ہے کہ اللہ نے اپنے ارادہ کوان کی طہارت میں منحصر کردیا ہے اور بیان کے سرچشمہ خیرات و بر کات ہونے کی بہترین دلیل ہے۔

۲۔ پروردگارعالم نے بیاہتمام صرف انہیں کے فضائل کے بیان کے لیے کیا ہے اس کے علاوہ بیا ہتمام کسی اور مقام پر نظر نہیں آتا ہے۔

۳۔مصدرتطہیرکاذکرکرکے بات میں مزیدزور پیداکردیا گیاہے۔

۴۔'' تطھیر آ'' کونکرہ استعال کرکے بیا ظہار کیا گیا ہے کہ بیطہارت ایک خاص اور عظیم قسم کی طہارت ہےجس کا قیام عام طہارتوں پرنہیں کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ پیغمبرگاان حضرات کواہلبیت کہ کر دعائے تطہیر کرنااس بات کی علامت ہے کہ اراد ہُ الٰہی کے ساتھ مدعائے پیغمبرگا بھی کام کررہاہے اورسب کوفضائل اہل بیت کے نشر کرنے کی فکر سر

۲ ۔ ابوسعید خدری کی روایت کی بنا پر آیت میں خود پینمبرا کرم جھی شامل ہیں جواہلبیت کی

عظمت کی مزید دلیل ہے۔

کے حضور اُنے اہلبیت کے حق میں برکات ورحمت وصلوات ومغفرت کی دعا کی ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ یہی حضرات صاحبان تطهیر ہیں ورنہ صاحبان تطهیر کے علاوہ کوئی ان دعاؤں کا حقد ارنہیں ہوسکتا ہے۔

۸۔ پیغیبر ٹنے ہر دعامیں اپنے کو بھی شامل رکھا ہے تا کہ اس سے اہلیت کی مساواتِ شرف کا بھی انداز ہ ہوجائے۔

9۔ حضور نے مقام دعامیں جناب ابراہیمؓ پرنز ول رحمت کا بھی ذکر کیا ہے جو اہلیت ؓ کے وارث ابراہیم ہونے کی دلیل ہے۔

• ا۔حضور کاصلوات کے لیے دعا کرنا دلیل ہے کہ اہلبیت مستحقِ صلوات ہیں اس لیے کہ بیغمبر گی دعار دنہیں ہوتی ہے۔

اا۔ ' انہم منی وانامنہم ''ایک اشارہ ہے کہ اہلیت ٔ جملہ مراتب فضل و کمال میں سرکار دوعالم کے شریک ہیں۔

۱۲۔ارا دو تطبیر واذ ہاب رجس ایک مستقل دلیل ہے کہ اہلیبٹ آ خرت میں بھی آتشِ جہنم سے کمل طور پر محفوظ ہیں۔

۱۳ ـ روزانہ صبح کودروازہ زہرا پر آ کرسلام کرنا ایک اشارہ ہے کہ جن کا مرتبہ بلندتر ہوتا ہےان کا کردار بھی بلندتر ہونا چا ہیےاوراہلدیت ایسے ہی ہیں۔

۱۲۔ حدیث میں سرکارگا اپنے بارے میں بیفر مانا کہ اللہ نے مجھے بہترین گھرانے میں رکھا ہےخوداہلبیت کے بہترین افراد ہونے کی دلیل ہے۔

10۔ آپ نے طہارت اور مساواتِ کمال کا اعلان کر کے بیجھی واضح کر دیا ہے کہ اہلبیت ً پرصد قہ حرام ہے اس لیے کہ صدقعہ ہاتھوں کا میل اور ایک طرح کا کثیف مال ہوتا ہے جو اہل

تظہیر کے شایانِ شان نہیں ہے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے بعض محققین کا بی تول بھی نقل کیا ہے کہ اگر چہ اہلدیت میں گھراور گھرانے والے جسی شامل ہوجاتے ہیں لیکن عام اطلاق کے موقع پر رہائش گھروالے شارنہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف گھرانے والے ہی شار ہوتے ہیں جو ہمیشہ گھرانے کے ساتھ رہتے ہیں رہائش گھروالے توکسی وقت بھی گھر سے جدا ہو سکتے ہیں۔ زوجہ طلاق کے بعدا پنے یا دوسر سے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے گھر والوں میں شامل ہوجاتی ہے لہذا وہ اہلدیت میں شامل نہیں ہوسکتی ہے۔

قرآن مجیدنے ازواج کویا نساء النبی کہہ کرخطاب کیا ہے یعنی نبی کی طرف نسبت دی ہے اور ہیں اور ہیں دی ہے اور ہیں اور اہلیت اور ہیں اور اہلیت اور ہیں اور ازواج اور ازواج میں حضور ثنامل نہیں ہیں اور اہلیت میں حضور نے اپنے کو بھی شامل کیا ہے۔

آیت تطهیر میں لفظ بیت واحد ہے اور از واج اہلبیت نہیں ہیں بلکہ'' اہل بیوت'' یعنی مختلف گھر والی ہیں۔ پھر بیت پر بھی الف لام داخل کیا گیاہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی خاص گھر ہے۔

جناب امسلمہ کوعلی خیبر کہہ کر چادر سے دورر کھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آیت تطہیر میں از واج کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بیصرف پنجتن پاک کی عظمت وعصمت وطہارت و جلالت کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے۔

☆.....☆

### اصحاب کساء

خدا بُرا کرے تعصب، حسد اور اہلبیت شمنی کا کہ اسلام کی کوئی مسلمہ حقیقت مسلم نہ رہنے یائی اور ہر جگہ حکومت کے نمک خواروں نے کوئی نہ کوئی شبہ پیدا کردیا۔ آیت تظہیر اہلبیت اطہارً کی شان میں ہے اور اہلبیت سے مراد حضرات خمسہ نجباء ہیں کوئی نہیں جانتا ہے ۔لیکن دورقدیم وجدید میں اسے افراد بہر حال پیدا ہوتے رہے ہیں جن کا کام ہی حقائق میں تشکیک كرنااورمسلمات اسلام كوشبهات كى نذركردينا ب-انهول نے آيت كے بل وبعد كاسهارا لے کراسے ازواج پنیمبر اسلام سے مربوط کرنا چاہاہے اور ضمناً بیاعتراف بھی کرتے رہے ہیں کہاہلیبٹ کا دائر ہاز واج سے زیادہ وسیع ہےاوراس میں حضرات علیؓ و فاطمہٌ وحسنٌ وحسینٌ کی بھی گنجائش ہے کہ جس کے بعدایک ایساطقہ پیدا ہو گیا جس نے اس گنجائش کو بھی ختم کر دیا اوراینے خیال خام میں دلائل قائم کردیے کہ اہلبیت کا اطلاق حضرات معصومین پرنہیں ہوسکتاہے،اس سے مراد صرف از واج پیغمبر مہیں .....اور پھر دوایک روایتیں بھی تیار کر دیں جن میں راویوں نے اہلبیت کواز واج سے وابستہ کرنے کی کوش کی ہے اوراس کے مقابلہ میں ان تمام احادیث کونظرا نداز کردیا ہے،جن میں اہلیت کی کممل وضاحت موجودتھی اور حضرات معصومین کے اساءگرامی درج شھے اورجس کے بعد کسی شبہ کی گنجائش نتھی ..... بلکہ جناب ام سلمه کا روک دینا دلیل تھا کہ اس میں زواج شریک نہیں ہیں۔ بہرحال بیز مانہ کا ایک کرشمہ ہے کہ جس زوجہ پیغیبڑنے داخل ہونے کی کوشش کی اسے سرکار دوعالم نے روک دیا اور جس کا اس موقع پرییة اورنشان بھی نہیں تھااسے ازغیب آیت میں شامل کر دیا گیا۔ اس وفت بطور حاصل مطالعہ امام احمد بن حنبل اور ان کے زمانہ یا بعد کے مستند علماء المسنت کے حوالے ذکر کیے جارہے ہیں جنہوں نے نام بنام حضرات علی و فاطمہ اور امام حسن و امام حسین کی شان میں آیت کریمہ کے نزول کا ذکر کیا ہے اور جس کے بعد کسی تشکیک اور تردید کی تنجاکث نہیں رہ جاتی ہے۔

۱- حافظ ابوداؤ دالطیالسی سلیمان بن داؤ دبن الجارودالبصری صاحب کتاب مندج ۸ ص ۲۷ طبع حیر رآباد۔

٢- علامه حافظ ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشبياني صاحب مندج اص استطبع قاهره

۳۔ حافظ *مُحر*بن عیسیٰ تر مذی حسب نقل ابن حجر

٧- حافظ محمد بن عثان بن الى شيبه كوفي صاحب مند بحواله فلك النجاة ص ٣٣

۵- علامه ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي صاحب خصائص صه

۲۔ حافظ محمد بن جریر طبری صاحب تفسیر ۲۲۶ ص۵ طبع مصر

٤- حا فظ عبدالرحمن بن الى حاتم محمد الرازى محواله فلك النجاة

٨- سليمان بن احمد بن الوب طبر اني صاحب مجم بحواله صواعق

٩ ـ علامه جصاص صاحب احكام القرآن

• ا - حافظ حاكم ابوعبدالله محمد بن عبدالله نيشا بوري صاحب مشدرك ج٢ ص١٦، ٣ م ٣ ٢ ٢ ١٢ ١١ ١١ ١

اا ـ علامه محدث احمد بن الحسين بن ہارون المويد بالله صاحب كتاب امالي ص ٢٣

۱۲- حافظ احمد بن الحسين بن على البيه قي ماحب سنن كبرى ج ۲ ص ۱۴ م

٣٠ - علامه حافظ الوبكراحمد بن على بن ثابت الخطيب البغد ادى صاحب تاريخ بغدادج ١٠

١٣- علامه حافظ ابوعمر ويوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرالاندلسي صاحب استيعاب ٢٥ ص ٧٦٠

10 علامه محدث الشيخ ابوالحس على بن احمد الواحدي النيشا بوري صاحب كتاب اسباب النز ول ص ٢٦٧

١٦ ـ حافظ ديلمي صاحب كتاب فردوس بحواله صواعق

ے اے افظ<sup>حسی</sup>ن بن مسعد والشافعی البغوی صاحب مصانیح السنہ ج۲ ص ۲۰۴

۱۸ ـ علامهمحود بن عمر الزمخشري صاحب كشاف ج ا ص ۱۹۳

١٩ ـ علامه قاضي ابو بكرمجر بن عبدالله بن مجر بن عبدالله الشبيلي صاحب احكام القرآن ج٢ ص١٦٦

۲-ابوالمويدموفق بن احمد اخطب خطباء خوارزم صاحب مناقب ۳۵

٢١ ـ علام على بن الحسين بن همية الله دمشقي المعروف بابن عسا كرصاحب تاريخ دمشق

۲۲ ـ علامه فخرالدين الرازي صاحب تفسير معروف

۲۳ ـ ابوالسعا دات مبارك بن محربن اثيرالجزري صاحب حامع الاصول ج اص ۱۰۱

۲۴ ـ علامه محدث الشيخ حسن بن الحسين بن على بن محمد بن بطريق الاسدى صاحب كتاب نهج العلوم

٢٥ ـ علامه اشيخ عزالدين ابولحس على بن اثيرالجزري صاحب اسدالغابه

٢٧ ـ علامه يوسف الواعظ بن عبدالله المشتمر بإبن الجوزي صاحب تذكرة خواص الامة

٢٧ ـ علامه تنجى شافعى صاحب كفاية الطالب

٢٨ ـ علامه كمال الدين محمد بن طلحه الثافعي صاحب مطالب السنول

٢٩ ـ علامه الشيخ ابوعبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي صاحب الجامع الإحكام القرآن

• سوعلامه الشيخ يحيى بن شرف الدين دمشقى صاحب شرح المهذب

ا ٣-علامة قاضى بيضاوى معروف

٣٢- حافظ محب الدين احمد بن عبدالله الطبري صاحب ذخائر العقمي

۳۳-علامه نسفی صاحب تفسیر مدارک

٣ -علامه ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمرى التبريزي صاحب مشكوة المصابيح

۵ سرعلامه بیل ابوالفد اءاساعیل بن کثیر دشقی صاحب تفسیر معروف

۲ سرحافظ نورالدين على بن ابو بكراميثي صاحب مجمع الزوائد

٨ ٣٠ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن محمد بن محمد بن على العسقلاني المعروف بابن حجرصا حب اصابه

٩ ٣ يثمس الدين ابوعبدالله مجرين احمدالذهبي مساحب تلخيص المستدرك

. ایم علامه نظام الدین الحسن الاعرج القمی صاحب تفسیر نیبثا بوری

٣٢ محدث جليل السيدعطاءالله الحسيني صاحب روضة الاحباب

١٠ ١٥ كدك ين الشير فط واللدا ين

۳۳ معلامه جلال الدين السيوطي صاحب درمنشور

۴ م-علامه مورخ غياث الدين بن جهام الدين صاحب حبيب السير

۴۵ الشيخ احد بن حجراكمي صاحب صواعق محرقه

۲۷-علامه میرمحمرصالح کشفی صاحب مناقب مرتضوی

٧ محدث جليل علاء الدين بن عبدالملك حسام الدين المعروف بالمثلى الهندي صاحب منتخب كنزل

العمال

۴۸ علامه محدالشربینی الخطیب صاحب تفسیر سراج منیر

٩٧ ـ علامه الشيخ محمد الشافعي اليماني صاحب منظومه

• ۵ ـ علامه ملاعلی القاری صاحب شرح الفقه الا کبر

۵۱\_صاحب ارجح المطالب

۵۲-علامه بربان الدين الشافعي صاحب السيرة الجلية

۵۳ محدث زرقانی صاحب کتاب معروف

۵۴ ـ علامه عبدالله بن محمد بن عامر

۵۵ علامه شخ محرصان مصرى صاحب اسعاف الراغبين

٣٥ ـ علامة قاضى الحسين بن احمد بن الحسين اليماني صاحب الروض النضير

۵۸ ـ شهاب الدين محمود الآلوسي صاحب روح المعاني

89-علامه طبخي صاحب نورالا بصار

٢٠ ـ علامه صديق حسن خال جمويالي صاحب تشريف البشر

الآ الشيخ يوسف ابن اساعيل بنهاني صاحب الشرف المويد

٦٢ ـ علامه ابو بكر بن شهاب الدين الشافعي صاحب رشفة الصادي

٣٣ ـ علامهالسيدالعلوي الحدا دالصاد قي الحضري الشافعي صاحب القول الفصل

☆.....☆.....☆

### پردهاورسيرت<u>ِ معصومين</u> ٔ

سیرت خود ایک ساکت وصامت حقیقت ہوتی ہے اس لیے اس سے استدلال قائم کرنے سے پہلے اس کی نوعیت پر نظر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نوعیت کو دریافت کیے بغیر سیرت سے استدلال ایک بے معنی امر ہوگا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ کیچے کہ آپ نے کسی معصوم کو دورکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے کہاس نماز سے اتنا تو ضرورا نداز ہ ہوجا تا ہے کہ اس وقت میں دورکعت نماز قام کرنا جائز ہےلیکن پیرفیصلہ ناممکن ہوتا ہے کہ بیہ نمازسنت ہے یا واجب۔واجب ہےتوصرف معصوم کے لیے واجب ہے یا دوسرےا فرا د کے لیے بھی واجب ہے۔اس نماز کی نوعیت دریافت کرنے کے لیے مذہب کے دوسرے قوانین برنظر کرنا ہوگی۔مثلاً مید یکھا جائے گا کہ اسلام میں واجب نمازوں کی تعداد معین ہو چکی ہے اورمعصوم کےخصوصیات کی بھی تحدید کی جا چکی ہے اس لیے پینماز واجب نہیں موسكتى ہے اور نداس كا شارخصوصيات معصومين ميں موسكتا ہے اس ليے اس نماز كامستحب مونا امریقینی ہے۔ یہی حال جملہ سیرتوں کا ہے کہ جب تک ان کی نوعیت نہ معلوم ہوجائے اس وقت تک ان کے بارے میں فیصلہ کرنا غیرممکن ہے۔ضرورت اس بات کی ہے کہ پردے کے بارے میں بھی اسلام کا موقف دریافت کیا جائے تا کہاس کی روشنی میں سیرت کا تجوبیہ کیا جاسکے۔قرآن وسنت کے اکثر بیانات سے اس موقف کی وضاحت کرنے کے لیے اس وقت معصومہ عالم جناب فاطمہ زہڑا کا یہ فقرہ پیش نظر ہے جوآپ نے سرور کا کنات کے سوال پرارشاد فرمایا تھا۔ آپ کا سوال بیتھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟

اور معصومہ عالم کا جواب میں کا مطلب سے بہتر یہ ہے کہ نہ اس پر کسی مرد کی افاہ پڑے اور نہ وہ کسی مرد کی دوہ کے جس کا مطلب سے ہے کہ پردہ یک طرفہ سرکا نام نہیں ہے بلکہ اس میں طرفین کی حیا وغیرت کو دخل ہے۔ پردہ صرف گر میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے بلکہ گرسے نکلنے کے بعد بھی مردوں کی نظر سے بچنے کا نام ہے اور گر میں رہ کر بھی نامحرم کی نظر سے بچنے کا نام ہے اور گر میں رہ کر بھی نامحرم کی نظر سے اپنے کو بچائے رکھنے کا نام ہے۔ عورت کو قانونی اعتبار سے گھر کے اندر رہ کر امور خانہ کی نگر انی کر ناچا ہے اور اگر بھی ہر بنائے ضرورت نگل بھی آئے تو اپنے کو مردوں کی نظر سے بیائے کہ وہ عورت کی قورت کی خورت کی نسبت سے بچائے رکھنا چا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کوعورت پر حکومت کا درجہ اسی معنی میں دیا ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر نہ جانے وے۔ بیرون خانہ کی مصلحوں کوعورت کی نسبت سے مرد زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر ان حالات کے جانتے ہوئے بھی باہر جانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ اس کی شرم وحیار خصت ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ اس کی شرم وحیار خصت ہو جگی ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم وحیار خصت ہو جگی ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم وحیار خصت ہو جگی ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم وحیار خصت ہو جگی ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم وحیار خصت ہو جگی ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی شرم وحیار خصت ہو جگی ہے اس کا دین و مذہب کہاں رہ جاتا ہے۔

معصومہ عالم کے اس ارشادگرامی کی روشنی میں آپ کی اس سیرت کودیکھا جاسکتا ہے کہ آپ کے درواز سے پرسرورکا مُنات اپنے محتر مصابی کو لے کرآئے اور اندرآنے کی اجازت چاہی تومعصومہ عالم نے اجازت دے دی لیکن آپ نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے عرض کیا کہ گھر آپ کا گھر ہے اجازت کی ضرورت ہے؟ ۔۔۔۔۔آپ نے فرمایا کہ میر سے ساتھ میرا ایک صحابی بھی ہے جناب سیدہ نے عرض کی کہ آپ کو تومعلوم ہے کہ میر سے پاس ایک چادر ہے جس سے یا سرکو چھیا سکتی ہوں یا پیروں کو ۔ الیک حالات میں کسی صحابی کو گھر کے اندرآنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہوں سے؟ واقعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معصومہ کا کم صحابی کو گھر کے اندرآنے کے اندرآنے نے اندرآنے نے سے ہیں روکنا چاہتیں بلکہ پرد سے کے حدود پر روشنی ڈالنا چاہتی ہیں ۔ یعنی اگر میر سے پاس چادر ہوتی تو ضرورا جازت دے دے دیتی اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے اپنی میرے پاس چادر ہوتی تو ضرورا جازت دے دے دیتی اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نے اپنی

عباعنایت فرمادی تو جناب سیدہ نے بخوشی صحافی کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔
معصومہ کے گذشتہ ارشاد سے بظاہریہی معلوم ہوتاتھا کہ عورت یا مرد کے دیکھنے کا مطلب
اس کے چہرے اور صورت کا دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کی سیرت نے اس کی مزید وضاحت اس
طرح کردی کہ اس کے حدود میں قدوقامت بھی آجاتے ہیں جیسا کہ شہور ہے کہ آپ نے
اساء سے بیشکوہ کیا کہ مدینہ میں جنازہ اٹھانے کا طریقہ ناقص ہے اس سے مُردے کا قدو
قامت نمایاں ہوجاتا ہے اور جب اساء نے جش کے طریقہ سے تابوت بنا کردکھا یا تو آپ
کانتیجہ بتایا گیاہے )۔ ظاہر ہے کہ آپ کا اضطراب مرنے کے بعد کے لیے تھا جب انسان
کانتیجہ بتایا گیاہے )۔ ظاہر ہے کہ آپ کا اضطراب بتا تا ہے کہ آپ مرنے کے بعد بعد ہے بعد ہے اسان کے بعد بھی اس نے مرفی کے بعد بھی اس کے بعد بھی اور فریضہ ساقط ہوجاتا ہے۔ لیکن بیاضطراب بتا تا ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی اور خوم نے کے بعد اس بات کو پسند نہ کرتا ہو وہ زندگی میں کیسے پسند کرسکتا ہے۔ اور شاید بھی وجھی کہ جب رسول اکرم آپ کو مباہلہ میں لے کر چلتو آ گے خودر ہے اور پیچھے حضرت علی کوکردیا تا کہ فاطمہ کا قدنمایاں نہ مباہلہ میں لے کر چلتو آ گے خودر ہے اور پیچھے حضرت علی کوکردیا تا کہ فاطمہ کا قدنمایاں نہ مباہلہ میں لے کر چلتو آ آ گے خودر ہے اور پیچھے حضرت علی کوکردیا تا کہ فاطمہ کا قدنمایاں نہ مباہلہ میں لے کر چلتو آ گے خودر ہے اور پیچھے حضرت علی کوکردیا تا کہ فاطمہ کا قدنمایاں نہ مباہلہ میں لے کر چلتو آ گے خودر ہے اور پیچھے حضرت علی کوکردیا تا کہ فاطمہ کا قدنمایاں نہ مباہلہ میں لے کر چلتوں قدر میں کی نظر نہ پڑنے یا گے۔

حضرت فاطمہ زہرا کی یہی بلندگ نفس تھی جس کی عظمت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم ابن مکتوم نابینا صحابی کو لے کراپنے گھر میں تشریف لائے اور عائشہ وحفصہ سے کہا کہ چرے میں چلی جاؤ تو دونوں نے کہا کہ یہ تو نابینا صحابی ہے، اس سے پر دہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرما یا کہ بیر ہے کہ وہ نابینا ہے کیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔۔۔۔اسلام جہاں اس کا نظر کرنا پیند نہیں کرتا ہے وہیں تمہارا بھی نظر کرنا پیند نہیں کرتا ہے۔

مذکورہ بالا وا قعات سے معلوم ہوجا تا ہے کہ عورت کی اصلی منزل حدود خانہ ہے اوراس کا اصل منصب امور خانہ کی نگرانی ہے ....اس کے رخ ورخسار کو نگاہ مردم سے بچانے میں خیر ہے اور اس کے قد و قامت کو اجنبی نظروں سے بچائے رکھنے میں عافیت ہے۔ یہی کر دار معاشرہ کی اصلاح کا ضامن ہے اور یہی اصول حیات ساج کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے۔ اگر چہاس کے حدود واجبات سے زیادہ ہیں اور واجبات میں ان میں سے بہت ہی چیزیں شامل نہیں ہیں لیکن خیر بہر حال خیر ہے اور حتی الامکان اس کا لحاظ ضروری ہے۔ بلاضرورت خیر کور کے کر دینا بعض اوقات شرکا باعث ہوجا تا ہے۔

خدا وندعالم امت توحید ورسالت اور پیروان مسلک ولایت کواس خیر کے حاصل کرنے کی تو فیق کرامت فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو ہر شروآ فت سے محفوظ رکھے۔ نقشِ زندگانی حیاتِ امام حسن مجتبی علایسًا ولادت: ۱۵رمضان المبارک ساه شهادت: ۲۸ صفر ۵۰هه

#### باسمهسبحانه

# نقش زندگانی امام حسن مجتبی علیقلا

کیم ذی الحجر ۲ ہے کومولائے کا نئات حضرت علی علیہ السلام کا عقد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے ہوا، اور اس کے تقریباً سوانو ماہ کے بعد ۱۵ رمضان المبارک ساجے میں امام حسن کی ولا دت باسعادت ہوئی۔ جس کے بارے میں جناب ام الفضل نے بیخواب دیکھاتھا کہ رسول اکرم کے جسم اقدس میں ایک ٹلڑ امیری گود میں آ گیا ہے اور سخت پریشان تھیں کہ رسول اکرم نے اس خواب کی بیتجیر بتائی کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں فرزند پیدا ہونے والا ہے اور اس کی تربیت کا شرف تمہیں کو حاصل ہوگا۔

ولادت کے موقع پر نام رکھنے کی رسم میں نہ حضرت علیؓ نے سبقت کی اور نہ حضرت زہراً نے ۔خودرسول اکرمؓ نے بھی وحی الٰہی کا انتظار کیا اور جبریل امین سے پیغام الٰہی لے کر آئے کہ علیؓ بمنز لہ ہارون ہیں توان کے فرزند کا نام ہارون کے فرزند کے نام پرشبر رکھ دویا عربی زبان کے اعتبار سے حسن اور اس طرح زہراً کے اس پہلے فرزند کا نام حسن طے ہوگیا اور بینام خزانہ کے مدرت سے عطاکیا گیا تھا کہ اس سے پہلے بینام کسی کا نہ تھا۔

القاب میں زکی ،طیب،سبط رسول ًا ورنبصِ رسول ٌ''سیرمشہور''لقب ہے۔ کنیت میں ابومجہ ہے ،جس کا تذکرہ مسلسل روایات اور زیارات میں وار دہوا ہے۔ ولا دت کے بعد پہلی غذارسول اکرم گی زبان مبارک سے حاصل کی جوظاہری اعتبار سے اثر اتِ رسالت کے نتقل کرنے کا ایک ذریعے تھی۔ عقیقہ کی رسم بھی رسول اکرم ؓ نے ادا کی اوراس طرح اسلام میں اس مبارک رسم یاسنتِ رسول کا آغاز ہوگیا۔

امام حسن مجتبی کی ولادت کا زمانہ وہ تھاجب مسلمان جنگ احد کی تیار یوں میں مصروف سے اور اس طرح آپ نے عام بچوں کے اعتبار سے لاشعوری دور میں اور امامت کے اعتبار سے مکمل طور پر شعوری اعتبار سے سب سے پہلے'' اصحابِ باوفا'' کی بے وفائی کا سامنا کیا۔ جہاں رسول اکرم "میدان میں تقریباً تنہا کھڑے تھے اور مال غنیمت کے لالچیوں نے انہیں فوج دشمن کے حوالے کر کے اپنی جان بچالی تھی اور انہیں متعدد زخموں کی اذیت بھی برداشت کرنا پڑی تھی اور پھر یہی فقشِ اول آپ کی زندگی کا نقشِ آخر بھی بن گیا۔

ساھ جنگ احد کے بعدامام حسنؑ نے ۵ ھے میں جنگ احزاب کا مشاہدہ کیا جہاں اصحاب کی سیر کر دری اور بز دلی دیکھنے میں آئی کہ حضرت علیؓ کی تلوار اور ان کی جراُت شیر انہ نہ ہوتی تو رسول اکرمؓ کی زندگی کا خاتمہ ہوجا تا اور کل ِ کفرکل اسلام پی غالب آجا تا۔

لکھ میں صلح حدیدیہ ہوئی اور اس میں اصحاب ایہ طرز عمل دیکھنے میں آیا کہ یہ پہلے سلح کے لیے آمادہ ہوجاتے ہیں کہ اس طرح جان بچنے کا راستہ نکل آتا ہے اور اس کے بعد صاحب منصب کے منصب میں بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی امام حسن کی زندگی کا ایک المیہ تھاجس سے آپ کوخود اپنے دور میں بھی دوچار ہونا پڑا۔

ے جے میں جنگ خیبر ہوئی۔ وہاں بھی بیہ منظر سامنے آیا کہ حضرت علیؓ کی شجاعت کا سہارا نہ ہوتا تو تاریخ اسلام میں فرار کے علاوہ کوئی داستان نہ ہوتی اور یہودی ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے سریر سوار ہوجاتے۔

٨ ج ميں فتح مكه كامنظرسا منے آيا جہال مصلحتًا ابوسفيان اور معاويہ نے اسلام قبول كرليا اور

امام حسنٌ نے منافقین کا بھی ایک مجمع دیکھ لیا۔

و میں اسلام کے صدافت کے معرکہ میں پہلے پہل امام حسن نے براہ راست شرکت کی اور سب سے آگ آگے رہے۔ یہ معرکہ اسلام اور عیسائیت کے در میان تھا، جے مباہلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسن کمسنی کی بنا پر رسول اکرم کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے یارسول اکرم تو م کو سمجھا رہے تھے کہ آج میں اسے سہارا دے رہا ہوں کل یہ میرے دین اسلام کو سہارا دے رہا ہوں کا

ا جا جے میں رسول اکرم نے آخری حج فر مایا جس کی واپسی پر مقام غدیر میں حضرت علی بھی مولائیت کا علان کیا اور صحابۂ کرام نے بشمول حضرت عمر اس مولائیت کی مبارک بادپیش کی اور امام حسن نے ظاہر داری کی ایک نئی رسم کا مشاہدہ کیا۔

ال میں ۲۸ صفر کورسول اکرم نے انتقال فر ما یا اور امام حسن اپنی زندگی کے پہلے عظیم حادثہ سے دو چار ہوئے جس کے بعد بیہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ لاکھوں صحابہ کا پیغمبر مستر مرگ پر ہے اور کوئی عنسل وگفن میں حاضری دینے والانہیں ہے اور جنازہ میں مخصوص افراد کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس طرح امام حسن نے زندگی میں چاہنے والوں کے برتاؤ کے ساتھ مرنے کے بعد بھی دمخلصین' کا سلوک دیکھ لیا۔

اس الجمیں رسول اکرم کے انتقال کے 20 یا 90 دن کے بعد مادرگرامی کی شہادت کا المیہ برداشت کیا۔ جہال حق فدک سے محرومی ، درواز ہ پرآگ کے شعلے ، پہلو پردواز ہ گرنے اور محسن کی شہادت کا منظر بھی دیکھا اور بجز صبر کوئی اقدام نہ کر سکے کہ ذمہ دار مذہب حضرت علی موجود تھے اور اقدامات کے بارے میں انہیں کو فیصلہ کرنا تھا اور اس طرح امام حسن نے سخت ترین حالات میں بھی صبر وسکوت کی پالیسی کا مشاہدہ کیا جس کا حوصلہ انہیں قدرت نے روز اول ہی امامت کے منصب کے ساتھ عطا کر دیا تھا۔

اس سات سال کے وقفہ میں امام حسنؓ کے مختلف کارنامے دیکھنے میں آئے اوران کے کے مختلف فضائل وکمالات کااظہار ہوتار ہا،مثال کے طوریر:

الف۔آپ رسول اکرم کے موعظہ کی ترجمانی صدیقہ طاہرہ سے کیا کرتے تھے اور ایک دن حضرت علیٰ بھی پس پر دہ اس ترجمانی کے سننے میں شریک ہوئے تو امام حسن کے بیان میں فرق آگیا اور عرض کرنے گئے کہ مادر گرامی آج زبان میں وہ روانی نہیں ہے جو پہلے تھی ایسا گتا ہے کہ کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے۔

ب ـ رسول اکرم کے سامنے صدقہ کے خرمے رکھے تھے، امام حسن کی نظر پڑگئ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ'' بیٹا کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ صدقہ اہلبیت پر حرام ہے'' جس سے علامہ ابن حجر عسقلانی نے بیا ستنباط کیا ہے کہ امام حسن آغوش ما در سے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے سے سے ہے۔

واضح رہے کہاس روایات میں خرمہ کے منہ میں رکھ لینے کا بھی ذکر ہے جوشانِ امامت کے بجائے شان واضعین حدیث کے لیےزیا دہ ساز گارامرہے۔

ج۔بعض روایات کی بناپر آپ سجدہ کی حالت میں پشت رسول پر آ گئے تو آپ نے سجدہ کوطول دے دیااور پشت ہے اُتارنا گوارانہ کیا۔

د لبعض روایات کی بناء پر آپ مسجد میں آ کر گر پڑے تو رسول اکرم نے خطبہ کوقطع کر کے منبر سے اُتر کر آپ کواٹھ الیا اور فر مایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے۔

ہ۔اسی مختصر سی عمر میں رسول اکرم نے آپ کی سیادت وسر داری کا بھی اعلان کیا ، آپ کو جوانان جنت کا سر دار بھی قرار دیا ،اور آپ کولفظ امام سے بھی یا دکیا اور آپ کواپنا ایک جزوبھی قرار دیا۔

و۔ آپ جس طرح میدان مباہلہ میں سب سے آگے رکھے گئے تھے اس طرح زیر

کسایمانی جمع ہونے والے افراد میں بھی آپ سب سے پہلے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے سے جس کے بعد خدائے کریم نے اہلدیت کی عصمت وطہارت کا اعلان فرمایا تھا۔

ز۔آپ کومباہلہ کے میدان میں رسول اکرم نے اپنی رسالت وصدافت کے گواہ کے طور پر پیش کیا تو صدیقہ طاہر ہ نے مسئلہ فدک میں اپنے والدمختر م کی طرف سے فدک کے ہمبہ ہونے کی گواہ کی میں پیش کیا جب کہ فدک کے ہمبہ کے موقع پرآپ کی عمر بہت سے بہت چار برس کی عمر میں رسالت کی گواہ کی دے برس کی ہوگی لیکن واضح سی بات ہے کہ جو شخص چھ آبرس کی عمر میں رسالت کی گواہ کی ولئیں سکتا ہے وہ چار برس کی عمر میں ہمبہ کا گواہ کیوں نہیں ہوسکتا اور اس کی گواہ کی کا تحمل کیوں نہیں ہوسکتا ہے۔

ح۔ اسی زمانے میں آپ نے بروایت صواعق محرقہ حاکم وقت ابو بکر ٹا کومنبر پر دیکھ کر ٹوک دیا تھااور فرمایا تھا کہ میرے باپ کے منبر سے اتر آ اورا پنے باپ کامنبر تلاش کر۔ اس طرح اپنے فرزندرسول یا اپنے پدر بزرگوار کے صاحب منبر ہونے کا اعلان کر دیا تھا جس کی جرائت عام انسانوں اور بالخصوص بچوں کے لیے ناممکن ہے۔

ط۔اسی زمانے میں بروایت اسدالغابہ آپ رسول اکرم کے کا ندھے پر تھے کہ سی صحافی نے مبارک باددی کہ کیا اچھی سواری ہے؟ تو رسول اکرم ٹنے ٹوک کر فرما یا یہ کہو کہ کیا اچھے سوار ہیں۔اوراس طرح صحافی پریہ واضح کردیا کہ اسلام میں سواری بن جانا شرف نہیں ہے سوار دوشِ رسول بن جانا شرف ہے اورایں سعادت بزور بازونیست۔

### علم امام حسنٌ:

ا۔ بچینے کا زمانہ تھا ابو بکر ٹا کا دورخلافت تھا۔ ایک شخص نے خلیفۃ المسلمین سے سوال کیا کہ حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھالیے ہیں تو کیا کفارہ دینا ہوگا ؟ ..... آپ نے مسئلہ کو

عبدالرحمن بن عوف کے حوالے کر دیا۔ اس نے سیکن مسلہ کو دیکھ کراسے حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ آپ نے امام حسن کو جواب دینے کا حکم دیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ اونٹیوں پراتنی ہی مقدار میں اونٹ چھوڑ دیے جائیں اور جو بچے پیدا ہوں انہیں خانۂ خدا کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فرزند بعض انڈ بے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ عرض کیا بے شک الیکن بعض حمل ضائع بھی تو ہو سکتے ہیں۔ (منا قب ابن شہر آشوب) کے حضرت علی مقام رحبہ میں سے ایک شخص نے آکر اظہار خلوص کیا۔ فرمایا تو میرا دوست نہیں ہے معاویہ کا جاسوں ہے اور اس سے بادشاہ روم نے چند سوالات کے ہیں۔ وہ ان کے جوابات سے عاجز تھا تو اس نے تجھے یہاں روانہ کیا ہے اور پھرامام حسن کو جواب دیے کا حکم دیا۔ سسوالات یہ تھے:

ا۔ حق و باطل کا فرق کیاہے؟ ۲۔ زمین وآسان کا فاصلہ کیاہے؟ ۳۔ مشرق ومغرب کی مسافت کتنی ہے؟ ۴؍ ۔ وہ دس اشیاء مسافت کتنی ہے؟ ۴؍ ۔ وہ دس اشیاء کونسی ہیں جن میں سے ہرایک دوسرے سے قوی ترہے؟

قوی تر وہ پانی ہے جواسے بچھا دیتاہے اور اس سے قوی تر وہ بادل ہے جواسے اٹھائے پھرتاہے اور اس سے قوی تر وہ بادل رہتاہے اور اس سے قوی تر وہ فرشتہ موت ہے جواسے بھی موت وہ فرشتہ ہے جو ہواکو ترکت دیتاہے اور اس سے قوی تر وہ فرشتہ موت ہے جواسے بھی موت دے دے گا اور اس سے قوی تر وہ موت ہے جس سے وہ بھی نہ نے سکے گا اور اس سے قوی تر وہ حکم خداہے جو موت پر بھی حکم انی کرتا ہے۔

ا مام حسن کے ان جوابات میں عظیم ترین علمی ،سیاسی اور اجتماعی نکات پائے جاتے ہیں جن میں آپ نے ہر جواب سے معاویہ کو ایک اہم مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے تا کہ وہ ہدایت یا فتہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنی ظرف سے اتمام حجت کا فریضہ ادا ہوجائے۔

مثال کے طور پرحق و باطل کے فاصلہ میں ساعت اور بصارت کا حوالہ دے کراس امر کو واضح کرنا چاہا ہے کہ ہمارے پاس جوسیرت رسول ہے وہ ہمارے مشاہدہ کی بنیاد پر ہے اور تیرے پاس جوسیرت ہے وہ صرف سنی سنائی ہے،اور سنی سنائی کا اعتبار مشاہدہ کے مقابلہ میں کی ہے،اور سنی سنائی کا اعتبار مشاہدہ کے مقابلہ میں کی ہے،پہریں ہوتا ہے،لہٰذااصل ہمارادین اور ہمارا مذہب ہے۔

زمین و آسان کے فاصلہ میں آ و مظلوم کا حوالہ دے کراس بات کا اعلان کیا ہے کہ آ ہ مظلوم ظالموں کے کا نوں تک پہنچے یا نہ پہنچ آسان اور عرش خدا تک بہر حال پہنچ جاتی ہے۔
قوی ترین اور شدید ترین اشیاء کی ترتیب و تدریج سے اس امر کا اعلان کیا ہے کہ تیرے اختیار میں صرف لو ہا، پھر اور آگ یا پانی ہے اور میرے اختیار میں وہ امر خدا ہے جو ہر صاحب امر کے اختیار میں رہتا ہے اور جس سے زیادہ قوی ترکوئی شے نہیں ہے لہذا صاحب اختیار کو گو جو ترجم کے علاوہ کھنہیں ہے لہذا صاحب اختیار کو گو جو ترجم کے علاوہ کھنہیں اختیار کو گو جو ترجم کی مقابت اور جمافت کے علاوہ کے خہیں ہے۔

سر بادشاہ روم نے حضرت علی اور معاویہ کے اختلافات کا ذکر سناتو چاہا کہ دونوں کے

نمائندول کو بلا کرصورت حال کا اندازہ کرے۔ چنانچہ اس نے فریقین کے نمائند کے طلب
کیے۔ معاویہ نے بزید کو بھیجا اور امیر المونین نے امام حسن کو۔ بزید نے بادشاہ روم کی دست
بوسی کی اور امام حسن نے شکر پروردگارا دا کیا۔ اس نے چند تصویر بین نکالیں جن کا کوئی شاخت
کرنے والانہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جناب آ دم "، نوح ، ابرا ہیم "، اساعیل اور جناب شعیب کی تصویر بی ہیں اور ایک تصویر کود کھے کررود یے کہ یہ میر ہے جد بزرگوار کی تصویر ہے سیجس پر بادشاہ روم نے یہ عجیب وغریب سوال کیا کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر ماں باپ اور زومادہ کے پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سات مخلوقات ہیں ۔ ا۔ جناب آ دم ، ۲۔ اور زومادہ کے پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سات مخلوقات ہیں ۔ ا۔ جناب آ دم ، ۲۔ جناب حوا، سر۔ فدیہ اساعیل کا دنبہ ، سم۔ جناب صالح نا قہ ، ۵۔ جناب موسی کا از دہا، ۲۔ ابلیس ، کے وہ کو اجس نے قابیل کو فن کا طریقہ سکھایا تھا۔ جس پر بادشاہ روم بے حد خوش ہوا ابلیس ، کے وہ کو تھا کئی کیا۔ (تفسیر علی بن ابرا ہیم ہی گا)

### اخلاق:

امام حسنًا خلاق کریمانہ کی اس وسعت کے مالک تھے کہ خلق حسن ایک محاورہ کی حیثیت رکھتا تھا چنانچہ اس سلسلہ میں متعددوا قعات تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں۔

ا گھر کی خادمہ سے شور بہ کپڑے پرگر گیا تو آپ نے سزادیئے کے بجائے اسے راہ خدا میں آزاد کردیا تا کہ اسے کنیز ہونے اور کنیز ہونے کی بناپر قابل تعزیر ہونے کا حساس نہ پیدا ہو۔

۲۔ایک مردشامی نے راستہ روک کر برا بھلا کہا تو آپ نے فر مایا کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غذا کی ضرورت ہوتو وہ حاضر ہے۔سواری کی ضرورت ہوتو وہ حاضر ہے۔وہ اپنی اس حرکت پر بیحد شرمندہ ہوااور بے ساختہ بول کی ضرورت ہوتو یہ سواری حاضر ہے۔وہ اپنی اس حرکت پر بیحد شرمندہ ہوااور بے ساختہ بول

اٹھا کہ اللہ بہتر جانتاہے کہ اپنے پیغام کوئس منزل پرر کھے گا۔

سرآپ نے متعدبارسارامال وراہ خدامیں تقسیم کردیااوراپنے لیے کچھ نہ بچایا۔ تو کہنے والے نے عرض کیا کہ حضورآپ توسب خرچ کردیتے ہیںاور بے حساب عطاکرتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے مال سے کچھ نہیں کرتا ہوں، خدا مجھے دیتا ہے میں غربا، کودیتا ہوں، خدادینا بند کردے گاتو میں بھی بند کردوں گا۔لیکن میں بند کر کے خداکی میں غربا، کودیتا ہوں، خدادینا بند کردے گاتو میں بھی بند کردوں گا۔لیکن میں بند کر کے خداکی عطا پر بے اعتمادی کا اظہار نہیں کرسکتا (نورالا بصار)۔ اپنے کمال کی تعریف کوعطائے پروردگار کی طرف موردینا کمال شرافت اور معراج بندگی کی دلیل ہے جواہل نفسانیت کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

المونین کا دستر خوان ایک شہرت عام رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات امیر المونین کے پاس سائل آتے سے تو فرماتے سے کہ سوکھی روٹی یہاں حاضر ہے اوراس سے بہتر غذا حسن کے دستر خوان پر ملے گی کہ میں اس وقت امیر کا ئنات ہوں اور میری ذمہ داریاں بالفصل ہیں۔ حسن پر ان ذمہ داریوں کا بار میرے بعد پڑے گاتوان کا طرز عمل بھی ایسا ہوگا۔

۵۔ حاکم شام نے مدینہ میں اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور سار امال تقسیم کر کے امام حسن کو طلب کیا اور آپ دربار میں گئے تو اتناہی مال طلب کر کے آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ فرزند رسول ہیں آپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے مال کود کھ لیا اور چلنے گئے تو معایہ کے نوکر نے آپ کی جو تیاں سیدھی کردیں۔ آپ نے سار امال اسے عطا کردیا اور یہ واضح کردیا کہ تیری نظر میں میر امر تبہتمام قوم سے بالاتر ہے یہ تیرا اعتراف حق ہے لیکن میں است مال کا حقد ارتیرے نوکر کو سمجھتا ہوں، میرے غلاموں کے لیے تواس مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے لیے تو خدا نے آخرت میں نعماتِ جنت کا انتظام کیا ہے اور جھے

سردارجوا نان جنت بنایا ہے۔

آپ کا فلسفہ زہدو قناعت و سلیم ورضایہ تھا کہ جب آپ کے سامنے جناب ابوذر کا ذکر کیا گیا کہ وہ تو گری پر ناداری کو، اور صحت پر بیاری کوتر جہے دیا کرتے ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خداان پر رحمت نازل کرے۔ اس سے بہتر بیتھا کہ انسان قضا و قدر الہی پر توکل کرے اور وہ جس حال میں رکھے اس کو لیند کرے اور اسی کوتر جہے دیتارہے اور اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرے ۔ اپنے فیصلوں کو اپنے مالک کے حوالے کر دینا کمال بندگی ہے۔ و ما تشائون الا أن يشاء الله ۔

### شجاعت:

پینیبراسلام نے بعدمولائے کا تنات کی زندگی کے تقریباً ۲۵ سال اس سکوت کے عالم میں گذر ہے کہ آپ نے ملت اسلامیہ کے مسائل بھی حل کیے، حکومتوں کو اسلامی قوانین کے مطابق مشور ہے بھی دیے، اپنے حق کا مسلسل اظہار بھی کیالیکن نہ حکومت کی ذمہ داریاں آپ کے سپر دکی گئیں اور نہ آپ نے اس سلسلہ میں کوئی مسلح قدم اٹھایا۔ اور ظاہر ہے کہ جب مولائے کا تنات کی زندگی کا ایک طویل وقفہ تقریباً تاریخ کے پردہ راز میں رہ گیا تو امام حسن کے کار ہائے نمایاں کا کیا اظہار ہوسکتا ہے۔ صرف چنو علمی مسائل کے سلسلہ میں آپ کا ذکر ضرور ملتا ہے کیان اس کے علاوہ اور کوئی واضح تذکرہ تاریخ میں نہیں ہے۔ البیہ قبل عثمان کے موقع پر جب محاصرہ شدہ لوگوں کو یانی فرا ہم کرنے کا سوال پیدا ہوا تو امام حسن ہی نے یہ خدمت انجام دی تھی کہ بنی امیہ کوائی اصاب احسان کا بھی احساس رہے اور پھرامیر المونین کے خلیفہ المسلمین ہونے کے بعد جب جمل و صفین کے معرکے پیش آئے تو ان میں امام حسن نے المسلمین ہونے کے بعد جب جمل و صفین کے معرکے پیش آئے تو ان میں امام حسن نے المسلمین ہونے کے بعد جب جمل و صفین کے معرکے پیش آئے تو ان میں رہا۔خودا پن صلح کے نہرکت بھی کی اور بعض اوقات پر چم اسلام بھی آپ کے ہاتھوں میں رہا۔خودا پن صلح کے مقرکت بھی کی اور بعض اوقات پر چم اسلام بھی آپ کے ہاتھوں میں رہا۔خودا پن صلح کے مقرکت بھی کی اور بعض اوقات پر چم اسلام بھی آپ کے ہاتھوں میں رہا۔خودا پن صلح کے کی مقرکت بھی کی اور بعض اوقات پر چم اسلام بھی آپ کے ہاتھوں میں رہا۔خودا پن صلح کے ہاتھوں میں رہا خودا پن صلح کے ہونے کی معرف کے ہاتھوں میں رہا خودا پن صلح کے ہاتھوں میں رہا خودا پن صلح کے ہونے کے ہاتھوں میں رہا خودا پن صلح کے ہونے کے ہونے کی کو معرف کے ہاتھوں میں رہا خودا پن صلح کے ہونے کے ہاتھوں میں رہا خودا پن صلح کے ہونے کے ہاتھوں میں رہا خودا پن صلح کے ہونے کی کو معرف کے ہونے کی کو کی کو کو کی کور کی کور کے کور کے کور کے کور کے کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کی کور کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور کی کور کے کی کور کے کور کے

بعدجب معاویہ کی شرار تیں تمام نہیں ہوئیں تو آپ تھم خدا کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ،اگر چہآپ نے قوم کی سستی اور بیوفائی کا مشاہدہ کر لیا تھا اور اسی بنیا دپر سلح پر آمادہ ہوگئے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو مدینہ واپس جانے پر آپ ہی کی ہیبت نے آمادہ کیا تھا ور نہر جنگ صفین کے سلسلہ میں جب کوفہ کے حالات ان کے حوصلے شکست کے بعد بلند تھے اور پھر جنگ صفین کے سلسلہ میں جب کوفہ کے حالات خراب ہوئے توامیر المومنین نے آپ ہی کو عماریا سر کے ہمراہ روانہ کیا تھا کہ کوفہ کی فضا کو ساز گار بنائیں اور آپ نے ایک تقریر سے کوفہ کے حالات کارخ تبدیل کردیا تھا اور تقریر المراکالشکر تیار کرلیا تھا۔

#### عبادت:

عبادت آل محمدگا شعاراوران کاطرہ امتیاز ہے۔ان سے بہتر عبادت گذار کا ئنات میں نہ پیدا ہواہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ان کی ایک ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہوجاتی ہے۔امام حسن بھی انہیں آل محمد کی ایک فرد ہیں جنہوں نے خوف خدامیں بے پناہ گریہ کیا۔(محاضرات راغب)

کبھی وقت وضوآ پ کے چہرہ کارنگ متغیر ہوگیا۔ (رئیج الا برارزمخشری) کبھی راہ خدامیں اپناسارامال بار بارتقسیم کردیا (حلیتہ الاولیاءاسدالغابہ تذکرہ) کبھی ۲۵ جج پیدل کیے جب کہ سواریاں آ گے آگے چل رہی تھیں۔ (متدرک سنن کبریٰ)

حدیہ ہے کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المونین کا سراقد س شگافتہ ہو گیا اور آپ خون میں نہائے ہوئے مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے امام حسن ہی کونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اور آپ نے ایسے سنگین حالات میں بھی نہایت درجہ خشوع وخضوع اور اخلاص قلب

ے ساتھ نماز پڑھائی تھی کہ ذہن اقدس پر حالات کی سنگینی اور شختی کا کوئی اثر نہیں تھا،اور توجہ الی اللہ کے بعد دنیا کا ہر خیال ذہن اقدس سے نکل گیا تھا۔

#### شهادت:

معاویہ نے جب یہ دکھ لیا کہ تخت و تاج پر قبضہ کر لینے کے بعد بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جو اس کی نگاہ میں اہم ترین مقصد تھا اور عالم اسلام نے اسے ابوسفیان کے ایک فرزندہ ہی کی حیثیت سے دیکھا ہے تو اس نے آپ کی زندگی کے خاتم کا ارادہ کرلیا۔ متعدد بارآپ کو زہر دیا گیالیکن قضا وقدر نے بچالیا۔ یہاں تک کہ مروان کے ذریعہ آپ کی زوجہ جعدہ بنت اشعت کے ہاتھوں زیر دلوایا گیا اور اسے ایک لاکھ درہم نقد کے ساتھ اس وعدہ سے نوازا گیا کہ اس کے احساس بیوگی کو زوجہت یزیدسے ختم کردیا جائے گا چنا نچہ اس ظالمہ نے زہر دے دیا اور آپ کے جگر کے بہتر ۲۲ مگڑ ہو گئے لیکن اس کے بعد اس ظالمہ کا بھی زہر دے دیا اور آپ کے جگر کے بہتر ۲۲ مگڑ ہو گئے لیکن اس کے بعد اس ظالمہ کا بھی دریا میں چھینکوا دیا کہ جب توحس جسے انسان سے وفائیس کرسکتی ہے تو یزید سے کیا وفا کر بے دریا میں چھینکوا دیا کہ جب توحس جسے انسان سے وفائیس کرسکتی ہے تو یزید سے کیا وفا کر بے گی اور اس طرح جعدہ کی زندگی کے ساتھ زوجیت کی عظمت بھی غرق دریا ہوگئی۔

معاویہ کے زہر دلوانے کاسب سے بڑا ثبوت بیہ ہے کہ اس نے خبر شہادت امام حسنً سننے کے بعد سجد ہُ شکرا داکیا اور اس قدر بلند آواز سے تکبیر کہی کہ لوگ دریافت حال پر مجبور ہوگئے اور اس طرح انہیں امام حسنً کی خبر شہادت بھی مل گئی۔

معاویہ کے بعد بنی امیہ کانمبرآیا کہ جب امام حسنؑ کا جناز ہ روضۂ رسولؓ کی طرف چلاتو بنی امیہ نے مزاحمت کی اورایک مرتبہ پھر حضرت عائشہ میدان میں آگئیں۔اس مرتبہ آپ خچر پر سوار تھیں اور فر مایا کہ حسنؑ کا جناز ہ پہلوئے رسولؓ میں فن نہیں ہوسکتا اوراس اشتعال انگیزی کا اثریہ ہوا کہ بنی امیہ نے جنازہ پر تیراندازی شروع کردی اور بنی ہاشم امام حسن کے جنازہ کوواپس لا کربقیع یں فن کرنے پر مجبور ہوگئے اور امام حسین نے کسی طرح کی مزاحمت پیند نہیں کی۔امت کو اس بات کی خوشی ضرور ہوئی کہ پہلوئے رسول میں فن ہونے کا شرف اہلیبیت کو نہیں حاصل ہو سکا، وہ اس بات سے غافل رہ گئی کہ اہلیبیت کی جگہ روز اول سے قلب رسول میں ہے، انہیں پینمبر اسلام نے اپنا جزء اور کلڑ اقر اردیا ہے وہ اپنی عظمت میں مسکن اور مدفن کے محتاج نہیں ہیں۔

#### ازواج:

تاریخ کی نشان دہی کی بنیاد پرامام حسنؑ کی پوری زندگی میں مختلف اوقات میں صرف 9 نو از واج کا پیتہ ملتا ہے جن کے اساء ہیں: ام فردہ ۔خولہ نبت منظور۔ ام بشیر۔ ثقفیہ ۔ رملہ۔ ام الحسن ۔ نبت امرءالقیس ۔ جعدہ، ام اسحاق نبت طلحہ بن عبیداللہ تتہیں ۔

لیکن نبی امیہ کے نمک خواروں نے امام حسن کے کردارکومجروح بنانے کے لیے افسانہ سازی کا ایک نیاسلسلہ شروع کیا،اورجس طرح امیر المونین کے خلاف ابوجہل کی بیٹی سے عقد کرنے کا شاخسانہ تیار کیا تھا اسی طرح امام حسن کے خلاف تعددازواج کی داستان سازی کا مقابلہ شروع ہوگیا۔

ا بن ابی الحدید نے علی بن عبداللہ المدائنی کے حوالے سے + کستر از واج کا پیۃ لگایا۔ شبخی نے نورالا بصار میں نوے + 9 از واج کا ذکر کیا۔ اور مبخی نے نورالا بصار میں نوے + 9 از واج کا ذکر کیا۔

قوات القلوب كلى ميں بي تعداد • ٢٥، اور • • ٣ تك پہنچا دى گئ اور اس طرح امورى تك نواروں نے حق نمك اداكرديا - بيداور بات ہے كہ ميزان الاعتدال ذہبى كے بقول مدائن امام مسلم كى نظريں نا قابل روايت ہے اور نام كے اعتبار سے اس نے صرف

دس(۱۰)ازواج کانام بتایاہے۔

مسلنی اورقوت القلوب کی روایات میں توراوی کا بھی پیتہ نہیں ہے کہ کس نے اس قدرشاد یوں میں شرکت کی اوراس کا نکاح نامہ مرتب کر کے رکھا ہے تا کہ میچے تعداد محفوظ رہے اور کمی یازیادتی نہ ہونے یائے۔

مدائنی کا حافظ بھی از واق کے اعتبار سے توقوی تھا کہ اس نے ستر ۵۰ کا عددیا در کھالیکن از واج کے ناموں کے اعتبار سے دس سے زیادہ کا پیتہ نہ دے سکا اور پیکوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ دروغ گورا حافظ نباشد۔

ازواج کی اس تعداد کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں چارسے زیادہ شاد یاں جائز نہیں ہیں تواتی بڑی تعداد کس طرح جمع ہوگئ۔کیاازواج امام حسن اور ملک الموت میں کوئی خاص اختلاف تھا کہ جس دن امام حسن عقد کریں دوسرے دن عورت کا انتقال ہوجائے کہ من بلوغ کے بعد سے امام حسن کی کل زندگی ۲۳ برس کے قریب ہوتی ہے اور امیر المونین کے دور حیات میں ۲۵ سال کی خانشینی کے دور ان لوگ آل محر گی طرف رخ کرنا بھی پیند نہیں کرتے تھے بیٹیاں دینا اور شادی کرنا تو بڑی بات ہے۔امیر المونین کا دور حکومت ۲۵ سے شروع ہوتا ہے اور امام حسن کی شہادت میں ہوجاتی ہے ، اس طرح کل زمانہ پندرہ ۱۵ سال کا ہوتا ہے جس میں ۵۰ کے اعتبار سے ہر مہینہ تقریباً دوشادیاں ہوتی ہیں۔

مورخین نے اس مسئلہ کووفات کے بجائے طلاق کے ذریعہ کل کیا ہے اور بیروایت بھی تیار کی ہے کہ امیر المومنین نے مسجد میں آکراعلان کیا کہ حسن بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں لہذاتم لوگ انہیں اپنی بیٹیاں ان کے جواب دیا کہ ضرورا پنی بیٹیاں ان کے حوالے کریں گے چاہے وہ جس قدر بھی طلاق دیتے رہیں۔

اس روایت کے مضمرات پرغور کیا جائے تو بنی امید کی خواہش کے عین برخلاف امام حسنً کے کردار کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے اوراس کے حسب ذیل اسباب ہیں۔

ا۔امام حسن کسی دولت منداورصاحب شروت انسان کا نام نہیں ہے۔ان کے پاس کوئی اتناعظیم سرمایہ نہیں ہے کہ اس قدرعورتوں کا مہرادا کرسکیں اورسب کے نفقہ کا انتظام کسکیں۔اس بنیاد پر توخودعورتوں کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے تھانہ یہ کہ امام حسن طلاق دیں اوروہ شادی کرنے پر بصدر ہیں۔

۲۔ کسی شخص کے بارے میں یہ بات مشہور بھی ہوجائے کہاس نے دوتین بیویوں کوطلاق دے دی ہے توکوئی شخص اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام حسن کا کمال کردارہے کہ اس قدر طلاقوں کے بعد بھی شادی کے امکانات باقی رہ گئے اور کوئی زحمت نہیں پیدا ہوئی۔

س۔امیرالمومنینؑ کے منع کرنے کے باوجودلوگوں کا بیٹیاں دنیااس امر کی علامت ہے کہ لوگوں کوامام حسنؓ کے کردار پرمولائے کا ئناتؓ کے ارشادگرا می سے بھی زیادہ اعتبارتھا اور بیہ بات خلاف واقعہ ہونے کے باوجود کردارامام حسنؓ کی ایک واضح دلیل ہے۔

۷۔ مورخین نے ازواج کی تعداد کے ذریعہ امام حسن پرجنسی زندگی کا الزام تولگا ناچاہاہے لیکن کسی مورخ کی عدالت میں مہریا نفقہ کا مقدمہ درج نہیں ہوا ہے اور بیعلامت ہے کہ امام حسن نے اس قدر شادیوں کے بعد بھی حقوق میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے اورایسے شخص کوشادیاں کرنے کا یقیناحق ہے۔

۵۔ عام طورسے جنسی الزام خود اس بات کی علامت ہوتاہے کہ انسان کے کردار پرلوگوں کو اعتمادہے ورنہ ایک عیاش اور ہوس پرست انسان پرکوئی بھی الزام لگادیاجا ہے کہ بیاس کی افتاد طبع کے مطابق ہے اورایسے

مسائل الزام تراثی میں کام نہیں آتے اہیں۔ تارک صلوۃ پرنمازترک کرنے کا الزام کارگرنہیں ہوتا ہے۔ اور پھران تمام باتوں کے کارگرنہیں ہوتا ہے۔ اور پھران تمام باتوں کے بعد مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اسلام جنسی زندگی کا مخالف تھا تو اسے اس طرح کی اجازت ہی نہیں دیناچا ہیے تھی اور روزاول ہی اعلان کر دیناچا ہیے تھا کہ چار پانچ شادیوں کے بعد عقد کرنے کاحق نہیں ہے زوجہ زندہ رہے یامرجائے۔ لیکن اگر اسلام نے اجازت دی ہے تو اسلام کے جائز کو حرام بنانے کا کام بنی امیہ ہی انجام دے سکتے ہیں کوئی شریف مسلمان ہے کام نہیں کر سکتا ہے۔

☆.....☆

## امام حسن عليسًا باني اسلام كي نگاه ميس

تاریخ کے جن مسلمات میں کسی شک اور شبری گنجائش نہیں ہے ان میں سے ایک عظمت اللہ محرگا مسلم بھی ہے۔ ان کے منصب اور عہدہ کا قرار کیا جائے یانہ کیا جائے ، ان کے تعلیمات اور احکام کو سلیم کیا جائے یانہ کیا جائے ۔ ان کے فرامین اور ارشادات پر عمل کیا جائے یانہ کیا جائے ۔ ان کے فرامین اور ارشادات پر عمل کیا جائے یانہ کیا جائے یہ بہر حال مسلم ہے کہ یہ حضرات ساری امت سے بالاتر در جہ کے مالک شخے اور مالک کا گنات نے انہیں غیر معمولی فضائل و کمالات شہرہ آفاق شے اور ان کا آغاز طیب و طاہر تھا، ان کا انجام پاک و یا گیزہ تھا۔ ان کے کمالات شہرہ آفاق شے اور ان کے فضائل کا قرار ضرور کیا ہے اور دشمن نے بھی انہیں منصب دار مانا ہویانہ مانا ہو، ان کے فضائل کا قرار ضرور کیا ہے اور دشمن نے بھی انہیں قبل کیا ہے تو ان کے مناقب و کمالات کا اعتراف کر نے کے بعد، اور قاتلوں نے انعامات کے مطالبہ میں سے بات زور دے کر کہی ہے کہ کسی معمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل معمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آ دمی کا نکار ہے۔ ' معظمت آل محمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آ دمی کو نہیں مارا ہے بلکہ ایک عظمت آل محمولی آلی کھی ان نکار در حقیقت ارشادات مرسل اعظم کا انکار ہے۔ ' معظمت آل

عظمت آل محمدٌ کاانکار در حقیقت ارشادات مرسل اعظم گاانکارہے۔''عظمت آل محمد گاانکار روزروشن اورآ فتاب نصف النہار کاانکارہے اور بید کام شپرہ چشم کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا ہے۔

امام حسن انہیں آل محرگ ایک نمایاں فرد ہیں جنہیں تطہیر کی منزل میں،مباہلہ کے میدان

میں، بازار میں دوش پیغمبر پر مسجد میں پشت رسول پر منبر پر آغوش رسالت میں بار ہاد یکھایا ہے اور جن کی عظمت وجلالت کے اظہار میں سرکارر سالٹ نے کوئی دقیقہ فردگذاشت نہیں کیا ہے اور تاریخ نے دشمن کے بارے میں بھی جوروایت تیار کی ہے اس میں بھی فضیلت امام حسن کا انکار ممکن نہیں ہوسکا ہے۔

سیرت امام حسن کے خاکہ کی مناسبت سے سرکار دوعالم کے ان چندا قوال واعمال کا تذکرہ کیا جارہا ہے جن سے امام حسن کی عظمت وجلالت کا بھی اندازہ ہوجا تا ہے، اور بیجی واضح ہوجا تا ہے کہ امام حسن سے دشمنی کرنے والا اور انہیں زہر دینے والاکسی قیمت پرمسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔

روایات علماء اسلام کی کتابوں میں محفوظ ہیں اوران کا تلاشی کرنا کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ انسان جس کتاب کوبھی اٹھا کردیکھ لے گاامام حسنؓ کے فضائل کا ایک دفتر نظر آ جائے گا۔

یہاں ابتدامیں صرف ان روایات کا تذکرہ کیا جار ہاہے جن میں سرکار دوعالم نے امام حسن سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اس کے بعد ان روایات کا ذکر کیا جائے گا جن میں امام حسن کی محبت کو اپنی محبت کا لازمہ قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر پیغمبر گی محبت کا تصور بھی بے معنی اور کھو کھلا جو کہ رہ جاتا ہے۔

امام احمد بن حنبل نے اپنی مسندج ۴ ص ۹۳ پرمعاویہ سے بیروایت کی ہے کہ میں نے رسول اکرم گوحسنؑ کی زبان اور ان کے لبول کو چوستے دیکھا ہے، اور خدا الیمی زبان یا ایسے لبول پر ہر گر عذا بنہیں کرسکتا ہے جنہیں رسول اکرمؓ نے چوسا ہو۔

اس حدیث کومحب الدین طبری نے ذخائر العبقی ص ۱۲۶ میں ، علامہ خوارزمی نے مقتل الحسین ص ۵۰ میں ، علامہ ذہبی ہی نے الحسین ص ۵۰ میں ، علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۲ میں ، علامہ ذہبی ملاعلی متقی تاریخ الاسلام ج ۲ ص ۲۵۲ میں ، ابن کثیر نے البدایة والنہایة ج ۸ ص ۳ میں ، ملاعلی متقی

نے منتخب کنز العمال بحاشیہ مسندج ۵ ص ۱۰۱۳ میں ،اور علامہ با کثیر حضر می نے وسیلیۃ المال ص ص ۱۲۸ میں نقل کیا ہے۔

ابسوال صرف نیہ ہے کہ جس شخص نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس نے خوداس کے مفہوم اور معنی پر کیوں غور نہیں کیا اور خیال کیوں نہیں کیا کہ اگر امام حسن کی عظمت وجلالت میہ ہے کہ تو انہیں زہر دلوانے والے کے عذاب اللی سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اور یہی دراصل میرے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ عظمت امام حسن کا اقراران کے قاتلوں نے بھی کیا ہے، اور میر بات اس قدر واضح تھی کہ کسی سے اس کا انکار ممکن نہیں ہوسکا ہے۔

۲۔ ابوہریرہ اُ راوی ہیں کہرسول اکرم اپنی زبان امام حسن کے دہن میں دے دیا کرتے سے اور بچدان کی زبان کوچوسا کرتا تھا۔

اس روایت کوحافظ ابومجر عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان اصفهانی نے 'الحلاق النبی و آدابه ''کے ص ۹۰ پر، ابن اثیر نے النهایة ج۱ ص ۱۲ اپر، ابن حجر نے صواعق محرقه ص ۱۲ اپر، سیوطی نے تاریخ انخلفاء ص سالے پر، علامہ محمد طاہر صدیقی ہندی نے مجمع بحار االانوار ج اص ۱۲ اپر، سیوطی نے تاریخ المطالب ص ۱۲ اپر درج کیا ہے ۔۔۔۔۔اور اسے ہراس مسلمان کو تسلیم کرنا ہوگا جو ابو ہریرہ گی صدافت پر اعتماد رکھتا ہے اور ان کے بیانات کو اسلامی احکام اور مسائل کے بارے میں سند جانتا ہے۔

سا۔ ابوہر کرہ ہی سے نقل کیا گیاہے کہ انہوں نے امام حسن کو دیکھ کر فر مایا کہ میں نے رسول اکرم گو آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھاہے لہذا آپ اپنا پیرائن بلند کریں کہ میں شکم اقدس کو بوسہ دے سکوں۔

اس روایت کوعلامہ حاکم نیشا پوری نے متدرک ج ۳ص ۱۲۸ پرنقل کیاہے اوراسے بخاری اورمسلم کے شرا کط کی بنیاد پر چیج بھی قرار دیاہے۔اس کےعلاوہ علامہ طبرانی نے مجم کبیر ص ۱۳۰۰ ابو بکر شافعی نے تاریخ بغداد ج ۹ ص ۹۵ ،خوارزمی نے مقتل الحسین ص ۱۰۰ محب الدین طبری نے ذخائر العقی ص ۱۲ ا، ابن منظور مصری نے لسان العرب ج ۹ ص ۱۳۵۳ ، علامہ ذہبی نے نخص المستدرک ج ۳ ص ۱۲۸ ،اور سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۱۷۲ ، نور الدین بیثی نے مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۷۲ ، علامہ ذرندی نے نظم دردالسمطین ص ۲۰۰ ، ملاعلی متقی نے منتخب کنز العمال ج ۵ ص ۱۰۰ ، ابن کثیر نے البدایة والنہایة ج ۸ ص ۲ س ، علامہ متعم انی نے کشف الغمہ ج ۱ ص ۹ س ، ۱۰ ، ابن کثیر نے البدایة والنہایة ج ۸ ص ۲ س ، علامہ کا ندھلوی نے حیاۃ الصحابہ ج ۲ ص ۹ س ، ۱۹ ، علامہ شعرانی نے کشف الغمہ ج اص ۲ س ، علامہ امرتسری نے ارجح المطالب ص ۲ س ۹ س ، علامہ حضر می نے وسیلة المال ص ۱۲۸ پرنقل کیا ہے اور امرتسری نے ارجح المطالب ص ۲ س ، علامہ حضر می نے وسیلة المال ص ۱۲۸ پرنقل کیا ہے اور جس کی جمنا بڑے بڑے وصیا برس کی جمنا بڑے بڑے وصیا برسول گرر ہے تھے۔

۲۰ عروہ بن زبیر نے اپنے والد کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم نے ایک مرد انساری کے سامنے اپنے فرزند حسن کو گلے لگا کر بوسہ دیا تو اس شخص انصاری نے کہا کہ میں نے تو آج تک اپنے فرزند کو اس طرح پیار نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت سلب کرلی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟

۵۔مقدام بن معدی کرب معاویہ کے یہاں حاضر ہوا تو معاویہ نے خبر وفات حسن مجتبی ا سائی۔مقدام نے کہا کہ کیا آپ اے مصیبت سمجھتے ہیں؟ معاویہ نے جواب دیا کہ کیونکر نہ سمجھوں میں نے بیمنظرد یکھاہے کہ رسول اکر منہیں اپنی آغوش میں بٹھا کرفر ماتے تھے کہ بیہ مجھ سے ہےاور حسین علی سے ہے۔

اس روایت کوامام احمد بن خنبل نے مسندج ۲۲ ص ۱۳۲ میں ، علامہ گنجی شافعی نے کفایة الطالب ۲۲۷ میں ، محب الدین طبری نے ذخائر العقعی ص ۱۳۳ میں ، ابن حجر نے صواعق محرقہ ص ۱۸۹ میں ، علامہ طبرانی نے بیجم کبیر ص ۱۳۳ میں ، علامہ سیوطی نے الجامع الصغیر ص ۱۸۹ میں ، علامہ مناوی نے کنز العمال ج ۱۷ میں ، علامہ مناوی نے کنز العمال ج ۱۷ میں ، علامہ مناوی نے کنوز الحقائق ص ۱۷۰ میں علامہ بذشی نے مفتاح النجاص ۱۱۳ میں ، علامہ حضر می نے وسیلة المال ص ۱۲۵ میں درج کیا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسن اور سرکار دوعالم میں کیا رشتہ اور تعلق تھا اور اس کا اعتراف معاویہ کو بھی تھا۔ والفضل ما شدھ دے به الأعداء۔

اس مضمون کی اور بھی بے شارروایات ہیں جن سے سرکار دوعالم کی شدت محبت کا انداز ہ ہوتا ہے اور جن کی تفصیلات کے لیے ' دملحقات احقاق الحق'' مولفہ آیتہ اللّٰدالمرعثی طاب ثراہ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعدان روایات کا تذکرہ کیا جارہاہے جن میں سرکار دوعالمؓ نے امام حسنؑ کی محبت کواپنی محبت کامعیار اور لازمہ قرار دیاہے۔

ا۔ براءراوی ہیں کہرسول اکرم حسنؑ کواپنے کا ندھے پر بٹھائے ہوئے فر مارہے تھے کہ جسے مجھ سے محبت کرنا ہے وہ اس سے محبت کرے۔

اس روایت کوابوداؤد نے اپنی مسندص ۹۹ میں ، حافظ ابوعبداللہ بخاری نے اپنی صحیح ج ۵ ص۲۶ میں ، اور الا دب المفردص ۳۳ میں ، امام مسلم نے اپنی صحیح جے ص ۱۲۹ میں ، علامه تر مذی نے اپنی صحیح جساص ۱۹۸ میں ، احمد بن صنبل نے مسندج ۴ ص ۲۹۲ میں ، طبر انی نے مجم کم بیرص • ۱۳ میں ، ابونعیم اصفہانی نے حلیۃ الا ولیاء ج ۲ ص ۳۵ میں ، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد ج اص ۱۳ میں ، علامہ بیہ قی نے سنن کبری ج ۱۰ ص ۲۰۳ میں ، علامہ بغوی نے مصابح السنص ۲۰۰ میں ، ابن عسا کرنے تاریخ دمشق ج ۲۰ ص ۲۰ میں ، ابن اثیر نے اسدالغابہ ج ۲ ص ۱۳ میں ، علامہ تنجی نے کفایۃ الطالب ۱۹۳ میں ، قاضی عیاض نے شفاج ۲ ص ۲۱ میں ، شیخ سلیمان قندوزی نے بنا بیج المودة ص ۱۲ میں ، ابن جوزی نے تذکرہ ص ۲ ص ۲ میں ، ذہبی نے تاریخ الاسلام ج ۲ ص ۲۱ میں ، حضری نے وسیلۃ المال ص ۱۲ میں ، ۲۰۲ میں ، دبی نے تاریخ الاسلام ج ۲ ص ۲ میں ، عینی نے عمدہ القاری ج ۲ ص ۲۲ میں ، ابن کثیر نے البدایۃ والنہایۃ ج ۸ ص ۲ میں ، عینی نے عمدہ القاری ج ۲ ص ۲۲ میں ، ابن ججر سبوطی نے تاریخ الخلفاء ص ۲ میں ، قسطلانی نے ارشاد الساری ج ۲ ص ۲۲ میں ، ابن ججر نے صواعق محرقہ ص ۳ میں ، برخشی نے مقاح النجاص ۱۵ میں ، علامہ بنہانی نے الشرف المو بدص ۲ میں ، امرتسری نے اربح المطالب ص ۲ ۲ میں درج کیا ہے۔

۲۔ ابو جحیفہ راوی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ میرا بیفرزند سر دار ہے، جو مجھ سے محبت کرے اسے اس سے محبت کرنا چا ہیں۔ (ابوقیم اصفہانی کتاب'' اخبار اصبہان' جا ص

۳۔حضرت علیٰ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ؓ نے فر مایا ، جو مجھ سے محبت کر ہے اسے اس (حسنؓ ) سے محبت کرنا چاہیے۔ (منتخب کنز العمال حاشیہ مسند ۵ ص ۱۰۲)

۳- ازدشنویه کا ایک شخص راوی ہے کہ سرکار گنے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے اسے اس سے محبت کرنا چاہیے۔ (تاریخ کبیر بخاری ج ۲ ص ۳۹۱، مسند احمد ج ۵ ص ۲۲ متاریخ ابن عساکر ج ۲ ص ۲ س ۱۲ مستدرک ج ۳ ص ۱۲۳، اسدالغابہ ج ۵ ص ۲۲۳، تاریخ انخلفاء ص ۳۲۷، کنزالعمال ج ۱ ص ۲۲۱، اسعاف الراغبین ص ۱۹۷)

۵۔انس بن مالک راوی ہیں کہ سرکار گنے فرمایا جواسے اذیت دے گا وہ مجھے اذیت

دے گااور جو مجھے اذیت دینے والا ہے وہ خدا کواذیت دینے والا ہے۔ (مجمع الزوائدج اص ۲۸۴، مجم کبیر طبرانی ۱۳۲، منتخب کنز العمال حاشیہ مندج ۵ص ۱۰۲، مقاح النجاص ۱۱۵، ارجح المطالب ۲۲۹)۔

ان روایات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دوعالم کی نگاہ میں امام حسن کی عظمت و جلالت کیا ہے ، اور امام حسن سے محبت نہ کرنے والے اور انہیں اذیت دینے والے کے بارے میں سرکارگا نظرید کیا ہے!

رب کریم سے التماس ہے کہ اُمت اسلامیہ کوتو فیق دے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اُس کے ارشادات وافکار کا اتباع کرے اور اپنے پاس سے محبت اور نفرت کے میزان ومعیار نہ تیار کرے۔

والسلام على من اتبع الهدى

## صلح امام حسن عاليقلا ..... محركات اورمضمرات

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں باطل کے بروپیگنڈوں کی نقاب کشائی کے اعتبار سے مسکہ تعدداز واج اور حقائق فنہی کے اعتبار سے مسکلہ کے بے حدا ہمیت رکھتا ہے۔ مسکه تعد داز واج پرمسلسل بحثوں کے بعد مسکله کے پرقدر کے تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ تمہیدی طور پریہ بات نظرانداز نہیں ہونی چاہیے کہ امام حسنٌ کا کر داران دونوں مسائل میں بالکل رسول اکرم کا کردارہے کہ آپ کے بارے میں بھی انہی دوطرح کے مسائل کو حربہ بنایا گیاہے اور بھی شمن نے مسلہ تعددازواج کوہوس رانی کاموردالزام تھہرایاہے اور بھی بظاہر دوستوں نےمسکھکے کونبوت میں تشکیک کا ذریعہ قرار دیا ہے اوراس طرح نا نااورنوا سے کا تحادقہری طور پر منظرعام پرآگیاہے چاہے شمن اس امر کا اقرار نہ کرنا چاہے۔ صلح امام حسن کے محرکات پرنظرڈالنے کے لیے اس کے اس پس منظرکانگاہ میں رکھنا ضروری ہوگا جواس صلح کی پشت پر کام کررہاہے۔جس کی صورت حال یہ ہے کہ ۲۱ رمضان مع مہر کو امیر المونین کی شہادت اوران کے دفن وکفن کے بعدامام حسن نے مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ایک مختصر مگرانتہائی جامع خطبہ پڑھا۔ "أيهاالناس! آج كى شب الشخص نے انقال فرمايا ہے۔جس پرمل وكردارك اعتبارے نہ پہلے والے سبقت لے گئے ہیں اور نہ بعدوالے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔وہ مردمیدان جہاد میں بھیج دیتے تھے تو داہنی طرف جبرئیل اور بائیں طرف میکائیل ہوتے تھے اوراس وقت تک واپس نہ آتا تھاجب تک دونوں ہاتھوں پر فتح حاصل نہ کرلے۔ان

کا انتقال اس رات میں ہواہے جس رات عیسیٰ بن مریم کوآسان پراٹھایا گیاہے اور پوشع بن نون کا انتقال ہواہے۔ انہوں نے ترکہ میں نہ درہم چھوڑے ہیں اور نہ دنیا۔ صرف ۱۰۰ درہم عطایا سے باتی رہ گئے تھے جس سے ایک خادم خرید نے کا ارادہ تھا اوروہ نہ ہوسکا۔ ایہا الناس! جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانا ہے اور جونہیں پہچانتا ہے وہ پہنچان لے کرمیں حسن ابن علی ہوں، فرزندرسول اکرم ، فرزندوصی رسول ، فرزند بشیرونذیر اور اس کا فرزندہوں جوخدا کی طرف دعوت دینے والا اور سراج منیر تھا۔ میر اشاران اہلہیت کی افرزندہوں جوخدا کی طرف دعوت دینی ہم اہلیت کی محبت کا نام ہے۔''

اس خطبہ کا تمام ہونا تھا کہ قیس ابن سعد نے عرض کی کہ حضور ہاتھ بڑھا ئیں، ہم کتاب خدا، سنت رسول اور دشمنوں سے جنگ کے نام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس کتاب خدااور سنت رسول ۔ باقی چیزیں اسی میں شامل ہیں اور الگ سے کسی شرط کے اضافہ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتاب وسنت کے ناقص ہونے کی علامت بن جائے۔ جب تم میری اطاعت کے لیے بیعت کرلوگے تو تمہیں میرے دشمن سے جنگ کرنا ہوگی اور میں جس سے لیے کردوں گا، اس سے لیے کرنا ہوگی،

بیعت تمام ہوگئ۔ • ۴ ہزارافراد نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی ،اورآپ امامت واقعی کے علاوہ خلافت ظاہری کے بھی مالک ہوگئے۔لیکن ادھر معاویہ جو جنگ صفین ہی میں اپنی بغاوت کا اعلان کر چکا تھا اور قضیہ تحکیم میں اپنی دانست میں خلافت اسلامیہ بھی حاصل کر چکا تھا اور آپنی مکمل حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ابن ملجم کے ذریعہ حضرت علی عاصل کر چکا تھا اور اپنی مکمل حکومت کی راہ ہموار کرنے کے لیے ابن ملجم کے ذریعہ حضرت علی گوشہ یہ کراچکا تھا۔ اسے اس امر کی اطلاع ملی کہ عراق کی حکومت پھر اولا دعلی کی طرف جارہی ہے تو فور اً ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور کوفہ پر حملہ کرنے کے لیے ۱۰ ساٹھ ہزار کالشکر لے

کرروانہ ہوگیا۔اورامام حسن نے قیس بن سعد کی سرکردگی میں ۱۲ بارہ ہزار کالشکر معاویہ کی پیش قدمی کورو کئے کے لیے روانہ کردیا۔معاویہ نے اپنی فطری مکاری سے کام لے کرقیس اورامام حسن دونوں کے لشکر میں یہ خبر عام کردی کہ معاویہ سے سلح ہوگئ ہے اوراب جنگ بلاسب ہوگئ ہے۔قیس کے لشکر میں خبر نشر ہوئی کہ امام حسن نے صلح کر لی ہے اور آب بالسبب ہوگئ ہے۔ قیس کے لشکر میں خبر نشر ہوئی کہ قیس نے صلح کر لی ہے اور امام حسن لار ہے ہیں، اورامام حسن کے کیمپ میں یہ خبر نشر ہوئی کہ قیس نے صلح کر لی ہے اور امام حسن بلاسبب جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح لشکر میں پھوٹ پڑگئی اور تھیم کے موقع پر حضرت علی کودین سے خارج کہنے والوں نے امام حسن پر بھی دین سے منحر ف ہوجانے کا الزام لگا دیا اور آخری نتیجہ ہوا کہ امام حسن کے قدموں تلے سے مصلی تک تھینے لیا گیا اور آپ کو بے صد دیا اور آخری نتیجہ ہوا کہ امام حسن کے قدموں تلے سے مصلی تک تھینے لیا گیا اور آپ کو بے صد اذیت دی گئی، اور جب آپ مدائن جانے گئے تو آپ کوزنی بھی کردیا گیا کہ آپ کوتاد برزیر علاج رہنا پڑا۔

اب امام حسن کے حالات اس موڑ پر تھے کہ۔

ا۔امیرالمومنینؑ کی شہادت کے بعد معاویہ کی ہمتیں بڑھ گئیں۔اسے تحکیم کو سخکم کرنے کو موقع مل گیااورمسلمانوں کو بھی مال ودولت کی طرف جانے کاراستدمل گیا۔

۲۔امام حسن کے لشکر میں شدیداختلاف پیدا ہوگیا،لوگ تمسلسل جنگوں سے عاجز آگئے، مال غنیمت کی امیدین ختم ہوگئیں۔معاویہ نے رشوت دے کر سرداران شکر کو بھی خرید لیااورعبیداللہ بن عباس جیسےلوگوں نے بھی خیانت شروع کر دی اور سارے سردار پچاس ہزار میں کے توبیا یک لاکھ میں بک گئے۔

سر دشمن کی طاقت میں مادی اور معنوی دونوں طرح سے اضافیہ ہوگیا۔ مادی اعتبار سے افراد بڑھے، اموال کی فراوانی ہوئی اور منعوی اعتبار سے سب اپنے حاکم کی اطاعت پر کمر بستہ ہوگئے اور ہر حال میں اس کی فرما نبر داری پر تیار ہوگئے چاہے وہ اونٹ کواونٹی ہی

کیوں نہ کھے اور باطل کسی قدرنما یاں کیوں نہ ہوجائے۔

۴۔ مدائن میں پیش آنے والے حادثات اور ساتھیوں کی طرف سے سی طرح کی کاروائی نہ ہونے کی بنا پرصورت حال اور سنگین ہوگئی اور مقابلہ کے امکانات بالکل ختم ہو گئے۔

۵۔ مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی ذمہ داری بہر حال حاکم پرعائد ہوتی ہے اوراسے اس وقت تک جہاد کاحق نہیں ہوتا ہے جب تک فتح یقینی نہ ہوجائے یا قربانی دین کے حق میں مفید نہ ہوجائے۔ امام حسنؑ کے لیے ظاہری فتح کا توکوئی امکان نہ تھا، قربانی کی بھی کوئی افادیت نہ تھی کہ صرف چنر مخلصین باقی رہ گئے ہیں ان کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوجائے گا اور حقیقی اسلام کا کوئی نام لینے والا بھی نہرہ جائے گا۔

اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہ خودمعاویہ بھی اپنی تمام مکاریوں کے باوجودیہ سوچ رہاتھا کہ حسنؑ بن علیؓ کو جھکالیناممکن نہیں ہے اوران کی موافقت کے بغیرا پنی حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے صلح کاراستہ اختیار کیا اور بظاہرا نتہائی فراخد لی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ ہم آپ کے شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔

اب امام حسن کے سامنے چند مسائل آگئے ۔ صلح کا نکار کردیں تو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوگی اور سلح پر آمادہ ہوجا نمیں تو نشکر میں مزید ہنگامہ ہوجائے گا۔ چنانچہ آپ نے مسئلہ کوساتھیوں کے سامنے رکھا کہ اب بھی جہاد کے لیے آمادہ ہوتو میں تمام جت کے لیے جہاد کرنے پر تیار ہوں۔ لیکن اگر تمہیں لوگ زندگی چاہتے ہوتو میں کس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ نشکر نے ممل طور پر البقاء البقاء کا نعرہ لگادیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ میر بے بارے میں جد بزرگوار رسول اکرم نے جس ملح کا ذکر فر مایا ہے اس کا وقت آگیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سلح کی منظوری دیدی اور حسب ذیل شرا کو لکھ کر بھیج دیے۔

ا حکومت معاویہ کے ہاتھ میں رہے گی بشرطیکہ وہ کتاب خدااور سنت رسول پڑمل

كرب\_(ابن الي الحديد) ۲ ـ معاویه کوسی کوولی عهد نامز دکرنے کاحق نه ہوگا ۔ (اصابه ـ الامامه والياسته) س-اہل عراق کے لیے عمومی طور پرامن وامان کا حصول ہوگا۔ (حیوۃ الحیوان) ٣-معاويهاين كواميرالمونين نه كهجاً - (تذكره خواص الامته) ۵\_معاویه کے پاس شہادتوں کا قیام نہ ہوگا۔ (اعیان الشیعہ) ٢ ـ سب عليّ كاسلسله بندكر ديا جائے گا۔ (شرح نهج البلاغه) ۷- برصاحب حق کواس کاحق دیاجائے گا۔ (مناقب) ٨ شيعول كے ليجمومي طور سے امن وامان رہے گا۔ (طبري) 9۔ اہواز کاخراج جمل صفین کے مقتولین کی اولا دکودیا جائے گا۔ (الا مامتہ والیاستہ) • ا ـ بیت المال کوفدامام حسنً کے قبضہ میں رہے گا ۔ (تاریخ دول الاسلام) اا ـ معاوية سالا نه دس لا كه درجم اداكر بے گا ـ (جوہرة الكلام) ۱۲۔امام حسنً اوراہلبیت کے خانوادہ کوکسی طرح کی اذیت نہ دی جائے گی ۔ (بحار) ظاہرہے کہ مذکورہ بالا حالات کے پیش نظر جب سلح کی پیش کش کی جائے اوراس طرح کے شراکط پر رضامندی کا اظہار کیا جائے تو جنگ جوافراد کے علاوہ کسی کے لیے جنگ وجدال کا جواز نہیں رہ جاتا ہے اور ہرانصاف پیندانسان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ صلح پرآ مادگی کا اظہار کردے، چاہےاں صلح کا انجام کچھ بھی کیوں نہ ہو۔

پھر مسلح کونظرانداز کردینے میں دین ودنیادونوں فسادتھا۔ دنیاوی اعتبارسے سوائے اصحاب باوفااور اہل خاندان کے قل عام کے اور کچھ ہاتھ نہ آتا۔ اور دینی اعتبارسے ہرخون کا جواب دہ بھی ہونا پڑتا کہ حالات کی مساعدت کے بغیر جنگ کا اعلان کر دیناخودشی یاخوں ریز یکودعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایسے حالات میں صلح اور سکوت کی

مثالیں رسول اکرم کی حیات میں بھی موجود تھیں اور مولائے کا ئنات کی حیات میں بھی۔ بلکہ رسول اکرم نے توبظا ہر کفار کی شرطوں کو تسلیم کر کے سلح کی تھی جس پر حضرت عمر نے اپنے غیظ وغضب کا بھی اظہار کیا تھا اور آپ کی رسالت کو بھی مشکوک بنادیا تھا، لہذا امام حسن نے سلح کی منظوری دے دی۔

اس کے بعدامام حسین کی جنگ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا کہ آپ کے سامنے سلح کا کوئی ذکر نہیں آیا بلکہ یزید نے آپ سے براہ راست بیعت کا مطالبہ کیا جس کا مطلب ہی دین کی تباہی اور بربادی تھا اور ایسی صورت میں جہادوا جب ہوجا تا ہے ورنہ امام حسن کی ذرندگی میں اور امام حسن کی شہادت کے بعد بھی دونوں طرح کے حالات میں امام حسین نے معاویہ کے مقابلہ میں صلح حسن کا مکمل لحاظ رکھا اور کسی طرح کے جہاد کا اعلان نہیں کیا جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ سلح و جنگ ایک طرح کے ممل ہیں جو باطل کے طرز ممل کے مقابلہ میں سامنے آتے ہیں۔باطل صلح کی پیش کش کرتا ہے توسلح کرلی جاتی ہے اور باطل بیعت کا مطالبہ کرتا ہے توسلے کرلی جاتی ہے اور باطل بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو جان قربان کردی جاتی ہے۔

## مضمرات ك:

مضمرات سلے کے بارے میں شرا کط کا بغور مطالعہ کر لیناہی کا فی ہے کہ اس سے واضح طور پر اندازہ ہوجا تا ہے امام حسنؑ نے صلح پر آ مادگی کیوں ظاہر کی اور آپ اس صلح سے کس قسم کے نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے۔

اجمالی طور پریہ کہددینا کافی ہے کہ آل محمد کا مقصد زندگانی حفظ شریعت اور صیانت اسلام کے علاوہ کچھنہیں تھا۔ انہوں نے تمام زندگی اسی امر کی کوشش کی ہے اور ان کے جملہ حرکات وسکنات کا مقصد ہمیشہ تحفظ مذہب رہاہے۔ کبھی اس مقصد کو حکومت لے کر انجام دیاہے

جیسا کہ امیر المومنین نے خلافت کے چوشے مرحلہ پرکیاہے اور کبھی حکومت دے کرانجام دیاہے جیسا کہ المی خلافت کے چوشے مرحلہ پرکیاہے اور کبھی حکومت دے کراس فریضہ کو ایے جیسا کہ بدرواحد کے معرکوں میں ہواہے اور کبھی اپنی جان دے کرانجام دیاہے جیسا کہ معبدکوفہ میں ہواہے۔ بلکہ کبھی دونوں اسلوب جمع کردیے ہیں۔ یَقْتُلُونَ وَیَقْتُلُونَ جیسا کہ صحرائے کر بلامیں ہواہے۔

آل محمر کے طرز عمل میں اگر کسی وقت اختیاف نظر آتا ہے تو وہ اختیاف بھی اسی مقصد کے حصول کے حالات کا نتیجہ ہے اسے اختیاف کردار سے ہر گر تعبیر نہیں کیا جاسکتا ہے اس لیے کہ اس کی مثالیں سنت الہیہ میں بھی موجود ہیں اور سیرت مرسل اعظم میں بھی۔ پرورگار نے ابنیاء کی زندگی کا تحفظ کرنا چاہا تو بھی موسی "کے ہاتھوں کو ایک انگارہ سے بھی نہ بچایا اور اس پرنشان پڑگیا اور بھی ابرا ہیم گولا کھوں من لکڑیوں کے شعلوں کے درمیان سے بچایا۔

رسول اکرم بھی بھی بدرواحد کے میدانوں میں طاقت کا مظاہرہ کرتے رہے اور بھی عجیب وغریب قسم کی صلح پر آمادہ ہو گئے جو بڑے ''صحابہ کرام'' کی سمجھ میں بھی نہ آئی بات صرف ایک تھی اورایک۔اوروہ ہے دین کا تحفظ تحفظ حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور حالات زمانہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔

پھرامام حسن نے صلح کے لیے بہترین موقع دیکھاتھا کہ جس کا باپ کل میرے نانا کی ایک ایک ایک شرط پر ہنگامہ کر رہاتھا اس باپ کا بیٹا آج میری ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہے اور میرے لیے اور میرے لیے اور میرے لیے بہترین امکان ہے میں شرا کط لکھ کرایک بہترین دستاویز تیار کردوں جو سج قیامت تک فریقین کی نیت اور ذہنیت کی بھی ترجمانی کرتی رہے اور حق وباطل کی شناحت حاصل کرنے فریقین کی نیت اور ذہنیت کی بھی ترجمانی کرتی رہے اور حق وباطل کی شناحت حاصل کرنے

والے کی رہنمائی بھی کرتی رہے۔ چنانچہامام حسنؑ نے اپنی سلح سے حسب ذیل فوائد حاصل کر لیے۔

ا۔ حاکم شام معاویہ جوباپ دادا، ماں نانا، یعنی دادھیاں اور نانیہال دونوں طرف سے دیمن اسلام تھااسے گویادین اسلام کا محافظ بنادیا، اور آب وہ اسلام کوآل رسول کی میراث سمجھنے کے بجائے اپنی ملکیت سمجھنے لگا اور اس کے تحفظ پر آمادہ ہوگیا جس طرح بزرگوں کا کہنا ہے کہ محلہ میں مال کومحفوظ رکھنا ہے تواس کے پاس رکھوادوجس سے چوری کا خطرہ ہو، مال ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

۲۔ ظالمین کا تاریخی کرداریہ رہاہے کہ حالات کے بدلتے ہی اپنی سابقہ روش
کا انکارکردیتے ہیں اوراپے کو معصوم ثابت کرنے لگتے ہیں۔امام حسن نے چاہا کہ سب علی
گانکارکردنے کی شرط لگا کر دنیا پر بیرواضح کردیا جائے کہ شام کے زیرا قتد ارتفس رسول سے
کس طرح کا برتاؤ کیا جا تارہا ہے اور آل محمس مظلومیت کی زندگی گذارتے رہے ہیں۔
ساسلامی حکومت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد کتاب وسنت پر ہو۔
اس سے ہٹ کرکوئی حکومت اسلامی کے جانے کے قابل نہیں ہے۔امام حسین نے پہلی شرط یہ
قرار دی کہ مجھے کتاب خدا اور سنت پر عمل کرنا ہوگا جو اس امر کا کھلا ہوا اعلان تھا کہ شام کی
حکومت ہیں کتاب وسنت پر عمل نہیں ہور ہاہے اور امام حسن کی پہلی ترجیج یہ ہے کہ کتاب و سنت پر عمل ہو چاہے حکومت نہیں ہے کہ کتاب و سنت پر عمل ہو چاہے حکومت نہیں ہے کہ کتاب و سنت پر عمل ہو چاہے حکومت کسی کے ہاتھ میں ہو۔ ہمار امقصد حکومت نہیں ہے کتاب و سنت

ہ۔ ہرمسلمان کا فرض ہے کہ مسلمانوں کے جان ومال کا تحفظ کرے اوراس کے لیے ہروہ راستہ اختیار کرے جوقوا نین نثر یعت اسلام کے خلاف نہ ہو۔ امام حسنٌ کومعلوم تھا کہ حاکم شام بہر حال کسی نہ کسی بہانے میرے اصحاب اور مخلصین جو اسلام کے حقیقی مخلصین ہیں ان کی

زندگی کا خاتمہ کردینا چاہتا ہے اور ان زندگیوں کے تحفظ کا بہترین ذریعہ پیسلا نامہ ہے جس کے مرتب کرنے کا اختیار میرے ہاتھوں میں آگیا ہے۔ لہذا آپ نے سلے نامہ مرتب کرکے ان زندگیوں کا تحفظ کرلیا جن کے تحفظ کے لیے اجھے خاصے شکر اور اسلیح بھی ناکافی سے حیا کہ تاریخی تجربات سے واضح ہو چکا تھا۔ البتہ اس طرز عمل کا قیاس جمل وسفین کی گڑا ئیوں پرنہیں ہوسکتا ہے کہ امیر الہؤمنین نے اپنے مخلصین کی زندگیوں کا تحفظ کیوں نہیں کیا اس لیے کہ جمل وسفین میں دشمن جملہ ورتھا اور جملہ آور سے تحفظ کا طریقہ سلح مقابلہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں صلح کی کوئی پیش کش نہیں تھی جسے وسیلہ بنایا جا سکتا جس طرح امام حسن کے سامنے یہ غنیمت موقع آگیا تھا۔ بلکہ سفین میں بھی جب نیزوں پرقر آن بلند کردیے گئے اور سامنے یہ غنیمت موقع آگیا تھا۔ بلکہ سفین میں بھی جب نیزوں پرقر آن بلند کردیے گئے اور عدامکان پیدا ہوگیا کہ جنگ کوروکا جا سکے تو امیر المؤمنین نے فوراً جنگ کوروک دیا اور دشمن کو خوں ریزی کا مزید موقع نہیں دیا۔ حالانکہ آپ کو معاویہ کی نیت کا بھی علم تھا اور آپ اس جنگ بندی کے نتائج سے باخبر سے۔

۵۔ صلح کے زیرا تر محبان اہلیت گوقدرے آزادی کی سانس لینے کا موقع ملا تو انہوں نے عقا کدا وراحکام کا اعلان شروع کردیا اوراس طرح اُمت کو بالواسط حقا کُل سے آگاہ کرنے گئے۔ چنا نچیا ذان کے درمیان ولایت علی کا اعلان بھی اسی استفادہ کی ایک کڑی تھی کہ جب معاویہ نے منبروں سے گالیاں دلوانا شروع کیں تو علی والوں نے مناروں سے ولایت کا اعلان شروع کردیا تا کہ دنیا پر بیواضح ہوجائے کہ گالیوں کا بیسلسلہ سی عام انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک ولی خدا آخر اردیا ہے ۔۔۔۔۔۔اورولی خدا کو گالیاں دینا خود خدا کو دعوت جنگ دینے کے متر ادف ہے۔ جس کے بعد اسلام کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے اور معاویہ سی رخ سے مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔۔

<sup>☆.....☆</sup> 

## امام حسن عليسًا، كا تاريخي مناظره

صاحب احتجاج علامہ طبری کا بیان ہے کہ ابو محنف ، شعبی اور یزید بن ابی صبیب مصری کی روایت کی بنا پر اسلام میں اس سے بڑا کوئی مناظرہ نہیں ہوا ہے ، حبیبا کہ مناظرہ معاویہ کے دربار میں اس دن ہواجس دن دربار میں عمر و بن عثان بن عفان ، عمر و بن العاص ، عتبہ بن ابی سفیان ، ولید بن عقبہ اور مغیرہ بن شعبہ سب جمع ہو گئے اور سب نے طے کرلیا کہ آج تجبی کو دربار میں بلا کر انہیں خوب بُرا بھلا کہا جائے گا اور انہیں ذلیل کیا جائے گا ۔ چنا نچہ عمر و بن العاص نے معاویہ سے اس خواہش کا اظہار کیا ۔ معاویہ نے کہا کہ بیتم سب کے بس کا کام نہیں ہوگ ۔ اس میں تمہاری ہی رسوائی ہوگ ۔ لیکن حاضرین نے اصرار کیا اور اس نے امام حسن کو طلب کرلیا ۔ آپ نے قاصد سے دربار کے حالات دریا فت کیے اور دعائے حفظ از شیاطین بڑھ کر گھر سے نکل پڑے ۔ دربار میں پنچ تو معاویہ نے استقبال کیا اور احترام سے بھایا ۔ پڑھ کر گھر سے نکل پڑے ۔ دربار میں جواب کیا گیا ہے؟ اُس نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے بلایا ہے کہ عثان مظلوم مارے گئے ہیں اور انہیں آپ کے باپ نے قبل کرایا ہے کہ بیان سنیں اور انہیں جواب دیں ۔

آپ نے فرمایا کہ بیدربارتیراہے اگر تونے انہیں بولنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر جواب بھی سننا پڑے گا اور بہر حال کسی ایک فریق کی طرف سے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی بنی ہاشم کے اتنے ہی افرادساتھ لے کر آتالیکن اب اللہ میرامددگار ہے۔ یہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں، میں بحول وقوت خداان سب کا جواب دوں گا۔

بیسنناتھا کہ عمروبن عثمان نے اپنی بکواس شروع کی ،اورعثمان کی قرابت اور منزلت کا ذکر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ بنی ہاشم نے حسد کی وجہ سے انہیں قتل کرایا ہے اور یہ سی قدر ذلت کی بات ہے کہ خلیفہ مارا جائے اور اس کے قاتل آزاد گھومتے رہیں۔ابھی تو تمہارے ذمہ ہمارے وا خون باقی ہیں۔

اس کے بعد عمروعاص نے اتنا اور اضافہ کیا کہ تمہارے باپ نے ابو بکر ٹر کو بھی زہر دیا ہے اور عمروعثمان ٹر کو بھی قبل کیا ہے اور عمروعثمان ٹر کو بھی قبل کیا ہے اور غلط تق کا دعویٰ کیا ہے اور تم امیر المؤمنین بننا چاہتے ہو حالانکہ تمہارے پاس عقل اور فکر نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں صرف گالیاں سنانے کے لیے بلایا ہے اور تمہارے پاپ بدترین خلائق تم ہم میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے ہو، اور ہمت ہوتو بیان کرو۔ تمہارے باپ بدترین خلائق سے خدا نے ہمیں ان کے شرسے بچالیا، (معاذ اللہ) ابتم ہمارے اختیار میں ہو۔ ہم تمہیں قبل بھی کر دیں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔

اس کے بعد عتبہ ابوسفیان نے تقریر شروع کی کہ تمہارے باپ بدترین قریش تھے۔قطے رحم کرنے والے اور اقربا کا خون بہانے والے اور تمہارا شار بھی قا تلانِ عثمان میں ہوتا ہے ہم متہبیں قتل بھی کردیں تو ہماراحق ہے۔ خدانے تمہارے باپ کوتو فنا کردیا۔ ابتم خلافت کی امیدر کھتے ہوجو ہر گرخمہاراحق نہیں ہے اور ختم اس کے قابل ہو۔

اس کے بعد ولید بن عقبہ نے اسی بات کی تکرار کی اور آخر میں کہا کہ عثمان میں تہہارے بہترین ماموں اور تمہارے گھرانے کے بہترین داماد تھے کیکن تم لوگوں نے حسد کیا اور انہیں قتل کرادیا اب دیکھو کہ خداتمہیں کیا دکھلاتا ہے۔

اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی کی شان میں انتہائی گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور تمہارے باپ کے پاس اس خون کا کوئی جواز نہیں تھا۔انہوں نے قاتلانِ عثمان کو پناہ دی ہے اور وہ ان کے تل سے راضی تھے جب کہ بن امیہ بنی ہاشم کے حق

میں خود بنی ہاشم سے بھی بہتر تصاور معاویہ تمہارے ق میں تمہارے باپ سے بھی بہتر ہے۔
تمہارے باپ نے رسول اکرم سے شمنی کی اور ان کے آل کا منصوبہ بنا یا جورسول اکرم گومعلوم
ہوگیا تو چھ گئے۔ پھرانہوں نے ابو بکر ٹ کی بیعت سے انکار کردیا اور انہیں زہر دلوا دیا پھر عمر ٹ کو
قتل کرایا، پھر عثمان ٹ کو آل کرایا، تواب خدا کی بارگاہ میں تمہاری کیا حیثیت ہے۔ معاویہ کوخون
عثمان ٹ کے قصاص کا حق ہے اور علی کا خون عثمان کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ خدا اولا د
عبد المطلب میں حکومت اور نبوت کو جمع نہیں کر سکتا ہے۔

سیسب اپنی اپنی بکواس تمام کر چکے تو امام حسن نے تقریر شروع کی: ' خدا کاشکر ہے کہ اس نے ہمارے اول کے ذریعہ تمہارے آخر کوراہ ہرایت دکھائی۔ میرے جدحضرت محم مصطفی پر رحمت پر وردگار۔ ایھا الناس! میری بات سنواور سیجھنے کی کوشش کرو۔

اے معاویہ! خدا کی قسم بیسب گالیاں تونے دی ہیں اوراس کا انتظام تونے کیا ہے ور نہ اگر مسجد پیغیبر مہوتی اور انصار ومہاجرین کا مجمع ہوتا توکسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس طرح کی بات کر سکے۔اچھااب سازش کرنے والوسنواور دیکھوجس حق کوجانتے ہواس کی پردہ پوشی نہ کرنا۔ اور میں غلط کہوں تو میری تصدیق بھی نہ کرنا۔

معاویہ! میں گفتگو کا آغاز تجھ سے کرر ہاہوں اوراُس سے کم ہی بیان کروں گا جتناعیب تجھ میں موجود ہے۔

ذرا خدا کو حاضر و ناظر جان کریے بتاؤ کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جس کو بُرا بھلا کہدرہے ہواس نے اُس وقت دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے جب تم لوگ لات وعزیٰ کی پوجا کررہے تھے۔اوراس وقت دونوں بیعتوں میں حصہ لیاہے جب پہلی بیعت کے وقت تم کا فر تھے اور دوسری بیعت کے موقع پر بیعت شکن اور منحرف ہو گئے تھے۔ خدارا بتاؤ کیاتمہیں اس بات کاعلم نہیں ہے کہ میرے باپ نے تم سے بدر میں اس عالم میں ملا قات کی ہے کہ ان کے ہاتھ میں پر چم اسلام تھااور تمہارے ہاتھ میں پر چم مشرکین اور تم لات وعزیٰ کے پرستار تھے اور رسول سے جنگ کو واجب سمجھ رہے تھے۔

انہوں نے روزاحزاب بھی تم سے مقابلہ کیا ہے جب کہ وہ نظر اسلام کے علمبر دار تھے اور تم نظر کفار کے ، ان تمام مقامات پر خدا نے ان کی ججت کو مضبوط بنا یا تھا، ان کی دعوت کو ثابت کیا تھا اوران کی نفرت وامداد کی تھی ۔ رسول اکرم ان سے راضی تھے اور تم سے ناراض ۔ برائے خدا یہ بتاؤ کہ کیا تہ ہیں نہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم نے نی بن قریظ اور بن نضیر کا محاصرہ کیا تھا تو قلعہ کو فتح کرنے کے لیے سعد بن معاذ اور عمر بن الخطاب کو بھیجا تھا تو سعد ذخی موکر واپس آئے تھے اور عمر فرار اختیار کیا تھا، اس عالم میں وہ نشکر کو بزدل بتار ہے تھے اور نشکر انہیں تو رسول اکرم نے فرار اختیار کیا تھا، اس عالم میں وہ نشکر کو بزدل بتار ہے تھے اور نشکر انہیں تو رسول اکرم نے فرا یا تھا کہ کل اسے علم دوں گا جو مردمیدان اور کرار غیر فرار ہوگا ۔ خدا ورسول اس کے دوست ہوں گے اور وہ خدا ورسول کا دوست ہوگا اور فتح کیے بغیر واپس نہ تھے ابھی کیکن رسول اکرم نے انہیں بلا کر لعاب دہن سے علاج کر کے کہ آئیس میں تکلیف تھی لیکن رسول اکرم نے انہیں بلا کر لعاب دہن سے علاج کر کے پر چم اسلام انہیں دے دیا تھا اور انہوں نے بغضل خدا میدان کو فتح کرلیا تھا جب کہ تم مکمیں خدا ورسول کا دوست والا اور خدا سے ڈمنی کرنے خدا ورسول کے شمنوں میں تھے تو کیا خدا کے لیے قربانی دینے والا اور خدا سے ڈمنی کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں ۔

میں بخداقشم کہتا ہوں کہ تمہارا دل اب تک مسلمان نہیں ہوا ہے اور تمہاری زبان دل کے خلاف کلمہ پڑھر ہی ہے۔

خدارا بتاؤ کیاتمہمیں نہیں معلوم ہے کہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم ٹے انہیں مدینہ میں اپنا جانشین بنایا تھا اور جب منافقین نے طنز کیا اور انہوں نے گز ارش کی کہ حضور مجھے اپنے سے جدانہ کیجیے تورسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے وصی اور میرے جائشین ہوا ور تمہارا مرتبہ ہارون جیسا ہے اور اس کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ جواس کا دوست ہے وہ میر ادوست ہے اور جومیر ادوست ہے اور جومیر المطبع ہے وہ میر امطبع ہے اور جومیر المطبع ہے وہ خدا کا اطاعت گزار ہے اس کی حکومت کا اقر ارکرنے والا میر ااور خدا کا حاکم مطبع ہے وہ خدا کا اطاعت گزار ہے اس کی حکومت کا اقر ارکرنے والا میر ااور خدا کا حاکم ماننے والا ہے۔

ذراخدا کوحاضر وناظر جان کربتاؤ کیا تہمیں نہیں معلوم ہے کہ ججۃ الوداع میں رسول اکرم میں اللہ خدا اور اپنی عترت جھوڑے جارہا ہوں جوان سے متسک رہے گا گراہ نہ ہوگا۔ان کےحلال اور ان کے حرام کوحرام سجھنا۔ان کے حکم پرعمل متسک رہے گا گراہ نہ ہوگا۔ان کے حلال اور ان کے حرام کوحرام سجھنا۔ان کے حکم پرعمل کرنا اور منتظابہ پرائیمان رکھنا۔اہلبیت سے محبت کرنا اور ان کے دوستوں سے بھی محبت کرنا اور تشمنوں کے مقابلہ میں ان کی مدد کرنا۔ بیہ وض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اس کے بعد منبر پرعلی کو بلند کر کے فرمایا تھا کہ خدایا!اس کے دوست کودوست اور اس کے دشمن کو ذمین میں جگہ نہ دینا اور اس کی منزل درک اسفل کو قرار دینا۔

خدارا یہ بتاؤ کہ کیاتمہیں بیار شادرسول نہیں معلوم ہے کہ یاعلیّتم حوض کوٹر سے بعض لوگوں کواس طرح ہنکاؤ گے جس طرح اجنبی جانور ہنکائے جاتے ہیں۔

کیاتمہیں اس بات کاعلم نہیں ہے کہ علی گورسول ؓ نے اپنے مرض الموت میں دیکھے کر گریہ فر ما یا تو آپ نے عرض کی کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ تو فر ما یا کہ مجھے اس بات کاعلم ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری طرف سے کینہ ہے جومیرے بعد ظاہر ہوگا۔

خدارا بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ وقت آخر آپ نے گھر والوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ خدایا! بیمیر سے اہلیت ہیں ،ان کے دوست سے دوستی اوران کے دشمن سے دشمنی

ر کھنااور فرمایا تھا کہ اہلیبت کی مثال سفینہ نوح کی ہے کہ جواس سے وابستہ ہو گیا نجات پا گیا، اور جواس سے الگ ہو گیاوہ ہلاک ہو گیا۔

خدارا بتاؤ کیاتمہیں علم نہیں ہے کہ علی نے تمام اصحاب سے پہلے اپنے او پرخواہشات دنیا کوحرام کرلیا تھا اور ان کے پاس موت وحیات کا علم ،مستقبل کے حادثات کا ،علم اور مسائل میں قضاوت کا مکمل علم تھا۔ان کا شارصاحبان علم وایمان میں ہوتا تھا اور تمہارا شاراس زمرہ میں ہوتا تھا جس پررسول اکرم نے لعنت کی تھی۔

خدارا بناؤ کیاتمہیں یاد ہے کہ رسول اکرم نے تمہیں بنی خزیمہ کے لیے فرمان لکھنے کے لیے بلایا تو قاصد نے بار باریخ بردی کہ کھانا کھارہے ہیں تو آپ نے بددعا کی تھی کہ خدایا اس کا پیٹ بھی نہ بھرنے یائے۔

خدارامعاویہ یہ بتاؤ کیا بیچ نہیں ہے کہ رسول اکرمؓ نے ایک دن تمہارے باپ کواونٹ پرسوار دیکھا تھا جب تم اسے تھنچ رہے تھے اور تمہارا بھائی ہنکا رہاتھا تو آپ نے فر مایا تھا کہ خدایا!اس سواراوراس کے قائد وسائق تینوں پرلعنت فرمانا۔

خدارامعاويه بتاؤ كيارسول اكرم ف ابوسفيان پرسات مواقع پرلعنت نهيل كي تهي؟

ا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے اور ابوسفیان شام سے واپس آیا اور اس نے آپ کو بُرا بھلا کہااور آپ پرحملہ کرنے کاارادہ کیالیکن خدانے آپ کو بچالیا۔

٢ جس دن ابوسفيان نے قافلہ تجارت كوراسته بدل كررسول اكرم سے بچاليا۔

سدروز احد جب رسول اکرم نے فرمایا که الله مولانا ولامولی لکھ "اور ابو سفیان نے که لنا العزی ولاعزی لکھ "تو خدااور رسول اور ملا تکه سب نے اس پر لعنت کی۔

ہ۔ روز حنین جب ابوسفیان نے لشکر کفار میں اتحاد پیدا کرایا اور قرآن نے

دو <sup>۲</sup> سورول میں اسے کا فرقرار دیا اورتم بھی اسی کے ساتھ تھے جب کہ علیٰ رسول اکرم ؑ کے ہمراہ تھے۔

۵۔جس دن تم نے اور تمہارے باپ نے رسول اکرم کی قربانی کومکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔

۲۔روز احزاب جب ابوسفیان نے کفار کی طاقت کو مجتمع کیا تھا۔

ے۔جس دن بارہ <sup>۱۲</sup>افراد نےمل کررسول اکرم <sup>م</sup>یرحملہ کیاتھا جن میں سےسات بنی امیہ میں سے تھےاوریانچ دیگر قریش میں سے۔

پھرخدارا بتاؤ کہ کیا تہ ہیں معلوم ہے کہ عثمان ؓ کے خلیفہ بننے کے بعدا بوسفیان مبارک بادکے لیے آیا تو یہ معلوم کرکے کہ کوئی غیر آ دمی نہیں ہے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جوانان بنی امیہ خلافت تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے اب اسے گیند کی طرح نچاؤ کہ جنت وجہم کوئی چیز نہیں ہے۔

خدارا بتاؤ کیاتمہیں نہیں معلوم ہے کہ روزِ بیعت عثمان ابوسفیان نے حسین کا ہاتھ پکڑا اور بقیع میں جاکر بآواز بلند پکار کر کہا تا کہ اے اہل قبور! جس بات کے لیےتم ہم سے جنگ کررہے تھے وہ اب ہمارے قبضہ میں ہے اور تم خاک میں مل گئے ہو، توحسین بن علی نے کہا تھا کہ خدا تیرا بُراکرے اور تیرامنہ کا لاکرے بیکیا کہدر ہاہے؟

معاویہ! یہ ہے تیری داستان .....اب بتا کیاکسی بات کی تر دید کرسکتا ہے؟ تیری لعنت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ابوسفیان نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو تو نے ایک مشہور شعر پڑھ کر اسے اسلام لانے سے روک دیا تھا۔ اور جب عمر بن الخطاب نے تجھے حاکم بنایا تو تو نے خیانت کی ۔ اور جب عثمان نے گورنر بنایا تو ان کا ساتھ نہ دیا اور حالات کا تماشائی بنار ہا۔ اس سے بدتر یہ ہے کہ تو نے خدا اور رسول کے خلاف علی سے جنگ کی ہے جب کہ تجھے ان کے سے بدتر یہ ہے کہ تو نے خدا اور رسول کے خلاف علی سے جنگ کی ہے جب کہ تجھے ان کے

فضائل ومنا قب اور کارنا مے سب معلوم تھے اور تونے بے گناہ خلق کا خون بہایا ہے جیسے کہ نہ قیامت پرایمان ہے اور نہ عذاب الہی کا خوف ۔ یقیناً انجام کارتمہاری منزل بدترین ہوگی اور ان کی منزل بہترین ہوگا۔ ان کی منزل بہترین ہوگی۔

معاویہ! بیسب تیری شان میں ہے اور زیادہ باتیں اس لیے ترک کر دی ہیں کہ بیان میں طول ہوجائے گا۔

اس کے بعدا ہے مروبن عثان! ...... تو وہ احمق ہے جو جواب کے قابل بھی نہیں ہے۔ تیری مثال اس مچھر جیسی ہے جس نے تھجور کے درخت سے کہا تھا کہ ذرا سنجلنا کہ میں اتر نے جار ہاہوں تواس نے کہا تھا کہ مجھے تیر ہے پڑھنے ہی کی اطلاع نہیں ہوئی تواب اتر نے کا کیا خم ہوگا۔ خدا کی قسم مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ تو بھی الی با توں کی جرأت کرسکتا ہے اور مجھے تیرا بھی جواب دینا پڑے گا۔ خیراب سے تیج بتا کیا تیرے گا گو بڑا کہنے سے ان کے حسب میں نقص پیدا ہوجائے گا یا وہ رسول اکرم سے دور ہوجا نمیں گے یاان کے کا رنا ہے ختم ہوجا نمیں گے یاان کے کا رنا ہے ختم ہوجا نمیں گے یاان کے کا رنا ہے جو بات بھی کہے گا وہ جھوٹ اور خلاف واقع ہوگی۔

تیرایہ کہنا کہ ہمارے ذمہ ۱۹ خون ہیں توان مشرکین کوخداور سول نے قبل کرایا ہے اور یقیناً تو بنی ہاشم میں سے ہے ۱۹ کے بعد بھی تین کواور قبل کرےگا۔ پھر بنی امیہ کے ۱۹ اے اوان میں جائیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ آل مروان میں ہوجا ئیں گے اور تین سودس ہوجا ئیں ہوجا ئیں گے تو مال خدا کوغنیمت اور بندگانِ خدا کوغلام بنالیں گے اور تین سودس ہوجا ئیں گے تو سب ایک ساتھ قبل کے تو ان پر لعنتِ خدا ثابت ہوجائے گی اور ۷۵ م ہوجا ئیں گے تو سب ایک ساتھ قبل کردیے جائیں گے۔ اور اتفاق سے اسی وقت تھم بن انی العاص آگیا تو آپ نے فرمایا کہ آ ہستہ بات کروکہ دوز خسن رہا ہے۔

رسول اکرم نے تو بنی امیہ کی حکومت کوخواب میں دیکھا تھا توسخت رنجیدہ تھے اور خدانے انہیں تسلی دیتے ہوئے تیرے خاندان کوشجر ہلعونہ قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ایک شب قدر بنی امیہ کی ہزار ماہ کی حکومت ہزار ماہ سے بہتر ہے۔ حضرت علیؓ کے بعد تمہاری حکومت ہزار ماہ سے زیادہ نہ ہوگی۔

اورتواے عمروعاص! توتووہ ملعون اور ابتر ہے جس کا حسب ایک سگ دنیا جیسا ہے، تیری
ماں وہ زانیہ تھی جس کے یہاں تیری ولادت پر ابوسفیان ، ولید بن مغیرہ ،عثمان بن الحرث ،
نظر بن کندہ اور عاص بن وائل سب نے دعویٰ کیا تھا اور آخر میں وہ شخص غالب آگیا جو
حسب کا ذلیل ،منصب کا خبیث اور بدکاری کا سربراہ تھا ، اور آج تو مجھے دھمن رسول ہم کہ سرب کا ذلیل ،منصب کا خبیث اور بدکاری کا سربراہ تھا ، اور آج تو مجھے دھمن رسول ہوئی تھی ، آگئنگ ہو جب کہ تیرے باپ نے رسول اکرم گوابتر کہا تھا جس پر آیت نازل ہوئی تھی ، آگئنگ ہواگئنگ موائر تھا اور توابتر کی اولاد ہے۔

اس کے بعد تو تمام مواقف اور معارک میں رسول اکرم کے مقابلہ میں رہاہے اور توان ظالموں میں شامل تھا جنہوں نے نجاشی سے مہا جرمسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ تو کرم خداتھا کہ اس نے تیرے مرکونا کام کردیا اور تیری آرزو پوری نہ ہوسکی کہ اسلام کا کلمہ سر بلند ہوا اور کفر کا کلہ پست وذلیل ہوگیا۔

عثمان کے بارے میں تیرادعویٰ بھی انتہائی بے حیائی کی دلیل ہے۔ تونے فتنہ کی آگ کو بھڑکا یا اور چرب عثمان کا کماشائی بنار ہا، اور جب عثمان کا کا قتل بھڑکا یا اور چرب عثمان کا کماشائی بنار ہا، اور جب عثمان کا کا قتل واقع ہوگیا تو معاویہ کے ساتھ لگ گیا اور دین کو دنیا کے عوض نیج ڈالا۔ ہم نہ اپنی عداوت پر ملامت کرتے ہیں اور نہ اپنی محبت کے بارے میں عتاب کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تو جا بلیت اور اسلام دونوں دور میں بنی ہاشم کا دشمن رہاہے ۔ تونے رسول اکرم کی ہجو میں ستر \* کا شعار کی نظم کھی تھی جس پر حضور گئے بددعا کی تھی کہ پروردگار! میں جوابی اشعار تونہ ستر \* کا شعار کی نظم کھی تھی جس پر حضور گئے بددعا کی تھی کہ پروردگار! میں جوابی اشعار تونہ

کہوں گالیکن تو ہرشعر کے بدلے ہزار مرتبہ لعنت فرمانا۔ پھر تونے ایک مرتبہ اور دین کو فروخت کیا تھا جب دوبارہ نجاشی کے پاس ہدیے لے کر گیا تھا اور اسے گمراہ کرنا چاہا تھالیکن اس مرتبہ بھی مغلوب اور ناکام ہوا۔ تونے جناب جعفر اور ان کے گھر والوں کو ہلاک کرنا چاہا تھا لیکن ناکام رہا توبیکام عمارہ بن ولید کے حوالے کردیا۔

اورتوا کے ولید بن عتبہ! میں مجھے عداوت علی پر ملامت نہیں کرتا کہ انہوں نے مجھے شراب خوری پراسی ۱۹۰۰ کوڑے لگائے ہیں اور تیرے باپ کو روز بدرقتل کیا ہے۔ پھر تو انہیں کیا براکے گا۔ خدائے متعال نے انہیں دس آیتوں میں مردمون قرار دیا ہے اور تجھے فاسق ۔ تو قریش کے بارے میں کیا کہتا ہے تو تو ذکوان جیسے کا فرکا فرزند ہے۔ تیرا خیال ہے کہ عثمان گا کوہم نے قبل کیا ہے؟ بیتو طلحہ وزبیر و عائشہ بھی حضرت علی سے نہ کہہ سکے تھے، تو ہم سے کہہ رہا ہے؟

اگرتوا پنی ماں سے بو جھے تیرا باپ کون ہے تو وہ بتائے گی کہاس نے کس طرح ذکوان کو چھوڑ کر تجھے عتبہ بن ابی میط سے جوڑ دیا تھا اور اس طرح ساج میں بلندی حاصل کر کی تھی۔ حالانکہ تیرے اور تیرے باپ کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں رسوائی ہی ہے اور خدا کسی پرظم نہیں کرتا ہے۔

اور تواے ولید! خداگواہ ہے کہ توجس کی طرف منسوب کیا جاتاہے اس سے عمر میں بڑا ہے۔ توعلی کوکیا بڑا کہ گا۔ تیرے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے کواپنے باپ کا بیٹا ثابت کر لے جس کے بارے میں تیری ماں نے کہاتھا کہ توجس کی طرف منسوب ہے تیرا باپ اس سے زیادہ لیئم وذلیل ہے۔

اورتواے عتبہ بن ابوسفیان! .....خدا کی قسم تو قابل جواب بھی نہیں ہے اور نہ تیرے پاس عقل ہے کہ تجھ پرعتاب کیا جائے ، نہ تجھ سے کسی خیر کی اُمید ہے ۔ توا گرعلی کو بُرا بھی کہے تو کیا کہاجائے کہ توعلی کے ایک غلام کے برابر بھی نہیں ہے۔ پروردگار تیرے تیرے مال باپ اور بھائی کے لیے تاک میں ہے۔ اور تو ان آ باء واجداد کی اولاد ہے جن کے بارے میں قرآن کے نے اعلان کیا ہے کہ 'ان کا انجام جہنم ہے اور انہیں بدترین طعام وشراب سے نواز اجائے گا۔' تو آج مجھے تل کی دھمکی دے رہاہے ، تو نے اسے کیوں نہیں قتل کیا تھا جے اپنی زوجہ کے ساتھ بستر میں دیکھا تھا اور جس نے تیری زوجہ پر قبضہ کر کے تیرے بیٹے کو زبرد تی تیری طرف منسوب کردیا تھا۔ تجھے پہلے اپنے معاملہ کا بدلہ لینا چاہیے اس کے بعد قتل عثمان 'اکو فکر کرنا چاہیے۔ میں تیری زبان سے ملی کی برائی پر ملامت نہیں کرتا کہ انہوں نے تیرے بھائی کی برائی پر ملامت نہیں کرتا کہ انہوں نے تیرے بھائی کومیدان بدر میں تنہا قتل کیا ہے اور تیرے دادا کو حزہ کے ساتھ مل کرفتل کیا ہے اور دونوں کو وصل جہنم کیا ہے اور تیرے چا کو حکم رسول 'اسے شہر بدر کیا ہے تو تو اس کے علاوہ اور کیا کرسکتا ہے۔

رہ گئی میری امیدخلافت ..... تو میں اگر ایسا کروں تو یہ میر احق ہے اور تو تو اپنے بھائی جیسا بھی نہیں ہے۔ تیرا بھائی تو تجھ سے زیادہ خدا کا سرکش بندہ ہے اور مسلمانوں کا زیادہ خون بہانا چاہتا ہے اور مکروفریب سے اس حق کا طلب گارہے جو ہرگز اس کانہیں ہے۔

اور تیرایہ قول کے علی قریش کے حق میں بدترین انسان تھے.....تو خدا گواہ ہے انہوں نے نہ کسی شریف کو حقیر بنایا ہے اور نہ کسی بے گناہ کو قل کیا ہے.....!

اورتوا ہے مغیرہ بن شعبہ .....! خدا کا دشمن ہے اور کتاب خدا کونظرا نداز کرنے والا اور رسول خدا کی تکذیب کرنے والا ہے ۔تو وہ زانی ہے جس پرسئگسار کی سزا ثابت تھی ، اور گواہوں نے گواہوں نے گواہی بھی دے دی تھی کیکن حاکم نے سزا کوٹال دیا اور حق کو باطل کے ذریعہ دفع کر کے صدافت کو غلط بیا نوں سے مغلوب کردیا تھا اور بیسب اس لیے ہوا تھا کہ تیرے لیے آخرت میں در دناک عذاب اور دنیا میں ذلت ورسوائی ہے۔ تونے ہی جناب

فاطمہ بنت رسول گوزخی کیا تھا اور محسن کو شہید کیا تھا جب کہ رسول اکرم نے انہیں خواتین جنت کا سردار قرار دیا تھا۔ تو نے کس بات پر علی کو بُرا کہا ہے۔ ان کے نسب میں کوئی نقص ہے یا وہ رسول اللہ سے دور ہیں یا اسلام میں کوئی بُرا کام کیا ہے یا فیصلہ میں نا انصافی کی ہے یا دنیا داری میں پڑگئے ہیں۔ توایسے الزام لگائے تو تو جھوٹا ہوگا اور سب تیری تکذیب کریں گے۔

تیراخیال ہے کہ علی نے عثمان گول کیا ہے۔ تو خدا کی قسم ان کا دامن ایسے الزامات سے بالکل پاک وصاف ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی تو تجھ سے کیا تعلق ہے؟ تو نے تو زندگی میں بھی عثمان گی مد ذہیں کی اور مرنے کے بعد بھی ان کے کا منہیں آیا۔ تیری منزل طائف میں تھی اور تو بدکار عور توں کی تلاش میں گھوم رہا تھا اور جاہلیت کا احیاء کر کے اسلام کوفنا کرنا چاہتا تھا۔ حکومت کے بارے میں تیرا اور تیرے ساتھیوں کا قول کہ علی مارے گئے اور تہمیں حکومت میں ہے۔ فرعون نے مصر پر چار سوسال حکومت کی حکومت میں جب کہ موسی اور ہارون مستقل اذیتوں کا شکار تھے۔ بیتو ملک خدا ہے جسے بھی دے دیا جائے۔ وہ تو خود ہی فرما تا ہے کہ:

''شايدىيآ زمائش مويا چندروزه مهلت مو''

''وہ ہر قرید کواہلِ دولت کی بداعمالیوں ہی کی بنا پر تباہ کر تاہے۔''

یہ کہ کرآپ دامن جھاڑ کراُٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں .....اورا ہے معاویہ! یہ تیرااور تیرےاصحاب کا حال ہے۔اور پا کیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں۔اور یہ علیؓ اور ان کے اصحاب اور شیعہ افراد کا حال ہے۔ معاویہ تونے جو کچھ کیا ہے اس کا وبال تیری گردن پر ہے اور ظالموں کے لیے دنیا میں بھی بیرسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب الیم ہے۔ یین کرمعاویہا پنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا کہ الواپنے کیے کا مزہ چکھو۔ ولیدنے کہا کہ ہم نے تو وہی مزہ چکھا ہے جوتو نے بھی چکھا ہے اوریہ تو دراصل تیرےاوپر حملہ ہواہے۔

معاویہ نے بگر کر جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی کہد یا تھا کہ حسن کی تو ہین ممکن نہیں ہے لیکن تم لوگوں نے قبول نہیں کیا اور نتیجہ میں ذلیل ہو گئے۔خدا کی قسم وہ جس وقت دربار سے نکلے ہیں دنیا میری نظروں میں اندھیر ہوگئ تھی اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ تم لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔نہ آج اور نہ آج کے بعد۔ (احتجاج طبری جا ص ۱۳ م)

نوٹ: واضح رہے کہ متعصب افراداس واقعہ کے وقوع سے انکار کرسکتے ہیں لیکن اس کے مندرجات سے انکار نہیں کرسکتے ہیں۔ اور حق کی سربلندی کے لیے اتناہی کافی ہے کہ امام حسنً کا ہر دعویٰ نا قابلِ تر دید ہے اور ظالموں کا ہر الزام مہمل ، بے بنیاد اور باعث رسوائی دنیا و قرت ہے۔

والسلام على من اتبع الهدى

## خصائص الحسن

ائمہ طاہرینؑ کے خصوصیات کی دو ۲ قشمیں ہیں۔

بعض کاتعلق عام افرادامت یا اولیاءاللہ سے ہے کہان حضرات میں وہ خصوصیات پائے جاتے ہیں جودیگرافرادامت یا اولیاءخدامیں نہیں یائے جاتے ہیں۔

اور بعض کا تعلق خودان کے گھرانے اور خاندان سے ہے کہ رب العالمین نے مواقع اور مصالح کی مناسبت سے ہرامام کووہ خصوصیات عنایت فرمائے ہیں جو دوسرے ائمہ کی زندگی میں بھی نہیں پائے جاتے ہیں کہ ان کا دوران خصوصیات کا مستحق نہیں تھا یاان کے دور میں ان خصوصیات کا مستحق نہیں تھا یاان کے دور میں ان خصوصیات کا ظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

ذیل میں امام حسن مجتبیؓ کے دونوں قسم کے خصوصیات کی طرف اجمالی اشارہ کیا جارہا ہے تفصیلی مطالب واقعات اور کرامات وغیرہ کے ذیل میں بیان ہو چکے ہیں یا بیان ہوتے رہتے ہیں۔

ان خصوصیات کے تذکرہ کا سلسلہ نسب شریف اور وقت ولا دت سے شروع ہوتا ہے اور شہادت اور اس کے بعد کے واقعات پر منتہی ہوتا ہے۔

امام حسن مجتبی کاسب سے پہلا امتیازیہ ہے کہ آپ تاریخ بنی آ دم میں وہ پہلے انسان ہیں جومعصوم ماں باپ کے ذریعہ عالم وجود میں آئے ہیں اور آپ کے والدین کو وہ عصمت مطلقہ حاصل ہے جس کی مثال انبیاء کرام اور اولیاء خدا کی تاریخ حیات میں بھی نہیں ملتی ہے۔

آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہیں رب العالمین نے وہ اوصاف اضافی عنایت فرمائے ہیں جن کی نظر تاریخ کا کنات میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم "آپ کی جدہ ماجدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المونین ، آپ کے والدمحر ممولائے کا کنات "آپ کی والدہ گرامی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا آپ کے چپاحضرت عقیل وجعفر طیار ، آپ کی پھوپھی حضرت امہانی جن کے گھرکومسجد الحرام کا مرتبہ دیا گیا ہے آپ کے دادا حضرت ابوطالب جنہیں محسنِ اسلام اورم بی رسول اکرم "ہونے کا شرف حاصل ہے۔

واضح رہے کہ ان اوصاف میں اگر چہ امام حسین بھی شریک ہیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ رب العالمین نے بیشرف امام حسن گوا مام حسین سے پہلے عنایت کیا ہے لہذا اس اعتبار سے آپ اپنے دور میں اس شرف کے اعتبار سے بالکل منفر دھے اگر چہ آل محمد میں باہمی طور پر کمالات کا موازنہ نہیں ہوسکتا ہے کہ سب ایک نور کے گڑے اور ایک حقیقت نور انہیں ۔

### دورِ کمسنی:

کمسنی کا زمانہ جب عام طور سے دنیا کے بچے کھیل کود میں زندگی گزارتے ہیں .....اور قرآن مجید نے بھی اسی نکتہ کا لحاظ رکھ کر زندگانی دنیا کوابتدا میں لہو ولعب اور آخر میں زینت و تفاخر وغیرہ قرار دیا ہے۔ آلِ محمد کے کمسن افراد ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں ،جن کا دوسرے انسانوں کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طوریر:

امام حسن کی قوت شامہ اس قدر تو ی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی مادرگرامی سے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی خوشبومحسوس کررہا ہوں جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کی قوت احساس عام انسانوں سے بلندتر اور قو کی تر ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے جسم میں ایک خوشبو ہوتی ہے جس کا ادراک ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا ہے اوراس کے لیے امام حسنً جیسی قوت احساس درکار ہے۔

امام حسن کی قوت بصارت یا بصیرت اس قدر تو ی تھی کہ جب مولائے کا ئنات نے پس پردہ بیٹھ کر بیٹے کا بیان سننا چاہا تو فوراً فرمادیا کہ مادرگرامی! آج میر سے بیان میں روانی نہیں ہے اور میری زبان میراساتھ نہیں دے رہی ہے ، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میراسر دار مجھے دیکھ رہاہے۔

امام حسن نے اس بیان سے بی بھی واضح کردیا کہ مجھے سرکاردوعالم نے جوانانِ جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ لیکن میں اپنے پدر بزرگوار کو باپ کے بجائے اپنا سردار کہہ کریاد کررہاہوں تا کہ دنیا کو بیاندازہ ہوجائے کہان کا مقابلہ مجھ جیسے افراد سے نہیں کیا جاسکتا ہے تو امت کے گہنگارافراد کا کیاذ کرہے۔

### فضائل ومناقب:

فضائل ومناقب کے اعتبار سے بھی امام حسن گوایک انفرادیت حاصل ہے جو عام افراد امت کے مقابلہ میں بھی امت کے مقابلہ میں بھی امت کے مقابلہ میں بھی ۔ مثال کے طوریر:

آپ پہلے انسان ہیں جنہیں کساء یمانی میں داخلہ کا شرف ملا ہے اور جنہیں قدرت نے ضعف پیغیبر گاپہلاعلاج قرار دیا ہے۔

میدان مباہلہ میں عیسائیت کے مقابلہ میں اسلام کے دفاع کے لیے ق وصداقت کے مجسمے بن کرآنے والوں میں آپ سب سے نمایاں فرد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انتہائی کمسنی کے باوجود میدان میں اپنے پیروں سے آئے اور رسول اکرم ٹنے آپ کوسب سے آگے رکھا اور

اپنے برابرسے چلنے کا شرف عنایت فر مایا۔

سور کا ہل اتی کے نزول کے لیے جن افراد کی بیاری کوسب قرار دیا گیاہے اور جن کی شفاوصحت کی نذر کو پورا کرنے کے لیے روز ہ رکھے گئے ہیں ان میں امام حسن بھی شامل ہیں اور بیشرف حسنین کے علاوہ دنیا کے کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا ہے۔

پروردگارعالم نے جن افراد کی محبت کواجررسالت قرار دیا ہے، ان میں امام حسن بھی شامل ہیں اور اہم ترین بات سے ہے کہ اُس وقت آپ انتہائی کمس سے اور کمسنی میں انسان تعلیمات رسالت سے بھی فیضیا بنہیں ہوتا ہے چہ جائیکہ اس کی محبت کورسالت کی اُجرت قرار دے دیا جائے لیکن پروردگار نے بیشرف امام حسن کو کمسنی کے عالم میں عنایت فرمایا ہے۔ اس کمسنی کے دور میں رسول اکرم نے آپ کو جوانان جنت کا سردار قرار دیا ہے۔

اسی دورمیں آپ نے امامت کا اعلان فر مایا ہے ، اور فر مایا ہے کہ میرے دونوں فرزندامام ہیں چاہیں قیام کریں یا بیٹے رہیں۔

ریحان رسول اور سبط پنجمبر ہونے کا شرف بھی آپ کواسی دور کمسنی میں حاصل ہوا ہے۔

#### دورشاب:

جوانی کے زمانے میں آپ کوزور بازواور قوت شجاعت دکھلانے کا موقع ملا ہے توجمل و صفین کے معرکوں میں اس بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے اور مولائے کا ئنات نے آپ کے وجو دِا قدس کی اس قدرتو قیرونقذیر کی ہے کہ جب محمد بن الحنیفہ نے یہ کہد یا کہ آپ ہر مرتبہ مجھی کو جیجتے ہیں اور حسنین کو میدان میں نہیں جیجتے ہیں تو آپ نے ٹوک کر فرما یا کہتم میر نے فرزند ہواور یہ دونوں رسول اللہ کے فرزند ہواور یہ دونوں رسول اللہ کے فرزند ہوا ہوں ہے۔

#### دورامامت:

آپ کے دور قیادت کا آغاز ایسے سخت حالات سے ہواہے جس کی مثال اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔

آپ نے پہلی نماز جماعت اس وقت پڑھائی ہے جب باپ سامنے محراب میں زخمی بیٹھا ہواتھا۔خون فرق اقدس سے جاری تھا۔ ریش مبارک خون سے رنگین ہورہی تھی اور آپ نہایت درجہ خضوع وخشوع سے عبادت الٰہی انجام دے رہے تھے۔

دوسری مصیبت آپ کے سامنے بیآئی کہ اس باپ کوبھی علی الاعلان دفن نہ کرسکے جوخلیفة المسلمین ہوکراس دنیا سے رخصت ہوا تھا اور جس کے ٹم میں سارا عالم اسلام سوگوار تھا۔ اس لیے کہ آپ کوشام کے مظالم اور امت اسلامیہ کی بے حیائی اور بے وفائی کا مکمل اندازہ تھا اور بیز کرہ تھا کہ نشانِ قبرواضح ہوگیا تو کسی وقت بھی قبرا قدس کی بے حرمتی کی جاسکتی ہے جس طرح مسلمانوں نے مادر گرامی کی قبر کو کھولنے کا منصوبہ بنالیا تھا اور مولائے کا کنات کے غیظ و غضب کود کھے کراپنی رائے بدلنے پر مجبور ہوگئے تھے۔

تیسری عظیم ترین مصیبت یہ ہے کہ آپ کو مصلحت اسلام کی خاطر ایسے محض سے سلح کرنا پڑی جس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر یقین تھا کہ میرے بابا کا قاتل یہی ہے اور ابن ملج کو تلوار ، زہراور ساتھی اسی نے فراہم کیے ہیں اگر چیہ مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ایسی سازش بھی کی گئی ہے جس سے قاتل کا صحیح سراغ نمل سکے اور مسئلہ مشتبہ اور مشکوک ہو کر رہ جائے لیکن آپ نے سلح کی اور صلح کر کے واضح کر دیا کہ ہم ذاتی مسائل کو اسلامی مسائل پر مقدم نہیں رکھتے ہیں اور نہ صورت حال اتنی سگین تھی کہ بعض مخلصین نے بھی آپ کو ''نمذل المونین' کے لقب سے یا دکرنا شروع کر دیا تھا۔

حقیقت امریہ ہے کہ باپ کے قاتل سے جنگ کرنا اور اسے تل کردینا بہت آسان ہے لیکن اس سے صلح کرنا اور ظاہر ہی حکومت کا اس کے حوالہ کردینا اس قدر سخت اور شکین کا م ہے کہ اسے امام حسن مجتبی کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے۔

امام حسن کا ایک امتیاز ریجی ہے کہ آپ نے صلح کے پردہ میں شام کے حاکم ظالم معاویہ بن ابوسفیان سے اس کی بے دین کا بھی اقرار لے لیا اور اس کے مظالم کا بھی ..... چنانچہ آپ نے صلح نامہ کے سارے ورق پر بیشر طبھی لکھ دی کہ تجھے کتاب وسنت پر عمل کرنا ہوگا اور یہ شرط بھی طے کردی کہ مولائے کا ئنات پر جاری سب وشتم کا سلسلہ بند کرنا ہوگا جس کا کھلا ہوا مطلب بیتھا کہ شام میں کتاب وسنت پر عمل نہیں ہور ہاہے اور مولائے کا ئنات پر سب وشتم کا سلسلہ جاری ہے۔ سلسلہ جاری ہے۔

سنتِ رسول گا ذکر کر کے آپ نے بیجی واضح کردیا کہ اسلام میں سنتِ رسول کے علاوہ کسی اور سیرت کی گنجائش نہیں ہے اور دوسری سیرت کا ادعا اسلامی مزاج کے سراسرخلاف ہے۔ اس بات کا مولائے کا نئات نے زبانی اعلان کیا تھا لیکن امام حسن نے حاکم شام سے تحریری اقرار لے لیا۔

آپ کا ایک امتیازیہ بھی ہے کہ آپ نے سلح نامہ میں ایسے شرا کط لکھ دیے جن کے بارے میں معلوم تھا کہ حاکم شام عمل نہیں کرے گا اور اسے پارہ پارہ کردے گا اور اس طرح عالم اسلام کواس کی نیت کا بھی اندازہ ہوجائے گا۔ چنا نچہ جب اس نے صلح نامہ کو پارہ پارہ کرکے پیروں تلے دبادیا اور کسی نے امام حسن سے کہا کہ آپ دھو کہ کھا گئے تو آپ نے نہایت حسین انداز میں جواب دیا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے دھو کہ دیا نہیں اور اس طرح حاکم شام کے دھو کہ باز ہونے کا اقرار قوم سے بھی لے لیا اور حاکم شام کو بھی متوجہ کردیا کہ نام خدا ورسول پر مشتمل صلح نامہ کا زیرقدم رکھنے والا مسلمان نہیں ہوسکتا ہے۔

آپ کا ایک امتیازیہ بھی ہے کہ حاکم شام کے اس برتاؤ کے بعد بھی آپ اپنے سلح نامہ کے شرائط پر قائم رہے اور کسی وقت بھی اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اپنے بعد ایسانظام اور اس قسم کی وصیت کر کے گئے کہ بنی ہاشم بھی اس سلح نامہ کی مخالفت نہ کرنے پائیں اور آل محمد پر کسی آن بھی عہد شکنی کا الزام نہ آنے پائے۔

#### شهادت:

امام حسن گاایک امتیازیہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے شہید ہیں جنہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تاریخ حیات پینمبر گیں اس قسم کے مصائب کا اشارہ ضرور ملتا ہے لیکن امام حسن کی شہادت ایک بالکل واضح اور مسلم واقعہ ہے جس کا مورخین اسلام نے بھی اقرار کیا ہے اگر چہقا تل اور زہر دینے والے کو مشتبہ بنادینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ امام حسن نے اپنی شہادت سے بھی واضح کردیا کہ رہنے نروجیت کردار کی ضانت نہیں ہے اور بدنس زوجہ شوہر کی قاتل بھی ہوسکتی ہے اور ہوسِ دنیا شامل ہوجائے تو انسان کوئی بھی اقدام کرسکتا ہے۔

شہادت کے بعد جنازہ پر تیروں کی بارش بھی آپ کے امتیازات مصائب میں شامل ہے جس کی مثال اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔

پہلوئے رسول میں فرن کی جگہ کا نہ ملنا بھی آپ کے امتیاز اتِ مصائب میں شامل ہے جس سے امتِ اسلامیہ کی بے حیائی اور بے وفائی کا بخو بی انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ اصحابِ رسول گو پہلوئے رسول میں جگہ مل سکتی ہے کیکن فرز ندر رسول گونا ناکے پہلو میں جگہ نہیں مل سکتی ہے۔

#### الزامات:

امام حسن کی زندگی کا ایک رخ به بھی ہے کہ آپ کوامت اسلامیہ نے اس طرح خلیفة

المسلمین تسلیم نہیں کیا جس طرح اس کے پہلے خلفاء اسلام کی شخصیتیں تسلیم کی جاتی تھیں۔ نتیجہ پیہوا کہ بن امیہ نے آپ کے خلاف الزامات کا سلسلہ شروع کردیا۔

سب سے پہلا الزام آپ پر کٹرتِ ازواج کا لگایا گیا اور اس کے بارے میں طرح کی روایتیں وضع کی گئیں .....اور اس کی پشت پرعیسائیت نے کممل طور پر بنی امیہ کی حمایت کی کہ معاویہ کا در بارعیسائیوں کے نمائندوں سے بھرا ہوا تھا .....معاویہ کی زوجہ بن ید کی مال بھی عیسائی تھا .....اور معاویہ کا طبیب خاص بھی عیسائی تھا .....اور عیسائیت کی نگاہ میں کسی صاحبِ کردار کے کردار پر سب سے بڑا حملہ مسئلہ کثرت ازواج ہے جس طرح کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑا حربہ مسئلہ جواز تعددازواج ہے ۔.... چنانچہ بہی حربہ روزِ اول رسول اسلام کے خلاف استعال کیا گیا اور بعد میں امام حسن کے خلاف استعال ہوا اور اس کا سب سے بڑا راز ہیہ کہ عیسائیت میں شادی کا تصور ہی نہیں ہے اور وہ مذہبی طور پر ہر مثالی سب سے بڑا راز ہیہ کے حیسائیت میں شادی کا تصور ہی نہیں ہے اور وہ مذہبی طور پر ہر مثالی سب سے بڑا راز ہیہ ہے کہ عیسائیت میں شادی کا تصور ہی نہیں ہے اور وہ مذہبی طور پر ہر مثالی کے دور رسے خالی ہے۔

عیسائیت نے عورتوں میں مثالی کر دار حضرت مریم کا قرار دیا ہے اور انہوں نے عقد نہیں کیا ہے۔

اور مردول میں مثالی کردار حضرت عیسی کا ہے اور انہوں نے بھی کوئی عقد نہیں کیا ہے۔
متیجہ یہ ہوا کہ عیسائی دنیا شادی کی اہمیت سے ناوا قف رہ گئی اور اس کے ذہن میں یہ تصور
قائم ہوگیا کہ شادی روحانیت اور عظمتِ کردار کے خلاف ہے اور اسے جہاں بھی دوچار
شادیوں کا ذکر دکھائی دیا ، یا جہاں کسی شخصیت سے اختلاف پیدا ہوگیا اس کے خلاف سب
سے پہلے کشرت ازواج کا پروپیگیٹرہ کیا گیا ۔۔۔۔ یا اس کے تعددازواج کو اس کے کردار کی
کمزوری کی دلیل بنادیا گیا۔

امام حسنً پر دوسراالزام خوف اور بُرْ د لی کا تھا.....اور بیہ بات اس سے پہلے کسی نہ کسی شکل

میں رسول اکرم اور مولائے کا ئنات کے بارے میں بھی کہی گئی ہے۔لیکن اس وقت صورت حال قدرے مختلف تھی لہذا ان حضرات کواس مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس کا سامنا امام حسن کو کرنا پڑا اور آپ نے اس مصیبت کے باوجود اپنی مہم کو جاری رکھا اور کوئی اقدام ایسا نہیں کیا جسے ظالم بہانہ قرار دے کربنی ہاشم، یا محبان آل محمد کا خاتمہ کردے۔

☆.....☆

نقشِ حیاتِ امام حسین علیسًا ولادت ساشعبان مهره شهادت ۱۰ محرم ۲۱ ه

# نقشِ زندگانی امام حسین عالیتلا

ماہ شعبان مہر کے تیسری تاریخ کی صبح تھی جب پروردگار عالم نے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہراسلام اللہ علیہا کو دوسرا فرزند عطاکیا۔ جس کاسب سے پہلاا متیازیہ تھا کہ اس کے شکم اطہر میں رہنے کی کل مدت چھ ماہ تھی جس کی نظیر تاریخ انبیاء میں جناب عیسی اور جناب یحی کے علاوہ کسی اور مقام پرنہیں ملتی ہے اور قرآن حکیم نے بھی انسان کے حمل اور رضاعت کے ۲۰ مہینہ سے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جناب عیسی اور جناب یحی پرآیت کے دوسرے اجزاء کا انطباق نہیں ہوتا ہے اور اس کا حقیقی مصداق امام حسین کے علاوہ کوئی نہیں رہ جا تا ہے۔ آیت میں ۴ مسال کی زندگی کا ذکر ہے اور جناب یحی اس عمر نے کہ اس عمر فرز ہے اور جناب یکی اس عمر فرز ہے اور جناب یکی اس عمر فرز ہے اور جناب یکی اس عمر فرز ہے اور جناب یکنی اس عمر فرز ہے اور جناب عیسی بعضی برتاؤ کا فرز ہے اور جناب عیسی بغیر باپ کے اس دنیا میں جسم کے شے لہذا آیت کا انظباق ان کی فرز ہے اور جناب عیسی بغیر باپ کے اس دنیا میں جسم کئے شے لہذا آیت کا انظباق ان کی فرز ہے اور جناب عیسی بوسکتا ہے۔

آپ کی ولادت کے موقع پر بھی جناب ام الفضل کے خواب کا تذکرہ پایا جاتا ہے اور آپ کی ابتدائی زندگی کا آغاز بھی ام الفضل کے خدمات سے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس موقع پر ام الفضل نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ رسول اکرم ؓ نے بچوں کی ولادت کی مسرت کے ساتھ گریہ بھی فرما یا اورام الفضل اورام سلمہ کے سوال پر اس انجام کی نشان دہی کی جواس فرزندگی زندگی کے خاتمہ پر مصائب اور شہادت کی شکل میں پیش آنے والا ہے۔

ولادت کے بعدرسول اکرم ہی نے کانوں میں اذان اورا قامت کہی اور آپ ہی نے تکم پروردگار کے مطابق حسینؑ نام رکھا جواس سے پہلے کسی بچپر کا نام نہیں تھا اور قدرت نے اسے اپنے نزانۂ خاص میں محفوظ کررکھا تھا اوراس کا منشابی تھا کہ جس طرح شخصیت لا ثانی ہے اسی

طرح نام بھی بے مثال اور لا جواب رہے۔

رسول اکرم ہی نے اپنے زیرا ہمام عقیقہ کا انتظام کیا اور آپ نے غذا کا بیا نو کھا انتظام کیا کہ بچپکوا پنی زبان مبارک یا انگشت مبارک کے ذریعہ سیر وسیراب کردیا کرتے تھے اور کسی دوسری غذا کی طرف متوجہ نہ فرماتے تھے حتیٰ کہ بروایت کافی شیر مادر سے بھی بے نیاز رکھا تھا:

بظاہر تو زباں چوس بباطن ابن حیدر نے زباں دے دی پیمبر وزباں لے لی پیمبر سے

امام حسین کی زیارت میں بھی اس نکتہ کی طرف اشارہ موجود ہے کہ آپ کی تربیت اسلام کی آغوش میں ہوئی ہے اور آپ کو دو دھ ایمان کے مرکز سے ملاہے۔

آپ کے القاب میں سید، سبط اصغی، شہیدا کبراور سیدالشہد اء مشہور القاب ہیں، اور کنیت ابوعبداللّہ ہے جس سے عام طور پریا د کیا جاتا ہے۔

آپ کی شخصیت کا دوسراا متیازیہ تھا کہ آپ کی ولادت پر جبریل امین ملائکہ کی فوج لے کر رسول اکرم گی خدمت میں مبارک بادپیش کرنے کے لیے آئے اور اس سلسلہ میں بعض معتوب ملائکہ کی بخشش کا بھی انتظام ہو گیا جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھالیکن ترک اولی کی بنا پر ان پر عتاب نازل ہو گیا تھا اور عظمتِ حسین کے اظہار کے لیے رب العالمین نے ان کے بران پر عتاب کو برطرف فرمادیا۔ (روایت میں ان کے نام فطرس اور در دائیل بیان کیے گئے ہیں ۔)

آپ کی ولا دت کاسال اسلامی تاریخ میں کسی بڑے حادثہ کاسال نہیں ہے کیکن اس کے بعد اسلام چاروں طرف سے نرغهُ اعدا میں گھر گیا اور سب سے پہلے اسے کفروشرک کے تمام احزاب سے بیک وقت مقابلہ کرنا پڑا، جوامام حسینؑ کی زندگی کا پہلا تاثر تھا کہ کفروشرک اور

یہودیت نے چاروں طرف سے گھیر کر اسلام کوفنا کردینے کا منصوبہ بنالیا ہے اور جد بزرگوار ایک میرے پدر بزرگوار کی طاقت کے اعتماد پرسب سے مقابلہ کے لیے تیار ہیں اور آخر میں پھر کل کفر کا خاتمہ بھی ہوجا تا ہے۔جس نے امام حسین کی اس ذمہ داری کا بھی اعلان کردیا کہ جب اسلام چاروں طرف سے نزغہ اعدامیں گھر جائے تو اس کے تحفظ کی ذمہ داری اپنے ہی گھرانے پر عائد ہوتی ہے اور کل کفر کے خاتمہ کا عمل اپنے ہی گھرانے کو انجام دینا ہوتا ہے۔جس کا دوسرامنظر اسلام کی تاریخ میں کر بلا کے میدان میں پیش آیا اور امام حسین کی زندگی کی ابتدا اور انتہا کیساں حالات کا نمونہ بن گئی۔

لاہ میں حدیدیہ کی صلح کا واقعہ پیش آیا جوامام حسینؑ کی زندگی کا دوسرا موقع تھااور جس پر آپ نے اسی طرح امام حسنؑ کی صلح کے موقع پڑئل درآ مدکیا جس طرح رسول اکرمؓ کے ساتھ مولائے کا ئنات نے صلح میں حصہ لیا تھا ور نہ کی گے ہاتھ میں بھی زور خیبر شکنی تھااور حسینؑ بھی جہاد کر بلاکا حوصلہ رکھتے تھے۔

کھ میں اسلام کو بدترین دشمن یہودیوں سے سابقہ پڑا جہاں جملہ مسلمانوں کے فرار کرجانے کے بعد مولائے کا نئات نے خیبر کوفتح کرلیا جوامام حسین کی زندگی کا تیسرا موقع تھا۔ جس کا نمونہ اس دن پیش آیا جب تمام بڑی شخصیتوں نے بزیدیت سے خوف زدہ ہوکر خانشینی یارا وفرارا ختیار کرلی اورامام حسین اپنے اہل حرم کے ساتھ قصریزیدیت کی چولیں ہلا دیا۔ دینے کے لیے کھڑے ہوگئا ورائیے منصوبہ کو کمل کر کے دکھلا دیا۔

م میں فتح مکہ ہوا جہاں امام حسین نے اپنے نانا کے عفو وکرم کا مشاہدہ کیا اور بید کیولیا کہ منافقین کس طرح کلمہ پڑھ کراسلام میں داخل ہور ہے ہیں اور رسول اکرم مس طرح شریف افراد کو طلبی افراد سے مفوظ رہاجائے اور اسلام کو ہرطرح کا تحفظ فراہم کردیا جائے۔

وج میں عیسائیوں کے مقابلہ میں مباہلہ ہواتواس میں امام حسین ٹے بنفس نفیس شرکت کی اور اور سب سے کمسن بلکہ بالکل کمسن ہونے کی بنا پراپنے نانا کی آغوش میں میدان میں آئے اور بیدواضح کردیا کہ حق وصدافت کا معرکہ مین وسال کا محتاج نہیں ہوتا ہے اور جس شخص کواپنی صدافت پراعتماد ہوتا ہے اسے ایسے معرکہ میں حصہ لینا ہوتا ہے۔

امام حسین ی نیانے اس طرزِ عمل کی بھی تجدید کر بلا کے میدان میں کی جب عیسائی عورت میسونہ کی گود کے پالے یزید کے شکر کے مقابلہ میں حق وصدافت کا سب سے کمسن مرقع علی اصغ کی شکل میں پیش کردیا اور فوج دشمن کواس طرح منہ پھیر پھیر کررونے پر مجبور کردیا جس طرح عیسائی اپنی شکست مان کر جزید دینے پر تیار ہو گئے تھے۔

وا جا میں جمۃ الوداع کاوا قعہ پیش آیا جہاں جج سے واپسی پررسول اکرم نے مقام غدیرخم پر حضرت علیٰ کی مولائیت کا اعلان کیا اور تمام بڑے بڑے اصحاب نے مع حضرت عمر سے اس مولائیت کی مبارک بادپیش کی اور حضرت علیٰ کے دست مبارک پر بیعت کی جس کے بغیر تین دن تک قافلہ آگے نہ بڑھ سکا اور رسول اکرم اسی بیابان میں تھہرے رہے۔

البحدین ۲۸ صفر کورسول اکرم نے انقال فرمایا اور اہلیت کے گھر میں مصائب کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ پہلی مصیبت میسا منے آئی کہ زندگی بھر جاں نثاری کا دعویٰ کرنے والے افراد نے جنازہ میں بھی شرکت نہ کی اور سقیفہ میں خلیفہ سازی کا عمل انجام دیتے رہے اگر چپہ خود رسول اکرم عندیر خم کے میدان میں خلافت کا فیصلہ کر چکے تھے اور تمام سقیفہ ساز افراد کو اس حقیقت کا علم تھا اور خوداس تقریب میں بھی شرکت کر چکے تھے۔

اس کے بعددوسری مصیبت بیآئی کہ مولائے کا ئنات سے حاکم وقت کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور اس سلسلہ میں گلے میں رسی ڈال کر تھینچا گیا ، دروازہ پرآگ لگائی گئی اور دخترِ رسول کے پہلوکوشکت کر کے ان کے فرزندمحن کی زندگی کا خاتمہ کردیا گیا۔ تیسری مصیبت صدیقہ طاہرہ کی جائیداد فدک پرسرکاری قبضہ کا ہونا تھا جس کے خلاف آپ نے دربار میں احتجاج بھی کیا اور آیات قرآنی سے میراث کا اثبات بھی کیا اور ہبہ کے گواہ بھی پیش کیے لیکن آپ کی ایک نہ تن گئی اور آپ کی جا گیرکواُ مت کا صدقہ بنادیا گیا اور اہلبیت کے گھر میں فاقوں کا دوسرا دور شروع ہوگیا۔

امام حسین ان تمام مصائب کا بغور مطالعہ کررہے تھے اور اسلام کی راہ میں الیی ہی قربانیاں پیش کرنے پرآ مادہ تھے تا کہ دینِ خداکسی دور میں لا وارث نہر ہنے پائے اور اسے ہردور میں قربانی دینے والے فراہم ہوتے رہیں۔

رسول اکرم کی وفات کے ۷۵ یا ۹۵ دن کے بعد خود صدیقہ طاہر ہ بھی انہیں مصائب اور مظالم کے زیرانژ دنیا سے رخصت ہوگئیں اور امام حسین کی زندگی میں مصائب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا جس کا سب سے بڑا مظہرا میر المونین کا سکوت اور آپ کی مسلسل ۲۵ سالہ خانہ نشین تھی جس میں اہلیہ یہ گے خدمات کا سلسلہ تو جاری رہالیکن اقتدار پرست تاریخ نے ان خدمات کو قابل تو جہیں سمجھا اور ان مخلصین کے بیانات اور تحریروں کو محفوظ نہیں رہنے دیا گیا۔

رسول اکرم گی زندگی کے اس ۲ سال میں امام حسینؑ نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے اس کا قیاس بعد کی زندگی پرکسی انداز سے بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

رسوں اکرم کے دور میں اگر بھی آئکھوں سے آنسونکل آئے تو آپ نے فوراً گودی میں اٹھالیا کہ مجھے حسینؑ کے گریہ سے تکایف ہوتی ہے۔

اگر مسجد میں آ کرگر پڑت تو آپ نے خطبہ قطع کر کے منبر سے اُتر کراٹھالیا اور فر مایا کہ ایہاالناس اسے پہچانو!اس کا احترام کرواور وقت پڑنے پراس کی مدد کرنا۔ اگر کبھی پشت مبارک پر بیٹھ گئے تو آپ نے سجدہ کوطول دے دیا۔ ا گر بھی عید کے دن مجل گئے تو آپ نے بیثت پر بٹھا کرنا قہ کا انداز اختیار کرلیا۔

اگر بھی بچیہ آ ہوکا تقاضا کردیا توحضورا کرم ؓ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے جب تک بچپُ آ ہو حسینؑ کے حوالے نہ کردیا۔

اگرمباہلہ کے میدان میں لے گئے تو اپنی گودی میں اٹھایا تا کہ حسین کوراستہ چلنے کی زحمت بھی نہ ہو۔

اگر آغوش میں ابراہیم جیسا فرزندر ہا اور قدرت نے کہد دیا کہ ایک کو اختیار کرو.....تو ابراہیم کوقربان کر کے حسین کو بچالیا۔ (واضح رہے کہ ابراہیم بن ماریہ قبطیہ کی ولادت ۸ھ نے میں ہے اوروفات میں۔)

ُ اگر کبھی حبیب بن مظاہر کو خاک قدم حسین کو آئھوں سے لگاتے دیکھ لیا تو حبیب کو گودی میں اٹھالیا کہ بیمیرے فرزند حسین کا قدر دان ہے۔ (روضۃ الشہداء)

رسول اکرم کے بعد حالات بالکل تبدیل ہوگئے لیکن وقیاً فوقیاً حکام وقت اور دیگر مسلمانوں نے امام حسین کی عظمت کا اعلان واظہاراس لیے کیا کہ ابھی امت کے جذبات بالکل مردہ نہیں ہوئے تھے اور اہلیت پر واضح طور پرظلم کرنے سے جذبات بھڑک سکتے تھے لہذا ایک طرف دروازہ میں آگ لگائی گئی، فدک کو غصب کیا گیا، خلافت پر قبضہ کیا گیا اور دوسری طرف امام حسین علیا مسجد میں حاکم کو برسرم نبرد کی کرٹوک دیتے ہیں کہ میرے باپ کے منبر کے اتر اور اپنے باپ کے منبر کو تلاش کر سساور قوم میں غیظ وغضب کے آثار پیدا ہوجاتے ہیں تو حاکم وقت خود نہایت صفائی کے ساتھ اعلان کردیتا ہے کہ حسین کا دعوی بالکل مسجعے ہے۔ یہان کے باپ کا منبر ہے اور میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے بلکہ اگر بھی عبداللہ صحیح ہے۔ یہان کے باپ کا منبر ہے اور میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے بلکہ اگر بھی عبداللہ کین عمر کو امام حسین نے غلام زادہ کہہ دیا تو خلیفہ وقت نے فوراً فرمایا کہ اسے حسین سے کھوالینا چاہیے تھا یہ تو ایک نوشتہ نجات ہے۔ حسین کی غلامی سے بہتر اور وسیلہ نجات کے اسے حسین کی غلامی سے بہتر اور وسیلہ نجات

کیا ہوسکتا ہے؟ جب کہ کل رسول اکرم ٌنوشتهُ نجات لکھنا چاہتے تھے تو انہیں ہذیان گوقرار دے دیا گیاتھا۔

روایات میں تو ظاہر داری کا بیہ منظر بھی وار دہواہے کہ حضرت عمر معاویہ کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھے اور امام حسین طنے کے لیے آئے تو ابن عمر نے بیہ کہ کروا پس کر دیا کہ جب مجھے باریا بی کی اجازت نہیں ہے تو آپ کس طرح اندر آسکتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور بعد میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت حال کے بعد کہا کہ آپ کا حساب ابن عمر سے بالکل مختلف ہے۔ خدا کی قسم یہ میر سے سرکے بال پہلے خدا کے کرم سے اُگے ہیں اور اس کے بعد آپ حضرات کی مہر بانیوں سے۔

ابوہریرہ جواسلامی روایات کے سب سے بڑے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ان کا بھی بیعالم تھا کہ اپنے کپڑوں سے امام حسین کی جو تیاں صاف کرتے تھے اور جب آپ نے منع کیا کہ ایسا مت کروتو جواب دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے۔اگر لوگوں کو ان فضائل کاعلم ہوتا جو مجھے ہے تو تمام لوگ آپ کو اپنے کا ندھوں پراٹھا کرچلتے۔

امیرالمونین کے ۲۵ سالہ سکوت کے بعد جب قتل عثمان کے نتیجہ میں لوگوں نے آپ کی بیعت کی توامام حسین کی زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا، جہاں بظاہر توخلافت اور حکومت گھر میں آرہی تھی لیکن واقعا فتنوں کا ایک نیا طوفان اٹھنے والاتھا اور آل محمر گواس کا بھی مقابلہ کرنا تھا۔ چنانچہ ہے سے میں جمل کا معرکہ پیش آیا، جہاں قتل عثمان کا حکم دینے والی جناب عائشہ نے ان کی مظلومیت کا پرچم بلند کردیا اور حضرت علی کو قاتل قرار دے کران سے بدلہ لینے پرآ مادہ ہوگئیں۔ اس میدان میں امام حسین کی عمرتیں سال سے زیادہ تھی ، اور آپ نے جہاد میں با قاعدہ حصہ لیا تھا اور بات ہے کہ امانت پینم بڑھونے کے اعتبار سے امیرالمونین عام طور سے ان فرزندوں کو میدان میں نہیں جیجتے تھے۔

جمل کی فتح کے بعد اسلے میں صفین کا معرکہ پیش آیااوراس کا انجام بھی تحکیم اور بالآخر معاویہ کی حکومت کی شکل میں برآمد ہواجس کا بے حداثر امیر المونین کی طرح امام حسین پر بھی ہوالیکن آپ نے اسلام کی خاطر اس مکاری کو بھی برداشت کرلیا۔

اس کے بعد نہروان کا معرکہ پیش آیا اور اس میں بھی رب العالمین نے مولائے کا ئنات کو فتح مبین عنایت فرمائی لیکن اس کے بعد حاکم شام کی ریشہ دوانیاں تیز تر ہو گئیں اور بالآخر ماہ رمضان کی 19 ویں تاریخ کوامیر المونین گومسجد کوفہ میں ابن ملحم کے ذریعہ زخی کرا دیا گیا اور ۲۱ رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہوگئی۔ آپ کے کفن وفن کے بعد امت نے امام حسن کی بیعت کرلی اور شامی حکومت کی فتنہ پر دازیوں کا نیاد ور شروع ہوگیا۔

جمادی الاولی الاصح میں حاکم نثام نے اپنے مخصوص مصالح کے تحت امام حسن کوسلے کا پیغام دے دیااورامام حسن نے اپنی مخصوص حکمت کے تحت بقاء اسلام وسلمین کے لیے اس پیش کش کو منظور فر مالیا اور سلح مکمل ہوگئ جس کے بعد حکومت معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئ اور اس نے عہد شکنی کر کے اہلدیت کو اذیت دینے کا ایک نیاسلسلہ نشروع کر دیا۔ امیر المونین پر باقاعدہ سب وشتم ہونے لگا۔ دوستان علی کا آئل عام جائز ہوگیا اور ہر طرح کی اذیت و مصیبت کا جواز سہل ہوگیا۔

امام حسن نے بھائی کی صلح کے احترام میں ان تمام مصائب کو برداشت کیا یہاں تک کہ صفر وہ ہے میں امام حسن کو زہر دے کر شہید کرادیا گیا اور اسلام کی ذمہ داری امام حسن کی طرف منتقل ہوگئی۔ آپ نے انتہائی شدید مظالم اور بدترین عہد شکنی کے باوجود بھائی کی صلح کا احترام باقی رکھا اور جنازہ پر تیروں کی بارش بھی ہوئی تو بنی ہاشم کے بہا دروں کو تلوارا ٹھانے کی اجازت نہیں دی اور روضۂ رسول میں تجدید عہد کے بعد بھائی کی لاش کوجہۃ القیع میں فن کی اجازت نہیں دی اور روضۂ رسول میں تجدید عہد کے بعد بھائی کی لاش کوجہۃ القیع میں فن کردیا' اور معاویہ اپنے کاروبار ظلم وہتم میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رجب وہ ہے ہے۔

میں معاویہ بھی دنیاسے رخصت ہوگیا اوراس کی جگہاس کے فرزندیزیدنے لے لی۔جس کا نظام اس نے اپنی زندگی میں کردیاتھا اور چلتے چلتے وصیت نامہ کے ذریعہ متوجہ بھی کردیا تھا کہامت کے چندا فراد بہر حال خطرناک ہیں۔جن میں سے عبداللہ بن عمر نے وفت آنے براطاعت کااعلان کردیااورعبراللہ بن زبیرنے راہ فراراختیار کرلی اوراسلامی محاذیرامام حسینً کے علاوہ کوئی نہ رہ گیاجنہوں نے یزید کے مطالبہُ بیعت کاجواب دیااورولید جیسے گورنر کے دربار میں اعلان کردیا کہ میں فرزندرسول ہوں اوریزیدشارب الخمر، جواری اورزنا کارہے اور مجھ حبیباانسان اس جیسے خبیث انسان کی بیعت نہیں کرسکتا ہے۔جس کے بعدمصائب کا ایک اور دورشروع ہو گیااور ۲۸ رجب ۲۰ چے کوامام حسینؑ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ تیسری شعبان کومکہ مکرمہ پہنچے اور حرم خدا کو مامن قرار دیا۔لیکن حج بیت اللہ کے موقع پریزیدی سیاہیول نے لباس اوراحرام میں خبر چھیا کرامام حسینً کے قتل کا منصوبہ بنالیا تو آپ نے مکہ مکرمہ کو بھی جھوڑ دیا اور بظاہر عراق کارخ کرلیا مخلصین نے مشورے دیے، ناصحین نے نصیحت کی ، ناقدین نے تنقید کی لیکن آپ خواب رسول اور حکم خدا کا حوالہ دے کراینے سفرکوجاری رکھے رہے یہاں تک کہ ۲محرم کو وار دسرزمین کربلا ہو گئے ۔تیسری محرم سے بزیدی فوجوں کی آ مدشروع ہوگئے۔ یانچ محرم سے فرات پر ظالموں كا قبضه ہوگيا۔ ٤ محرم كوخيام حسينٌ ميں قحط آب ہوگيا۔ ٩ محرم كوامام حسينٌ نرغه اعداميں گھر گئے۔روز عاشوریزید کے کم سے کم ۳۰ ہزارسیا ہیوں اور امام حسین کے ۷۲ مخلصین کے درمیان قیامت خیز مقابلہ ہوااور عصر کا ہنگام آتے آتے امام حسینٌ مع اپنے جملہ اصحاب اورافرادخاندان کے تین دن کے بھوکے پیاسے راہ خدامیں قربان ہو گئے اوران کے خیمے جلادیے گئے۔شام غریباں بے کسی اور بے بسی کے ماحول میں گذرگئی اورااءمحرم کواہل حرم كوقيدى بناكركوفه كي طرف لے جايا گيا جس قافله كى قافله سالارى كا كام امام زين العابدينً

کے حوالے کیا گیااورامام محمہ باقر اانتہائی کمنی کے باوجوداس قیامت خیز مصیبت میں برابرکے شریک رہے۔شہادت امام حسین پرزمین وآسان سب نے گریہ کیااورآ ثار قیامت نمودار ہوگئے۔لیکن ظالموں کے دل ود ماغ پرکوئی انزنہیں ہوا، اور ان کے مظالم کاسلسلہ اہل حرم پر برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ کوفہ وشام کے بازاروں، در باروں اور قید خانوں سے گذر نے کے بعد ایک سال کی مدت قید گذار کر بروایت ۸ رہے الاول باحجے کو کا ہوا قافلہ اپنے وطن مدینہ واپس آیا، اور جناب ام کلثوم نے رجعن الارجال ولابنینا کامرشہ پڑھا۔

#### ازواج:

مورخین اور سیرت نگاروں نے امام حسین کی پانچ از واج کی نشان دہی کی ہے۔

اجناب شہر بانو جنہیں شاہ زناں بھی کہاجا تا ہے۔ آپ کے فرزندامام زین العابدین سے اور آپ کا انتقال امام کی ولادت کے دس دن کے اندرہی ہو گیا تھا۔ واقعہ کر بلاکے ذیل میں بعض مرثیوں میں آپ کا تذکرہ بے بنیاد ہے۔ ہوسکتا ہے کوئی اور خاتون رہی ہوں جنہیں امام کی ماں ہونے کا شرف حاصل نہ رہا ہو گرشہر بانورہی ہوں ، اس لیے کہ شہر بانوایک قسم کالقب ہے جو کسی بھی معزز خاتون کو دیا جا سکتا ہے۔ (بعض محققین نے تاریخ میں شہر بانو کے وجودہی کا انکار ہے)۔

۲۔ لیلی بنت ابومرہ بن عروہ بن مسعود۔ بیہ جناب علی اکبڑی والدہ تھیں اور ان کے بارے میں بھی اکثر محققین کی رائے ہے کہ بیہ واقعہ کر بلا میں موجود نہ تھیں اور معتبر کتب سے ان کا وجود ثابت نہیں ہوتا ہے، اگر چہ بہت سے اہل قلم نے آپ کے واقعات بھی درج کیے ہیں اور کر بلا کے واقعات میں آپ کا تذکر بار بارکیا جاتا ہے۔

سرباب بنت امرء القيس - به جناب على اصغرًا ورجناب سكينه كى والده گرامي تقيس - جو واقعه كربلا ميس موجود تقيس اوركر بلاك بعد تقريباً يك سال زنده ربيس ليكن تجهى سابيه ميس نهيشيس كه دهوپ ميس لاش امام حسينٌ ديكه كريه عهد كرلياتها كه تاحيات سابه ميس نه بيشيس گى -

۴۔ قضاعیہ۔ان کے فرزندکا نام جعفر بتایاجا تاہے جن کا تذکرہ بعض مورخین نے کیا ہے۔

۵۔ام اسحاق بنت طلحہ۔ان کی دختر کا نام فاطمہ ہے جن کا عقد حسن مثنیٰ فرزندا مام حسنؑ کے ساتھ ہوا تھا۔

#### اولاد:

ندکورہ بالا بیانات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ امام کی کل اولا دچھ ۲ تھی۔ چار فرزنداور دو ذختر۔اگر چہابن شہرآ شوب نے چھ فرزندوں کا ذکر کیا ہے اور دونام محمد اور عبداللہ بتائے ہیں اور بعض حضرات نے تین دختر ان کا ذکر کیا ہے اور ایک کا نام زینب بتایا ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی اختلافات پائے جاتے ہیں جن کی تحقیق کا بیم وقع نہیں ہے۔البتہ بیہ بات بہر حال واضح ہے کہ اگر جناب فاطمہ کا عقد حسن مثنیٰ سے ہو چکا تھا تو پھر عقد قاسم کی داستان بالکل بے بنیاد ہے۔پھر یہ بھی بات قابل تحقیق رہ جاتی ہے کہ اگر جناب فاطمہ اور جناب سکینہ دوہی دختر ان تھیں تورقیہ بنت الحسین سے مرادکون سی خاتون ہیں جن کا روضہ شام میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔

جناب سکینہ کے بارے میں بھی دورقد یم سے یہ بحث چلی آرہی ہے کہ آپ کا انتقال زندان شام میں ہواہے یانہیں۔اس لیے کہ اکثر کتب میں آپ کا نام نہیں ذکر کیا گیا، صرف ایک'' بیت صغیرہ'' کی نشاندہی کی گئی ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ رقیہ بنت الحسین ہوں جنہیں اس مقام پر دفن کردیا گیا جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ورنہ جناب سکینہ کے نام کی قبر دشق کے قبرستان میں بتائی جاتی ہے اور وہ اس لئے کل بحث ہے کہ وہیں جناب ام کلثوم کی قبر بھی ہے اور ان کا شام سے مدینہ جانا تقریباً مسلمات میں ہے اور پھر دوبارہ جناب زینب کے ہمراہ شام میں آکرانتقال فرمانے کا کوئی ذکراہم کاب میں نہیں ماتا ہے۔

بہرحال امام حسین کی مظلومیت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ ظالموں نے وا قعات کر بلا کے بعد بھی اس قدر مظالم کا سلسلہ جاری رکھا کہ صحیح تاریخ بھی مرتب نہ ہوسکی اور آل رسول گی قبر سے شرول کا صحیح تعین بھی نہ ہوسکا اور اس مصیبت کا سلسلہ مدینہ میں صدیقہ طاہرہ کی قبر سے شرول کی ہوا تھا جونسلوں میں باقی رہا اور آل رسول گی اکثر قبریں بھی بے نشان رہ گئیں ۔ بیا اور بات ہے کہ جس قدر قبروں کی نشان دہی ہوگئی اور جہاں آئ تک کہ جس قدر قبروں کی نشان دہی ہوگئی اور جہاں آئ تک ریار است کا سلسلہ جاری ہے۔ اتنی قبریں اور استے روضے بھی حقانیت کے اثبات کے لیے کا فی زیارات کا سلسلہ جاری ہے۔ اتنی قبریں اور استے روضے بھی حقانیت کے اثبات کے لیے کا فی بین ورنہ متو کل ملعون نے تو نشان قبر حسین بھی مٹادیخ کا منصوبہ بنالیا تھا اور بھی ہل چلوانا چاہا تو چانی ملاح کے نہ بڑھے اور بھی دریا کا پانی لے جانا چاہا تو پانی جیرت زدہ ہو کہ گھر گیا کہ اب اس مظلوم کی قبر کی طرف کس طرح جائے جس کا کل زیر خبر ایک قطرہ آب نہ مل سکا تھا اور جس نے چاہنے والوں کو وصیّت کی تھی کہ ٹھنڈ ایانی بینا تو میری پیاس کو یا در لینا اور کسی غریب و بیکس کا ذکر آ جائے تو مجھ مظلوم پر آنسو بہانا جسے بے جرم و خطاق تی گیا ہے۔ کو یا در شہادت کے بعد اس کی لاش کو یا مال کر دیا گیا ہے۔

بیابیا متوکل ببیں مزار حسینً زمیں بلندشد وآب نهرشدهائر

# كربلائے امام حسين

### فرزندز ہڑا

وہ ہادی برحق ....جس نے آخری سائس تک دین کا پیغام سنایا! وه قارئ قر آن ....جس نے نوک نیز ه برجھی تلاوت کی! وہ محافظ حرم ....جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کوعمرہ سے تبدیل کردیا! وه پاسبان شریعت ....جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وطن عزیز کوتر ک کر دیا! وه مجاہد فی سبیل اللہ ....جس نے تین دن کی بھوک اور یباس میں جہاد کیا! وہ ذمہ داراسلام ....جس نے بقائے دین کے لیے بھرا گھرلٹادیا! وہعمادت شعار....جس نے برستے تیروں میں نمازادا کی! وه سجده گزار....جس نے زیر خجرستم سجده کیا! وه مساوات كاعلمبر دار ....جس نے جون كاسراينے زانو پرركھا! وہ صاحب ایثار ....جس نے راہ حق میں طفل شیرخوار کو بھی قربان کر دیا! وه را كب دوش رسول .....جس كي خاطر مرسل اعظم ممّ نا قدينيا! وه حافظ فر وع واصول ....جس نے یشت پیغمبر مرآ کرسحدہ کوطولا فی بنادیا! وہ وارث خلق عظیم .....جس نے برگا نوں کوبھی سیر وسیراب کیا! ا وه مولائے رحیم وکریم ....جس نے حرکی خطا کومعاف کر کے اسے حقیقی حرٌّ بنادیا! \$\frac{1}{2}....\$\frac{1}{2}....\$\frac{1}{2}

### مقدمهٔ کتاب کربلا

کسی کتاب کے حقائق ومعارف اور مطالب ومفاہیم کو سیحفے کے لیے بیضروری ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے مطالب کا ایک خاکہ ذہن نشین کرلیا جائے اوراس سے متعلق اقرار کردار اور مقامات کا ایک نقشہ مرتب کرلیا جائے تا کہ اس کی روشنی میں اصل حقائق کا صیح انداز ہ کیا جائے۔

کتاب کربلا۔ایک کتاب ہدایت ہے جس کے ہر گوشہ میں اسلامی تعلیمات اور قرآنی احکام کی تابانی نظرآتی ہے۔

کتاب کربلا۔ ایک کتاب عبادت ہے جس کے ہر صفحہ پر عبادت گذاروں کی صفیں نظر آتی یں۔

کتاب کر بلا۔ ایک کتاب انقلاب ہے جس کا ہر لفظ خون کی روشنائی سے کھا گیا ہے۔

کتاب کربلا۔ ایک کتاب شہادت ہے جس کے ہر نقطہ میں حیات جاودانی کی مرکزیت یائی جاتی ہے۔

ت کتاب کربلا۔ایک کتاب سیاست ہے جس میں تدبیر حیات کی ساری تعلیمات اور ظلم سے مقابلہ کی ساری تعلیمات اور ظلم سے مقابلہ کی ساری تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔

كتاب كربلا\_درحقيقت كتاب كربلام جس كمقابله مين كوئى كتاب نداس سے پہلے

مرتب ہوئی ہے اور نہاس کے بعد مرتب ہونے والی ہے۔

الی کتاب کامکمل ادراک حاصل کرنے کے لیے ان تمام مقدمات پرعبورحاصل کرناضروری ہوگا جن کے بغیراس کتاب کے تقائق کاادراک ممکن نہیں ہے۔ انہیں مقدمات پرعبورحاصل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس کتاب کی بے شاذمن مانی تفسیریں کی گئیں، طرح طرح کی شرعیں کھی گئیں، نئی نئی تاویلیں ایجاد کی گئیں اور کثرت تعبیرات سے تقائق کوخواب پریشان بنادیے کی اموی مشین ایجاد ہوگئی۔

کسی نے اس عظیم جہاد کودوشہزادوں کی جنگ قرار دیا۔کسی نے اس کومعاذ اللہ امام حسین کی ناعا قبت اندیش کا نتیجہ کہا،کسی نے یزید کے جوش جوانی کا نام دیا،کسی نے اُرنیب بنت اسحاق کے عشق کی داستان وضع کی،کسی نے عام سیاسی لڑائیوں کارنگ دیا،کسی نے روٹی، کیڑے،مکان کے مسئلہ کاحل قرار دیا اورکسی نے اپنے مفروضات و مزعومات کی روشنی میں اس کی تشریح کرنا شروع کی۔

غرض جتنے مفکر تھے اتنے ہی خیالات ٔ جتنے مقرر تھے اتنے ہی بیانات ٔ جتنے اہل قلم تھے اتنے ہی مقالات اور جتنے اہل غرض تھے اتنے ہی رجحانات۔

مقدمہ کتاب کربلاکامقصد یہی ہے کہ اس عظیم جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کواجا گر کیا جائے اوران تمام ساز شوں کو بے نقاب کیا جائے جو سینی انقلاب کے خلاف کی گئی ہیں یا آج تک کی جارہی ہیں۔

## يهلامقدمه .... شخصيت امام حسين:

کر بلامیں بنیادی کردارامام حسینؑ کاہے جن کے جہاد فی سبیل اللہ کی تابانیاں صفحہ کر بلا پر ہر طرف نظر آتی ہیں اور جن کے اشارہ پروہ مختصر شکر مرتب ہواتھا جس نے ہر طرح

کی قربانی دیکردین الہی کوحیات دائمی اور بقائے جاودانی بخش دی ہے۔

امام حسین کی شخصیت اورعظمت کونه پہچانے ہی کا نتیجہ ہے کہ کر بلاکودوشہز ادوں کی جنگ قرار دے دیا گیااوراس کی معنوی اور روحانی حیثیت کونظرا نداز کر دیا گیا۔

امام حسین گی شخصیت کسی طرح بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی کوئی قوم الیی نہیں ہے جو کسی نہ کسی مقدار میں امام حسین گی شخصیت سے باخبر نہ ہو۔ کم سے کم اتنا تو ہرایک کو معلوم ہے کہ امام حسین رسول اکرم کے نواسے، مولائے کا گنات علی بن ابی طالب کے فرزند، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے نورنظر، امام حسن کے بھائی اور حضرت ابوطالب کے بوتے تھے اور بیسارے دشتے وہ ہیں جوانسان کی عظمت ومرتبت کی بہترین علامت ہیں۔

رسول اکرم کانواسہ ہونااور پھرالیانواسہ ہونا جسے انتہائی کمسنی کے عالم میں اسلام کی برتری، قرآن کی صدافت، توحیدی حفاظت کے معرکہ میں شریک کیاجائے اوراپنے پیروں سے نہ چل سکیں تو گودی میں اٹھا کرلے جایاجائے اور دنیا پریہ واضح کر دیاجائے کہ جواہمیت باتی بزرگوں کی بددعا کی ہے وہی اہمیت حسین کی بددعا کی ہے، اورجس قدر خاندان کے بزرگ مستجاب الدعوات ہیں اورجس قدر میدان کے بزرگ مستجاب الدعوات ہیں اورجس قدر میدان مرابلہ کونانا ور ماں باپ کی ضرورت ہے اسی قدر اسلام کا مستقبل اس کمسن فرزند سے قدر اسلام کا حال ان برزگوں سے وابستہ ہے اسی قدر اسلام کا مستقبل اس کمسن فرزند سے وابستہ ہے، اورجس کا قیاس عام انسانوں پرجائز نہیں ہے اور حسین اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ انہیں کا نئات کا قیاس عام انسانوں پرجائز نہیں ہے اور حسین اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ انہیں کا نئات میں ان کے بھائی کے علاوہ کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔

سر کار دوعالم نے امت کے فرزندوں سے بڑی محبت کی ہے۔ صحابہ کرام کی اولا دکو بڑی

شفقت وعنایت کی نگاہ سے دیکھاہے، اپنے کوساری امت کاباپ کہاہے۔لیکن اتنی بڑی امت میں سے کسی ایک کوابھی' ابنائنا'' کی منزل میں میدان مباہلہ میں نہیں لے گئے ہیں جواس بات کی واضح دلیل ہے کہ اخلاقی اعتبار سے یافرض اطاعت کے اعتبار سے امت کواولاد بنالینااور ہے اور معنویت، روحانیت ، کمالات کے اعتبار سے کسی کاابنا ٹینا میں شامل ہوجانا اور ہے۔ یہ تنہا امام حسن اور امام حسین کا امتیاز ہے جس میں ساری امت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام حسین شہزاد سے ہیں اور بے شک مشہزاد سے ہیں اور اب شک اگرم کے مقابلہ میں آنے والا رسول اکرم کے شہزاد سے ہیں مسلمان نہیں کہا جا سات ہے۔

حضرت علی و فاطمہ گافرزند ہونا اور ایسا فرزند ہونا جس کی وراثت میں باپ کا جہاد اور مال کا ایثار شامل ہواور جس نے ابتدائی دور ہی سے اپنے مال باپ کے کردار کا مکمل مشاہدہ کیا ہوا سن نگاہ سے نہیں عرفانی ، ایمانی ، اور ضبی نگاہ سے مشاہدہ کیا ہوا س کی عظمت کردار کی بہترین دلیل ہے کہ ایسے ماحول میں پرورش پانے والا ایسے کرداروں کا وارث اور ایسے حالات کادیکھنے والا عام انسان بھی اچھے خاصے کردار کا حامل ہوسکتا ہے چہ جائیکہ وہ انسان کہ جسے روز اول سے منصب الہی کا حامل بنا کردنیا میں بھیجا گیا ہو، اور جس کی تربیت اسلام کی آغوش میں ہوئی ہو۔ جس کی رضاعت شیر ایمان سے ممل ہوئی ہو، اور جس نے درس گاہ علام الغیوب سے علوم و کمالات حاصل کیے ہوں اور ابتدا ہی سے بزرگوں کے ساتھ مختلف مجاہدات میں شریک رہا ہو۔

حضرت ابوطالب کابوتااوروارث ہونا بھی ایک مکمل تاریخ کی نشان دہی کرتاہے جس میں ایثار، قربانی، جہاد، حفاظت دین ، تحفظ ناموس رسول جیسے جذبات پائے جاتے ہیں اور جس تاریخ میں اپنے بچول کا فاقہ گواراہے خداکے رسول کی بھوک گوارانہیں ہے۔ اپنے بچوں کی قربانی گواراہے حبیب کبریا کی قربانی گوارانہیں ہے۔
امام حسین ایک ایسے ہی خاندان کے چٹم و چراغ تصاورایک ایسے ہی مقدس اور پاکیزہ
ماحول کی ایک فرد تھے۔ امام حسین کے حالات، معاملات، اخلاقیات، آداب، خیالات،
رجحانات کا قیاس دنیا کے دوسرے انسانوں پرنہیں ہوسکتا ہے لہٰذاامام حسین کے جہاد کا موازنہ بھی دنیا کی کسی جنگ سے نہیں کیا جاسکتا ہے۔

#### دوسرامقدمه سيزيد:

امام حسین کی شخصیت وعرفان کے بعد میر بھی دیکھنا ضروری ہے کہ واقعہ کر بلاکے سارے مظالم کے''ذمہ دارواقعی''یزید کا کردار کیا ہے اوراسے وراثت میں کون سے جذبات وخیالات ملے ہیں اوراس نے ذاتی طور پر کن صلاحیتوں کی تحصیل کی ہے۔

یزیدخاندانی اعتبار سے اس دادابوسفیان کا بوتا ہے جس نے ہر معرکہ اسلام و کفر میں اسلام کے خلاف کشکر کی ترتیب و تنظیم یا قیادت کا فرض انجام دیا ہے ، جس کے '' کمال اسلام'' کا بیہ عالم تھا کہ عثمان بن عفان کی خلافت کے بعدا پنے چہیتے فرزندخاندان کومبار کبادد سنے کے عالم تھا کہ عثمان بن عفان کی خلافت تمہار سے آیاتو حالات کوسازگارد کھے کراس' 'عظیم عقیدہ'' کا اعلان کیا کہ اب بی خلافت تمہار سے ہاتھ میں آگئی ہے۔اسے گیند کی طرح نجاؤاوراس کا مرکز ومحور بنی امیہ کوقر اردو، جنت وجہنم کے خیالات کو ذہن سے نکال دو،ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا یہی ہے اور داحت دنیا یہی خلافت اسلامیہ ہے۔

یزیدگی دادی۔ ہندہ جگرخوارہ ہے جس نے احدے میدان میں''سیدالشہد اء''حضرت حمزہ کے کلیجہ کونکال کر چبانے کی کوشش کی تھی اوراس طرح ایک عظیم مجاہداسلام کی تو ہین اور بے حرمتی میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھاتھا۔ تاریخ کے یہ دونوں منظر یا در کھنے کے قابل ہیں کہ ایک طرف رسول اکرم اس بات پرآنسو بہارہے ہیں کہ حضرت حمزہ کی لاش پررونے والی عورتوں کا مجمع نہیں ہے اور دوسری طرف ہندہ جشن منارہی ہے کہ لاش کے اجزاء جدا کیے گئے اوران کے کلیجہ کومنھ میں لے کراپنی دیرین تمنایوری کی گئی اور گویا تحریک اسلام سے انتقام لے لیا گیا۔

یزید کاباب .....معاویہ ہے جسے اسلام کے ایک نامور حکمراں نے''کسریٰ العرب''کالقب دیا تھااور جس کی خلافت ہر مکتب خیال میں ملوکیت اور شہنشا ہی خیال کی جاتی ہے اور جس کے بارے میں خود سرکار دوعالم نے فرمادیا تھا کہ خلافت کے بعد بدترین ملوکیت کا دور آنے والا ہے جس میں کسی انسان کی جان، مال اور آبر و محفوظ ندر ہے گی۔

معاویہ فتح مکہ میں مسلمان ضرور ہوگیا تھالیکن اس اسلام کی حقیقت سرکار دوعالم کے اس فقرہ سے واضح ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے تمام افراد کوطلقاء کہہ کرمعافی دی تھی اور یہ ایک سند ہے کہ ان کا شارا شراف میں نہیں ہے، آزاد کردہ افراد میں ہے۔ اور اسی لیے خانوادہ رسالت نے مختلف مواقع پریزیداور معاویہ کے بارے میں اس لفظ کا استعال کرکے انہیں ان کی حقیقت سے باخبر کیا ہے۔

معاویہ کامیدان صفین میں نفس رسول سے مقابلہ کرنااور موقع پاتے ہی لشکر علی کے لیے پانی بند کردنیا، اصحاب رسول کوئل کرادینا، خلیفہ، اوّل کے فرزند کی لاش کی بے حرمتی کرنا، خلیفہ سوئم کی کسی طرح کی امداد نہ کرنااور مدینہ کے باہر لشکر کوروک کران کے قتل کا انظار کرنااوران کے لیے ایک مشک آب کا بھی فراہم نہ کرنااس بات کی دلیل ہے کہ یہ کفروشرک کاوہ بقیۃ السلف ہے جس کے دل میں کسی کی ہمدردی نہیں ہے اور یہ نہ مکتب خلافت کی اہمیت کا قائل ہے اور نہ مکتب امامت کی ۔اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جو شخص اپنے خاندان کے خلیفہ کالاوار ٹی کے عالم میں بھوکا پیاسافتل ہوجانا گوارا کرسکتا ہے اور خودا پنے ہی خاندان کے خلیفہ کالاوار ٹی کے عالم میں بھوکا پیاسافتل ہوجانا گوارا کرسکتا ہے اور خودا پنے ہی

خاندان کے چیثم و چراغ پررحم نہ کرتا ہووہ دنیا کے کسی انسان پر کیار حم کرسکتا ہے اوراس کے فرزندسے کس طرح کی شرافت کی توقع کی جاسکتی ہے؟

اس کے برخلاف تاریخ میں حضرت علی علیہ اسلام کا کردار بھی ہے جنہوں نے نہ فین کے میدان میں بندش آب کو گوارا کیا اور نہ خلیفہ سوئم کو قصر کے اندر بے آب رہنے دیا۔فرزندا بوطالبؓ کی اس شرافت و خبات کا قیاس فرزندا بوسفیان کی اس ذلت و خباشت پر کیا جائے تو یہ تاریخ کا عظیم ترین ظلم ہے جس کی فریا دخود امیر المونین ٹے بھی کی ہے کہ مجھے اتنا گرایا گیا، اتنا گرایا گیا کہ اب میرے نام کے ساتھ معاویہ کا نام لیا جانے لگاہے۔

یزید .....کی ماں میسون تھی جوعیسائی خاندان کی ایک عورت تھی اورجس نے ابتدائی دور میں یزید کی مار میسون تھی جوعیسائی خاندان کی ایک عورت تھی اور نین کے مطابق تربیت دی تھی اور نفاق پرعیسائیت کارنگ چڑھا کر کریلے کو نیم چڑھا بنانے کا کام انجام دیا تھا۔

عیسائیت نے اسلام کے خلاف جوساز شیں کی ہیں ان کا ایک جزویزید کی تربیت بھی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی شکست عیسائیت کومباہلہ کے میدان میں ہوئی تھی اس طرح کی شکست کفارومشر کین اوریہودیوں کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ کفارومشر کین کو بیاطمینان تو تھا کہ،

#### ''مقابله تودل ناتوال نے خوب کیا''

اور پھر شکست کے بعد بھی ہم نے شکست کا اعتراف نہیں کیا۔لیکن عیسائیت کے دل میں توبیہ ایک ناسور تھا کہ ہم ایسے میدان میں آگئے جہال مقابلہ بھی ممکن نہ تھااور پھر ہمیں ذلت آمیز شکست کا اعتراف بھی کرنا پڑالہذاجس قیمت پرممکن ہوان پانچ افراد سے انتقام لے لیاجائے جنہوں نے مباہلہ کا معرکہ سرکیا ہے اور لعنت کے حربے سے

ہماری قوم کوشکست دی ہے۔ چنانچہ تاریخ کے بیددومسلمات قابل توجہ ہیں کہ معاویہ کے دربارمیں ایک عیسائی طبیب تفاجس کا کام زہرقاتل تیار کرنا تھا اوریہ زہرابن ملجم کی تلوار میں بھی دیکھا گیاہے اور جعدہ کے پانی میں بھی۔لینی معاویہ نے اس زہر کے ذریعہ مباہلہ کی دعظیم شخصیتوں کافتل کیاہے اورعیسائیت کودوعظیم ہستیوں سے بدلہ لینے کاموقع فرا ہم کیا ہےاب ایک امام حسینؑ کی ہستی باقی تھی اورعیسائیت کوان سے انتقام لینا تھا، چنانچ<u>ہ</u> میسون کومعاویه کے گھر میں داخل کیا گیااور جب یزید پیدا ہو گیا تواسے اپنے ماحول میں رکھ كريالا كياتا كهايك اليي دشخصيت "تيارى جائے جس كے دل ميں اسلام سے كوئى ہمدردى نه ہوااور وہ مباہلہ کے مجاہدین کی آخری فردسے بھی عیسائیت کی شکست کا انتقام لے لے۔ امام حسینً دشمنان اسلام کی نگاہ میں دہرے انتقام کامرکز تھے۔ایک طرف یزیداینے باپ دادا کی لڑائیوں کا انتقام لیناچاہتا تھااوراس کا منشاء یہ تھا کہ امام حسینً کے ذریعہ جنگ بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا جائے اور حضرت علیؓ کے مجاہدات کا انتقام ہوجائے اس لیے جب امام حسینؑ نے لشکریزید سے خطاب کر کے سوال کیا کہ آخر میرا خون کیوں بہایا جارہاہے ؟ كياميں نے دين بدلا ہے؟ شريعت ميں كوئى ترميم كى ہے؟ احكام الہى ميں كوئى تبديلى كى ہے ؟ توسب نے بیک زبان جواب دیا کہ ہمارے دل میں آپ کے باپ علیٰ کا بغض ہے اور ہم اس کابدلہ لیناچاہتے ہیں۔اور پھرخود یزیدنے بھی اپنے دربار میں فتح وکامرانی کے نشہ میں ڈوب کرکہاتھا کہ کاش ہمارے بدرکے بزرگ زندہ ہوتے اور پیمنظرد کیھتے کہ س طرح ان کے خون کا بدلہ لیا جار ہاہے۔

دوباره شکست کھا گیا۔

دوسرامسکہ یہ بھی تھا کہ عیسائیت اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتی تھی اوراس کے لیے میسونہ کو ذریعہ بنایا گیا تھا۔امام حسینؓ نے دونوں طرح کے انتقام کا مقابلہ کیا اور یہ واضح کر دیا کہ یزید دوطرف سے کفر کا وارث ہے، بدر کے اعتبار سے مشرکین مکہ کا وارث ہے، اور مباہلہ کے اعتبار سے فصار کی بخر ان کا وارث ہے۔ اور میں بدر واحد کے اعتبار سے محم مصطفی اور علی مرتضیٰ کا وارث ہوں اور مباہلہ کے اعتبار سے جان پنجتن اور عیسیٰ روح اللہ کا وارث ہوں جہوں جنہوں نے گہوارہ ہی میں اعلان کر دیا تھا کہ میں بند کا خدا ہوں فرزند خدا نہیں ہوں۔ یزید سے بندات خود یزید تھا، جس کا کر داراس کا نام بھی اہل نظر وادب کی نگاہ میں داخل

دشام ہے۔ مشام ہے۔

یزیدگی' دشخصیت وحیثیت' عالم اسلام میں بھی زیر بحث نہیں رہی ہے۔البتہ اس کا سلام وایمان ہر دور میں زبحث رہا ہے اوراس سے بالاتر یہ بحث رہی ہے کہ وہ قابل لعنت ہے یانہیں۔ یعنی یہ بات تقریباً مسلمات میں ہے جس کا اقرار ہر غیر متعصب عالم نے کیا ہے کہ یزید کا اسلام واقعی اسلام نہیں تھا اوراس کا کردار واقعاً اس قابل تھا کہ اس پر لعنت کی حائے۔

علامہ بزرنجی نے کتاب الاشاعہ میں اور ابن حجرنے صواعق میں نقل کیا ہے کہ احمد بن حنبل کے فرزند عبد اللہ نے اپنے باپ سے یزید پرلعنت کرنے کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے جواب دیا کہ جس پر خدانے لعنت کی ہے اس پر کس طرح لعنت نہ کی جائے اور اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا جہاں فساد فی الارض کرنے والوں کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔

ابن خلدون كا كہناہے كەقاضى ابوبكر بن العربى المالكى نے اپنى كتاب 'العواصم والقواصم''

میں ہے کہہ کہ حسین اپنے جدی تلوار سے قبل ہوئے ہیں سخت غلطی کی ہے۔ یزید ہر گرخاکم اسلامی نہ تھا۔ اسلامی خومت کے لیے عدالت ضروری ہے اور حسین سے بالاترکوئی عادل نہ تھا۔ اس کے بعد مقدمہ تاریخ کے صفحہ ۲۵۴ پراس حقیقت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ علاء اسلام یزید کے فسق پرمنفق ہیں اور فاسق ایسا اسلامی حاکم نہیں ہوسکتا کہ اس کے خلاف اقدام جائز نہ ہو ۔ صحابۂ کرام اور تابعین کا سکوت یزید کے کردار سے رضامندی کی بنا پر نہ تھا بلکہ وہ خوں ریزی کو پہند نہ کرتے تھے۔ اس کے خلاف این مفلح صنبلی کا بیان ہے کہ ابن عقیل اور ابن الجوزی کی نگاہ میں غیر عادل حاکم کے خلاف این مفلح صنبلی کا بیان ہے کہ ابن عقیل اور ابن الجوزی کی نگاہ میں غیر عادل حاکم کے خلاف قیام جائز ہے جس طرح امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے۔ یزید کوا گرابتدا میں حاکم تعبہ اور تاراجی مدینہ کے بعد تو یہ حکومت نود بخود خم ہوجاتی ہے۔

علامہ تفتازانی نے شرح عقائد سفیہ میں تحریر کیا ہے کہ یزید کافل حسین سے راضی ہونااوراس پرخوشی منانامسلمات میں ہے اورایساانسان صاحب ایمان نہیں ہوسکتا ہے بلکہ قابل لعنت ہے۔

ابن حزم نے ''املحلی''ج ۱۱ ص ۹۸ میں تحریر کیا ہے کہ یزید بن معاویہ کا قیام صرف دنیا کے لیے تھااس کے اعمال کی کوئی تاویل نہیں ہوسکتی ہے۔وہ ظالم محض تھا۔بعض علماء کی طرف سے اس کے اعمال کی تاویل سراسرزیادتی ہے۔

جاحظ کا بیان ہے کہ یزید کے بدترین جرائم قتل حسین ،اسیری بناتِ رسول ،تو ہین سرِ امام حسین غارت گری مدینہ ، ہتک حرمت کعبہ وہ اعمال ہیں جو قساوتِ قلب ، دشمنی آل رسول ، بغض وعداوت و کینہ پوری اور نفاق و ہے ایمانی کی علامت ہیں اور فاسق ملعون ہوتا ہے بلکہ جوملعون پرلعنت کرنے سے منع کرے وہ خود بھی ملعون ہے۔ (رسائل جاحظ ۲۹۸)

بر ہان حلبی نے استاذ الشیخ محر بکری کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ اور ان کے والد دونوں یزید پرلعنت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا اسے جہنم کے بیت ترین درجات میں جگہ دے۔

ذہبی نے سیراعلام النبلاء میں بیان کیا ہے کہ یزید بن معاویہ ناصبی ، بدسرشت ، بد کر دار ، شرا بی اور بدکارتھا۔اس نے اپنی حکومت کا آغازِ قتلِ حسین سے کیا ہے اور خاتمہ واقعہ حرہ پر کیا ہے۔

سبط بن الجوزی نے قال کیا گیاہے کہ ابن الجوزی سے یزید پرلعنت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرما یا کہ امام احمد نے اس پرلعنت کوجائز قرار دیا ہے اور ہم بھی یزید کو پہند نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اعمال برترین اعمال متھے۔اب اگرلوگ اس نالپندیدگی پر راضی ہیں تو ٹھیک ورنہ ہم بھی صریحاً لعنت کرتے۔(مراُ ۃ الزمان ج۸ص ۴۹۸)

ان تمام بیانات سےصاف واضح ہوجا تا ہے کہانصاف پسندعلاءاورمورخین نے ہر دور میں یزیدکوکا فریامنافق یا قابل لعنت تسلیم کیا ہے اور کوئی اس کے اعمال، کر دار سے اتفاق نہیں کرسکا ہے۔

دورحاضر میں بعض اہل قلم نے اگریزید کی طرف داری کی ہےتواس کی وجہ بیقرار دی ہے گفتات میں ہے تواس کی وجہ بیقرار دی ہے کھتر سین وغیرہ جیسے اعمال کایزید سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیسب ابن زیاداور ابن سعد کے اعمال کا خرمہ اعمال سے بری تھاور نہ اگریہ طے ہوجائے کہ ان سارے اعمال کا ذمہ داریزید ہی ہے تو بے شک ایساانسان قابلِ لعنت ہوتا ہے۔

صرف چند ہے ایمان اور خبیث انفس اہل قلم ایسے ہیں جنہوں نے امام حسین کو باغی یا خارجی قرار دیا ہے اور یہ وہی معنوی نسل بزید خارجی قرار دیا ہے اور یہ وہی معنوی نسل بزید ہے جس نے کل یزید کوامیر المونین نسلیم کیا تھا اور امام حسین کو باغی اور خارجی کہہ کران کا خون

بهانے کی تدبیر کی تھی۔ لعنۃ الله علیه ھراجمعیں۔

### تيسرامقدمه..... بلاكت وشهادت:

واقعہ کر بلا کے سلسلہ میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ امام حسین ٹے جان ہو جھ کر اصحاب کی مخضر جماعت کے ساتھ کر بلاکارخ کیا۔ یزید کی بے ثار فوج سے مقابلہ کیا۔ بیعت یزید سے انکار کیا اور یہ تمام باتیں اقدام قتل کے مرداف ہیں جسے اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ امام حسین کو ہوا کارخ دیکھنا چا ہے تھا اور اسی کے مطابق عمل کرنا چا ہے تھا۔ ہوا کے رخ کے مطابق عمل کرنا چا ہے تھا۔ ہوا کے رخ کے مطابق عمل کریا چا ہوتا تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا اور اسے افراد کا خون نہ ہوتا بلکہ صاحب تحفہ کر بلانے واضح لفظوں میں یہ اعتراض کیا ہے کہ امام حسین کی شہادت (معاذ اللہ) ان کی بلانے واضح لفظوں میں میا مقرح مظلوم کہا جاسکتے شے اور جو انسان جان ہو جھ کر موت کے منہ میں چلا جائے اسے کس طرح مظلوم کہا جاسکتا ہے۔؟

اس سوال اوراعتراض کے تجوبیہ کے لیے چندمراحل پرغور کرنا ہوگا۔

مرحلہ اول ..... ہے ہے کہ کیاا مام حسین کے لیے جان بچانا ممکن تھا اور اگرممکن تھا تواس کا طریقہ کیا تھا۔ اس مقام پر بعض تاریخی حوادث سے ناواقف افراد یہ کہددیتے ہیں کہ امام حسین پرزید کی بیعت کر لیتے توان کی زندگی محفوظ رہ سکتی تھی .....حالانکہ یہ بات تاریخی حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ امام حسین نے اس وقت تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا تھا جس اقدام سے بزید کی خلافت کوخطرہ ہوتا۔ یزید کی خلافت کوخطرہ امام حسین کے وجود سے تھا اور اسے یہ اندیشہ تھا کہ بیآ تکھ بند کر کے میرے اعمال کی تائیز نہیں کر سکتے اور اس طرح اُمت میں یہ شعور بیدار ہوگا کہ یزید میں کوئی عیب، کوئی نقص بر مرکن خرابی ہے۔ جس کی بنا پر فرزندر سول اُس کے احکام کو قبول نہیں کرتے اور اس طرح میری اور کوئی خرابی ہے۔ جس کی بنا پر فرزندر سول اُس کے احکام کو قبول نہیں کرتے اور اس طرح میری

حکومت کواستحکام حاصل نہیں ہوسکتا لہذاان کے وجود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔مطالبہ بیعت کو یزید نے بہترین بہانہ قرار دیاتھا کہ یہی وہ مسلہ ہے جہاں امام حسینؑ اتفاق نہ کرسکیں گے ور نہ بیعت کے بجائے ملح کا مطالبہ ہوگا تو وہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ اسے معلوم تھا کہ آ ل محمر کے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں۔اس کے سامنے اس گھرانے کی پوری تاریخ تھی کہ میرے دادانے آ زمایا تورسول اکرم ملے کے لیے تیار ہو گئے۔میرے باپ نے تجربہ کیا تھا توحس مجتبی کے کے لیے آ مادہ ہو گئے تھے۔اب میں بھی صلح کے لیے تحریک کروں گا توحسین ؓ آ مادہ ہوجا نمیں گے لهذا كوئى ايبامطالبه كرناجا ہے جس سے امام حسين كسى قيت پراتفاق نه كرسكيں .....اسے ريجى معلوم تھا کہان کے باپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔انہیں تھینچ کر گھر سے مسجد تک لایا گیا۔ طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی جب کہ مقام صلح میں ۲۵ سال تک خاموش رہے اور حکومت وقت سے مقابلے نہیں کیا لہذا آل محر کے سامنے مطالبہ صلح کے بجائے مطالبہ بیعت پیش کرنا چاہیے اور اس کے ذریعہ ان کی زندگی کا خاتمہ کردینا چاہیے جبیبا کہ خودامام حسینؑ نے اپنے بیانات میں اشارہ فر مایا تھا کہ میں کسی جانور کے سوراخ میں بھی پناہ لےلوں تو یہ مجھے نکال کرفتل کر دیں گے، انہیں میری زندگی گوارانہیں ہےاور پیہ میرے وجود کوخطرہ تصور کرتے ہیں۔

دوسری بات میرسی ہے کہ اگر میرفرض کرلیا جائے کہ بیعت سے جان نے سکتی تھی تو بنیا دی سوال میرہ کہ کیا بیعت ام حسین کے لیے ممکن تھی اور کیا اسلام ہرراستہ سے حفاظت نفس کی اور کیا سامان فراہم ہوجائے؟

اس سوال کا تجزیه علماء ومفکرین نے دوراستوں سے کیا ہے۔امام حسینؑ کے ذاتی کمالات اورنسی کرامات وغیرہ کے اعتبار سے ۔۔۔۔۔کہ کیا یہ خصوصیات اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ امام حسینؑ بیعت کرلیں جس کے باپ نے ایک لمحہ کے لیے یزید سے غنیمت حکام کی بیعت نہیں کی ہے، جس کے بھائی نے ایک دن کے لیے یزید کے باپ کی بیعت کا ارادہ نہیں کیا ہے ہوگر نہیں!اس نکتہ کا احساس ابن سعد کیا ہے وہ یزید جیسے برترین انسان کی بیعت کرسکتا ہے؟ ہر گر نہیں!اس نکتہ کا حساس ابن سعد کو بھی تھا کہ اس نے اپنے حاکم کو آخری اطلاع نامہ میں تحریر کیا تھا کہ امام حسین کے نسبی خصوصیات انہیں بیعت کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔

دوسرا راستہ شریعت کے احکام وقوانین کا ہے کہ کیااسلامی قوانین کی روشنی میں ایسے انسان کی بیعت جائز تھی جوحرام محمد گوحلال، اور حلال محمد گوحرام بناد ہے۔ قانون الہی کا مذاق اللہ کے سردربار شراب ہیے، سوتیلی مال بہن سے زنا کو جائز قرار دے اور دربار عام میں بیہ اعلان کرے کہ دین وآئین فقط بنی ہاشم کا کھیل ہے ور نہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ خبر نازل ہوئی ہے۔

قرآن وسنت میں کوئی الی دلیل نہیں ہے جوعام مسلمان کے لیے بھی اس کی بیعت کوجائز قرار دے سکے۔ بیعت کے قواعد وقوانین معین ہیں ان میں فاسق و فاجر کی اطاعت کا بھی امکان نہیں ہے۔ بیعت تو بہت بڑی بات ہے۔ لہذااس نقطۂ نظر سے بھی بزید کی بیعت کی عام انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ امام حسین کا مرتبہ تو ان سب سے بہت بالاتر ہے۔ لہذا بی تصور کہ امام حسین بیعت کے ذریعہ اپنی زندگی کا شخط کر سکتے سے تاریخ اور شریعت دونوں سے بخبری کا نتیجہ ہے۔ نہ تاریخ اس بات کی شہادت ویتی ہے کہ بزید کا منشائے دونوں سے بخبری کا نتیجہ ہے۔ نہ تاریخ اس بات کی شہادت ویتی ہے کہ بزید کا منشائے مشریعت اسلام کے قوانین کے اعتبار سے امام حسین کے لیعہ انزیخا کہ وہ بزید جیسے فاسق و فاجر انسان کی بیعت کر لیتے۔ امام حسین تو کسی قطیم ترین انسان کی بیعت نہیں کر سکتے سے فاجر انسان کی بیعت نہیں کر سکتے سے کہ دوہ خود اپنے دور کے ہر انسان سے قطیم ترین انسان کی بیعت بین کہ تھا کہ وہ اس کی اطاعت یا بیعت کرتے اور پھر امام حسین کا ہاتھ اللہ نے بیعت لینے کے لیے بنایا تھا بیعت

کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ان کا ہاتھ یداللہ تھااور یداللہ تمام ہاتھوں سے بالاتر ہوتا ہےوہ کسی کے ہاتھ کے نیخ نہیں آسکتا ہے۔

دوسرامرحلہ یہ ہے کہ ہلاکت کے معنی کیا ہیں اور کیاا مام حسینؑ کے اقدام کو ہلاکت کا نام دیا جاسكتا ہے۔اس كا جواب تمام علماءا خلاقیات نے بیددیا ہے كہ ہلاكت بلاسب جان كوبرباد کردینے یاا پنی حیثیت سے کمتر پر جان قربان کردینے کا نام ہے اور امام حسین ً راہ خدامیں قربانی دے رہے تھے جس سے بالاتر کوئی شے ہیں ہے لہذاان کے اقدام جہاد کو ہرگز ہلاکت کا نام نہیں دیا جاسکتا ہے .....دوسری لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہلاکت بربادی کا نام ہے اور بربادی کے معنی پیرہیں کہ چیز ضائع ہوجائے اوراس کا کوئی نتیجہ برآ مدنہ ہو۔شورہ زارز مین میں دانہ ڈال دینا اس کی بربادی ہے۔لیکن زرخیز زمین میں بچے ڈال دینا اس کی بربادی نہیں ہے.....اور دونوں کا بنیادی فرق پیرہے کہ پہلی صورت میں دانہ بے نتیجہ رہ جا تا ہے اور دوسری صورت میں ایک دانہ سے سات بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہربالی میں سوسودانے پیدا ہوتے ہیں،اوراس طرح دانہ کارآ مدہوجا تاہے برباذہیں ہوتا۔اسلام میں جہاداورشہادت کا قانون اسی لیےرکھا گیاہے کہ شہادت میں زندگی بربازہیں ہوتی بلکہ اس کے مقابلہ میں بے شارنتائج برآ مدہوتے ہیں،اورواضح ترین نتیجہ پیربرآ مدہوتاہے کہانسان کی عارضی زندگی ختم ہوجاتی ہےاور مذہب کوابدی زندگی مل جاتی ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ مذہب کی زندگی انسان کی زندگی ہے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔

امام حسین کے اقدام کی صورت حال بھی یہی تھی کہ انہوں نے مشیت الہی کے مطابق وہ وقت، موقع اور مقام نتخب کیا تھا جہاں جان کی قربانی بربادی نہیں تھی بلکہ ایک عظیم تر اور وسیع تر حیات کا پیش خیمہ تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس قربانی کے نتیجہ میں ظلم کے حوصلے بیت ہوں گے، مطلوم کو بولنے کا موقع ملے گا، ترمیم شریعت کا راستہ بند ہوجائے گا، خلافت کے نام پر

منکرات کاسلسلہ موقوف ہوجائے گا۔اہل دنیا کوقانون الہی میں خل اندازی کا موقع نہ ملے گا ۔اورجس ماحول میں بڑے بڑے صحابہ زادوں کو بولنے کی تاب نہیں ہے اس ماحول میں ایک مرد نابینا یا مرد نصرانی بھی حاکم وقت کوٹو کئے کا حوصلہ پیدا کرلے گا اور بیحوصلہ تحفظ دین و شریعت کے اعتبار سے بے حدمفید ہوگا۔

امام حسین نے اپنی قربانی ان تمام مصالح کے پیش نظر دی ہے اور وہ سارے فوائد حاصل کر لیے ہیں جوایک شہادت سے حاصل کیے جاسکتے تھے اسلام کو حیات جاود انی دے دی ہے۔ شریعت کو تحفظ فراہم کردیا ہے، قرآن کو سربلند کردیا ہے، کعبہ کی عظمت وکرامت کو بچالیا ہے اور دین محمد گوا سخکام ودوام عطا کردیا ہے اور ایسے نتیجہ خیز عمل کو ہلاکت یابر بادی نہیں کہا جا سکتا ہے۔

تیسرامرحلہ.....یہ کہ کیاانسان کے لیے تمام صورتوں میں جان، مال، آبروکی حفاظت واجب ہے یابعض حالات میں ان کی قربانی بھی ضروری ہے؟

کھلی ہوئی بات ہے کہ اس مسلہ کوعقلی طور پر طے کیا جائے توعقل واضح فیصلہ دیتی ہے کہ مقصد کی عظمت کی راہ میں تینوں کو قربان کیا جاسکتا ہے اور انسانی زندگی میں برابر ہوتار ہتا ہے کہ حالات ومصالح کے تحت مال بھی قربان کیا جاتا ہے اور بلند ترین مقاصد کے لیے ظاہری عزت ووجا ہت بھی قربان کی جاتی ہے اور واقعی مفاہیم واقد ار کے لیے جان کی بازی بھی لگا دی جاتی ہے۔ کون عقلمند ہے جو اس حقیقت سے افکار کردے گا اور کون سا باشعور ہے جو اپن زندگی میں اس قانون پڑمل در آ مرنہیں کرتا ہے۔

شرعی اعتبار سے بھی جان و مال و آبروتینوں رب العالمین کا عطیہ اوراس کی امانتیں ہیں، لہذا انہیں دوسرے کی راہ میں صرف کرنا ناجائز ہوتو خود صاحب مال ہی اگر مخصوص انداز صرف کا مطالبہ کردیتو صرف کردینا ہلاکت نہیں ہے اس سے انحراف کرنا ہلاکت ہے۔

خاصانِ خدانے ہمیشہ اسی نکتہ کو پیش نظر رکھا ہے کہ جان، جان آفرین کی امانت ہے۔ مال، مالک، ملک کی امانت ہے۔ آبرورب العزت کی امانت ہے۔ لہذاوہ جس طرح رکھنا چاہے گا اسی طرح صرف کردیں گے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہماری مرضی کی کوئی قدر و قیمت ہے۔

اور جب بیہ بات واضح ہوگئ کہ عقل وشرع دونوں کے اعتبار سے قربانی ایک ضرورت ہے اور قربانی کو ہلاکت اور بربادی نہیں کہہ سکتے ہیں ، تواب صرف اتناواضح کرنا ہوگا کہ امام حسین عقل وشرع دونوں کی طرف سے اس قربانی کے لیے مامور سے اور انہوں نے عقل وشرع دونوں کے قانون پر ممل در آ مدکیا ہے ۔۔۔۔۔۔اور بیمسئلہ تاریخی اعتبار سے انتہائی واضح ہے کہ حالات نے عقلی طور پر وجوب عائد کر دیا تھا اور سرکار دوعالم نے خواب کے ذریعہ شریعت اسلام نے تحفظ اسلام کی ضرورت کے ذریعہ اس وجوب کا اعلان کر دیا تھا جیسا کہ خود امام حسین نے فرمایا کہ میں امت جدکی اصلاح ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوں اور بیسب امور اسلام میں واجبات اور اہم ترین فرائض شریعت میں شے۔

## چوتهامقدمه ..... فنخ وشكست:

دنیا میں جوصاحب عقل بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے اور اسی مقصد کے اعتبار سے کا میا بی اور نا کا میا بی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عمل کے دور ان پیش آنے والے حالات و کیفیات نہ کا میا بی کا علامت ہیں اور نہ نا کا می کی .....ایک فلاح (کا شتکار) اپنے کام کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے زمین کی حالت خراب ہوتی ہے۔ اس کے بعد دانہ خاک میں ملادیا جاتا ہے۔ اس کے بعد زمین پر بہنے والا صاف و شفاف یا نی خاک میں جذب ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد زمین پر بہنے والا صاف و شفاف یا نی خاک میں جذب ہوجا تا ہے اس کے بعد پیدا وار کو سہارا دینے والا کیمیا وی مادہ زیر زمین کم ہوجا تا ہے تو

زراعت کاعمل کممل ہوتا ہے جس میں ظاہری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہیں ہے۔لیکن جب چارمہنے انتظار کرنے کے بعدلہلہا تا ہوا کھیت سامنے آجا تا ہے تو سب یہی کہتے ہیں کہ فلاح اپنے عمل میں کامیاب ہے۔ کسی نے اس کامیا بی پر بیاعتراض نہیں کیا کہ دانہ برباد ہوگیا، پانی جذب ہوگیا۔کھاد کا پیے نہیں چلااس لیے کہ کامیا بی کا فیصلہ نتیجہ کے اعتبار سے ہوتا ہے حالات اور مقد مات کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔

یہی حال خاصانِ خدا کی حیات کا ہے کہ اس میں زخمتیں ، مصیبتیں ، آفتیں سب ہیں اور حادثات کی کثرت بھی ہے۔ کوئی پھر میں دبادیا گیا، کوئی آرے سے چیردیا گیا، کسی پر کوڑا سچینک دیا گیا، کوئی سخت ترین مصائب کا شکار ہو گیالیکن ان تمام مصائب وآفات کوان کی ناکامی کی علامت نہیں قرار دیا گیا بلکہ اللہ والوں کی فوج کو کامیا بی اور کا مرانی کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔
گیا ہے۔

اہلِ دنیا کی نگاہ میں یہی مصائب وآلام ناکامی کی علامت ہو سکتے ہیں کہ وہ خدمات سے راحت چاہتے ہیں، تبلیغات سے مفاد دنیوی کے طلب گار ہوتے ہیں .....لیکن اللہ والے ان مصائب کواس وقت تک اپنی ناکامی نہیں تصور کرتے جب تک کہ ایک شخص کے بھی راہ راست پرآجانے کا امکان ہوتا ہے کہ ان کا مقصداس دنیا میں راحت وآرام طلی نہیں ہے۔ وہ بندگانِ خدا کوراہِ خدا پر چلانے اور منزل قرب الہی تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور جب تک یہ کام ہوتا ہے گا وہ اپنے کو کامیاب تصور کرتے رہیں گے اور اپنے تصور میں حق بجانب رہیں گے۔

کیا بیتاریخ کی عظیم حقیقت نہیں ہے کہ جس مردمجاہدنے بڑے بڑے معرکے کے سرکیے ، نام آور پہلوانوں کے گلے کاٹے ایک ایک وار میں مرحب ومرکب کے دوٹکڑے کیے، دو انگلیوں سے درخیبراکھاڑلیا، ایک ضربت سے کل کفر کا خاتمہ کردیا، ایک اسکیا دم پرسارے لشکر سے مقابلہ کرلیا وہ ان تمام مجاہدات وفقوحات کو اپنی کامیا بی کے اعلان کامحل نہیں قرار دیتا اور جب سرپر ابن ملجم کی تلوار گئی ہے تو اعلان کرتا ہے کہ '' رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگیا۔''

کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کا میا بی اور نا کا میا بی ، راحت و تکلیف ، اطمینان ومصیبت ، دولت و غربت ، لطف حیات اور تلخ کا می زندگانی کی تابع نہیں ہے۔ اس کا معیار صرف مقصد کا حاصل ہونا اور مقصد کے حصول سے محروم ہوجانا ہے۔مقصد حاصل ہوگیا تو انسان ہزار مصائب کے باوجود کا میاب ہے اور مقصد حاصل نہ ہوسکا تو انسان لاکھوں راحتوں کے باوجود بھی نا کا م ہے۔

اس بنیاد پر بیفیصله کرنا آسان ہے که کر بلا کے معرکے میں فاتح کون ہے اور شکست خوردہ کون ؟ دونوں فریقین کا مقصد دیکھنا ہوگا اور پھر مقصد کے حصول و عدم حصول کا جائزہ لینا ہوگا۔

تاریخ اس حقیقت کی بہترین شاہد ہے کہ امام حسین کی نگاہ میں دنیا کا کوئی آرام نہ تھا۔
انہوں نے مصائب کاراستہ اختیار کیا تھا اور بار بارا پنے تل کی پیش گوئی کردی تھی ، اصحاب کو
تھی آزاد کردیا تھا کہ مصائب میں ساتھ نہیں دے سکتے تو چلے جائیں ، مجھے دین محمد گومستیکم بنانا
ہے اوراس راہ میں تلواروں کو اپنا گلابھی پیش کرسکتا ہوں ۔ ایسی حالات میں ان کی مصیبت یا
شہادت کونا کا می کی علامت قرار دینا ایک غفلت یا تغافل یا جہالت وحماقت کے علاوہ کچھ نیس

اس کے برخلاف یزید حکومت چاہتا تھا۔اس کے باپ نے اہل کوفہ سے خطاب کر کے اعلان کردیا تھا کہ میں نے تم لوگوں سے نماز،روزہ اور حج وزکوۃ کے لیے جنگ نہیں کی ہے، میں صرف تم پر حکومت کرنا چاہتا ہوں۔اسی حکومت کی بقا کے لیے اس نے اپنے بدترین بیٹے

اب امام حسین اور یزید کامعر که صرف اس مرحله پرتھا که دین باقی رہے یا مٹ جائے،
رسالت حقیقت وواقعیت ثابت ہو یا بنی ہاشم کھیل تماشا ثابت ہوجائے۔ یزید نے ساراز ور
صرف کردیا کہ رسالت تماشا بن جائے ، دین فنا ہوجائے اور ابوسفیان کے قول کے مطابق یہ
گیند بنی امیہ کے گردنا چتی رہے اور امام حسین کا سارا جہاداس مقصد کے لیے تھا کہ دین الہی
باقی رہ جائے ، رسالت کا وقار زندہ رہے ، اسلام کی آبروضائح نہ ہونے پائے ۔ چاہے اس راہ میں میری لاش یا مال ہوجائے اور میر انجمر اگھر اُجڑ جائے۔

ان حالات میں نتیجہ بالکل سامنے ہے .....اگریزیدان کارسالت میں کامیاب ہوجائے تو معاذ اللہ امام حسین اپنے مقصد میں ناکام ہوئے لیکن اگریزید خود ہی امام زین العابدین کے خطبہ کوقطع کرنے کے لیے اعلان کرائے۔'' آتش ہے گاآت محکمت کا اعتراف کرلیا اور امام حسین نے کربلا کے بعد شام کا معرکہ بھی فتح کرلیا۔

اگریزید شراب و بدکاری وعیاری کومذہب میں روار کھ سکے تواپنے مقصد میں کا میاب ہے اور امام حسین کی قربانی ضائع ہوگئ ، اور اگریزید کی حمایت کرنے والے بھی شراب و بدکاری کوحرام کہدرہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ امام حسین گامیاب ہیں اوریزید ناکام ہوگیا۔

ان حالات میں توان لوگوں کو بھی اپنے نظریہ کا جائزہ لینا پڑے گاجویہ کہ رہے تھے کہ امام حسین نے ہوا کا رخ نہیں بہچانا اور اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں کا ساتھ نہیں دیا جس کے متیجہ میں قتل ہوگئے اور سارا گھر برباد ہوگیا۔ یعنی بیابل قلم اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ

یزید کے دور میں تمام بڑی شخصیتوں کا موقف امام حسین سے بالکل مختلف تھا۔ سب کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر یزید کی بیعت کیے ہوئے تھے اور اس کے اعمال وافعال سے رضا مندی کا علان کررہے تھے اور امام حسین تھلم کھلا اپنی مخالفت اور بیز اری کا اظہار فرمارہ سے اس داہ میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ تواب یہ فیصلہ آسان ہے کہا گریزید کا دین باقی رہ گیا ہے اور اسلام میں وہ تمام منکرات جائز رہ گئے ہیں جنہیں یزید اپنے عمل سے جائز ابنی رہ گیا ہے اور اسلام میں وہ تمام منکرات جائز رہ گئے ہیں جنہیں یزید اپنے عمل سے جائز ابنی رہ گیا ہے اور معاذ اللہ دھو کہ ثابت کررہا تھا تو امام حسین نے حالات زمانہ سے ناوا قفیت کا ثبوت دیا ہے اور معاذ اللہ دھو کہ کھا گئے ہیں۔ لیکن اگریزید کا دین مٹ گیا، یزید کامشن فنا ہوگیا، یزیدیت رسوائے زمانہ ہوگئی اور وہ اسلام رہ گیا جو اسلام تھری کا تھا اور جس کی خاطر امام حسین قربانی و سے رہے تھے تو ہوگئی اور وہ اسلام رہ گیا جو اسلام حسین جیتے اور اس فتح میں ان کے اصحاب وانصار واہلہ بیت سے علاوہ کسی کا ہا تھر نہیں تھا۔

یاواضح لفظوں میں یوں کہاجائے کہ آج جودین اسلام باقی وزندہ و پائندہ ہے اس کی بقا پر نہ کسی صحافی کا احسان ہے نہ صحافی زادہ کا ، نہ کسی شخصیت کا احسان ہے نہ شخصیت پرست کا ..... بیصرف تنہا امام حسین کی قربانی کا اثر ہے کہ دین الٰہی زندہ و پائندہ رہ گیا اور تا ابدزندہ رہےگا۔

امام حسین کی اصولی کامیا بی کے بعد حالات زمانہ کا جائزہ لیا جائے تو ہر دور کے حالات امام حسین کی کامیا بی کا بیانگ دہل اعلان کررہے ہیں۔ یزید کامیاب ہوتا تو اس کی کامیا بی کامیا بی کامیا بی کامیا بی کے اثرات ہوتے لیکن آج نہ اس کی قبر کا نشان ہے نہ اس کے زائرین ہیں، نہ چند بندگا نِ زرکے علاوہ کوئی اس کا نام لیواہے، نہ اس کی بارگاہ ہے نہ اس کا تذکرہ ہے، نہ اس کی راہ میں خدا کاری ہے، نہ اس کا پر چم ہے، نہ اس کا کوئی نام ونشان ہے، اور اگر کوئی نام ہے بھی تو داخل دشنام ہے۔

لیکن امام حسین آج ہر جہت سے فاتے ہیں اور ہر محرم ان کی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ ہر گھر میں عذکرہ میں عزاخانہ انہیں کا سجا یا جاتا ہے، ہر شاہراہ پر پر جم انہیں کا لہرا تا ہے، ہر بزم میں تذکرہ انہیں ہکا ہوتا ہے، ہر پیاسے کو پانی انہیں کے نام پر پلا یا جاتا ہے، ہر قانون الہی اور تعلیم اسلام کا چر چاانہیں کی مجالس میں ہوتا ہے، ہر اخبار انہیں کا تذکرہ کرتا ہے، ہر رسالہ انہیں کا نمبر کالتا ہے، ہر مسلمان انہیں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ہر شریف غیر مسلم انہیں کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا تا ہے، ہر مورخ انہیں کو تاریخ ساز قرار دیتا ہے، ہر مفکر انہیں کے فلسفہ جہاد کو اپنا تا ہے، ہر مومن انہیں کو صبر واستقلال کی علامت قرار دیتا ہے، ہر انقلابی انہیں کو ہیر وتسلیم کرتا ہے، ہر حق انہیں کے گرد چکرلگا تا ہے اور ہر باطل کرتا ہے، ہر مومن انہیں کو اپنا سر دار تسلیم کرتا ہے، ہر حق انہیں کے گرد چکرلگا تا ہے اور ہر باطل انہیں کی داستانِ استقلال ہتھیا رکا کام کرتی ہے۔

غرض حسین غریبوں کا سہارا ، اسلام کا عزم جاوداں ،مجاہدوں کی طاقت،شریعت کے پاسباں ،اور محمدیت کےاد بی نگراں ہیں ،حسین پر ہمارے لاکھوں سلام ،

زنده حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است

## بإنجوال مقدمه .....امام حسينً اورشر يعت:

اصول مذہب کے اعتبار سے ہرامام محافظ شریعت ہوتا ہے اور رسالت کے ساتھ امامت کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ جب رسالت بلیغ شریعت کا کام مکمل کرد ہے اور وحی تشریعی کا سلسلہ موقوف ہوجائے تو کوئی ایسا شخص رہے جواس شریعت کی محافظت کرے تا کہ بیہ قانون اسلام اپنی واقعی شکل میں باقی رہے۔ ظاہری شکل میں شریعت علاء امت کے ذریعہ

سم باقی رہ سکتی ہے۔ لیکن احکام واقعیہ کے تحفظ کے لیے بہر حال امامت کی ضرورت ہے اس لیے کہ علاء امت احکام واقعیہ سے باخبر نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا مطالعہ لوح محفوظ سے متعلق نہیں ہوتا ہے، وہ کتاب وسنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور بفتر فہم احکام شریعت کا استنباط کر لیتے ہیں اور اس لیے ان کے فقاو کی میں اختلاف ہوتا ہے اور ان کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن امام احکام واقعیہ کا مبلغ ہوتا ہے وہ آغوش ما در سے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے احکام میں تعدد اور اختلاف و تضاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نہ ایک مسئلہ میں فتلف واقعی احکام ہوں گے اور نہ ایک مسئلہ میں ائمہ طاہرین کے مختلف احکام ہوں گے۔ مسئلہ میں ائمہ طاہرین کے مختلف احکام ہوں گے۔

ائمہ طاہرین سب محافظ شریعت تصاور سب نے اپنے فرض کو بخو بی انجام دیا ہے کیکن محافظت کی دو افتصمیں ہیں:

### (۱) ـ محافظت داخلی (۲) ـ محافظت خارجی

محافظت داخلی ..... جہاں احکام واقعیہ کو ذہن میں محفوظ رکھا جاتا ہے اور وقاً فو قاً ان کی تبلیغ کی جاتی ہے جہاں اُمت میں اختلاف رائے پیدا ہوا اور واقع سے انحراف کا امکان پیدا ہوا اوام میں ختم واقعی بیان کر کے شریعت اللی کا تحفظ کر لیا۔

محافظت خارجی ..... جہاں واقعی احکام دنیا تک پہنٹے جانے کے بعد خطرات سے دوچار ہوجا ئیں اوران میں تبدیلی کا اندیشہ پیدا ہوجائے۔ایسے موقع پر بھی امام کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہرطرح کی زحمت ومشقت کا مقابلہ کر کے حکم واقعی کا تحفظ کرے اوراسے ہرطرح کی تبدیلی سے بچائے۔

اس محاذ پر جو خدمت امام حسین نے انجام دی ہے، اس کی مثال تاریخ ائمہ میں بھی نہیں ملتی ہے نہ اس کے مثال تاریخ ائمہ معصومین میں باہمی کمالات میں تفاوت تھااور کوئی امام حسین کے

درجہ کانہیں تھا۔ بلکہ اس لیے کہ جوحالات وخطرات امام حسینؑ کے دور میں پیدا ہو گئے تھےوہ حالات وخطرات کسی اور دور میں نہیں پیدا ہوئے تھے۔اور جوموقع تحفظ شریعت کا امام حسینؑ کوملا تھاوہ کسی امامؓ کوحاصل نہیں ہوا تھا۔

احکام وتعلیمات کے اعتبار سے اس کی مثال امام جعفر صادق کی حیات میں ملتی ہے کہ جس قدر بیان احکام اور تبلیغ قوانین کاموقع آپ کوملاکسی دوسرے امام کونہیں ملااوراسی لیےساری فقہ اہلیت کا نام فقہ جعفری ہوگیا کہ آپ کے بیان کردہ احکام سارے معصومین کے بیان کردہ احکام سے زیادہ ہیں اور شریعت اہلبیت پرآپ کے بیانات کی چھای گئی ہوئی ہے۔ خطرات وآفات کی منزل میں یہی حیثیت امام حسینً کی ہے کہ آپ نے دین الہی کوان خطرات سے بچایا ہے جن کی مثال کسی معصوم کے دور میں نہیں تھی اسی لیے صاحبان فکر ونظر نے حقیقت اسلام کا تعارف کراتے ہوئے پیلفظ استعال کیا ہے کہ 'اسلام محمدی الحدوث ہے اور حسینی البقاء''اسلام آغاز کے اعتبار سے محمدیؓ ہے کااس کے تعلیمات وحی الہی کے ذریعہ سرکار دوعالم پر نازل ہوئے ہیں اور بقا کے اعتبار سے حسینی ہے کہ اس کے سارے قوانین کو کفروالحاد، بے دینی وعیاری،امویت ویزیدیت کے خطرات سے امام حسینؑ نے بچایا ہے۔ امام حسینٌ ہراعتبار سے محافظ شریعت ہیں اس لیے صاحب شریعت کی حکیمانہ ذَمہ داری تھی کہ وہ بقاءحسینیت کا انتظام کرے جو بقاءشریعت کی علامت بھی ہے اور ضانت بھی۔ اسی لیے شریعت اسلام نے حسینیت کو ہراعتبار سے زندہ و پائندہ بنایا ہے۔امام حسینؑ کی محبت کوفریضہ اسلام بنایا ہے۔ان کے تذکرے کوعبادت بنایا ہے۔ان کے میں آنسو بہانا ،ان کی یاد میں محور ہنا، ان کے مصائب کی یاد میں مراسم عزا کا قائم کرنا ان سارے اعمال کو بندگی پروردگار اور اطاعت الہی کا درجہ دیا ہے، یہاں تک کہ اشک افشانی کے ساتھ اشک افشانی کی دعوت اوراس کے مظاہرہ کوبھی وسلیہ نجات قرار دے دیا ہے۔محافظ

شریعت معصوم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ امام حسین پر رونا، رلانا اور رونے والوں کی صورت بنانا سب وسیلہ جنت اور عبادت الہی ہے اگر چبعض نافہم افراد نے اس فسم کے مضامین پر بیاعتراض کیا ہے کہ صورت بناناریادی ہے اور ریار کاری اسلام میں حرام ہے اور فعل حرام کسی صورت سے عبادت نہیں ہوسکتا ہے ۔ لیکن ان بے چاروں کو بیہ خرنہیں ہے کہ تباکی اس شدت تاثر کا نام ہے جس کا اظہار چبرے کے خطوط اور شکل و صورت کے کیفیات سے ہوجاتا ہے، چاہے مختلف اسباب کے تحت آنسونکل سکیں ۔ گویا معصوم نے اس تکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بنیادی کام آنسو بہانا اور آنسو بہانا ور آنسو بہانا کی کہ معصوم نے اس تکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بنیادی کام آنسو بہانا اور آنسو بہانے کی معصوم نے اس تکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بنیادی کام آنسو بہانا کی دل میں عبان ہے دل میں جو اس جذبہ محبوب ایمان کے دل میں بیایا جاتا ہے ۔ اس کے آنسونکل سکیں تو اس جذبہ محبوب کا ظہار کسی نہ کسی شکل میں موبت پائی جاتی ہے اور انسان ذکر مصائب یا میں موبت پائی جاتی ہے اور انسان ذکر مصائب یا صور آلام سے متاثر ہے ۔

اسلامی روایات میں اس کی بکثرت مثالیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچے صاحب کنز العمال جا ص ۱۳۷ مرسل اعظم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ زمر کی آخری آیات کی تلاوت کی جس میں عذاب جہنم کا تذکرہ ہے تو انصار کی ساری جماعت نے گریہ شروع کردیا۔ صرف ایک نوجوان تھا جس کی آئھوں سے آنسونہ نکلے۔ اس نے پریشان ہوکر عرض کی ،سرکار! میری آئھوں سے آنسونہ نکلتے۔ ''وانی تباکیت ''میں صرف تباکی عرض کی ،سرکار! میری آئھوں سے آنسونہ نکلتے۔ ''وانی تباکیت ''میں صرف تباکی حورت اختیار پر اکتفا کر رہا ہوں۔ فرمایا: من تباکئ فلہ الجنق' جورونے والے کی صورت اختیار کرے اس کے لیے بھی جنت ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ علامت ہے کہ انسان کا دل اس کے ایے بھی جنت ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ عداب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے ایم متاثر ہے ورنہ بے دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے عذاب سے متاثر ہے ورنہ بے دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے عذاب سے متاثر ہے ورنہ بے دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے ایم دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے ایم دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے ایم دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے ایم دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے لیے ہوں دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے لیے ہوں دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کے لیے ہوں دیا ہوں دین افراد کی طرح عذاب آخرت کا مذاق اڑا تا ، اس کی سے متاثر ہوں دین افراد کی طرح میں اس کی سے متاثر ہوں دیں افراد کی طرح میں اس کی کیا میں کیا کی کردیا ہوں کیا کہ کردیا ہوں کی کیا کہ کو کردیا ہوں کی کردیا ہوں کرد

تذکرہ پرتبسم کا مظاہرہ کرتا، گریہ کن صورت حال اختیار نہ کرتا۔ بیصورت حال تاثر قلبی کی علامت ہےاور تاثر قلبی بہترین عبادت ہے۔

دوسری روایت کنز العمال ہی میں وار دہوئی ہے کہ سرکار دوعالمؓ نے سورہؑ تکاثر کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جواس سورہ کوئن کر بکاءکرے گااس کے لیے بھی جنت ہے اور جوتباکی کرےگااس کے لیے بھی جنت ہے۔

کتاب اللؤلؤالمدر جان ص ۲۵۲، اور مجموعه ورام ص ۲۷۲ پر جناب ابو ذر سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روسکتا ہے تو روئے ور نہ حزن ورنج کودل کا شعار بنائے اور تباکی کرے کہ سنگدل رحمتِ الہی سے بعید ہوتا ہے۔

اس روایت میں واضح طور پر تباکی کی دعوت بھی موجود ہے اور اس کامفہوم بھی بیان کر دیا گیاہے لہذا نہ انسان تباکیٰ کی روایت کور دکر سکتا ہے اور نہ اسے ریا کاری قرار دے سکتا ہے۔ شخ مجم عبدہ کا قول تفسیر المنارج ۸ ص ۴ سمیں نقل کیا گیاہے کہ تباکی تکلف الب کاء ہے ریانہیں ہے۔

علامہ شریف جرجانی نے فرمایا ہے کہ باب تفاعل عام طور سے صفت غیر موجود کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے کیاں سے تحصیل صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کیاں سے تحصیل صفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جبیبا کہ سرکا دوعالم سے ارشادات میں ہے کہ بکا ممکن نہ ہوتو تباکی کرو۔ (تعریفات ص ۴۸)

بکاءاور تباکی کی یہی اہمیت تھی جس کے تحت امام محمد باقر نے آٹھ سودرہم معین کیے تھے ان عور تول کے لیے جوموسم ج میں منی کے میدان میں آپ کے مصائب پر گریہ کریں جس سے تین باتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔

ا ـ گریدکااہتمام کرنااوراس پر پیسہ خرچ کرنا خلاف شریعت نہیں ہے۔

۲۔ ایام فج اور میدان منلی میں گریہ کرنا منافی فج ومناسک واعمال فج نہیں ہے۔

سے گریہ کا اہتمام ایک اہم دینی افادیت رکھتا ہے کہ اس طرح مظالم ومصائب دونوں کا اعلان ہوتا ہے اور میدان منی اس کے لیے بہترین میدان ہے کہ وہاں حجاج کرام فرصت سے تین دن قیام کرتے ہیں اور راتوں کو ان کے یاس کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔

اس روایت سے بیجھی اندازہ ہوجا تاہے کہ اسلام میں عورت کی آواز کو نامحرم نہیں قرار دیا گیاہے ورنہ امام باقر علیہ السلام عورتوں کے میدان منلی میں رونے کی دعوت نہ دیتے اور سرکار دوعالم جناب جزہ کے غم میں مدینہ کی عورتوں کورونے کی دعوت نہ دیتے۔

عورت کے لیے اپنی آواز نامحرم کوسنانا اور اس میں لگاوٹ پیدا کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے لیکن آواز گریہ میں یہ بات ہر گزنہیں ہوتی ہے البتہ کوئی عورت انفرادی طور پر اپنی آواز سنانے کا جذبہ رکھتی ہے یا غیر مخلصانہ عمل انجام دیتی ہے تو اس کاعمل حرام ہوگالیکن اس سے اصل قانون پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔

فقہ اہلسنت میں بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا گیاہے کہ عورت کی آ واز نامحرم نہیں ہے اس لیے کہ ان کے یہاں تو دوتہائی دین خاتون ہی کی آ واز میں پہنچاہے اور صحابہ کرام طبر برابر خواتین سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔

فقہی اعتبار سے گریہ و بکا محبوب .....اور امام حسین گی قربانیوں کے پیش نظر ایک امر مطلوب ہے جس کا اہتمام ہرصاحب ایمان کو کرنا چاہیے۔ قابل افسوس ان افراد کا کر دار ہے جو گریہ کوعبادت، غرض خلقت، نقاضائے محبت قرار دینے کے باوجود ایک آنسو بہانے کی توفیق حاصل نہیں کرتے اور ذکر مصائب پران کی آئکھیں اس جذبہ محبت کی ترجمانی نہیں کرتیں۔رب کریم جملہ صاحبان ایمان کوقول وکمل میں مطابقت اور نیت میں اخلاص کی توفیق کرامت فرمائے!

## ليس منظر

ائن خمیر فروش اور یتیم العقل اہل قلم کے علی الرغم جنہوں نے واقعہ کر بلاکوایک اچانک حادثہ کی شکل میں پیش کرنا چاہا ہے اور امت اسلامیہ کو بیتا تر دینے کی کوشش کی ہے کہ''حر سے ملاقات کے بعد امام حسین نے اس بات پر اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا تھا کہ میں ابن زیاد کے پاس حاضری نہیں دوں گا۔ بلکہ جب یزید ہی کی بیعت کرنا ہے تو شام جاکر براہ راست اس کے ہاتھ پر بیت کروں گا اور اس بنا پر آپ نے کوفہ کا ارادہ تبدیل کرکے شام کا رخ کرلیا تھا اور یزید سے ملاقات کرنے کے خواہش مند سے کہ اچانک ابن زیاد کے حکم پر سرز مین کر بلا پر دوبارہ قافلہ کوروک دیا گیا اور اسے روکنے میں مزاحمت ہوگئی اور بالآ خرامام حسین اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہوگئے۔

اس بے عقل اور بے دین تاریخ نویس کواس قدر بھی شعور نہیں ہے کہ شام جانے والے کا راستہ کیا ہوگا اور جو کو فہ کا راستہ چھوڑ کر کس رُخ سے شام کا ارادہ کر ہے گا۔ اور جس نے مدینہ میں واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ مجھ جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا ہے۔ وہ کیارگی اپنے ارادہ کو کس طرح تبدیل کرسکتا ہے اور اس کے ذہن پر موت کا خوف کس طرح طاری ہوسکتا ہے جب کہ اس نے بار ہا اعلان کیا ہے کہ مجھے میرے نانا کے دین کو بقا اور استحکام کا سہارا ملے۔

حقیقت امرتویہ ہے کہ واقعہ کر بلاایک سوچاسمجھامنصوبہ ہے اور کر بلاتاری کے کے سلسل کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد آل رسول اور دین اسلام کوفنا کر دینا تھا۔ اور جس کے لیے ایک عرصہ دراز سے منصوبہ بندی ہورہی تھی۔

سول صرف یہ ہے کہ اس طرح کی منصوبہ بندی کے لیے کاس قدر اہتمام کی ضروتر تھی اور

اتنے بڑے اقدام کے لیے کتنے بڑے آ دمی کی ضرورت تھی ، اور کیا یزید میں یہ ساری صلاحیتیں پائی جاتی تھیں کہ وہ امام حسین جیسے مد براور مفکر انسان کا مقابلہ کرے اور ساری امت کو اپنا ہم خیال بنا کرامام حسین کے سارے گھرانے کو ایک دو پہر میں تہ تیخ کرادے یا یزید کا کاروبار ایک تاریخی سلسلہ کی آخری کڑی تھا جس کے لیے ایک مدت سے ذہن تیار کیے جارہے تھے اور مزاجوں کو نئے سانچہ میں ڈھالا جارہا تھا اور ہر آن اس لمحہ کا انظار کیا جارہا تھا جب طے شدہ مقدمات کا نتیجہ حاصل کیا جائے اور وہ آخری اقدام کیا جائے جس کی جارہ تھی۔
تیاری تقریباً ضف صدی سے کی جارہی تھی۔

تاریخ اسلام میں وہ مناظر اور وہ عوامل محرکات محفوظ ہیں جنہوں نے مسلمان ذہنیت کومنے کردیا تھا اور امت کواس موڑ پر لا کھڑا کردیا تھا جہاں غیرت اسلامی اور شرافت انسانی صرف الفاظ کی شکل میں باقی رہ جائے اور اس کی کوئی معنویت نہرہ جائے ۔ تفصیلی تذکرہ کے لیے اور اق اور صفحات نہیں بلکہ کتب اور مؤلفات در کار ہیں ۔ اجمالی طور پر کر بلا پیش آنے والے واقعات کے پس منظر میں صرف اُن واقعات کی نشان دہی کرائی جائے گی جنہوں نے اُمت کے مزاج کو در ہم برہم کیا تھا اور غیرت اسلامی کو تباہ و برباد کرڈ الاتھا اور جس کے بعد کوئی شخص کے مزاج کو در ہم برہم کیا تھا اور غیرت اسلامی کو تباہ و برباد کرڈ الاتھا اور جس کے بعد کوئی شخص کے مزاج کو در ہم برہم کیا تھا اور غیرت اسلامی کو تباہ و برباد کرڈ الاتھا اور جس کے بعد کوئی شخص کے مزاج کو در ہم برہم کیا تھا اور غیرت اسلامی کو تباہ و برباد کرڈ الاتھا اور جس کے طور پر چند نمونہ مقل اور اس کے مظالم کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرسکتی تھی مثال کے طور پر چند نمونہ ملاحظہ ہوں:

ا ۔ یزیدی شرارت اور شیطینت کاسب سے بڑانمونہ یہ تھا کہاس نے بھر بے دربار میں یہ کمال بے حیائی بیا علان کردیا کہ اسلام صرف بنی ہاشم کا کھیل ہے اور نہ کوئی جی آئی ہے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔

ظاہر ہے کہاس قدر مجر مانہ خیال کو پیش کرنے کے بعدیزید کوزندہ نہیں رہنا چاہیے تھااور

رسول اکرم کے کلمہ گوافر ادکواسے تینج کر کے ٹکڑ ہے کر دینا چاہیے تھا۔لیکن ایبا کچھنہ ہوا، اور قوم نے نہایت آسانی سے اس اعلان کوس لیا اور اس کا کوئی رجمل ظاہر نہ ہوسکا جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قوم اس طرح کے گتاخ فقرات کی عادی ہوچکی تھی اور اس کی نظر میں اس طرح کے اعلانات میں کوئی مضا گفتہ ہیں تھا۔قوم یہ سوچ رہی تھی کہ بزید تو رسول اکرم کے انتقال کے بعد مدینہ سے سیکڑوں میل دور اپنے دربار میں اس طرح کا اعلان کررہا ہے۔ یزید کے پہلے کے بااقتدار مسلمانوں نے توخود سرکار دوعالم کی زندگی میں ان کے سامنے یہ کہد یا تھا کہ بیخض ہذیان بک رہا ہے اور اس پر مرض کا غلبہ ہوگیا ہے۔ ظاہر ہے کے سامنے یہ کہد یا تھا کہ بیخض ہذیان بک رہا ہے اور اس پر مرض کا غلبہ ہوگیا ہے۔ ظاہر ہے کے حسامنے یہ کہد یا تھا کہ بیخض ہذیان بی جاسکتی ہے تو رسول اکرم کی محفل میں اتنی بڑی گتاخی کی جاسکتی ہے تو رسول اکرم کے بعد کیوں نہیں کی جاسکتی ہے تو رسول اکرم کی کے بعد کیوں خوالا وجی نزل ''کو کیوں برداشت نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ یزید کے مظالم کی ایک عظیم بنیاد یہ بھی تھی کہ اسے پورے عالم اسلام کا اقتدار حاصل ہوگیا تھا اور وہ اسلامی سرز مین کے سوابارہ لاکھ مربع میل پر حکومت کررہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس قدر وسیح اختیار اور طویل وعریض اقتدار نہ ہوتا تو وہ اسخے بڑے اقدام کا ارادہ بھی نہ کرتا ۔ لیکن یہ اقتدار واختیار یزید کی ذاتی صلاحیت یا اس کے حسن تدبیر کا نتیج نہیں تھا۔ اس کے پس منظر میں بھی وہ نظام کام کررہا تھا جس نے بیزید جیسے افراد کی حکومت کے لیے زمین ہموار کی اور پھر اس کے نتیج میں اتنا بڑا واقعہ منظر عام پر آگیا۔ رسول اکرم کی وفات کے فور آبعد اور آپ کے جسد اقدس کے دفن سے پہلے مسلما نوں میں اقتدار کی جورسہ نتی شروع ہوئی اور انصار و مہا جرین نے جس طرح اسلامی حکومت کا فیصلہ کیا اور جن بنیا دوں پر اقتدار پر قبضہ کیا گیا۔ ان کالازمی نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا جب سقیفہ فیصلہ کیا اور کردہ عالم کونا قابل بنی ساعدہ میں قرآن وسنت کونظر انداز کردیا گیا اور رسول اکرم کے مقرر کردہ حاکم کونا قابل بنی ساعدہ میں قرآن وسنت کونظر انداز کردیا گیا اور رسول اکرم کے مقرر کردہ حاکم کونا قابل

توجہ قرار دے دیا گیا اور اقتدار اسلامی کا سنگ بنیا دملک ،قوم ،قبیلہ اور قرابت پرر کھ دیا گیا تو اس کا قہری نتیجہ تھا کہ تمام اسلامی صلاحیتوں سے عاری اور تمام شریفانہ اصول کر دار سے بے خبر افراد امت کی تقدیر کے مالک ہوجائیں اور ابوسفیان جیسے انسان کو اپنے چشم و چراغ خاندان سے یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ اب خلافت کو گیند کی طرح نچاؤ اور بنی امیہ کو کلیدی عہدوں کا مالک بنا دواوریا درکھو کہ دنیا ، دنیا ہے اور اقتدار ،اقتدار ۔اس کے بعدنہ کوئی جنت ہے اور نہ جہنم ۔

سقیفہ کا پہلانتیجہ ابوسفیان کے اس اعلان کی شکل میں برآ مد ہوا ، اور دوسرا نتیجہ یزید کے اقتداراوراس کے مظالم کی شکل میں برآ مدہواجس کی بنا پریہ کہا گیا ہے کہ:

''حسین '' اندر سقفہ کشتہ شد''

س۔ یزید کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں بے شارنمازی ، روزہ داراور حافظانِ قرآن بھی شامل سے جو مسلسل آیاتِ قرآن کی تلاوت کرتے جاتے سے اور قتل حسین ہے لیخ بخر تیز کرتے جاتے سے ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قرآن نے مسلسل حسین کی عظمت ، صدافت ، طہارت ، مودت کا اعلان کیا ہے اس کے پڑھنے والے اور حفظ کرنے والے کس طرح قل حسین پر آمادہ ہو گئے اور انھوں نے امام حسین کے حقوق کا لحاظ کیوں نہیں کیا ؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک تاریخی حادثہ کا لازمی نتیجہ تھا۔ اگر رسول اکرم کے وقت آخر قرآن لے کر اہلدیت کو نظر انداز کرنے کی بنیاد نہ رکھی گئی ہوتی اور رسول اکرم کے حات آخر قرآن لے کر اہلدیت کو نظر انداز کرنے کی بنیاد نہ رکھی گئی ہوتی اور رسول اکرم کی جرائت نہ ہوتی اور انہیں بہر حال بیا حساس ہوتا کہ اہلہیت کو نظر انداز کر کے اور ان کے قل کی جرائت نہ ہوتی اور انہیں بہر حال بیا حساس ہوتا کہ اہلہیت کو نظر انداز کر کے اور ان کے قل کا مضوبہ بنا کر قرآن سے تھاک کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ رسول اکرم گو اس نتیجہ کی اطلاع تھی اور آپ حالیہ واقعات کے آئینہ میں بخو بی مستقبل کا مشاہدہ فر مار ہے تھا تی لیے اللاع تھی اور آپ حالیہ واقعات کے آئینہ میں بخو بی مستقبل کا مشاہدہ فر مار ہے تھا تی لیے اللاع تھی اور آپ حالیہ واقعات کے آئینہ میں بخو بی مستقبل کا مشاہدہ فر مار ہے تھا تی لیے اللاع تھی اور آپ حالیہ واقعات کے آئینہ میں بخو بی مستقبل کا مشاہدہ فر مار ہے تھا تی لیے والے والے مقاتی لیے

آپ نے اسی نعرہ کی شدت سے مخالفت کی اور ایسے افراد کو محفل سے نکال باہر کردیا جنہوں نے ایسے مظالم کا سنگ بنیا در کھا تھا اور ایسے نظریات کا حوالہ دیا تھا جس کا نتیجہ اتنے بڑے ظلم کی شکل میں برآ مدہونے والا تھا۔

۷- یزیدی حکومت کے جواز کے بارے میں کہاجا تاہے کہ عالم اسلام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کی تھی البندا اس کی حکومت تھی اگر چہ اس بیعت کی تھیج صورت حال یہی تھی کہام حسین کے بیعت سے انکار کرنے کی بنا پران کے سارے گھرانے کا خاتمہ کردیا گیا اور یہ بات واضح کردی کہ مسلمان حاکم کوعوام کی بیعت سے سروکار ہے جائے ہو یا جمل جروا کراہ کے نتیجہ میں ہو۔

سوال یہ پیداہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس قسم کی بیعت کو کس طرح گوارا کیا اور ایسے بیعت لینے والے کو کس طرح حاکم تصور کرلیا؟ .....اس کا جواب بھی ماضی کے اور اق پریشاں میں محفوظ ہے کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد جب امت اسلامیہ نے حکومت کا فیصلہ کرلیا تو پہلا خیال یہ پیداہوا کہ لوگوں سے اس حکومت کی بیعت لی جائے ۔ اس لیے کہ جس حکومت کی بیعت لی جائے ۔ اس لیے کہ جس حکومت کی بیعت لی جائے ۔ اس لیے کہ جس حکومت کی بیعت ماسلات کی نص اور خداور سول کے ارشاد ات پر نہ ہواس کا جواز عوامی رائے ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور عوامی رائے حاصل کرنے کے لیے جبر وتشدد ہی استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ اس لیے کہ عوام اکثر اوقات جبر واکراہ کے بغیرا تفاق رائے کا اظہار نہیں کرتے ۔ چنانچہ اسی تصور کا نتیجہ تھا کہ عوام کے ساتھ خواص اور امت کے ساتھ اہلیہ یہ کے ساتھ بھی جاتھ کی بناء پر درواز سے جبی بیعت کا مطالبہ کردیا گیا اور انکار کی صورت میں آگر میں آگر میں آگر میں آگر کی بیعت کو حکومت کا جواز نہ میں ہوادھواں بھی دکھائی دیا ، تو ظاہر ہے کہ ابتدائی دور میں اس طرح کی بیعت کو حکومت کا جواز نہ سمجھا گیا ہوتا اور اس شدت سے بیعت کا مطالبہ نہ کہیا گیا ہوتا اور انکار کی صورت میں آگ

لگانے کی بات نہ کہی گئی ہوتی تو یزید خلیفۃ المسلمین ہوتا، نہ اسے امام حسین سے بیعت طلب کرنے کی ہمت ہوتی اور نہ انکار کی صورت میں خیام حسینی میں آگ لگانے کا حکم دیا جاتا۔ یہ سب انہیں ابتدائی حالات کے نتائج تھے جنہیں کر بلا کے قریب ترین مقد مات میں شار کیا جاسکتا ہے اور جن کی بناء پر کر بلاا یک وقتی حادثہ نیں ہے بلکہ ایک تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے جس کے مقد مات ومقو مات میں بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے افراد کے نام آئے ہیں۔

۵۔ یزید نے امام حسین سے بیعت لینے کے لیے جن وسائل کواختیار کیاان کی آخری کڑی بیسا منے آئی کہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں ہے آب و گیاہ صحرا میں محصور کیا جائے اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے اگر چہ اس سلسلے میں مظلومیت عثمان کا سہار الیا گیا تھا جس کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور بیصر ف ایک بہانہ اور عوام کو ور غلانے کا ایک ذریعہ تھا ور نہ امام حسین نے تو اس محاصرہ کے دور ان بھی انتہائی کمال کر دار کا مظاہرہ کیا تھا جو ایسے بچر سے ہوئے مجمع کے مقابلہ میں کوئی اپنے عزیز ترین آ دمی کے بارے میں بھی اختیار نہیں کرسکتا جیسا کہ تاریخ خود گواہی دیتی ہے کہ شام کی فوجیں شہر سے باہر رکی رہیں اور واقعہ کے واقع ہوجانے تک کسی دفاعی اقدام کے لیے تیار نہوئیں۔

توسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت منوانے اور بیعت حاصل کرنے کا یہ کون ساطریقہ تھا۔
بیعت تو ایک رضا مندی کا سودا ہے جوانسان ہنسی خوشی کسی کی اطاعت اور فرماں برداری کے
لیے اختیار کرتا ہے اس کے لیے کھانا پانی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ایسے اقدام
میں اسلامی مزاج کو یقیناً برہم ہوجانا چاہیے تھا اوریزید کے خلاف انقلاب کی ایک لہر دوڑ جانا
چاہیے تھی جو کام شہادت امام حسین سے پہلے نہ ہوسکا ۔۔۔۔۔ اور شہادت امام ہی نے اس تحریک کیے بیدا کیا اور ملت کے سرداہو میں حرارت کی الہر دوڑ ادی۔

اس کاراز بھی بظاہر ماضی کی تاریخ ہی میں پایا جاتا ہے جب مولائے کا ئنات سے بیعت لینے کے لیے اقتصادی محاصرہ کو ذریعہ بنایا گیاتھا اور حق ذوی القربی کے ساقط کرنے سے فدک پر قبضہ کر لینے تک کسی وسیلہ سے دریغ نہیں کیا گیا اورامت کومسوس کرادیا گیا کہ حکومت وقت سے اختلاف کرنے کے نتیجہ میں اقتصادی محاصرہ کوئی عیب اورغیر اسلامی اقدام نہیں ہے بلکہ مخالف کے ساتھ اس طرح کا برتا و بھی کیا جاسکتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کو بھی اس طرح کے اقدام کی جرائت ہوگئی اور امت اسلامیہ کا احساس بیدار نہ ہوسکا۔

تاریخ میں ایک قدم پیچھے چلے جائے تو یہی برتاؤ خودرسول اکرم کے ساتھ بھی کیا گیاتھا۔ جب آپ نے قولولا الله الا الله کی آ واز بلند کی اور کسی قیمت پر کفر سے ہم خیال اور ہم آ واز ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے تو کفار مکہ نے آپ کا معاشی بائیکاٹ کردیا اور آپ گوا پنے گھر والوں سمیت تین سال تک نہایت پریشانی کی زندگی گزارنا پڑی اور درختوں کے پتوں تک پرگزارا کرنا پڑا۔

کفر کا یہی اقدام نظیر بن کر اسلام میں داخل ہوا اور مسلمانوں نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ یہی برتا و روا کرلیا اور ظاہر ہے کہ جب سرکار دوعالم گی تربیت کر دہ قوم میں ایسے عناصر پیدا ہوسکتے ہیں تو یزید کو توبیشرف بھی حاصل نہ تھا اور وہ ایک طرف سے ابوسفیان کا پوتا اور معاویہ کا بیٹا تھا تو دوسری طرف سے عیسائی گھرانے کا چشم و چراغ تھا اور ایسے خص سے اسلام کے بارے میں ایسی ہی تو قعات کی جاسکتی ہیں جن کا مظاہرہ اس کے کر دار سے ہوا ، اور جس کے ذریعہ اس نے قدیم تاریخ کے بہت سے ورق اُلٹ دیے اور تاریخ کو پھرسے دہرا دیا۔ اور جیدی نے دیا مام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بیچر بہ بھی اختیار کیا کہ اسلامی حکومت کے تمام اہم عہدے اپنے خاندان والوں کے حوالے کر دیے اور کسی حاکم نے بھی المجلیت کے ساتھ قدر سے نرم رویہ کا تصور بھی کیا تواسے فوراً برخاست کر دیا گیا اور اس کی جگہ المبلیت کے ساتھ قدر سے نرم رویہ کا تصور بھی کیا تواسے فوراً برخاست کر دیا گیا اور اس کی جگہ

دوسرے فظ غلیظ کا تقر رکردیا گیا اور بیسبتی بھی اس نے اپنی خاندانی تاری سے سیکھا تھا جب خلافت سوم کے آغاز پراس کے داداابوسفیان نے حاکم وقت کومبارک باددیتے ہوئے بہ کہ تھا کہ حکومت کے مرکزی عہدے بنی امیہ کے حوالے کردواور خلافت کو گیند کی طرح نچا وَ اس تھا کہ حکومت کے مرکزی عہدے بنی امیہ کے حوالے کردواور خلافت کو گیند کی طرح نچا وَ اس لیے کہ جنت وجہنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حاکم نے بھی نہایت سعادت مندی سے اس کی نصیحت پر عمل کیا اور تمام اہم عہدوں پر خصوصیت کے ساتھان علاقوں میں جن میں اہلیت پر فسیحت پر عمل کیا اور تمام اہم عہدوں پر خصوصیت کے ساتھان علاقوں میں جن میں اہلیت کے ماننے والے پیدا ہو سکتے سے بر تین عمال اور گورز مقرر کردیے ۔ کوفہ پر سعید بن العاص کو مقرر کیا جو حاکم وقت کا موں کو مقرر کیا جو الم آشکار ہے۔ مصر پر عبداللہ بن عامر کومقرر کیا جو حاکم وقت کا موں میں اول الذکر ایسا ہے دین تھا کہ حج کی نماز چار رکعت پڑھانے کے بعد بھی مجمع سے پوچھ میں اول الذکر ایسا ہے دین تھا کہ حج کی نماز چار رکعت پڑھانے کے بعد بھی مجمع سے پوچھ میں اول الذکر ایسا ہے دین تھا کہ وقت کی نماز خوار دکھیے ہوت کی المائی تھا کہ اس کے بعد بھی تھا کہ ہوتو کچھاور اضافی بھائی تھا۔ اس کے بعد اپنے افراد خاندان کو دولت اور جاگر بخشنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا حساب لاکھوں بلکہ کروڑ وں سے گزرگیا۔

ظاہر ہے کہ جب رسول اکرم سے نسبتاً قریب ترین زمانہ میں اور رسول اکرم سے رشتہ داری رکھنے کے بعد انسان اپنے بزرگ خاندان کے مشورہ پر ایسا عمل کرسکتا ہے تو یزید تو ان خصوصیات کا حامل نہ تھا اور اس کے لیے ابوسفیان حقیقی دادا کی حیثیت رکھتا تھا اور تو اس وصیت وضیحت کا خاص خیال رکھنا چا ہے تھا اور اسی طرح کے کردار کو اختیار کرنا چا ہے تھا۔

اوریہ نتیجہ اس کج روی کا ہے جو عالم اسلام میں پیدا ہوگئ تھی اور جس کی بنا پریزید جیسے بدکر دار انسان کو حکومت کا موقع مل گیا تھا اور پھر حکومت کوسنجا لنے کے لیے ہر وسیلہ اور ہر ذریعہ مباح ہوگیا تھا۔

اس کے علاوہ تاریخ میں اور بہت ہی کڑیاں پائی جاتی ہیں جن کومرتب کرلیا جائے تو تاریخی

مادیت کے اعتبار سے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ سرکار دوعالم کے بعد امت اسلامیہ نے جوروش اختیار کی تھی اس کا نتیجہ لازمی طور پر ایسا ہی برآ مد ہونا چا ہیے تھا۔ بیاور بات ہے کہ مسئولیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے ہروہ تخص روز قیات مسئول ہوگا جس نے حالات کواس ابتری تک پہنچانے میں کسی طرح کا بھی رول ادا کیا تھا اور جس کی کسی بھی انفرادی یا اجتماعی حرکت سے حالات اس قدر افسوسناک اور ناگفتہ بہ ہوگئے تھے اور ملت اسلامیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی حقیق قیادت اور واقعی دیانت سے محروم ہوگئی تھی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کر بلا کے حصہ مظالم کا مسودہ منتشر اوراق میں بہت دنوں سے جمع ہور ہاتھا اور ظلم اس موقع کی تلاش میں تھا جب ان اوراق پریشاں کومرتب کر کے ایک پورے صحیفہ کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کردے جس طرح کہ حصہ مظلومیت و کردار بھی امام حسین کے بزرگوں اورافراد خاندان کی زندگی میں منتشر تھا اور امام حسین نے پورے کردار کومرتب کر کے ایک وقت میں پیش کردیا اور بیک وقت تمام انبیاء کے کارناموں کا مظہر بن گئے بلکہ اس سے بھی مالاتر۔

از بی پیمبرے نہ آید ایں کار واللہ کہ اے حسین "کار سے کردی کہ اے حسین "کار سے کردی کی کے کہ سے کہ کے کہ کہ کے ک

## منظركربلا

عاشور کی رات تمام ہور ہی ہے، سپید ہُ سحری نمودار ہور ہاہے اور امام حسینؑ اپنے قدیم مؤ دن حجاج بن مسروق کوروک کر اپنے فرزندعلی اکبڑ کو حکم اذان دے رہے ہیں کہ امام حسینؑ کے پاس کلمہ گومنافقین کے مقابلہ میں علی اکبڑ سے بہتر اتمام حجت کا کوئی ذریعہ ہیں ہے۔

علی اکبڑصورت میں ،سیرت میں ، فقار میں ،گفتار میں رسول اکرم ٹی کی شبیہ ہیں ،اور ڈیمن کو معلوم ہے کہ شبیہ کوگڑ ہے گئر ہے کر دینے سے اصل سے عداوت کا اظہار ہوتا ہے۔
علی اکبر نے اذان کہی اور یہ آ واز ساری فضائے کر بلا میں گونج گئی ۔ امام حسین اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ نماز صبح کے لیے تیار ہوئے۔ پانی موجو نہیں تھا کہ تجدید وضوع کرتے ہوا کی اصحاب میں کر کے اصحاب صف بستہ ہو گئے اور امام حسین نے نماز شروع کردی ۔ حاک گرم کر بلا پرتیم کر کے اصحاب صف بستہ ہو گئے اور امام حسین گزار نے والی قوم اپنے ساری رات عبادت اللی ، تلاوت ، ذکر وفکر اور رکوع و سجود میں گزار نے والی قوم اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آ مادہ ہوگئی اور زندگی کی آخری قدر سے پرسکون نماز اداکر نے کے لیے خاک کے صلی پراستادہ ہوگئی۔

نمازتمام ہوئی تھی کہ فضائے کر بلامیں ایک آواز گونجی .....قوم والو! گواہ رہنا.....!خیام حسینی کی طرف بہلا تیر میں نے رہا کیا ہے۔ یہ تھا سردار لشکر ابن سعد جو اپنی ریاست و سرداری کے تحفظ کے لیے اور ملک رَے کی گورنری کو بچانے کے لیے فرزندر سول کے خلاف جنگ چھٹر نے کا اعلان کررہا تھا اور چندروز دنیا کے عوض ہمیشہ رہنے والی آخرت کو بھا تھا۔

ابن سعد کا آ واز دینا تھا کہ تیروں کی بوچھا شروع ہوگئ اور کشکریزید کے چار ہزار کمان داروں نے سردار کے اتباع میں تیروں کامینھ برسانا شروع کردیا۔

اُدھرامام حسین نے بھی اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تیز نہیں ہیں۔ یہ موت کے سفیر ہیں لہٰذا اب مقابلہ کے لیے آمادہ ہوجاؤ۔ اصحاب نے مور چہ سنجال لیے مگر بیرآ منے سامنے کی جنگ اور افراد کی باہمی نبرد آزمائی نہیں تھی کہ جنگ کا مظاہرہ ہوتا اور مجاہدین کی شجاعت کے جو ہر کھلتے۔ یہ دشمن کا انتہائی بزدلانہ حملہ تھا جس کے مقابلہ کے اسباب اصحاب امام حسین کے پاس نا پید تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیر بارانی کے خاتمہ پرامام حسین نے اپنے اصحاب کا جائزہ لیا تو چالیس سے بچاس تک اصحاب وانصار راہ خدا میں کام آ چکے تھے جن کے اساء گرامی بعض ارباب مقاتل کے بیان کے مطابق یہ ہیں:

نعیم بن عجلان ، عمران بن کعب بن حارث ، حنظله بن عمر وشیبانی ، قاسط بن زهیر ، کنانه بن عمر وضییعه ، مضرغامه بن ما لک ، عامر بن مسلم ، سیف بن ما لک ، عبدالرحمن الا رحجی ، عائد بن مجمع العائذی ، حباب بن الحارث ، عمر والجند عی ، حلاس بن عمر وراسبی ، سوار بن البی عمیر ، عمار بن ابی مسلامه ، نعمان بن عمر و ، زاهر مولی ، عمر و بن عبدالله ، جبله بن علی مسعود بن الحجاج ، عبدالله بن عروه الغفاری ، زهیر بن سلیم ، عبدالله بن یزید بصری ، عبیدالله بن بصری ، دس غلامان امام حسین ، اور و تعمدان امیر المونین ..... (مناقب )

ظاہر ہے کہ اصحاب کی اتنی بڑی تعداد کے شہید ہوجانے کے بعد لشکر امام حسین میں ایک نمایاں کمی ہوگئی اور امام حسین کو پہلے ہی مرحلہ میں اتنی بڑی مصیبت سے دو چار ہونا پڑا جس کا مختل مشکل تھا۔ لیکن مشکل کشا کے لال کے لیے کوئی امر مشکل نہیں ہے۔ امام حسین کے حوصلے بلند ہیں اور اصحاب کے حوصلے امام کے طفیل میں بلند ہیں اور سب قربانی کے لیے ہمہ تن تیار ہیں۔

نتیجہ بیہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب باضابطہ جنگ کا آغاز ہوا تو باقی ماندہ اصحاب مکمل حوصلہ کے ساتھ دادشجاعت دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک کے بعد ایک راہِ خدامیں جان قربان کرنے لگا۔

سب سے پہلے عبداللہ بن عمیر کلبی میدان میں آئے اور ایک عظیم جہاد کے بعدراہ خدامیں قربان ہوگئے ،عبداللہ کے بعد سیف بن حارث بن سریع جابری اور مالک بن عبد بن سریع جابری میدان میں آئے اور دونوں نے جہاد کاحق ادا کیا۔

ان دونوں کے بعد بنی غفار کے دومجاہدین نے میدان میں قدم رکھا۔ عبداللہ اورعبدالرحمن (فرزاندان عروہ غفاری) ان دونوں حضرات کے راہ خدامیں کام آجانے کے بعد چارافراد نے میدان کارُخ کیا عمروبن خالد صیداوی ،سعد جابر بن حارث السلمانی اور مجمع اور سب نے دادوفا دے کر جام شہادت نوش کیا۔ اور آخر میں مسلم بن عوسجہ نے میدان کارُخ کیا اورالی جنگ کی کہ دشمنوں کے حوصلے بہت کر دیے اور چلتے چلتے حبیب بن مظام کو وصیت کر گئے کہ جب تک زندہ رہنا امام مظلوم کا خیال رکھنا۔

اصحاب کی اس بے مثال قربانی کے بعد ظہر کا ہنگام آگیا اور امام حسین نے حبیب بن ظاہر کو جنگ بندی کا پیغام دے کر بھیجا۔ جس کا جواب بدترین انداز سے دیا گیا اور امام حسین نے مکمل دفاعی انتظام کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ زہیر بن قین اور سعید امام کے سینہ سپر ہوگئے اور نماز تمام ہوتے ہوتے سعید نے خاک پر گرکر آواز دی ، فرزندر سول ، کیا میں نے وفاکاحق اداکر دیا ، اور امام حسین نے سندوفادے کر دنیا سے رخصت کردیا۔

اس کے بعد جنگ کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا ، اور ادھر سے حبیب بن مظاہر اور ابوثمار میدان میں آئے اور دادشجاعت دے کررخصت ہو گئے۔

اس کے بعد حربن یزید، زبیر بن قیس اوران کے چیا زاد بھائی سلمان بن مضارب نے

میدان جہاد کا رخ کیا اورخوب خوب جنگ کی ۔ بعض روایات کی بنا پر حرسے پہلے ان کے جوان فرزندعلی بن حرنے کھی قربانی پیش کی کیکن ان تینوں حضرات کے بعد عمر و بن قر ظرمیدان میں آئے اور ان کی شہادت کے بعد نافع بن ہلال جملی نے شجاعت کے جو ہر دکھلائے۔ نافع کے بعد دوغلام واضح اور اسلم میدان میں آئے اور اسلام میں نسل ورنگ کی تفریق کا خاتمہ کرکے درجہ شہادت پر فائز ہوگئے۔

ان غلاموں کے بعد ہریر بن خفیر کی باری آئی اور انہوں نے دشمنوں پر ہر طرح حجت تمام کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔

پھراس کے بعد دوعظیم سپاہی مید شامی نے شہادت پائی اور ان کے بعد دوعظیم سپاہی میدان میں آئے جن کے نام سے دشمن لرز جاتے تھے اور جن کی خاندانی شجاعت کا شہرہ زبال زدخاص و عام تھا جناب عابس بن شبیب شاکر کی اور ان کے ہمراہ شاکر کے غلام شوذ بہنہوں نے شجاعت کا سبق اپنے آقا کے گھرانے سے سیکھا تھا اور منزل قربانی میں غلامی اور آزادی کے تفرقہ پرخط نسخ تھنجے دیا تھا۔

ان بہادران عرب کے قربان ہوجانے کے بعد جناب ابوذر کے غلام جون کی باری آئی اور جون نے باری آئی اور جون نے داہ خدا میں قربان ہوتے ہوتے اس حقیقت کو بے نقاب کردیا کہ شرف شہادت کے لیے رنگ یانسل یا قوم اور قبیلہ کی شرط نہیں ہے۔ اس شرف کے لیے ایمان اور کردار کی ضرورت ہے اور یہ سی بھی نسل یا قوم کی میراث نہیں ہے۔

جون کے بعدانس بن حارث بن نبیہ الکا ہلی میدان میں آئے اوران کی شہادت کے بعد عمر و بن جنادہ نے میدان میں قدم رکھا۔ یہ عمر کے اعتبار سے کمسن تھے لیکن ہمت وحوصلہ کے اعتبار سے بالکل جوال مرد اور مکمل طور سے آ زمودہ کار سپاہی کی طرح جہاد کرنے والے تھے۔

عمروبن جنادہ کے قربان ہوجانے کے بعدامام حسینؑ کے مستقل موذن حجاج بن مسروق کی باری آئی اور حجاج کی قربانی نے بیدواضح کردیا کہ شکریزید کی نگاہ میں داعی حق کی کوئی قیمت نہیں ہے اور بیفوج اذان اور نماز کی بھی کسی اہمیت کی قائل نہیں ہے۔ ورنہ جوانسان چھ ماہ سے مستقل دعوت نماز دے رہا ہے اور اس کے افتال نہیں جا تھائی جاتی ۔

کے اس شرف مؤذنیت کا تو خیال کیا جاتا اور اس پرتلوار نہا ٹھائی جاتی ۔

ہجاج کی شہادت کے بعد سوار بن ابی عمیر نے قربانی پیش کی اور اس کے بعد لشکرا مام حسین کے آخری صحابی سوید بن عمرو بن ابی المطاع میدان میں آئے اور ان کی قربانی کے ساتھ اصحاب وانصاری کی قربانی کا سلسلہ تمام ہوگیا اور امام حسین کے جملہ اصحاب راہ خدا میں کام آگئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ظہر کے ہنگام امام عالی مقام کے ساتھ نماز اواکر نے والے اصحاب صرف چندافراد تھے جنہوں نے ظہر کے بعد قربانی پیش کی ہے ورنہ سب حملہ اولی میں یااس کے فوراً بعدر اہ خدا میں کام آ کھے تھے۔

اس کے بعداعزاءاور بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی۔

بنی ہاشم کے شہداء کی ترتیب کے بارے میں علاء اعلام کے درمیان مختلف قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں اور مؤرخین نے بھی مختلف ترتیب کے ساتھ ان قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن تمام بیانات کے دیکھنے کے بعد جوتر تیب سامنے آتی ہے اس کا اندازہ اس ایک حقیقت کے اندازہ کے بعد بالکل آسان ہوجا تا ہے کہ کر بلا کے شہداء کو' شہداء بنی ہاشم' فرور کہا جاتا ہے اور بیسب مورث اعلیٰ کے اعتبار سے ہاشمی سیاست وشرافت کے وارث ہیں۔ لیکن حقیقت امریہ ہے کہ ان کا کوئی تعلق جناب ہاشم کی دیگر اولا دسے نہیں تھا، اور بیسل ہیں۔ لیکن حقیقت امریہ ہے کہ ان کا کوئی تعلق جناب ہاشم کی دیگر اولا دسے نہیں تھا، اور بیسل ابوطالب سے تعلق رکھتے تھے اور اس اعتبار سے یہ کہنا بالکل صبح ہے کہ کر بلاکی قربان گاہ پر صرف اولا دابوطالب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اسلام حقیقی اپنی بقامیں صرف

اولا دابوطالب کا شرمندۂ احسان ہے۔اس کے علاوہ اولا دہاشم میں کوئی ایسانہیں ہےجس کا کوئی احسان اسلام کی گردن پر ہو۔ بلکہ سب کی گردن پر اسلام اور اولا دابوطالب کا احسان ہے کہانہوں نے قربانی دے کراسلام کو بچالیااورمسلمان کومسلمان کہلانے کا موقع فراہم کیا ورنہ مسلمان ہونا بھی ایک جرم ہوتا اور کسی انسان میں اس قدر ہمت نہ ہوتی کہ بنی امیہ کے درندوں کے مقابلہ میں اینے اسلام کا اعلان کرتا .....اور شعائر اسلامی پڑمل پیرا ہوسکتا۔ اولا دابوطالبؑ کونگاہ میں رکھنے کے بعد قربانیوں کی ترتیب کا انداز ہ کرنا بڑی حدتک آ سان ہوجا تا ہے۔صرف ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا کہ کربلا میں حضرت علی اکبڑگی حیثیت دیگرشهداء بنی ہاشم سے قدر بے مختلف تھے اور وہ اس بنیاد پر کے علی اکبڑ ہراعتبار سے رسول اکرم مے مشابہت رکھتے تھے اور امام حسینؑ کے پاس اتمام ججت کے لیے علی اکبڑسے بہتر کوئی ذریعے نہیں تھااوراس لیے آپ نے جہاد کر بلا کے آغاز کا کاملی اکبڑے حوالے کردیا مجیح عاشور کی اذان علی اکبڑنے دی تا کہ فوج پزیدرسول اکرم کالہجین کراپنی غلطی اور بے دین کی طرف متوجہ ہوجائے اور اس طرح ہلاک بھی ہوتو ذلیل اور ججت کے قیام کے بعد اور امام حسینٔ قربانی بھی پیش کریں تو جحت تمام کرنے اور حق وحقانیت کا اعلان کرنے کے بعد۔ حضرت علی اکبڑی اسی خصوصیت کی بنا پرانہیں صبح عاشوراذان کے لیے مقدم کیا گیااور بعد ظہر خاندان کی قربانیوں کے موقع پر سب سے پہلے میدان میں بھیجا گیا اور روایات وزیارات میں انہیں اول قتیل کے لفظ سے تعبیر کیا گیاہے ۔ ورنہ اس نکتہ سے قطع نظر کرلیا جائے تو قدرت نے اولا دابوطالب کوشہادت کا شرف بھی اسی ترتیب کے ساتھ عنایت فر مایا ہےجس ترتیب کے ساتھ انہیں وجود ہے آ راستہ کیا تھا۔ یعنی جناب ابوطالب کے چار فرزند تھے۔طالب عقیل، جعفراورعلی .....اور ہرایک دوسرے سے دس سال بڑا تھا۔ اوراس اعتبار سے سب سے پہلے فرزند جناب طالب تھے جن کی اولا دکا کوئی سراغ تاریخ

کربلا میں نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعدان سے دس سال چھوٹے جناب عقیل تھے لہذا قدرت نے کربلا میں شہادت کا شرف بھی سب سے پہلی اولا دعقیل کو عطا کیا اوراولا دعقیل میں سفیر حیینی کی حیثیت سے جناب مسلم سب سے پہلی قربانی پیش کر چکے تھے اس لیے قدرت نے کربلا میں بھی قربانی کا شرف سب سے پہلے انہیں کے فرزند کو عطا کیا جو مسلم کی قربانی کی قبولیت کی عظیم ترین دلیل ہے۔

مورخین کر بلا کے بیان کے مطابق اول قتیل جناب علی اکبڑ کے بعدسب سے پہلے عبداللہ بن مسلم میدان میں آئے اور باپ کی جیسی شیرانہ شجاعت کا مظاہرہ کرکے راہ حق میں قربان ہوگئے۔اس کے بعد کیے بعد دیگرے آٹھ اولا مقیل کام آئیں۔

جعفر بن عقیل ،عبدالرحمان بن عقیل ،مجر بن عقیل ،عبدالله اکبر بن عقیل ،مجمه بن ابی سعید بن عقیل مجمه بن مسلم بن عقیل اور علی بن عقیل ۔

اولا دعقیل کی قربانیوں کے بعداولا دجعفر طیار کی باری آئی۔اس لیے کہ اولا دجناب ابوطلبٔ میں جناب جعفر طیار جناب عقیل سے دس سال چھوٹے تھے۔

اولا دجعفر طیار میں جناب عبداللہ بن جعفر مصالح امامت کی بنیاد پر مدینہ میں رہ گئے تھے لہندا ان کی نیابت میں ان کی اولا دنے قربانیاں پیش کیں عون بن عبداللہ بن جعفر جن کی والدہ گرمی جناب زنیب تھیں اور محمد بن عبداللہ بن جعفر اور عبیداللہ بن جعفر جن کی مادر گرامی لبعض مورضین نے جناب خوصاء کوقر اردیا ہے۔

اولا دجعفر طیار کے بعداولا دعلیٰ کی باری آئی کہ جناب امیرالمونین جناب جعفر طیار سے دس سال چھوٹے تھے۔البتہ اولا دعلیٰ کی قربانی میں جناب عباس علمدار نے بیا ہتمام رکھا کہ پہلے چھوٹے بھائیوں کوراہ حق میں قربان کیا اور اس کے بعدخود میدان میں آئے اور اس کے وہ بنیادی اسباب تھے:

ایک سبب بیتھا کہ جناب عباس علمدار لشکر تھے، اور علمدار لشکر کو آخری مرحلہ تک لشکر کی گرانی کرنا پڑتی ہے اور دوسرا سبب بیتھا کہ جناب عباس اور عظیم مصیبت کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ لشکر، سردار کی نگرانی میں جہاد کرے اور اس کی ہدایات کے مطابق قربانی پیش کرے۔

اولا دعلی میں جناب عباس نے سب سے پہلے عبداللہ بن علی کو بھیجا۔اس کے بعد جعفر بن علی کو روانہ کیا اور ان کی شہادت کے بعد عثان بن علی کوروانہ کیا اور ان کی شہادت کے بعد عثان بن علی کوراوحق میں قربانی کی دعوت دی اور آخر میں خود بھی قربان ہو گئے۔

ان حضرات کے علاوہ بھی اولا دعلیٰ میں دونام اور ذکر کیے جاتے ہیں۔ محمد اصغر بن علیٰ اور عباس اصغر بن علیٰ اور عباس اصغر بن علیٰ لیکن بیدونوں حضرات جناب ام البنین کی اولا دمیں نہیں تھے۔

جناب امیر المؤمنین کی براہ راست اولا دے قربان ہوجانے کے بعدان کی نسل کی باری آئی اور وہاں بھی یہی ترتیب برقر اررہی کہ امام حسن بڑے بھائی تھے۔ توان کی اولا دیہائے قربان ہوئی اور امام حسین چھوٹے تھے توان کی اولا دکی قربانی بعد میں پیش ہوئی اور اسے آخری قربانی قرار دیا گیا۔

اولادامام حسنٌ میں جن شہداء کاذکر کیا جاتا ہے ان میں عبداللہ بن الحسن، قاسم بن الحسن، نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ جن کے بعداولادامام حسینٌ میں حضرت علی اصغرؓ کی قربانی پیش کی گئی اور اس طرح جناب علی اکبرؓ کی حیثیتِ اتمام حجت اور جناب عباسؓ کی حیثیتِ علمداری وسرداری کوالگ کرلیا جائے توکر بلا میں اولا دطالب نے نہایت درجہ منظم اور مرتب انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں اور بقاحق و حقانیت اور زندگی دین و مذہب میں اولا دابوطالبؓ کے علاوہ کسی کا کوئی حصنہیں ہے۔ ابوطالبؓ نہ ہوتے واسلام پیش نہ ہوسکتا اور ابوطالب کی اولا دنہ ہوتی تواسلام زندہ نہ رہسکتا۔

والسلام عليهم ورحمة الله وبركأته

# تمهيدكر بلا

## ا ـ امام حسينٌ در باروليد مين:

حاکم دیکھ! ......ہم اہلیت میں نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ امور کی ابتداوا نتہا ہم سے ہے۔ یزیدایک شرافی اور قابلِ نفس محتر م خص ہے۔ اس کافسق و فجو رواضح ہے۔ اور مجھ حبیباانسان اس جیسے خص کی بیعت نہیں کرسکتا ہے۔البتہ میں ہونے دیاس وقت غور کیا جائے گا کہ ہم میں واقعتاً مستحق خلافت کون ہے؟

(مشيرالاحزان ابن نماحلي)

# ٢-امام حسينٌ قبرِ رسولٌ ير:

خداکے رسول آپ پرمیراسلام! میں حسین ابن فاطمہ آپ کا فرزنداور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا وارث بنا کرچھوڑا ہے۔ لیکن گواہ رہیے گا کہ اس امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی ہے۔ اب آپ کی بارگاہ میں میری فریاد ہے یہاں تک کہ میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔

( بحار الانوار ح

پروردگار! یہ تیرے نبی حضرت محمر می قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں .....جو حالات پیش آئے ہیں وہ تجھے معلوم ہیں۔ میں نیکیوں کودوست رکھتا ہوں ، برائیوں سے نفرت کرتا ہوں۔اے ذوالجلال والا کرام! تجھےصاحبِ قبر کا واسطہ۔میرے لیے وہ چیز پہند کرنا جس میں تیری اور پیغمبر کی رضا ہو۔

## سرامام حسينً اور محمد حنفيّه:

برادر! سنخدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے تصیحت فرمائی اور اپنے اعتبار سے نیک مشورہ دیا لیکن میں مکہ کی طرف جانے کا عزم کر چکا ہوں اور میر ااور میر سے برادران اور اقرباء کا عزم کمل ہے۔ ان سب کا خیال ایک اور سب کا ارادہ متحد ہے۔ آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو مدینہ میں رہیں اور مجھے شمن کی نقل وحرکت سے باخر کرتے رہیں۔ آپ چاہیں تو مدینہ میں رہیں اور مجھے شمن کی نقل وحرکت سے باخر کرتے رہیں۔

## سم-امام حسينً اور حضرت أم سلمه:

نانی! ..... مجھے معلوم ہے کہ مجھے ظلم وستم کے ساتھ شہید ہونا ہے۔ مشیت یہی ہے کہ میرے اہلی حرم در بدر پھرائے جائیں، میرے بچے ذرج کیے جائیں، انہیں قیدی بنایا جائے اور فریاد کریں تو کوئی ان کا فریا درس نہ ہو، اسی میں دین کی بقااور حیات ہے۔

نانی! ..... میں آج نہ جاؤں گا توکل جاؤں گا،اورکل نہ جاؤں گا تو پرسوں جاؤں گا۔موت سے کوئی مفرنہیں ہے۔ میں وہ دن اور ساعت بھی جانتا ہوں جب جھے قتل ہونا ہے اور وہ جگہ بھی جانتا ہوں جب اور آپ چاہیں تو آپ کو بھی جانتا ہوں اور آپ چاہیں تو آپ کو بھی دکھلا دوں۔ یہ کہ کر جگہ دکھلا دی اور ایک مشتِ خاک اُٹھا کر جناب ام سلمہ کو دے دی کہ جب بیخاک خون ہوجائے تو سمجھ لیجیے گا کہ میر احسین شہید ہوگیا ہے۔ (مقتل عوالم ص ۲۷)

# ۵\_امام حسين اور عبداللدابن عمر:

ا ے عبداللہ! ..... ونیا کی پستی کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ حضرت بیجی بن زکر یا کا سرایک زنازادے کے سامنے پیش کیا گیا اور میراسر بھی ایک ایسے ہی آ دمی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آ فقاب تک کے در میان ستر \* کے انبیاء کو آل کر کے یوں کاروبار کرتے تھے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد بھی اللہ نے فی الفور بدلہ نہیں لیا۔ لیکن تھوڑ ہے ہی عرصہ میں انہیں فنا کردیا۔ (لہوف)

## ٢ ـ وصيت نامه امام حسين:

بسم الله الرحمن الرحيم مسسبية سين ابن على كى وصيت ہے محمد حفيہ كے نام سست الله الرحمن الرحيم مسلق ابن على كى وصيت ہے محمد حفيہ كے نام سست اور ديت اور ديت ہے ، حضرت محمد صطفى اس كے بندے اور رسول ہيں ، ان كا پيغام حق اور جنت وجہنم سب برحق ہيں ۔ قيامت بہر حال آنے والى ہے اس ميں كسى شك اور شبه كى تنجائش نہيں ہے اس وقت الله سب كوقبروں سے نكالے گا۔

میں کسی تفریح ،غرور ، فساداور ظلم کے ارادہ سے نہیں نکل رہا ہوں۔ میں اپنے جدکی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میرامقصدیہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں ، اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر چلوں۔ اس کے بعد جومیری بات کو قبول کرلے گاتو اللہ اولی بالحق ہے ، اور جورد کردے گااس کے رد کردینے پر صبر کروں گا ، یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کردے اوروہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

ید میری وصیت ہے اور میری تو فیقات الله کی طرف سے ہیں۔اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف تو جہہے۔ (مقتل العوالم ص ۵۴)

# کام حسین کا خطاہلِ بھرہ کے نام:

اما بعد! .....الله نے حضرت محمر گومنتخب کر کے اپنا نبی اور رسول بنایا اور پھراپنی بارگاہ میں

بلالیا۔انہوں نے بندگانِ خدا کونسیحت کی ، پیغام الہی کو پہنچایا۔ہم ان کے اہلیب اولیاءاور وارث ہیں۔قوم نے ہمارے او پرسبقت کی اور ہم نے برداشت کرلیا کہ ہم افتر اق کونالیند کرتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں۔اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے سب سے زیادہ حق دار ہیں۔ میں اس پیغام کے ذریعہ تم کو کتاب خدااور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں۔سنت کومردہ بنادیا گیا ہے۔اور بدعت زندہ کی جارہی ہے۔اگرتم لوگ میری بات مانو گے تو میں تمہیں حق کی ہدایت کروں گا۔(طبری ص۲۰۰)

## ٨ \_ اہل كوفه كے خطاكا جواب:

تم نے میرے آنے کے بارے میں جس اشتیاق کا اظہار کیا ہے اس کا حال مجھے معلوم ہوا ۔ میں اس وقت اپنے چچازاد بھائی اور میرے گھر والوں میں سے ایک معتبر فر دمسلم بن قبیل کو بھیجے رہا ہوں تا کہ حقیقت حال واضح ہوجائے۔اگر صورت حال وہی ہے جس کا تم لوگوں نے اظہار کیا تو میں جلد تمہاری طرف آرہا ہوں۔ (طبری ج۲، ص ۱۹۸)

# ٩\_مكه سے روائلی:

خدا کاشکر ہے۔ ساری قوت اس کے سہارے ہے۔ صلوات وسلام حضرت مرسل گیر۔
موت بن آ دم کے گلے کا ہار ہے۔ میں اپنے ہزرگوں سے ملنے کا مشاق ہوں جیسے لیعقوب ایسفٹ سے ملنے کے مشاق سے میں اپنے آخری مرکز تک بہر حال جاؤں گا۔ بلکہ میں اپنی آخکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بن امیہ کے درند ہے انسان مجھ کونو اویس و کر بلا کے درمیان مگڑ سے ٹکڑ سے کررہے ہیں اور اپنے تلم وسم کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ مرضی خدا ہم اہلہیت کی مرضی ہے، ہم اس کے امتحان پرصابر ہیں، وہی بہترین اجرد سے والا ہے جس سے آئکھوں کی مختلاک ہواور وعدہ الہی پورا ہو۔ جو میر سے ساتھ چلنا چا ہتا ہوا۔ سے معلوم رہے کہ میں صبح مختلاک ہواور وعدہ الہی پورا ہو۔ جو میر سے ساتھ چلنا چا ہتا ہوا۔

جار ہاہوں۔بقائے الٰہی کے لیے فس آ مادہ ہے تو میر سے ساتھ چلے ورنہ ہیں۔ (لہوف ص ۳۳)

# ٠١ ـ امام حسينً اورا بن سعد:

ابن سعد! کیا تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تیرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کس کا فررند ہوں ۔اب بھی انہیں چھوڑ کر میرے ساتھ آ جا تو اس میں قربتِ الٰہی ہے۔

اگرمکان کےگرادیے جانے کاخوف ہےتو میں حجاز میں بہترین مکان دے دوں گا۔ خدا جانے تجھے کیا ہوگیا ہے۔اللہ تجھے تیرے بستر پر ذریح کرے اور روزِ قیامت معاف نہ کرے۔خداکی قسم توعراق کے دانۂ گندم سے بہرہ یاب نہ ہوسکے گا۔

# (مقتل الخوارزمي ٣٢٥) ١١ ـ شبِ عاشور

میں خدا کی حمد وثنااور ہر تخق وآ رام پراس کاشکریدادا کرتا ہوں۔ پروردگار، تیراشکرہے کہ تونے ہمیں نبوت کے ذریعہ محترم بنایا،قرآن کاعلم دیا، دین کافہم دیا، ہمارے لیے چثم وگوش ودل قرار دیے اور ہمیں مشرکین میں سے نہیں بنایا۔

امابعد! میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب اور اپنے اہلیت سے زیادہ نیک کردار اہلیت نہیں جانتا ہوں۔ میر ہے جدنے خبر دی ہے کہ میں عراق میں زمین کر بلا پرا تاراجاؤں گا اور وہیں میری شہادت ہوگی اور اب اس کا ہنگام آچکا ہے۔ کل میری شہادت ہوگی۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کا پر دہ حائل ہے۔ ہر شخص میر ہے گھر والوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور جہاں چاہے چلا جائے۔ قوم میر بے خون کی طالب ہے، مجھے پاکر تمہاری جہتونہ کرے گی۔ (ارشاد مفید لے بری ج۲ ص۲۳)

### ۱۲ ـ روزِ عاشور:

ایهاالناس! میری بات سنواور جلد بازی نه کروکه میں اپنے حق کوادا کرلوں اور اپناعذر بیان کرلوں۔ اس کے بعدتم قبول کرلواور تصدیق کردواور میرے ساتھ انصاف کروتو تمہاری نیک بختی ہے ور نه پھر فیصلہ خداوندی کے لیے تیار ہوجاؤ کہ وہی میراما لک اور سرپرست ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے دنیا کو پیدا کر کے اسے محلِ فنا وزوال بنایا ہے جہاں ہر آن ایک نه ایک تغیر ہوتار ہتا ہے۔ فریب خوردہ وہ ہے جے دنیادھو کہ دے دے ، اور شقی و بد بخت وہ ہے جواس فتنہ کا شکار ہوجائے۔ خبر دار! تمہیں بید نیادھو کہ نه دے دے۔ ہرایک میدوار کی امید منقطع کردیتی ہے اور ہرلا کچی کو مایوس کردیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اس امر پر اجتماع کیا ہے جس میں غضب پروردگار اور اس کی ناراضگی ہے۔ بیام باعث عذاب اور سبب دوری رحمت ہے۔ وہ بہترین رب ہے اور تم بدترین بندے ۔ تم نے باعث عذاب اور سبب دوری رحمت ہے۔ وہ بہترین رب ہے اور تم بدترین بندے ۔ تم نے اطاعت کا اقرار کیا ۔ نبی پر برایمان لائے اور پھر ان کی ذریت پر جموم کر کے آئہیں قبل کرنا چاہئے ہو۔ انسان سے بور تمہیں یا دخدا سے غافل بنادیا ہے۔خدا تمہار الطاعت کا اقرار کیا۔ نبی گیا کت ہو۔ اناللہ ۔۔۔۔۔ بہی وہ قوم ہے جوا یمان کے بعد کا فر ہوگئ ہے اور غلامین کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔

ایہاالناس! ذرا مجھے پہچانو میں کون ہوں .....پھر فیصلہ کرو کہ کیا میراقتل تمہارے لیے جائز ہے۔ کیا میں ان کے وسی اور ابن عم اول جائز ہے۔ کیا میں تنہارے بنی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے وسی اور ابن عم اول المومنین ولمصدقین کا فررند نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ سیدالشہد اءمیرے باپ کے چچانہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچانہیں ہیں؟ کیا پیغمبر کے اس ارشاد کی خبر نہیں ہے کہ حسن وحسین جوانانِ جنت کے سردار ہیں؟

اگرمیری با تیں صحیح ہیں اور تم تصدیق کرتے ہوجیسا کہ بیت ہے کہ میرا قول حق ہے، اس لیے کہ میں نے بھی کلمہ باطل سے زبان کو آشانہیں کیا کہ اس میں خدا کی ناراضگی اور بندہ کا نقصان ہوتا ہے ......تو بیسب کیا ہے؟ .....اوراگر میری تکذیب کرتے ہو، تو ابھی جابر بن عبداللہ انصاری ، ابوسعید خدری ، سہل بن سعد ساعدی ، زید بن ارقم ، انس بن ما لک جیسے اصحاب زندہ ہیں ان سے دریافت کرلو، یہ بتا کیں گے کہ یہ ارشا درسول ہے یا نہیں ؟ اور کیا یہ ساری با تیں تمہیں میر فیل سے با نہیں رکھتاتیں ؟ .....

اگر تہمیں میری باتوں میں شک ہوتو کیااس بات میں شک ہے کہ میں نبی کا نواسہ ہوں؟ تو بتاؤ مشرق ومغرب کے درمیان میرے علاوہ کون رسول کا نواسہ ہے؟ کیا مجھ سے کسی قتل کا بدلہ لے رہے ہو یا میں نے تمہارا کوئی مال تباہ کردیا ہے یا کسی زخم کا قصاص لے رہے ہو .....؟ (طبری ۲ ص ۲۳۳)

### ۱۳۰ خطبهٔ دوم بروز عاشور:

اے جماعت صلالت! تمہارے لیے ہلاکت وبربادی ہے کہ تم نے ہم سے فریاد کی او رہم تمہاری فریاد کو پہنچ تو تم نے وہ تلوار ہمارے خلاف تھنچ کی جو ہمارے دشمنوں پر کھنچنا چاہیے تھی اور وہ آگ ہمارے خلاف بھڑکا دی جو ہم تمہارے دشمنوں کے خلاف بھڑکانا چاہیے تھے تم نے دشمنوں کا ساتھ دیااور تی وانصاف کا خیال نہیں کیا بمہمیں ان سے کیا ملئے والا ہے؟ ۔۔۔۔۔تم مربرا ہوں کے غلام، کتاب کے نظر انداز کرنے والے ، کلمات میں تحریف کرنے والے اور گناہ گار جماعت کے ارکان ہو۔ شیطان تمہارے او پرغالب ہے۔تم نے سیرتوں کوفراموش کردیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، اور ہم سے الگ ہورہے ہو۔ یہ سیرتوں کوفراموش کردیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، اور ہم سے الگ ہورہے ہو۔ یہ سیرتوں کوفراموش کردیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، اور ہم سے الگ ہورہے ہو۔ یہ سیرتوں کوفراموش کردیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دیے رہے ہو، اور ہم سے الگ ہورہے ہو۔ یہ سیرتوں کوفراموش کردیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دیے رہے ہو، اور ہم سے الگ ہورہے ہو۔ یہ سیرتوں کوفراموش کردیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دیے رہے ہو، اور ہم سے الگ ہورہے ہو۔ یہ سیرتوں کوفراموش کردیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دیے رہے ہو، اور ہم سے الگ ہورہے ہو۔ یہ سیرتوں کوفراموش کردیا ہے، دشمنوں کا ساتھ دیں تے ہمارا پر انا طریقہ ہے اسی پر تمہاری بنیادیں قائم ہیں۔ تم بدترین تمر ہو۔

یہ ناتحقیق ابن ناتحقیق .....اس نے مجھے دورا ہے پر کھڑا کردیا ہے کہ یا تلوار نکال لوں یا ذلت برداشت کرلوں ۔ ظاہر ہے کہ میں ذلت گوارہ نہیں کرسکتا ۔ یہ میرے خدا ورسول کی مرضی کے خلاف اور میری پرورش کی یا کیزہ آغوش اور میرے بزرگوں کے طیب وطاہر نفوس کے خلاف اور میری پرورش کی یا کیزہ آغوش اطاعت کو شریفوں کی طرح شہادت پر مقدم کروں بیناممکن ہے۔ میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کرراہ خدامیں آگے بڑھ رہا ہوں ..... کروں بیناممکن ہے۔ میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کرراہ خدامیں آگے بڑھ رہا ہوں .....

### ۱۳ - آخری دعا:

اے خدا! اے بلندمکان ، عظیم الجبروت ، شدیدالقو کی ، مخلوقات سے بے نیاز ، کبریائی
کے مالک ، ہرشے پر قادر ، رحمتوں کے اعتبار سے قریب ، وعدوں کے صادق ، نعمتوں کے
کامل کرنے والے ، بہترین امتحان لینے والے ، مجھے بلایا جاتا ہے تو تو قریب ہے ، مخلوقات پر
محیط ہے ، تو بدکا قبول کرنے والا ہے ، ارا دوں پر قادر ہے ، جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے ، شکر
گزاروں کا شکریہ قبول کرتا ہے ، یا دکرنے والوں کو یا در کھتا ہے ۔ میں احتیاج کے ساتھ تھے
پکار رہا ہوں اور فقروفا قد کے ساتھ تیری بارگاہ کی طرف آرہا ہوں ، میں رنجیدہ و پریشان حال
ہوں اور تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں ۔ مجھے کافی سمجھ کرتجھ پر بھروسہ کرتا ہوں ۔

پروردگار! میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما۔ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، نظرانداز کردیا قبل کیا، ہم تیرے رسول کی عترت و ذریت ہیں جنہیں تو نے رسالت کے لیے اور وحی کے لیے امین بنایا ہے۔ ہمیں کشاکش احوال عطا فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ میں تیرے فیصلہ پرصابر ہوں۔ تیرے علاوہ کوئی خدا اور تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے، تو ہی سب کا فریا درس ہے۔ میں تیرے تیمم پرصبر کررہا ہوں۔ اے بے سہاروں کے سہارے ، ہمیشہ رہنے والے .....میرے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ فرما کہ تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ (ریاض المصائب۔مصباح کفعہی اقبال)

# شہدائے کر بلا

#### ا ـ اولا دِ ابوطالبٌ:

حضرت امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبرٌ ، حضرت علی اصغرٌ ، حضرت عباسٌ ، حضرت عباسٌ ، حضرت عبدالله بن علیّ ، حضرت بعض ، حضرت ابوبکر بن علیّ ، حضرت عبدالله بن حسن بن علیّ ، حضرت قاسم بن حسن ، حضرت عبدالله بن حسن ، حضرت عون و محمد بن عبدالله بن جعفر ، حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عقبل ، حضرت محمد بن مسلم ، حضرت محمد بن سعید بن عقبل ، حضرت عبدالرحمن بن عقبل ، حضرت جعفر بن عقبل . حضرت عبدالرحمن بن عقبل ، حضرت جعفر بن عقبل .

### ۲ ـ شهداء بنی اسد:

انس بن حرث اسدی حبیب بن مظاهراسدی مسلم بن عوسجه اسدی قیس بن سهراسدی \_

## سرشهداءآل مدان:

ابوثمامه عمر وبن عبدالله بربر جمدانی - عابس شاکری - حنظله بن اسعد - عبدالرحمن رجی ،سیف بن حرث - عمر وبن عبدالله جمدانی -

## ۳-مذجي شهداء:

جناده بن حرث، مجمع بن عبدالله - نافع بن ملال - حجاج بن مسروق -

ه انصاري شهداء:

عمروبن قرظه، عبدالرحمن بن عبدرب، جناده بن کعب، عمروبن جناده ، نعیم بن عجلان، عدبن حرث \_

# ۲ - تحلی اور خشعهی شهداء:

ز هير بن قين ،سلمان بن مضارب ،سديد بن عمر ،عبدالله بن بشير -

### ۷- کندی اورغفاری شهداء:

یزید بن زیاد کندی ،حرب بن امروانقیس ، زاهر بن عمرو ، بشر بن عمرو،عبدالله بن عروه غفاری ، جون غلام ابوذ رغفاری \_

### ۸ کلبی شهداء:

عبدالله بن ممير عبدالاعلى بن يزيد ـ سالم بن عمرو ـ

#### ٩\_ازدي شهداء:

قاسم بن حبیب، زہیر بن سلیم ، نعمان بن عمرو۔

## ٠١ \_عبدى شهداء:

يزيد بن ثبيط ، عامر بن مسلم ،سيف بن ما لك \_

# اا ـ تیمی وطائی شهداء:

جابر بن حجاج ،مسعود بن حجاج ،عبد الرحمن بن مسعود ، بكر بن حي ، عمار بن حسان طائي \_

# ۱۲ تغلبی شهداء:

ضرغامه بن ما لك كنانه بن عتيق \_

۳۱ - جهنی ختمیمی شهداء:

عقبه بن صلت ،حربن یزیدهمیمی ،عقبه بن صلت \_

۱۲ متفرق شهداء:

جبله بن على شيباني، قنب بن عمر، عبدالله بن يقطر -

## انقلاب كربلا

دورحاضر میں عام طور رہے انقلاب کامفہوم یہ سمجھاجا تاہے کہ ایک ہی نظام کے ماننے والوں میں ایک نااہل کوکرس سے اُتار دوسرے کواس کی جگہ پر بٹھا دیا جائے۔

اوراس سے بڑاانقلاب بیہوا کہ نظام میں بھی جزوی تبدیلی کردی جائے اور پارٹی کے منشور کےمطابق ملک کانیانظام حکومت مرتب کرلیاجائے۔

تیسری قسم انقلاب کی یہ ہوسکتی ہے کہ نظام کی بنیادی شکل کومختلف کہا جائے اور در حقیقت ایک ہی فسم کے انسانوں کو مختلف ناموں سے تخت حکومت پر بٹھا یا جائے۔ پہلے اس قسم کا انسان شہنشاہ کے نام سے تخت نشین ہو، اور پھر بدلے ہوئے حالات میں ویسا ہی انسان یا وہی انسان صدر جمہوریہ کے نام سے تخت نشین ہوجائے اور اس کا نام ''بنیا دی انقلاب''رکھ دیا جائے۔

چوتھی قسم انقلاب کی میہوتی ہے کہ سرحدوں کے محافظ حدود مملکت کے اندر داخل ہوجائیں اور بزور طاقت قدیم نظام کے نفاذ کاعمل تیز کردیں جس کے بارے میں ان کاعقیدہ میہوکہ گزشته حکومت سے نافذکر نے میں ناکام رہی ہے اوراس کی وجہ سے ملک میں بدامنی پھیل گئ ہے جسے فوجی انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس انقلاب میں نظام حکومت اور دستور میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوتی ہے صرف نفاذ کے عمل کو تیز تر بنایا جاتا ہے اور اپنی مقبولیت میں اضافہ کے لیے چند خوشگوار تبدیلیوں کا نام لے لیا جاتا ہے ورنہ ملکی دستور بعینہ وہی دستور ہوتا ہے جس کا نفاذ ضروری تھااور گویا کہ سابق حکومت کے زیراثر نہیں ہوسکا ہے۔

پانچویں قسم ایک مخلوط انقلاب کی ہے جو بیک وقت سیاسی بھی ہوتا ہے اور نوجی بھی۔ یعنی فوجی حکمر ال اپنے انقلاب کوعوا می ظاہر کرنے کے لیے ایک فرضی الیکٹن کرادیتا ہے اور پھراسی فوجی انقلاب کوعوا می افراسیاسی انقلاب کا نام دے دیاجا تا ہے۔

ان تمام اقسام میں جوبات مشتر کہ طور پُر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سارے رہنما ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور انہیں عوامی تائید حاصل ہویا نہ ہو، خدائی تائید بہر حال حاصل نہیں ہوتی ہے اور اس کے نتیجہ میں ان کے انقلاب میں کم وبیش وہ ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو سابق نظام میں رائج تھیں۔

دورِ حاضر میں بعض مقامات پر انقلاب کی ایک جدید دترین شکل نکل آئی ہے جسے بظاہر مذہبی انقلاب کہاجا تا ہے لیکن حقیقتاً وہ بھی ایک نیم سیاسی انقلاب ہوتا ہے جیسے کہ دورِ حاضر کی اکثر اسلامی تحریکات میں دیکھا جاتا ہے کہ نام اسلامی انقلاب کالیاجا تا ہے اور اعتاد مشرق یا مغرب پر کیاجا تا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ یا موجودہ حاکم وقت ہی سے معطالبہ کیاجا تا ہے کہ وہ اسلامی نظام کورائح کرے اور تحریک میں بیہ بات مضمر ہوتی ہے کہ جس حاکم نے آج تک اسلام رائح نہیں کیا اور اسلام سے بیگا نہ ہوکر اپناا قتد ارتبائے شدہ کہ جس حاکم نے آج تک اسلام کے نصاب کی چارکتا ہیں بھی نہیں پڑھی ہیں اس کا اقتد ارتسلیم شدہ ہے صرف اس کا نظام تسلیم نہیں ہے اور بہ تیجہ اس زمینی غلامی یاضمیر فروثی کا ہوتا ہے جو انقلا بی

افراد کو وراثت میں ملی ہے ورنہ اسلامی انقلاب کے معنی تو یہ ہیں کہ سب سے پہلے نااہل حکم ان کو معزول کیا جائے جس نے اب تک اسلام سے قطع نظر کر کے حکومت کی ہے اور ملک خدا کو غیر خدا کے راستہ پر چلا یا ہے اور اب حالات کی مجبوری کے تحت اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے حکمرال کے اقتدار کا باقی رکھنا اور اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کرنا ایک سیاسی مکاری ہے جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا جارہا ہے ورنہ اس ممل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے دور کے حاکم وقت سے یہی بات کہی تھی جب اس نے اپنی شرافت وعدالت کامظاہرہ کرنے کے لیے حضرت سے مطالبہ کیاہے کہ میں تمام صاحبانِ حقوق کے حقوق واپس کرنا چاہتا ہوں۔آپ بھی فدک کے حدود کا تعین کردیں تا کہ میں اسے آپ کے حوالہ کر دوں اور اس طرح آپ کے حق سے بھی سبکدوش ہوجاؤں ، تو آپ نے اس دور کے پورے خطہ، اسلام کارقبہ ثنار کرادیا تھا کہ مشرق ومغرب اور ثنال وجنوب میں در حقیقت فدک ایک پورے عالم اسلام کا نام ہے اور حاکم وقت حیرت زدہ رہ گیا تھا کہ میں نے تواتنی بڑی جا گیر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا میں توایک باغ یا ایک جا گیر کے تصور میں تھاجس کے دے دینے کے بعداینے اقتدار پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا تھا۔لیکن بیتو پورے اسلام کارقبہ تارکرار ہے ہیں جس کے بعدا پنی حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ ا مام موسیٰ بن جعفر ملاللہ یہی واضح کرنا جا ہتے تھے کہ ظالم کے تحت حکومت پورے رہتے ہوئے مظلوم کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے حقوق میں توخود مملکت خداداد بھی شامل ہے جسے بحق وراثت پیغیبراور نبص آیات قرآنیہ میں ملنا چاہیے تھا اور اس مملکت پر قبضہ باقی رکھنے کے بعد ہمارے حقوق کی بحالی کا کوئی سوال ہی نہیں يبدا ہوتا ہے۔

یہ درحقیقت اسی نکتہ کی وضاحت تھی کہ ظالمین کے اقتدار کو بحال رکھتے ہوئے اسلامی انقلاب کا تصور ایک جاہلانہ تصور ہے جس کے واقعی کوئی معنی نہیں ہیں۔

#### آثار انقلاب:

انقلاب کے جملہ اقسام اپنے آثار کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں بعض اقسام میں صرف جزوی عمل درآ مد ہوتا ہے اور اصل نظام معطل ہی رہتا ہے۔ بعض اقسام میں عمل درآ مد ہوجاتی ہے لیکن نظام کے اثر ات برستور باقی رہتے ہیں .....بعض اقسام میں عوام میں محترم شخصیت یا احترام کی نوعیت میں فرق آجا تا ہے۔ لیکن سماج کی حالت پہوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور بعض اقسام میں صرف دہشت کا اضافہ ہوجا تا ہے اور باقی حالات برستور رہتے ہیں۔

اسلام ایسے کسی انقلاب کا حامی نہیں ہے۔ وہ الہی قانون کے تحت ساج کے جملہ شعبوں میں انقلاب چاہتا ہے اور اس کا منشا یہ ہے کہ میں کسی سرز مین پر قدم رکھوں تو وہاں کے عقائدو افکار بدلیں ، تہذیب و تدن میں تبدیلی پیدا ہو، اقدار حیات مغیر ہوں ، طریقہ زندگانی میں فرق آ جائے ، حکومت بدلے ، حاکم بدلے ، رعایا کا انداز حیات بدلے ، اور قدیم دنیا ایک دوسری دنیا نظر آنے گے۔ جس طرح کہ سرکار دوعالم کا اسلامی انقلاب تھا کہ آپ نے پتھروں کے بیاریوں کو ذہنی طور پر اتنا بلند کر دیا تھا کہ وحدہ لاشریک کے علاوہ کوئی خدا نہیں رہ گیا تھا۔ سیڑوں خداؤں میں بیٹی ہوئی قوم کو ایک تو حید کے پرچم تلے جمع کر دیا تھا، متنکبرین کو نمازی بنادیا تھا، بتا جاتھ اشکھانے والوں کوروزہ کا خوگر بنادیا تھا، بنادیا تھا، سیر میں نادیا تھا، میں خداؤں کو بابد بنادیا تھا، جاتھ اشکھانے والوں کوروزہ کا خوگر بنادیا تھا، بنادیا تھا۔ سودخواروں کو ایار بنادیا ، جواریوں کو عبادت گزار بنادیا ، شرابیوں کو پارسا بنادیا، بنادیا تھا۔ سودخواروں کو ایار گربنادیا ، جواریوں کو عبادت گزار بنادیا ، شرابیوں کو پارسا بنادیا، بنادیا تھا۔ سودخواروں کو ایار گربنادیا ، جواریوں کوعبادت گزار بنادیا ، شرابیوں کو پارسا بنادیا، بنادیا تھا۔ سودخواروں کو ایار گربنادیا ، جواریوں کو عبادت گزار بنادیا ، شرابیوں کو پارسا بنادیا، بنادیا تھا۔ سودخواروں کو ایار کو بادیاں کو عبادت گزار بنادیا ، شرابیوں کو پارسا بنادیا ، سادیا کو بادیا کے خوالوں کو بادیا کو بادیا کہ کو بادیا کہ کو بادیا کو بادیا کو بادیا کے خوالوں کو بادیا کو باد

بد کاروں کو پاکیزه نگاه بنادیا....اور اس طرح حیوانوں کو انسان ،انسانوں کو مسلمان اور مسلمانوں کوصاحب ایمان بنادیا۔

در حقیقت ایسا ہی انقلاب ، انقلاب کے جانے کے قابل ہوتا ہے، یہ بات ہے کہ ایسا انقلاب کسی مریض ذہن کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ شرک، بُت پرست، شرابی ، جواری ، سودخوار ، حرام خور ، بد کارسب متحد ہو گئے اور مکه کی گلیول میں ایک قسم کی''سرد جنگ احزاب''شروع ہوگئی۔سر کار دوعالمؓ نے اپنے قوانین کے استحکام ،اپنے قدم کے ثبات اوراینے پروردگار کی امداد کاسہارالے پورے طوفان کا مقابلہ کیا، اور بالآخر ایک بڑی جماعت کومسلمان بنالیا۔ اس راہ میں کا نٹے ملے ، کوڑا ملا، گالیاں ملیں ، دھمکیں ملیں قبل کی سازش ملی ، پر و پیگینڈ ہ ملا ، اتہامات والزامات ملے ،غریب الوطنی ملی ،کیکن سب کے آخر میں کامیابی ملی اورایک دن وہ بھی آیا جب کہ مکہ سے بےطن کر دیا جانے والا پیغیبر ؓ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا کہ ابوسفیان تک مسلمان ہو گیا اور بیرا نداز فتح پروردگار کی طرف سے ہرانقلابی انسان انقلابی تحریک اورانقلابی جماعت کے لیے ایک نظیر بن گیا کہ اسلامی انقلاب کی راہ میں حلوہ پراٹھے کی تو قع نہیں کرنی جاہے۔اس راہ میں گالیاں ہیں،الزامات ہیں، دھمکیاں ہیں، پروپیگنڈے ہیں،گروہ بندی ہے،زبان کے خجراور قلم کے نیزے ہیں،غریب الوطنی ہے لیکن استقامت برقر ارہے تو کامیا بی بھی ہے، کامرانی بھی ہے ، فلاح بھی ہے ، نجات بھی ہے اور فتح مبین بھی ہے۔ استقامت کے بعد وہ دن بھی ے اُسکتا ہے جب ابوسفیان کلمہ پڑھنے لگے اور کفر بھی اسلام کی پناہ ڈھونڈنے لگے۔ اسلامی انقلاب ایک ہمہ گیرانقلاب تھا۔ تہذیب وتدن کا انقلاب، عقائد و افکار کا انقلاب، مفاهيم واقدار كاانقلاب، زندگی اور بندگی كاانقلاب ـ اور پهر هرشعبهٔ حیات میں انقلاب ہی انقلاب۔

ظاہرہے کہ بیانقلاب جن لوگوں سے برداشت نہ ہوسکا اوراس کی روز افزوں ترقی جن کی نگا ہوں میں نہ ساسکی ، انہوں نے اس کے خلاف ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا اوراس کی ہرطرح کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔

د شمن کے اقدامات ہمیشہ دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ابتدامیں وہ زور آ زمائی کرتا ہے اور جب ناکام ہوجا تا ہے توساتھ مل کرنظام کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدرواحداور فتح مکہ کے بعد ابوسفیان کا اسلام اسی تدریجی رومل کا اظہارتھا کہ اب مل کر اسلام کو تباہ کرنا ہے۔ چنانچے اس نے پیغیبر اسلام کی وفات کے بعد پہلے مولائے کا نئات کی امداد کا راستہ اختیار کیا اور جب آپ نے صریحی طور پر اس امداد کو گھرا دیا اور فرما دیا کہ میں بقا اسلام کی خاطر منحرف حکومت کو برداشت کرسکتا ہوں گفر کی امداد کو برداشت نہیں کرسکتا کہ اس طرح کفر کو دوبارہ اسلامی دنیا میں کام کرنے کا موقع مل جائے گا .....تو آپ کے انکار کے بعد تختِ وقیارہ اسلامی دنیا میں کام کرنے کا موقع مل جائے گا .....تو آپ کے انکار کے بعد تختِ اقتدار کارخ کیا کہ اس سے اظہار خلوص کر کے اسلامی اقدار کی تباہی کا عمل شروع کیا جائے بختی چنانچے چاردن کے اندرا تنا نما یاں فرق ہوگیا کہ نفس پیغیبرگی جمایت کا اعلان کرنے والاحزب اختلاف سے اتنا قریب تر ہوگیا کہ اپنے فیش و چراغ خاندان کو اسلام کا حکمراں بنانے میں کامیاب ہوگیا اور پھر براہ راست اپنے فرزند کو بھی ایک حصہ مملکت کا حاکم بنوادیا جس کے بعد وہ اس کے مقابلہ میں صف آ راء ہوگیا ،جس کی جمایت کے لیے کل باپ نے ہر قربانی دیے کا وہ کا تھا۔

اُس وقت اسلام ایک انتہائی خطرنا ک موڑ پر آگیا اور داخلی ریشہ دوانیوں کی بنا پر وہ سارے اقدار اچا نک تنبدیل ہو گئے جوسر کاردوعالم کی ۲۳ سالہ ریاضت ومحنت سے قائم ہوئے تھے۔ جہاں مملکت میں ایک ایک قطرۂ شراب کا فقدان تھا وہاں تختِ خلافت پر شراب آگئ۔ جہاں نامحرم پرنگاہ کرنا جرم تھاوہاں سوتیلی ماؤں سے زنا کارواج ہوگیا۔ جہاں

علم معیارِ فضیات تھا وہاں علاء کی تو ہین شعار بن گئی۔ اسلامی در بار میں رسالت کو بنی ہاشم کا کھیل اور اسلام کو بے بنیا دنظر یہ قرار دیا جانے لگا اور اس طرح نا اہل باپ کے نالائق بیٹے نے باپ کی کمی کو بورا کر دیا اور پورا معاشرہ یکسر تبدیل ہوگیا اب صورت حال یہ ہے کہ برائیاں اور ٹوکنے کی ہمت نہیں ہے۔ منکرات میں اور نہی نہیں ہے۔ فواحش ہیں اور روکنے والا نہیں ہے۔ صاحبانِ علم مہر بلب ہیں اور اپنی حیثیت کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ در باری علماء نہی عن المنکر کے خلاف فتوے صادر کررہے ہیں اور اسلام فنا کے راستہ پر لے جایا جارہا ہے۔

ایسے وقت میں ضرورت بھی کہ کوئی ایک مر دِمجاہدا ٹھے اور پائے ہوں سے طاقت رفتار کھینچ لے،میدان میں نیام سے تلوار کھینچ لے۔''

چنانچ فرزند رسول التقلین امام حسین الشے اور آپ نے ہرمصیبت کو برداشت کرنے کا عزم کر کے اس سلاب کے سامنے بندھ باندھ دیا۔ آپ نے اپنا بھر اگھر قربان کردیالیکن دوبارہ ایسااسلامی انقلاب برپا کردیا کہ پورے عالم اسلام میں یزیدیت کے خلاف جذبات بھڑک اٹھے اور چند دنوں میں بیصورت حال پیدا ہوگئ کہ جس گھرانے میں فقط وراثت پر محکومت کی جاتی تھی وہیں یزید کا بیٹا باپ کے تخت پر بیٹھنے سے انکار کرنے لگا۔

امام حسین کے اس انقلاب میں خوا تین کر بلااور بالخصوص ثانی زہڑا کا بھی ایک عظیم حصہ تھا کہ جس پزید کے سامنے بڑے بڑے سور ماؤں میں سانس لینے کی طاقت نہیں تھی اسی کے در بار میں وہ عظیم الثان خطبہ پڑھا کہ در بار ہل گیا اور عوام میں از سرنو حاکم ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا تصور پیدا ہو گیا۔

کر بلا کا وا قعہ تمام ہوگیا ،اہل حرم نے کوفہ وشام کے بازاروں اور در باروں کو فتح کرلیا۔ لیکن جس عیسائیت اور بت پرستی نے یزید کواپنا مشترک نمائندہ بنایا تھا وہ پسپا ہوکر دوبارہ باطنی انتقام پر آمادہ ہوگئ اور ہر دور میں اسلامی اقدار کی تباہی کا کام شروع ہوگیا۔ ائمہ معصومین نے اپنی موجودگی کے دور میں اس ریشہ دوانی کامکمل مقابلہ کیا اور ہر دور میں باطل کو بے نقاب کرتے رہے۔

لیکن غیبت کاز مانہ باطل طاقتوں کو گو یاز ورآن مائی کا بہترین زمانہ ل گیا اور ہرطرف سے اسلام کی بربادی کا عمل شروع ہو گیا۔ کا فر ، مشرک ، یہودی ، عیسائی سب متحد ہو گئے اور سب کا ایک ہی منشاتھا کہ اسلام کو صفحہ ستی سے مٹادیا جائے اور میمکن نہ ہوتو اس کے تعلیمات کو بے روح ، بے جان اور بے اثر بنادیا جائے جیسا کہ دوریز پدمیں ہواتھا کہ اسلام کو تماشہ بھی کہا جا رہا تھا اور نمازیں بھی ہور ہی تھیں۔ گویا باطل طاقتیں چا ہتی تھیں کہ دونوں تجربات ایک ساتھ ہوتے رہیں کہا گرامت کا احساس بالکل مردہ ہوگیا ہے تو اسلام ہی تماشہ بن جائے گا اور اگرامت میں کوئی صاحب ضمیر زندہ ہے تو کم سے کم احکام بے روح اور بے جان ہوجا نمیں گئے۔

ہمارے ملکوں میں عیسائیت نے مرتہائے دراز تک اپنی حکومت میں یہی کام کیا ہے اور
اسلام کوفنانہیں کرسکتی تو ہے جان ضرور بنادیا ہے اور سارے اقدار کو یکسر تبدیل کردیا ہے۔
(یزید عیسائی ماں کا بیٹا اور عیسائی ماحول کا پروردہ تھا اور عیسائیت اس ریشہ دوانی میں مہمارت
رکھتی ہے) ..... نتیجہ یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہیں لیکن دل ویران ہیں ۔ نمازیں ہیں لیکن
برائیوں سے روکنے کی صلاحت نہیں ہے۔ پاکیزہ کر دارا فراد سے محبت کا نام ہے لیکن اپنے
کردار میں پاکیزگی نہیں ہے۔ تقریروں کا ہنگا مہ ہے لیکن اٹر کا فقد ان ہے۔ مذہب کا چرچا
ہے لیکن احکام سے ناوا قفیت عام ہے اور حدید ہے کہ امام ورسول پر قربان ہیں لیکن ان کے احکام کا بوجھ نہیں اٹھا تے ہیں لیکن ان کے احکام کا بوجھ نہیں اٹھا تے۔
مرکار کے خادم ہیں لیکن سرکار کے دین کے خادم نہیں ہیں علم کومعیار فضیات مانت ہیں لیکن

جاہلوں کا اتباع کرتے ہیں۔غرضکہ زندگی کا ہر عمل بے جان ہوکررہ گیا ہے اور بندگی اپنے اثرات سے عاری ہوگئ ہے اور جنہیں بیدار کرناچا ہیے تھا کہ وہ خود بھی سورہے ہیں ، بلکہ خواب غفلت کے فضائل بیان کررہے ہیں تا کہ سونے والا مزید سوجائے اور شاید انہیں یہ خطرہ بھی ہے کہ معاشرہ بیدار ہوگیا تو نقب زنی کے مواقع ہاتھ سے نکل جائیں گے اور مالِ مفت کے ذریعہ ایک رات میں لکھ پتی بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔
پروردگار امت اسلامیہ کو بیداری کی تو فیق عنایت فرمائے اور رہبرانِ قوم کو بیدار بنانے کی صلاحیت عطافر مائے ۔۔۔۔۔والسلام علی من ا تبع المھن کی۔

☆.....☆

# نقشِحيات

ا۔اسم گرامی.....حسین (بینام خود پروردگار کارکھا ہواہے)۔ارج المطالب ۲۔کنت .....ابوعیداللہ

٣-القاب.....سيدسبط اصغر،سيدالشهد اءوغيره

٧- والدمحترم .....حضرت على ابن ابي طالب عليه السلام

۵ ـ والده گرامی .....حضرت فاطمه زبراعلیهاالسلام

٢ ـ ولادت ..... ٣ شعبان بم ص

۷\_شهادت....۰۱محرم المجرم

٨\_مقام ولادت.....مدينه منوره

٩ ـ مدن أسكر بلائے معلیٰ

•ا۔ازواج....جنابشهر بانو ٌ جنابام لیلیٌ ،جنابر بابٌ

اا \_اولا د.....امام زین العابدینّ علی اکبرٌ علی اصغرٌ سکینهٌ، فاطمهٌ (بربنائے مشہور)

# امام حسينً وسياعمل بالقرآن

ا۔ حکم عبادت پر آخری سانس تک مملی درس دیتے رہے۔ ۲۔ حکم تقویٰ پڑمل کے لیے سرایا تقویٰ بنے رہے۔ ۳۔ حکم انفاق پڑمل کے لیے بھرا گھرلٹادیا۔ ٣- حكم جہاد پر بہرنوع اور بہرانداز جہاد كاطريقة تعليم فرمايا۔
٥- حكم تَزَوَّدُوْا پرتقوى كو ہرمحب كے ليے زادراہ بناديا۔
٢- حكم اَقُو ضُوْا ، پرسب كچھراہ خداميں دے ديا۔
٤- حكم استجابت پر تاحيات حكم خداور سول پر لبيك كہنے كاذريعہ بنے رہے۔
٨- حكم تقذيم پرسب كچھراہ خداميں پیش كرديا۔
٩- حكم تشادِ عُوْ ا پرسب كے ليے سبب مغفرت بن گئے۔
١- حكم دعا پروسيلہ ، استجابت دعا بن گئے۔
١١ حكم نفرت خدا پر راہ نفرت پروردگار قراريائے۔

۱۲ حکم اجاً بت داغی خدا پر مستقل داعی الی الله بن گئے۔ ۱۲ حکم جستجوئے وسیلہ پر ساری امت کے لیے وسیلہ نجات بن گئے۔

١٢ حِمَمُ اختيارٌ ببيل الله پر بهترين سُبل واقرب طرق بن گئے۔

# امام حسينًا اورقر آن:

## ا ـ تاریخ زندگانی:

ہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی وصیت کی کہاس کی ماں نے زمانۂ حمل اور وقت ولا دت بڑے درنج کا سامنا کیا ہے اوراس انسان کے حمل اور دودھ پینے کا زمانۂ کل ملا کرتیں ۳۰ مہینے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ انسان توانا وتندرست اور ۰ سال کا ہوگیا تواس نے ہماری بارگاہ میں دعا کی کہ بارالہا مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعموں کا شکریہ ادا کروں جو تونے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل کی ہیں اور ایساعمل

صالح کروں کہ تو راضی ہوجائے اور میری اولا دکوصالح قر اردے کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں اور تیرااطاعت گزار بندہ ہوں.......(احقاف1۵)

# ۲ \_ سکوت تامرگ حاکم شام:

ايمان والو!اينے عهد کووفا کرو.....(مائده)

# سرخبرمرگ حاکم شام:

صابرین کی شان میہ ہے کہ مصائب میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اوراس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں.....(بقرہ)

#### ۳ \_ در بارولید:

اگر وہ لوگ صلح پر آمادہ ہوجائیں تو تم بھی تیار ہوجاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو ......انفال)

#### ۵ ـ مطالبهٔ بیعت:

خبر دارظالموں کی طرف میلان نہ بیدا ہونے پائے کہم جہنم کے حقدار ہوجاؤ .....(ہود)

### ۲ ـ ترک وطن:

جو شخص اپنے گھر سے راہ خدا میں ہجرت کرتا ہے وہ مرتبھی جاتا ہے تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ (النساء)

#### ۷\_قصرمکه:

جوخانهٔ کعبہ میں داخل ہوجائے وہ محفوظ ہوجا تا ہے.....( آ ل عمران )

# ٨ \_ ارسال مسلم عليسًا ابن عقبل عليسًا:

اگر وہ لوگ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرو .....(انفال)

#### ٩ خروج از مکه:

جوُّخص بھی شعائرالہیہ کی تعظیم کرے گاوہ اس کے تقویٰ کا نتیجہ ہوگا....(حج)

#### •ا\_قصدعرا**ق:**

اے پیغمبر"! کہددیجیے کہ اگرتم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ رہو گے تو وہ لوگ بہر حال نگلیں گے جن کامقدر شہادت ہے۔۔۔۔۔(آلعمران)

#### اا ـ امتحان:

الله تمہارا ایک نہر کے ذریعہ امتحان لے گا جو اس سے پانی نہ پیے گا وہ مجھ سے ہوگا.....(بقرہ)

#### ١٢ جهاد:

جن لوگوں سے زبردتی جنگ کی جاتی ہے انہیں اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے......(حج)

# ۱۳ ختم جهاد:

اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ ۔ تو ہم سے راضی ہے ہم تجھ سے راضی ہیں ۔ ......(فنجر )

#### مهما پهادت:

خبر دار! راه خدا کے شہیدوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رزق پارہے ہیں .....(آلعمران)

### امام حسينً اورارشادات رسول اكرم:

ا۔ پروردگار! میں حسین کو دوست رکھتا ہوں تو اسے اور اس کے دوستوں کو دوست رکھنا.....(مسنداحمہ بن حنبل)

۲۔ میں اہلیب یا سے جنگ کرنے والے کے لیے سرایا جنگ اور سلح کرنے والے کے سرایا طبح ہوں ..... (منداحمہ)

سر حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پر وردگار حسین کے دوست کو دوست رکھتا ہے.....(منداحمہ)

ہم۔ حسن وحسین جوانان جنت کے سردار ہیں ..... (منداحمہ)

۵۔جوہر دارجوانانِ جنت کود کیھنا چاہتاہے وہ حسینؑ کی طرف نظر کرے.....(منداحمہ)

٢ حسنٌ وحسينٌ دنياميں مير بے دو الم پھول ہيں.....مسنداحمہ

۷۔میرے تمام گھرانے میں سب سے زیادہ محبوب حسنٌ وحسینٌ ہیں ..... (ترمذی)

٨ ـ ميں نے حسن وحسين كے نام اس ليے ركھے ہيں كه بيجنتى نام ہيں .....(ايضاح

بغوی)

٩ ـ جوحسنٌ وحسينٌ كودوست ركھے گا وہ ميرا دوست ،اور جوان سے بغض ركھے گا وہ ميرا

دشمن ہے.....(ابوسعد)

۱۰ مجھے حسین کے رونے سے نکلیف ہوتی ہے .....(ابن مینع)

اا۔ جوجسنؓ وحسینؓ ،ان کے باپ اوران کی مادرگرامی سے محبت کرے گا وہ جنت میں میر بے ساتھ ہوگا .....(منداحمہ)

۱۲ حسینً ! تم سیدابن سید، برادرسید،امام ، ابن امام ، برادرامام ، حجت ابن حجت اور برادر حجت ہو.....(مؤ دة القربيٰ)

ساا۔ حسین میرا پارہُ جگر ہے۔ جواسے اور اس کی اولا دکودوست رکھے اس کے لیے طوبیٰ ہے اور اس کے قاتل کے لیے جہنم ہے .....(مؤدۃ القربیٰ)

۱۲۷ میراحسین سرزمین طف پرشهید ہوگا اور بیامت میرے بعد فتنہ میں مبتلا ہوجائے گی ۔ (جمع الفرائد)

# اندازِم حسينٌ:

ا ـ دل کارنجیده ہونا ـ

٢ ـ دل مين در د كا أنه حانا ـ

س-آ تکھوں کانم ہوجانا۔

۴- آنسوؤل کانگل جانا۔

۵-آنسوؤل كاشكنے لگنا۔

۲-آنسوؤل کارخسارون پرجاری ہونا۔

۷- آواز کابلند ہوجانا۔

۸\_روتے روتے ہوکیاں بندھ جانا۔

9۔صدائے نالہوشیون کابلند ہوجانا۔

٠١-يىروسىينە پېيەلىنا\_

اا ـ اندازحزن وغم پیدا کرلینا ـ

۱۲ ـ روتے روتے آنسوؤں کا خشک ہوجانا ۔

السارشدتِ فم سے ترک آب ودانه کردینا۔

۱۴۔ آگھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون کے قطرے ٹیک پڑنا۔

### اسباب بكاءلى الحسين:

ا ـ جناب آ دمٌ نے عالم قدس میں تصویر دیکھی توروئے۔

۲\_مومن کے سامنے ذکر آئے گا توروئے گا۔

٣\_مرسل اعظم کی نگاہ پڑ گئی توروئے۔

م ۔ ارض کر بلا پرنگاہ سبب گریہ ہے۔

۵۔انبیاءنے نام حسین کیااورروئے۔

۲۔ پیغیبر نے لب و دندال کے بوسے لیے اور روئے۔

ے۔انتساب الی الحسین موجب گریہ ہے۔ جناب نوٹے نے نام حسین سے کیل اٹھائی اور

#### روئے۔

۸۔ماہ محرم آیااور آنسونکل پڑے۔

٩\_مومن سرز مين كربلا يروارد هوااوررويا\_

•ا۔نام کر بلاآ یااورآ نسونکل آئے۔

۱۱۔ ٹھنڈا پانی پیااورامام صادق کے آنسونکل پڑے۔ ۱۲۔ خاک کر بلاکوسونگھااور ثانی زہڑا گریفر مانے لگیں۔ ۱۲۔ کسی غریب ومظلوم کا ذکر آیااور حسین کے مصائب پررونا آگیا۔ ۱۴۔مصائب کر بلا پرغور کیااور آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

#### فضائل وامتيازات گريه:

ا ـ گربید سول ا کرم سے ارتباط کا ذریعہ ہے ـ ۲ \_گر بہ معصومہ عالم کی تسکین کا سبب ہے۔ سرگر بیادائے حق پیغیر ہے۔ ۴۔گریہاقتدائے سیرت مرسلین ہے۔ ۵۔گربیمصداق اجررسالت ہے۔ ٢ \_ گربيسليت قلب معصومين ہے۔ 2۔ گربہ نصرتِ حسین ابن ملی ہے۔ ۸۔ گریہ ہمہ وقت عبادت ہے۔ 9 \_گر بەوجەشفاعت ہے \_ ١٠ - گربيآتشِ جہنم كوخاموش كرنے كاذريعہ ہے۔ اا چیثم گریاں برحسینً روزِ قیامت گریاں نہ ہوگی۔ ۱۲ \_قطرہ اشک محبوب پر ور د گارہے ۔ ۱۳ قطرات اشک کوملا نکهشیشے میں جمع کرتے ہیں۔ ۱۳۔اشکعزاذ خیرہ آخرتاورموجب ثواب بے حساب ہے۔

خبردار.....!ان روایات پرکوئی شخص بیاعتراض نه کرے که اس کا مطلب بیہ کہ اب کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے که گریہ خود دعوت عمل ہے۔ گریدا مام حسین سے ربط کی علامت ہے اور ربطِ حسین مستقل دعوت عمل ہے۔ حسین کا ربط عمل صالح سے ہے ہے ملی سے نہیں ہے!۔

# مجالس قبلِ ولا دت امام حسينٌ:

ا۔جناب آ دمؓ نے عرفات میں پنجتن پاک کا واسطہ دے کر دعا کی تو نامِ حسینؓ پر آنسونکل آئے اور جبرئیل نے مصائب بیان کیے۔

۲۔ شب معراج جنت میں حوریہ نے مصائب بیان کیے اور پیغمبر اسلام ساعت فرماتے۔ ہے۔

سورشب معراج دوقصر سرخ وسبز دیکھ کر جنت میں جبرئیل نے مصائب امام حسین ً بیان کیے اور حضور سرور کا کنات یے گریپفر مایا۔

۴۔ جناب آ دم ٔ سرز مین کر بلاسے گزرے تو ٹھوکر کھانے پر پیروں سے خون جاری ہو گیا اوروحی الٰہی آئی کہ بیارض کر بلاہے اور آ دم روئے۔

۵۔سفینۂنوح کوجھٹکالگا توارشادقدرت ہوا کہ سفینۂ ارض کر بلاسے گزرر ہاہے،اور جناب نوح روئے۔

۲۔ جناب موتی اور خصر کی ملا قات ہوئی تو خصر نے مصائب آ ل محمد ً بیان کیے اور دونوں روئے۔

ے۔ بساط سلیمانی کا گزر کر بلا کی سمت سے ہوا تو چکر آگیا اور حاملانِ بساط نے مصائب کر بلا بیان کیے۔ ۸۔ جناب ابراہیمؓ نے ملکوت ساوات وارض کے مشاہدہ میں شبیبہ سینؓ دیکھی تو گریہ شروع لردیا۔

9 ۔ بُت شکنی کے موقع پرتصور مصائب حسین کی بنا پر فر مایا کہ میں بیار ہوں۔

•ا۔اساعیل کی قربانی پر ذکر حسین آ گیا تو بے ساختہ گریہ فرمایا۔

اا۔جناب ابراہیم کا زمین کربلا ہے گزر ہوا تو گھوڑے سے گریڑے اور گریہ فرمایا۔

۱۲۔ جناب اساعیل شط فرات پر گوسفند چرار ہے تھے اور گوسفندوں نے پانی نہیں بیا تو بیان مصائب کر ہلا برروئے۔

السارجناب عیسی نے حواریین کے درمیان ذکر کر بلاکیا اورسب رونے لگے۔

۱۲-جناب موتی طورسینا پر بار ہاروئے۔(الخصائص الحسینیہ)

### مجالس بعدولا دت امام حسينً:

ا۔ آسانوں پر تہنیت ولاً دت کے لیے آنے والے دس لا کھ ملائکہ سے پروردگار عالم منے مصائب حسین بیان کیے۔

۲\_ حجرهٔ جناب سیدهٔ میں تذکره مصائب کیا گیا۔

س-ازواج کے حجرات میں یہی تذکرہ کیا گیا۔

ہم۔ مسجد پیغیبر میں کبھی خود پیغیبر نے بیان کیا ببھی جبرئیل امین نے اور کبھی بارہ فرشتوں نے جوزیارت امام حسینؑ کے لیے آئے تھے۔

۵۔خاک کربلا جناب امسلمہ کےحوالہ کرتے ہوئے جناب پیغیبراسلام کا بیان۔

۲ منبر کوفہ سے مولائے کا ئنات کا بیان مصائب۔

ے صفین سے واپسی پرزمین کر بلا پرمولائے کا ئنات کا بیان۔

٨\_صديقه طاهره كي مجلسين\_

9 ـ مدينه ميں ام النبين كابيان \_

١٠ وقت آخرامام حسنٌ كابيان مصائب جس كے سامع خودامام حسينٌ تھے۔

اا۔مدینہ سے رخصت کے وفت قبرِ رسولؑ پر تذکرہ مصائب جس کے ذاکر پیغیبراکرمؓ تھے اورسامع امام حسینؑ۔

۱۲ ۔ ہاشمی خواتین کے درمیان وقت رخصت مدینہ امام حسین کا بیان مصائب۔

سا۔امام حسینؑ کامدینہ سے روانگی کے وقت ملائکہ اور جنات کے درمیان بیان مصائب۔

۱۲ جاج کے درمیان امام حسین کابیان مصائب بیت الله الحرام میں۔ (خصائص

حسينيه)

# مجالس بعدشهادت امام حسينٌ:

المقتل میں ثانی زہرا کا بیان۔

۲۔لاش مطہر کے گردجنات کا نوحہ۔

س\_کوفہ کے بازار میں اہلِ حرم کا بیان۔

سم ـ شام ومدينه مين امليبية كابيان ـ

۵۔ درباریزیدمیں تذکرۂ مصائب۔

٢ \_مسجداموي ميں امام زين العابدينٌ كا خطبه \_

ے۔شام کی عورتوں کے درمیان ثانی زہڑا کا بیان۔

۸۔مدینہ کے باہرعابد بیار کا بیان۔

9\_قریب مدینه جناب ام کلثوم گامرشیه۔

۱۰ قبرحسین پرملائکه کانوحه وماتم۔ ۱۱ آسانوں پرمجلس صدیقه طاہرہ ۱۲ ائمه معصومین کی مجلسیں۔ ۱۲ ملائکہ کی مجلسیں۔ ۱۲ عزاداران حسین کی مجلسیں۔

#### منازل شهادت:

ا۔شہیدمر بوط بحق ہوتا ہے۔ ۲۔ شہیدقوم پرصاحب حق ہوتا ہے۔ اپنی زندگی دے کرساری قوم کوزندہ کرتا ہے۔ ۳۔شہیدنمونهٔ ایثار ہوتاہے۔ ہے۔شہید کاجسم بھی محترم ہوتا ہے۔ ۵۔شہید کا ہرقطرۂ خون محبوب پرور دگار ہوتا ہے۔ ٢۔ شہیدنیکیوں کے آخری مرتبے کا نام ہے۔ ۷۔ شہیدروزِ قیامت شہادت دیتا ہے۔ ۸۔شہیدروز قیامت شفاعت کرتاہے۔ 9۔شہید کی خاک تربت طیب وطاہر ہوتی ہے۔ •الفظشهيد ہرقوم وملت ميں قابل احترام ہے۔ اا۔شہید جنت کاخریدار ہوتا ہے۔ ۱۲ ۔ شہیدنفس مطمئن اور مرضی حق کا طلب گار ہوتا ہے۔ ۱۳ شہیدصاحبِ نعمت فضل الہی ہوتاہے۔

المائه بيرزندهٔ جاويداورمرز وق عندالله موتا ہے۔

#### دُروس كربلا:

ا۔وطن کتناہی عزیز کیوں نہ ہو،اسلام پروفت پڑجائے تواسے ترک کردینا چاہیے۔ ۲۔مقصد کی راہ میں ہرطرح کی قربانی ضروری ہے۔ ۳۔ حقیقی محبت یہی ہے کہ دوست کی راہ میں جان بھی دے دی جائے۔ ۴۔ حریت کا اسلامی مفہوم ہیہ ہے کہ ظالم کی نوکری سے آزادی حاصل کرلی جائے۔

۵۔ فقاہت کے معنی میر ہیں کہ نصرت حسینؑ میں قدم آ گے بڑھیں ،اور ظالموں کو بھی دعوتِ

نماز دی جائے۔

۲ حقیقی مساوات بیہ ہے کہ غلام کا سربھی اپنے زانو پررکھا جائے۔

ے۔ شجاعت جذبات نفس پر قابو پانے اور جذبات کو پابند مشیت بنادینے کا نام ہے۔

۸۔ تقاضائے وفایہ ہے کہ امان نامہ ملے مگر اسٹے تھکر آدیا جائے۔

٩ قربانی کامفهوم بیه کهجذبات کی قربانی دی جائے نه که جذباتی قربانی -

۱۰ تبلیغ کاصحح راستہ ہیہ ہے کہ راستہ رو کنے والے کوبھی یانی پلادیا جائے۔

اا۔اسلامی جہاد کااندازیہہے کیشدت مظالم میں بھی جنگ کی ابتدانہ کی جائے۔

۱۲ ـ دشمن لا كھ سركشى پرآ مادہ ہوليكن دعوت الى الله ديتے رہو ـ

سال میدانِ جہاد میں قدم جماد وتو لا کھوں کے مقابلہ میں بھی قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ نوری

١٧- بندگي کي حقیقی شان په ہے که زیر خبر بھی سجدهٔ معبودادا کیا جائے۔

☆.....☆

# دعائے عرفہ امام حسینً

#### امام حسينًّ .....ميدانِ عرفات ميں

ماوذی الحجہ کی نویں تاریخی تھی۔ مکہ معظمہ کے قریب عرفات کے میدان میں حجاج بیت اللہ مصروف ثناء و دعا تھے کہ ایک مرتبدراوی کی نگاہ دامنِ کوہ کے اس حصہ پر پڑگئی جہاں سرکار سید الشہد ء امام حسین اپنے اصحاب و انصار اور اہل خاندان کے ساتھ دعا و مناجات میں مصروف تھے۔ زبانِ مبارک پر حمد و ثنا اور التماس و دعا کے فقرات تھے اور چثم مبارک سے مسلسل آنسو جاری تھے۔

رُخ طرف آسان اور ہاتھ اُٹھائے ہوئے

لہجہ میں دعا ومناجات کااندازاور طریقۂ التماس میں ایسا گداز جیسے کوئی گدائے بے نوا سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض مدعا کرر ہاہو۔

امت کے لیےاس سے بہتر نسخہ شفاو دعااور تربیت قوم کے لیےاس سے بالاترانداز بیان مدعاممکن نہیں ہے۔ رب کریم جملہ اہل ایمان کوتو فیق دے کہ میدانِ عرفات میں حاضر ہوکریا کم سے کم روزِعرفہ اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔

جوادي

#### بسمرالله الرحمن الرحيم

ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جو بے طلب عطا کرنے والا اور بے پایاں کرم کا مالک ہے۔نہ کوئی اس کے فیصلے کوٹوک سکتا ہے نہ کوئی اس کی عطا کوروک سکتا ہے اور نہ اس کی جیسی کوئی شے ایجاد کر سکتا ہے۔ اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کی ہیں اور اپنی حکمت کاملہ سے ہر صنعت کو محکم بنایا ہے۔زمانہ کی ایجادات اس کی نظر سے پوشیدہ ہیں ہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتیں۔

ہر ممل کرنے والے کو جزاد نے والا ، ہر قناعت کرنے والے کوصلہ عطا کرنے والا اور ہر فریاد کرنے والے پررتم کھانے والا ہے۔ منافع کا نازل کرنے والا اور روش و تابناک نور کے ساتھ کتابے جامع کا تار نے والا ہے۔

ہرایک کی دعا سننے والا ، ہرایک کے رنج کا دفع کرنے والا ، درجات کا بلند کرنے والا اور جباروں کا قلع قبع کرنے والا اور جباروں کا قلع قبع کرنے والا ہے۔اس کے علاوہ کوئی خدانہیں ہے، اس کا کوئی ہمسرنہیں ہے، وہ بے مثال اور ہرایک کی سننے والا ، ہرچیز کا دیکھنے والا اور ہرشے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا! میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ مجھے اقرار ہے کتو میرا پروردگار ہے۔ تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کرآنا ہے۔

تونے مجھ پراس وقت سے انعامات شروع کیے ہیں جب میں کوئی قابلِ ذکر شے نہ تھا۔ مجھے خاک سے پیدا کیا مختلف صلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث، دہر کے اختلافات، سن وسال کے تغیرات وانقلابات سے محفوظ رکھا۔

میراسفرایک مدت تک اصلاب سے ارحام کی طرف جاری رہا اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو اس دنیا میں بھیج دیالیکن اپنے کمال رحم وکرم اور تمام لطف واحسان کی بنا پر ان سر براہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا جنہوں نے تیرے عہد کوتوڑ ااور تیرے اصولوں کو جھٹلا یا بلکہ اس ماحول میں بھیجا جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے اور پھر اسی میں میری نشوونما کا انتظام کیا۔

اس خلقت وتربیت سے پہلے بھی تیرا بہترین برتا واور کامل ترین انعام بیتھا کہ تونے ایک

قطرہ نجس سے مجھے بنایااور عجیب تر بنایا۔ گوشت،خون اور کھال کے درمیان تین تین پر دول میں رکھااورخود مجھے بھی میری خلقت سے آگاہ نہ کیا۔ میرے معاملات کواپنے ہاتھوں میں رکھااور مجھے میرے حال پرنہیں چھوڑ دیا۔

اب جوتونے دنیا میں بھیجا تو ہدایت ورہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ کمل برابر اور کامل الخلقت پیدا کیا۔ غذا کے لیے اور کامل الخلقت پیدا کیا۔ غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا۔ پالنے والی عورتوں کو مہر بان بنادیا۔ رحم دل ماؤں کو گفیل اور نگران بنادیا۔ جنات کے آسیب سے محفوظ رکھا۔ زیادتی اور کمی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے خدائے رحیم وکریم تیری ہستی بہت بلندو برتر ہے۔

اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہواتو تونے اور کھمل نعمتیں دیں اور تربیت کے ذریعہ ہرسال مجھے آگے بڑھایا یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہوگئ اور میر بے توک مضبوط ہو گئے تو تونے اپنی حجت کولازم قرار دے دیا۔ مجھے معرفت کا الہام کیا، اپنی حکمت کے عبائبات سے مدہوش بنادیا اور زمین و آسان کی عجیب ترین مخلوقات کے ہجھنے کے لیے محصے بیدار مغز بنادیا اور پھر اپنی یاد، اپنے شکریہ اور اپنی اطاعت وعبادت کے لیے ہوشیار کردیا۔ اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغام کو سمجھ سکوں ۔ اتنی آسانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکول، اور پھر ان سب مواقع پر اپنی مدداور اپنے لطف وکرم واحسان سے محروم نہیں رکھا۔ مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک نعمت پر اکتفانہیں کی بلکہ طرح طرح کی غذا نمیں دیں، قسم قسم کے لباس دیے، تیرااحسان میرے او پر عظیم اور تیرا لطف قدیم ہے۔

پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کردیا اور ساری بلاؤں کو دفع کردیا تو بھی میری جہالت اور میری جسارت تجھے کرم سے روک نہیں سکی اور تونے اس راستہ کی رہنمائی کی جو تحفہ سے قریب تربنا سکے، ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکیں۔
اب بھی جب میں دعا کرتا ہوں تو قبول کرلیتا ہے اور جب سوال کرتا ہوں تو عطاء
کر دیتا ہے، جب اطاعت کرتا ہوں توشکر بیادا کرتا ہے اور جب شکر بیادا کرتا ہوں تو مزید
دے دیتا ہے۔ بیسب در حقیقت تیرے احسانات وانعامات کی تحمیل ہے اور اس کے علاوہ
کی تجمیل ہے۔

تو پاک، بے نیاز ، پیدا کرنے والا ، واپس لے جانے والا ، قابلِ حمد وثنا اور ما لک مجد و بزرگی ہے۔ تیرے نام یا کیز ہاور تیری نعمتیں عظیم ہیں۔

خدایا! میں تیری کن کن تعمقوں کوشار کروں اور کسے کسے یا در کھوں۔ تیرے کس کس عطیہ کا شکر یہ ادا کروں جب کہ ساری تعمقیں بڑے بڑے شار کرنے والوں کے اصاء سے بالا تراور بڑے بڑے بڑے دالوں کے علاوہ جن نقصانات ، بڑے بڑے حافظہ والوں کے علم کی رسائی سے بلند تر ہیں۔ اس کے علاوہ جن نقصانات ، مصائب اور بلاؤں کوتونے ٹالا ہے وہ اس عافیت ومسرت سے کہیں زیادہ اہم ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے اور جومیری نگا ہوں کے سامنے ہیں۔

پروردگار! میں اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے یقین محکم، اپنی خالص اور واضح تو حید، شمیر کے پوشیدہ اسرار، نورِ بصارت کی گزرگا ہوں ، صفحہ پیشانی کے خطوط ، سانس کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں، قوت ساعت تک آ واز پہنچنے کے سوراخوں ، ہونٹوں کے اندر دب ہوئے رموز ، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ ، دہمن کے او پر اور نیجے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہوں ، داڑھ کے اگنے کے مقامات کھانے پینے کی سہولت کے راستے ، کاسمہ سرکوسنجا لنے والے استخوان ، گردن کے اعصاب ، قلب کے پردہ کو روکنے والے ڈورے، جبگر کے گھڑوں کو جمع کرنے والے اجزاء، پہلو، جوڑ بند، قوائے ممل ، اطراف انگشت کے محتویات و شتملات ، گوشت ،خون ، بال ، کھال ، اعصاب ، شرائین ، استخوان ، مغز ، رئیں ،

جوارح اور دورانِ رضاعت وشیرخواری مرتب ہونے والے اجزاء بدن اور زمین نے جو میرے وجود کابارا ٹھار کھاہے اور اپنی نیند، بیداری ،حرکات وسکنات ، رکوع و جود سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آگر میں ارادہ بھی کروں اور کوشش بھی کروں کہ آخر زمانہ تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکر بیادا کرلوں تو بینا ممکن ہے گریہ کہ تیرااحسان ہی شاملِ حال ہوجائے۔ مگر وہ خود بھی تو ایک شکریہ کا طلبگار ہے۔ میرے او پر ہروفت ایک نیا احسان ہے اور جس سے ہر آن ایک نے شکریہ کا تقاضہ بیدا ہوتا ہے۔

بے شک میں کیااگر میرے ساتھ تمام شار کرنے والے انسان شریک ہو کرتیرے جدیدو قدیم احسانات کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو ہر گزنہیں کر سکتے اور نہ انہیں شار کر سکتے ہیں۔اور یم مکن بھی کس طرح ہوگا جب کہ تونے خود اپنی کتابِ ناطق اور خبر صادق کے ذریعہ یہ اعلان کردیا ہے کہ!

''اگرتم سب مل کربھی میری نعمتوں کوشار کرنا چاہو گے تونہیں کر سکتے ہو۔''

بے شک تیری کتاب صادق ، تیری خبر تیجی آور تیرا بیان حق ہے۔ تیرے انبیاء و مرسلین نے تیری وی اور شریعت کو مکمل طریقہ سے پہنچا یا ہے اور میں خود بھی اپنی کوشش ، ہمت ، حدِ اطاعت اور وسعت وامکان بھر اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس پراپنے ایمان ویقین کا اعلان کرتا ہوں کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ اس کی میراث کا مالک ہوجائے ۔ کوئی شریک نہیں ہے کہ ایجادات میں جھٹڑا کرے ، کوئی و لی و میر پرست نہیں ہے کہ صنعت میں تعاون کرے ۔ وہ پاک و پاکیزہ اور بے نیاز ہے ۔ اگر نمین و آسان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسان دونوں برباد ہوجاتے اور نمین و آسان دونوں برباد ہوجاتے اور ٹوٹ بھوٹ کر برابر ہوجاتے ۔ و

وہ پاک و بے نیاز ،ایک اکیلااورسب سے ستغنی ہے۔ نہاں کا کوئی باپ ہے نہ بیٹااور نہ

ىمسر ـ

میں اس کی اس حمد کا اعلان کرتا ہوں جوملا نکہ مقربین اورا نبیاءومرسلین کی حمد کے برابر ہو۔ خدا خیر المرسلین ،خاتم النبیین حضرت محم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اوراُن کی آل طبیبین وطاہرین پر رحمتیں نازل فرمائے۔

خدایا! مجھے الیہا بنادے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اپنے تقویٰ سے میری امداد فر مااور معصیت سے مجھے شقی اور بد بخت نہ بنادینا، اپنے فیصلہ کومیرے حق میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کومیرے لیے مبارک بنادے تا کہ جس چیز کوتونے دیر میں رکھا ہے اور اس کی جلدی نہ کروں اور جس چیز کومقدم کردیا ہے اس کی تاخیر نہ چا ہوں۔
ل۔

خدایا مجھے دل کاغنی بنادے۔میرے نفس میں یقین عمل میں اخلاص ، بصارت میں نور اوردین میں اخلاص ، بصارت میں نور اوردین میں بصیرت عطافر ما،میرے لیے اعضاء وجوارح کومفید قرار دے دے اور ساعت و بصارت کومیراوارث بنادے ،ظلم کرنے والوں کے مقابلہ میں میری مدوفر مااوران سے میرا انتقام میری نظروں کے سامنے لے لے تاکہ میری آئکھوں کوٹھنڈک نصیب ہو۔

خدایا!میرے رنج کودور فرما،میر نخفی امور کی پردہ پوشی فرما،میری خطاوُں کو بخش دے ، شیطان کو مجھ سے دور رکھ،میری گرفتاریوں میں رہائی عطافر مااور دنیا وآخرت میں مجھے بلند ترین درجات پرفائز فرما۔

خدایا! تیراشکر کہ تونے پیدا کیا، توساعت وبصارت سمیت پیدا کیا۔ تیراشکر کہ تونے خلق کیا تو تیراشکر کہ تونے خلق کیا تو تمام کامل خلق کیا۔ بیصرف تیری رحمت ہے درنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز تھا۔ خدایا! جس طرح تونے تخلیق میں خلقت کومعتدل بنایا ہے اور تصویر میں صورت کو حسین اور متناسب بنایا ہے مجھے بر احسان کرکے میرے نفس میں عافیت عطاکی ہے مجھے محفوظ

رکھاہے .....اور توفیق کرامت فرمائی ہے، مجھ پرانعام کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے، مجھے احسان کے قابل بنایا ہے اور ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا ہے، مجھے کھانا کھلا یا ہے اور پانی پلا یا ہے، مجھے بے نیاز بنایا ہے اور سرمایہ وعزت عطاکی ہے۔ میری مدد کی ہے اور مجھے معزز بنایا ہے۔ مجھے اپنی خاص کرامت سے ستر پوشی کرنے والا لباس دیا ہے اور اپنی مخصوص رحمت سے مشکلات کوآسان بنایا ہے۔

خدایا! تواب محمرٌ وآلِ محمرٌ پررحمت نازل فرمااور زمانہ کے مہلکات اور روز وشب کے تصرفات کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ دنیا کے ہولناک مواقع اور آخرت کے رنج افزا مراحل سے نجات عطافر مااور روئے زمین کے ظالموں کی تدبیروں سے محفوظ فرما۔

خدایا! جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لیے کفایت فر مااور جس چیز سے پر ہیز کرتا ہوں ، اس سے بچالے ۔ میر بے نفس اور دین میں میری حراست فر مااور میر بے سفر میں میری حفاظت فر ما، اہل و مال کی کمی کو پوری فر ما، اور جورزق تونے دیا ہے اس میں برکت عطافر ما۔ مجھے خود میر بے نز دیک ذلیل بناد ہے اور لوگوں کی نگا ہوں میں صاحب عزت قرار دیے دی، جن وانس کے شرسے مجھے وسالم رکھنا اور گنا ہوں کی بنا پر مجھے رسوانہ کرنا، میر بے اسرار کو بے نقاب نہ فر مانا اور میر بے اعمال میں مجھے مبتلانہ کرنا، جو معتیں دے دی ہیں آئییں واپس نہ لینا اور اینے علاوہ کسی غیر کے حوالہ نہ کردینا۔

خدایا! تو مجھے اپنے علاوہ کس کے حوالے کرے گا؟ اقرباء کے حوالے کرے گا کہ قطع تعلق کر لیں ..... یا مجھے کمزور تعلق کر لیں ..... یا مجھے کمزور بنادینے والوں کے حوالے کر دے گا جب کہ تو ہی میر ارب اور میرے اُمور کا مالک ہے۔ بنادینے والوں کے حوالے کر دے گا جب کہ تو ہی میر ارب اور میر نے اُمور کا مالک ہے۔ خدایا ..... میں تجھ سے اپنی غربت ، وطن سے دوری اور صاحبانِ اختیار کی نگاموں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتا ہوں۔

خدایا! مجھ پراپناغضب نازل نہ فر مانا کہ تونے غضب سے آزاد کردیا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تویاک و بے نیاز ہے اور تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔

پروردگار! میں تیرے روئے روش کے واسطہ سے جس نے زمین وآ سان کومنور کردیا ہے۔
اور ظلمتوں کو کا فور بنادیا ہے اور اولین وآ خرین کے امور کی اصلاح کردی ہے۔ یہ سوال
کرتا ہوں کہ میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہواور مجھ پر تیری ناراضگی کا نزول نہ
ہو۔ میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے مجھ سے راضی ہواور اپنی
ناراضگی کو لطف وکرم میں تبدیل کرد ہے تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو شہر محترم ، شعرالحرام
اور اس عذاب سے آزاد کرانے والے قدیم ترین گھر کا مالک ہے جسے تو برکتوں سے بھر دیا
ہے اور لوگوں کے لیے جائے امن بنادیا ہے۔

اے خدا! جس نے اپنے علم سے عظیم ترین گنا ہوں کو معاف کیا ہے اور اپنے فضل وکرم سے مکمل ترین متیں عطاکی ہیں۔

اے خدا! جس نے اپنے کرم سے بہت کچھ عطافر مایا ہے۔ اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگان! تنہائیوں کے ساتھی رنج وغم کے فریادرس انعمتوں کے مالک! میرے اور میر برگان انتہائیوں کے ساتھی رنج وغم کے فریادرس انعمتوں کے مالک! جبرئیل و میکائیل واسرافیل بزرگان خاندان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب کے مالک! جبرئیل و میکائیل واسرافیل اور خاتم النبیین محرصطفی اور ان کی آل طبیبین وطاہرین کے پروردگار! توریت وانجیل وزبور قرآن کی مرکی ناہ گاہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل سے اُتار نے والے! تواس وقت بھی میری پناہ گاہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہوجائے۔

تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہوجاتا کہ تو گرتے ہوئے کوسہارا دینے والاہے، تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہوجاتا کہ تو دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کرنے والاہے اور تیری

كمك نه ہوتی تومیں بالكل مغلوب ہوجا تا۔

اے وہ خدا! جس نے بلندی اور رفعت کواپنے لیے مخصوص رکھا ہے اور چاہنے والے اسی کی عزت سے صاحبِ عزت بنے ہوئے ہیں۔

اے وہ خدا! جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت اور خاکساری کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے اور وہ اس کی ہیبت سے لرزہ براندام ہیں۔

وہ آئکھوں کے خیانت کاراشاروں اور دل کے ہمہ رنگ راز وں سے باخبر ہے اور اسے آنے والے زمانوں کے تمام حالات و کیفیات کی اطلاع ہے۔

اے وہ خدا! جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے کہ اس کاعلم صرف اسی کے پاس ہے۔

اے زمین کو پانی پر رو کنے والے اور ہوا کے راستوں کو آسانوں سے بند کرنے والے اسساے وہ خداجس کے نام بزرگ ترین ہیں اور جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اے صحرائے ہے آب و گیاہ میں یوسف کے لیے قافلے کے روکنے والے! اور انہیں

کنویں سے نگال کرغلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے!اے شدتِ گریہ بیریکا سے نکال کرغلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے!اے شدتِ گریہ

ہے آ ککھوں کے سفید ہوجانے کے بعد انہیں یعقوب تک پلٹادیے والے! \*\*

اےالیوٹ کی بلاؤں اور مصیبتوں کے دور کرنے والے!اوراے ابراہیم کی ضعفی میں ان کاہاتھ پکڑ کر بیٹے کے ذکح کے امتحان سے رو کنے والے!

اے ذکریاً کی دعا کو قبول کرئے بیحیٰ جبیبا فرزندعطا کرنے والے اور انہیں تنہائی اور لاوار ثی کی مصیبت سے بچانے والے!

اے بونس کوشکم ماہی سے نکا لنے والے!

ا ہے سینہ سمندرکو چاک کر کے بنی اسرائیل کونجات دلانے والے اور فرعون اور اس کے

#### لشكر كوغرق كردينے والے!

اے اپنی رحمتِ خاص سے ہواؤں کوخوش گوارموسم کی بشارت دے کر بھیجنے والے! اے اپنی گناہ گارمخلوقات پر جلدی عذاب نہ کرنے والے! اورموسی کے مقابلہ میں آنے والے جادوگروں کو عذاب سے بچالینے والے! جب کہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انکار کیا تھا اور رزق خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کی تھی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرکے ان سے برسر پر کاررہ چکے تھے۔

ا سے اللہ! اسے اللہ! اسے بے مثل ایجاد کرنے والے اور بے مثال پیدا کرنے والے! تیرا کوئی جواب نہیں ہے اور تو ہمیشہ سے ہے، مخصے فنا نہیں ہے تواس وقت بھی زندہ رہنے والا ہے جب کوئی ذی حیات نہرہ جائے۔ائے مُردول کوزندہ کرنے والے اور ہرنفس کے اعمال وافعال کی نگرانی کرنے والے!

اے وہ خدا! جس کا شکریہ میں نے بہت کم ادا کیا ہے لیکن اس نے نعتوں سے محروم نہیں رکھا ہے۔ میری خطا نمیں بہت عظیم رہی ہیں لیکن اس نے رسوانہیں کیا ہے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اسے مشہور نہیں کیا ہے۔ اس نے بچینے میں بھی میری حفاظت کی ہے اور ضعفی میں بھی مجھے رزق دیار ہاہے۔

اے وہ خدا! جس کی تعتیں میرے پاس بے شار ہیں اور اس کے الطاف وم کارم نا قابل معاوضہ ہیں۔

اے وہ خدا! جس نے میراسامنا خیر واحسان کے ساتھ کیا ہے جب کہ میں نے اس کا مقابلہ بُرائی اورعصیان سے کیا ہے۔

اے وہ خدا! جسے میں نے حالتِ مرض میں پکاراتو شفا دے دی ، برہنگی میں آ واز دی تو لباس عطافر مادیا ، بھوک میں پکاراتو غذادے دی ، پیاس میں فریاد کی توپانی پلادیا ، ذلت میں پکارا توعزت دے دی ، جہالت میں پکارا تومعرفت دے دی ، اکیلے میں آواز دی تو کثرت دے دی ، اکیلے میں آواز دی تو کثرت دے دی ، غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچادیا ، غربت میں فریا د کی توغنی بنادیا ، ظلم کے مقابلہ میں کمک مانگی تو عطافر مادی ، مالداری میں پکارا تو نعمت واپس نہیں لی اور پچھ نہ مانگا تو از خود عطاکر دیا۔

اے وہ خدا! جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، رنج وغم سے نجات دی، دعا کو قبول کیا، خفی امور کی پردہ پوتی کی، گنا ہوں کومعاف کیا، مقصد کو پورا کیا، دشمنوں کے مقابلہ میں میری مدد کی ۔ میں تیری نعمتوں، تیرے احسانات اور تیری عظیم بخششوں کو شار کرنا بھی چا ہوں تو ہر گزشار نہیں کرسکتا۔

تو ہی وہ ہے جس نے احسان کیا ہے۔ تو ہی وہ ہے جس نے انعام دیا ہے۔ تو ہی وہ ہے جس نے لطف وفضل کیا ہے۔۔۔۔۔ تو ہی وہ ہے جس نے بہترین برتا وُ کیا ہے۔ تو ہی وہ ہے جس نے فضل وکرم کیا ہے۔۔۔۔۔ تو ہی وہ ہے جس نے کامل نعتیں عطا کی ہیں۔

توہی وہ ہے جس نے رزق دیا ہے۔ توہی وہ ہے جس نے توفیق دی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے عطا کیا ہے۔ توہی وہ ہے جس نے غنی بنایا ہے۔ توہی وہ ہے جس نے منتخب نعمتیں عطا کی ہیں ..... توہی وہ ہے جس نے کفایت کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے کفایت کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے کفایت کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے ہدایت کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے ہدایت کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے ہدایت کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے معفرت کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے لغز شوں میں پردہ پوشی کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے لغز شوں میں ہی اراد یا ہے۔ توہی وہ ہے جس نے طاقت دی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے عزت دی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے امداد کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے زور باز وعطا کیا ہے۔ توہی وہ ہے جس نے تائید کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے شفادی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے تائید کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے ناوی کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے شفادی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے تائید کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے شفادی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے تائید کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے شفادی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے تائید کی ہے۔ توہی وہ ہے جس نے ناویت دی ہے۔ اور توہی وہ ہے جس نے بزرگی عطا کی ہے۔

توصاحب برکت وعظمت ہے، تیری حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور تیراشکریہ بے حساب
و بے نہایت ہے۔ اب اس کے بعد میرا حال زاریہ ہے کہ میں وہ بند ہوگارہوں جسے اپنے
گناہوں کا اقر اراورا پنی خطاؤں کا اعتراف ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے برائیاں کی ہیں۔
میں ہی وہ ہوں جس نے خطائیں کی ہیں۔ میں ہی وہ ہوں جس نے گناہوں کا ارادہ کیا ہے۔
میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت سے کام لیا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے غفلت برتی ہے۔
میں ہی وہ ہوں جس کو جہالت سے کام لیا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے قصداً گناہ کیے
میں ہی وہ ہوں جس کو جہالت اوجھ کر غلطا قدامات کیے ہیں۔ میں ہی وہ ہوں جس نے
ہیں۔ میں ہی وہ ہوں جس نے جان ہو جھ کر غلطا قدامات کیے ہیں۔ میں ہی وہ ہوں جس نے
ہیں۔ میں ہی وہ ہوں جس نے وعدہ خلا فی کی ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس
نے عہدوں کو تو ڑا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے وعدہ خلا فی کی ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس
نے عہدوں کو تو ڑا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے برائیوں کا اقرار کیا ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس
نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہی ہیں اور اب بھی
میرے یاس ہیں لیکن میں برابر گناہوں میں مبتلار ہا ہوں۔

پروردگار! مجھے معاف فرمادے کہ مجھ جیسے بندوں کے گناہوں سے تیراکوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہرایک کی عبادت سے بے نیاز ہے اور ہرنیک عمل کرنے والے کواپنی توفیق و تائید سے سہارابھی دیتار ہتا ہے۔ میرے مالک اور میرے پروردگار! ساری حمد تیرے لیے ہے۔ خدایا! تونے مجھے تکم دیا ہے تو میں نے اطاعت نہیں کی ہے اور منع کیا ہے تو میں نے اطاعت نہیں کی ہے۔ اب میرے پاس برأت کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور عذراب کو دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے۔

میں کس طرح تیرا سامنا کروں اور کس کے سہارے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔اس ساعت کے سہارے یا اس بصارت کے ذریعہ۔ اس زبان کے سہارا یا اس دل کے سہارے۔اس ہاتھ کے وسیلہ سے یاان پیروں کوسہارے سے؟ پیسب ہی تو تیری فعتیں ہیں اوران سب ہی سے تو میں نے تیری معصیت کی ہے۔ پیسب ہی تو میر سے خلاف تیری حجتیں اور دلیلیں ہیں۔

میرے پروردگار! جس نے میری برائیوں کومیرے ماں باپ سے بھی مخفی رکھا ہے اور انہیں سرزنش نہیں کرنے دیا انہیں جھڑکنے نہیں سرزنش نہیں کرنے دیا ہے۔ حکام وسلاطین سے وپوشیرہ رکھا ہے اور انہیں سز انہیں دینے دی ہے۔ جب کہ یہ سب تیری طرح ساری حرکتوں پرمطلع ہوتے تو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہ دیتے اور مجھے بالکل نظرانداز کردیتے بلکہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے۔

اب میں تیری بارگاہ میں خضوع وخشوع ، تواضع وانکساراورا پنی حقارت و ذلت کے ساتھ حاضر ہوں نہ برأت کے لیے کوئی عذر رکھتا ہوں اور نہ گنا ہوں سے بچانے والا کوئی طاقتور سہارا۔ نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے جس سے استدلال کروں اور نہ ہیے کہہ سکتا ہوں کہ بہ گناہ میں نے ہیں کیا ہے یا یہ برائی مجھ نہیں ہوئی ہے۔ میں توانکار بھی ہیں کرسکتا ہوں اور انکار کمی تو کیا فائدہ ہوگا جب کہ سارے اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی دینے کے کروں بھی تو کیا فائدہ ہوگا جب کہ سارے اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں اور جھے خود بھی اس بات کا یقین ہے اور اس میں کوئی شکن ہیں ہے کہ توان بڑے بڑے امور کے بارے میں سوال ضرور کرے گا اور تو حاکم عادل ہے تیرے یہاں ظلم کا گزر ہیں ہیں خدا یا میرے لیے تو انصاف و عدل بھی تباہ کن ہے۔ میں تو تیرے عدل وانصاف سے بھی تیری پناہ جا ہتا ہوں اور صرف فضل و کرم کا معاملہ جا ہتا ہوں۔

میرے پروردگار! تواگر عذاب بھی کرے گا تو یہ میرے گنا ہوں کا نتیجہ ہوگا کہ تیری جست تمام ہو پھی ہے اور تو معاف بھی کردے گا تو یہ تیرے علم وجود وکرم کا نتیجہ ہوگا۔ کہ تیرے علاوہ کوئی خدانہیں ہے۔ تو پاک اور بے نیاز ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں ہوں

تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں استغفار کرنے والوں میں ہوں ۔ تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں توحید کا کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں ۔ تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں خوف زدہ ہوں ۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں لرزہ براندام ہوں ۔ تو اکیلا اور بے نیاز ہے اور میں امیدواروں میں ہوں ۔ تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں امیدواروں میں ہوں ۔ تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں ہوں ۔ تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں ہوں ۔ تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں تیری بزرگ ہے اور میں تیری بزرگ کا اعتراف کرنے والوں میں ہوں ۔ تواکیلا اور بے نیاز ہے اور میں ااور میر ے آباؤ اجداد کا یوردگار بھی ہے۔

پروردگار! بیمیری حمدوثنا تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے۔ اور بیمیراا خلاص ذکر تیری
توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے۔ میں تیری نعتوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرتا ہوں اور پھر
بیمی اقرار کرتا ہوں کہ کوئی انہیں شارنہیں کرسکتا۔ وہ بے حدوحساب اور بے نہایت و بے شار
ہیں۔ تام وکا مل بھی ہیں اور واضح وروشن اور قدیم وجدید بھی۔

تیری نعمتوں کا سلسلہ روزِ اول سے جاری ہے۔ جس دن سے تو نے مجھے خلق کیا اور میری

زندگی کا آغاز کیا۔ وہ نعمتیں یہ ہیں کہ تو نے فقیری میں بے نیازی دی ہے، نقصانات کور فع

کیا ہے۔ سہولتوں کے انتظامات کیے ہیں ، سختیوں کو دور کیا ہے، رخج والم کو برطرف کیا ہے،

بدن میں عافیت دی ہے، دین میں سلامتی دی ہے۔۔۔۔۔۔۔ اور بینمتیں اس قدر بے حساب ہیں کہ

اگر اولین و آخرین مل کر میری مدد کریں اور میں ان کا حساب کرنا چا ہوں تو نہیں کرسکتا اور نہ ہی

سب کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ اور بلند و برتر ہے۔ تو رب کریم وظیم ورجیم ہے اور تیری نعمتوں کا بدلہ مکن

نعمتوں کا شار نہیں ہے۔ تیری حمد و شاکی منزل تک کوئی بینے نہیں سکتا اور تیری نعمتوں کا بدلہ مکن

نہیں ہے۔

پروردگار! محرُّوآ ل محرُّ پررحت نازل فر مااور میرے او پراپن نعمتوں کو کممل کردے اور اپنی اطاعت سے نیک بخت بنادے کہ تو یا ک و بے نیاز اور وحدہ لانٹریک ہے۔

خدایا! تومضطرلوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتاہے، برائیوں کو دفع کرتاہے، ستم رسیدہ کی فریادری کرتاہے، سیم رسیدہ کی فریادری کرتاہے، بیاروں کو شفا دیتاہے، فقیروں کوغنی بناتاہے، دل شکستہ کے دل کو جوڑ دیتاہے، بچوں پررتم کرتاہے، بڑوں کو مدد بہم پہنچا تاہے۔ تیرے علاوہ کوئی مددگارنہیں ہے اور تجھ سے بالاتر کوئی صاحب طاقت نہیں ہے۔ توخدائے علی وکہیرہے۔

خدایا! جسجس کوپکارا جاتا ہے ان میں توسب سے زیادہ قریب ہے اور جو بھی لبیک کہنے والا ہے ان میں توسب سے جلدی قبول کرنے والا ہے۔ ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم اور ہر عطاکر نے والے سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ ہر مشغول سے زیادہ سننے والا ہے اور دنیا و آخرت کے لیے رحمن ورحیم ہے۔ تیر ہے جیسا کوئی قابل سوال نہیں ہے اور تیر ہے علاوہ کوئی امیدوں کا مرکز نہیں ہے۔ میں نے تخصے پکارا تو تونے قبول کیا تجھ سے مانگا تو تونے عطاکردیا۔ تیری طرف رغبت کی تو تونے رحم کیا اور تجھ پر بھر وسہ کیا تو تونے تاسے عطاکردی، تیری پناہ مانگی تو اکیلا ہی کافی ہوگیا۔

خدایا!اپنے بندے،اپنے رسول و نبی حضرت محم مصطفیؓ اوران کی آل طبیبین وطاہرین پر

رحمت نازل فرمااور ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو کمل فرمادے ، ہرعطا کوخوش گوار بنادے اور ہمارانام شکر گزاروں میں اور نعمتوں کو یادر کھنے والوں میں درج فرمادے ، آمین یارب العالمین ۔

خدایا .....اے وہ پروردگارجس کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی ہیں۔اورجس کے اختیارات بھی ہیں۔اورجس کے اختیارات کے ساتھ قہاری بھی ہے۔جس نے عاصوں کی پردہ پوشی کی ہے ،استغفار کرنے والوں کو معاف کیاہے۔ اے طلب گاروں اور رغبت کرنے والوں کی منزلِ آخر۔ امیدواروں کی امیدول کی آ ماجگاہ، ہرشے پرعلمی احاطر کھنے والے اور عذر خواہوں پررافت ورحت و کمل کا مظاہرہ کرنے والے!

خدایا! ہم اس شام کے وقت تیری طرف متوجہ ہیں جسے تونے باشرف و باعظمت قرار دیا ہے۔ ہماراوسیلہ تیرارسول ۔ تیری مخلوقات کا منتخب ترین بندہ ۔ تیری وجی کا امین تیرے ثواب کی بشارت دینے والا ۔ تیرے عذاب سے ڈرنے والا اور روشن چراغ پینمبر ہے جس کے ذریعہ تونے مسلمان بندوں پر انعام کیا ہے اور اسے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔

خدایا! محمدٌ و آل محمدٌ پر ولیمی رحمت نازل فرماجس کے وہ اہل ہیں۔اے خدائے عظیم! حضرت محمدٌ اوران کی آل طبیبین وطاہرین پر رحمت نازل فرمااور اپنی معافی اور مغفرت کے ذریعہ ہمارے گناہوں کی بردہ پوشی فرما۔

تیری طرف مختلف زبانوں میں آوازیں فرمااور فریادیں بلند ہیں الہذا آج کی شام مجھے ہر اس نعمت میں حصہ دار قرار دے دے جسے تواپنے بندوں پر تقسیم کر رہاہے اور جس نور سے ہدایت کر رہاہے اور جس رحمت کونشر کر رہاہے اور جس برکت کو نازل کر رہاہے اور جس لباس عافیت سے پردہ پوشی کر رہاہے اور جس رزق میں وسعت دے رہاہے ۔اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ۔خدایا! میں اس وقت واپس جاؤں تو کا میاب ،نجات یا فتہ ، نیک عمل ، بہر ہ وراور فائز المرام واپس جاؤں۔ مجھے مایوں رحمت نہ قرار دینا اور اپنی رحمت سے خالی نہ رکھنا۔ میری امیدیں محرومی کا شکار نہ ہونے پائیں اور مجھے اپنے فضل وکرم سے الگ نہ رکھنا۔ جس عطاکی امیدر کھتا ہوں اس سے مایوں نہ ہوجاؤں اور تیری بارگاہ سے نامراد واپس نہ جاؤں۔ اپنے دروازے سے ہٹانہ دینا تو بہترین بخشش کرنے والا اور بلند ترین کرم کرنے والا ہے۔

میں تیری طرف بڑے یقین کے ساتھ متوجہ ہوں اور تیرے محترم مکان کا دل سے قصد کیے ہوئے ہوں۔ ان مناسک میں میری امداد فرما۔ میرے حج کو شرف قبولیت عطا فرما، میرے گنا ہوں کو بخش دے اور میری خطاؤں کومعاف فرما۔

میں نے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ پھیلا یا ہے جس پر ذلت وحقارت کے نشانات لگے ہوئے ہیں کین پروردگار جوہم نے مانگاہے وہ آج کی شام عطا کردے اور جس کام کے لیے پکارا ہے اس کے لیے کافی بن جا۔ تیرے علاوہ کوئی اور کافی نہیں ہے اور تیرے سواکوئی اور پروردگار بھی نہیں ہے۔ تیراحکم نافذ ہے اور تیراعلم محیط اور تیرا فیصلہ مبنی برانصاف ہے۔ ہمارے ق میں خیر کا فیصلہ فرما اور ہمیں اہلِ خیر میں قررادے۔

خدایا! اپنے جود و کرم سے ہمارے لیے عظیم ترین اجراور بہترین ذخر ہ ثواب اور دائمی سہولت و رفا ہیت کو لازم قرار دے دے ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فر ما اور ہمیں ہلاک ہونے والوں میں نہ قرار دینا۔ پنی رحمت ورافت کارخ ہماری طرف سے نہ موڑ دینا کہ توارحم الراحمین اور خیرالغافرین ہے۔

خدایا! آج کی شام ان لوگوں میں قرار دے جن کے سوال پر تونے عطا کیا ہے اور جن کے شکر پر اضافہ کیا ہے۔ جن کی توبہ کوقبول کیا ہے اور جن کے گناہوں سے جُدا ہوجانے پر انہیں معاف کردیا ہے۔ اے صاحبِ جلال واکرام! خدایا! ہمیں پاکیزہ بنادے۔ ہماری مددفر ما، ہماری فریا دوزاری پررخم فرما۔ اے بہترین مسئول اورسب سے زیادہ رخم کرنے والے۔اے وہ خداجس پر بلکوں کی بندش اور آئھوں کے اشارے مخفی نہیں ۔ جودلوں کے مضمرات کو بھی جانتا ہے اور سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔اس کا علم سب کا احصاء کیے ہوئے ہے اور اس کا علم ہرشے پر احاطہ رکھتا ہے۔

تو پاک و بے نیاز ہے اور مخالفین کے اقوال وتصورات سے بہت زیادہ بلندو برتر ہے۔
ساتوں آسان، تمام زمینیں اور دونوں کی مخلوقات سب تیری تسبیح کررہی ہیں، ہر ذرہ کا کنات
تیراتسبیح خوال ہے ۔ حمد تیرے لیے ہے اور بزرگی اور برتری بھی تیرے ہی لیے ہے تو
صاحبِ جلال واکرام اور مالک فضل وانعام ہے۔ تیری نعمتیں عظیم ہیں اور تو جواد وکریم اور
رؤف ورجیم ہے۔

پروردگار! ہمارے لیے رزقِ حلال میں وسعت عطا فرما۔ ہمارے بدن اور دین دونوں میں عافیت عطا فرما۔ ہمیں خوف میں امن وامان عطا فرما اور ہماری گردن کو آتشِ جہنم سے رہائی عطافرما۔

خدایا!.....ہمیں اپنی تدبیروں کا نشانہ نہ بنانا اور اپنے عذاب میں دھیرے دھیرے تھینج نہ لینا۔ہم کسی دھوکے میں نہ رہنے پائیس اور جنات وانسان کے فاسقوں کے شرسے محفوظ رہیں۔

اس کے بعد حضرت نے سرمبارک آسان کی طرف بلند کیا اس عالم میں کہ چثم مبارک سے سلسل آنسوروال تھے اور زبان پریہ فقرات تھے:

اے سب سے بہتر سننے والے اور سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے! سب سے تیز تر حساب کرنے والے اور سب سے تیز تر حساب کرنے والے! محمدً والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے! محمدً وآل محمدً پر رحمت نازل فرما۔

پروردگار! میں تجھ سے ایسی حاجت طلب کررہاہوں کہ اگر تو اسے پورا کردے گا تو باقی سب کا رد کردینا بھی مفید نہ سب کا رد کردینا بھی مفید نہ ہوگا اور اگر اسے رد کردے گا تو باقی سب کا عطا کردینا بھی مفید نہ ہوگا اور وہ بیہ ہے کہ میری گردن کو آتشِ جہنم سے آزاد کردے کہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور تو وحدہ لاشریک ہے۔ تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرے ہی لیے ملک ہے اور تو ہو تارہے۔

اے رب، اے رب

خدایا! ۔ میں اپنی مالداری میں بھی فقیر ہوں توغربت میں کس طرح فقیر نہ ہوں گا ، اور اپنے علم کے باوجود جاہل ہوں تو جہالت میں کس طرح جاہل نہ ہوں گا۔

تیری تدبیروں کی نیرنگی اور تیرے مقدرات کی بسرعت تبدیلی نے تیرے با معرفت بندوں کوان دونوں باتوں سے روک رکھاہے کہ نہ کسی عطیہ کی طرف سے پرسکون ہونے یاتے ہیں اور نہ کسی بلا کی وجہ سے مایوس ہونے یاتے ہیں۔

پروردگار! میری طرف سے وہ سب کچھ ہے جومیری ذلت وپستی کے مطابق ہے تو تیری طرف سے بھی وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو تیرے دحم وکرم کے شایان شان ہے۔

خدایا! تونے اپنی تعریف لفظ لطیف ورؤف سے کی ہے اور میرے ضعف کے وجود سے پہلے سے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ تو کیا ابضعف کے ظاہر ہوجانے کے بعد اسے روک دے گا۔

خدایا!اگرمجھ سے نیکیوں کاظہور ہوتو وہ تیرے کرم ہی کانتیجہ ہے اورا گر برائیاں ظاہر ہوں تو پیمیرے اعمال کانتیجہ ہیں اوران پر تیری حجت تمام ہے۔

خدایا! جب تو میرانفیل ہے تو دوسرے کے حوالے کس طرح کرے گا؟ اور جب تو میرا

مددگارہے تومیں ذات سے دو چار کس طرح ہوں گا؟ تو میر سے حال پر مہر بان ہے تو مایوس اور نا کام ہونے کی کیاوجہ ہے؟

اب میں اپنی فقیری ہی کو واسط قرار دیتا ہوں کیکن اسے کس طرح واسط قرار دوں ،جس کے تیری بارگاہ تک پہنچنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ میں اپنے حالات کا شکوہ کس طرح کروں کہ تو خود ہی بہتر جانتا ہے، اپنی زبان سے کس طرح ترجمانی کروں کہ سب تو تجھ پرخود ہی واضح اور روثن ہے۔ تو کیسے میری امیدوں کو ناامید کرے گا کہ وہ تیرے ہی کرم کی بارگاہ میں پیش کی گئ ہیں اور کیسے میرے حالات کی اصلاح نہیں کرے گا جب کہ ان کا قیام تیری ہی ذات سے وابستہ ہے۔

خدایا! میری عظیم ترین جہالت کے باوجود تو کس قدر مہر بان ہے اور میرے بدترین اعمال کے باوجود تو کس قدر رحیم وکریم ہے۔

خدایا! توکس قدر مجھ سے قریب ہے اور میں کس قدر تجھ سے دور ہوں۔اور جب تواس قدر مہر بان ہے تواب کون درمیان میں حائل ہوسکتا ہے۔

خدایا! آثار کے اختلاف اور زمانہ کے تغیرات سے میں سیمجھا ہوں کہ تو ہر رنگ میں اپنے کوواضح کرنا چاہتا ہے کہ میں کسی طرح جاہل نہ رہ جاؤں اور بہر حال تجھے پہچان لوں۔

پروردگار! جب میری ذلت وخساست میری زبان کو بند کرنا چاہتی ہے تو تیرا کرم قوتِ گویائی پیدا کردیتاہے اور جب میرے حالات و کیفیات مجھے مایوس بنانا چاہتے ہیں تو تیرے احسانات پھریرُ امید بنادیتے ہیں۔

خدایا! میں جس کی نیکیاں بھی برائیوں جیسی ہیں۔اس کی برائیوں کا کیاحال ہوگا،اور میں جس کی نگاہ کے حقائق بھی دعوے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کے دعووَں کی کیا حیثیت ہوگی۔ پروردگار! تیرے نافذ حکم اور تیری مہربان مشیت نے کسی کے لیے بولنے کا موقع نہیں حجوڑا، اور نہ کسی کوکسی حال پر ثابت رہنے دیا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ میں نے اطاعت کی بنارکھی اور حالات کومضبوط بنایالیکن تیرے عدل وانصاف نے میرے اعتماد کومنہدم کردیا اور پھر فضل وکرم نے مجھے سہارادے دیا۔

پروردگار! تجھےمعلوم ہے کہ اگر فعل وعمل کے اعتبار سے میری اطاعت دائی نہیں ہے تو عزم وحزم کے اعتبار سے بہر حال دائمی ہے۔ میری حالت تو بیہ ہے کہ میں کس طرح عزم کروں جبکہ صاحب اقتدار اور قاہر توہے اور کس طرح عزم نہ کروں جب کہ حاکم وآ مرجھی تو ہی ہے۔

خدایا! آ نار کا ئنات میں غور وفکر مجھے تیری ملاقات سے دورتر کیے جارہے ہیں لہذاکسی الیی خدمت کا سہارا دے دے کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں ۔ میں ان چیزوں کوکس طرح راہنما بناؤں جوخود ہی اپنے وجود میں تیری محتاج ہیں۔ کیاکسی شے کو تجھ سے زیادہ بھی ظہور حاصل ہے کہ وہ دلیل بن کر تجھے ظاہر کر سکے۔ تو کب ہم سے غائب رہاہے کہ تیرے لیے کسی دلیل اور رہنمائی کی ضرورت ہواور کب ہم سے دور رہاہے کہ آ نار تیری بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں ۔ وہ آ تکھیں اندھی ہیں تو تجھے اپنا نگران نہیں سمجھ رہی ہیں اور وہ بندہ اپنے معاملاتِ حیات میں سخت خسارہ میں ہے جسے تیری محبت کا کوئی حصہ نہیں ملا۔

خدایا! تونے آثار کا ئنات کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے تواب نور کے لباس اور ہدایات کی بھیرت کے سہارے اپنی بارگاہ میں واپس بلالے تاکہ میں اس شان سے واپس آؤں کہ میر اباطن اس کا ئنات کی طرف توجہ سے محفوظ ہوا ور میری ہمت اس دنیا پر بھروسہ کرنے سے بلند ہو۔ توہر شے پر قدرت واختیار رکھتا ہے۔

پروردگار! یہ میری ذلت ہے جو تیری جناب میں بالکل واضح اور روش ہے اور یہ میری

حالت ہے جس پرکوئی پردہ نہیں ہے۔ میں تیرے ہی ذریعہ تیری بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں اور تیری رہنمائی کا طلب گار ہوں۔اپنے نور سے اپنی طرف ہدایت فر ما اور اپنی تیجی بندگی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کرامت فرما۔

خدایا! مجھے اہل تقرب کو حاصل ہونے والے حقائق عطافر مااور جذبہ وکشش رکھنے والوں کے مسلک پرچلنے کی تو فیق کرامت فرما۔

ا پنی تدبیر کے ذریعہ مجھے میری اپنی تدبیر سے بے نیاز کردے اور اپنے اختیار کے ذریعہ میرے اختیار وانتخاب مستغنی بنادے اور اضطرار اضطراب کے مواقع کی اطلاع اور آگاہی عطافر ما۔

پروردگار! مجھے میر نے فنس کی ذات سے باہر نکال دے اور موت سے پہلے ہرشک و شرک سے پاک و پاکیزہ بنادے ۔ میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں تو تو میری امداد کر اور تجھی پر بھر وسہ کرتا ہوں ، تو تو کسی اور کے حوالے نہ کر دینا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو ناامید نہ کرنا اور صرف تیر نے فضل وکرم میں رغبت رکھتا ہوں تو مجھے محروم نہ رکھنا۔ میں تیری جناب سے رشتہ رکھتا ہوں تو مجھے جو گانہ دینا۔ تیری مرضی اس بات سے بلند تر ہے کہ اس میں تیری طرف سے کوئی نقص پیدا ہو سکتو میری طرف سے کوئی نقص پیدا ہو سکتو میری طرف سے کوئی فائدہ پہنچے تو میری طرف سے کیا فائدہ پہنچے سکتا ہے۔

خدایا یہ توصرف قضا وقدر ہے جوامیدوار بنائے ہوئے ہے ورنہ خواہش تو آرزوؤں کی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔اب توہی میرامددگار بن جاتا کہ توہی مدد کرےاور توہی راستہ دکھائے۔اپنے فضل وکرم سے ایساغنی بنادے کہ اپنی طلب سے بھی بے نیاز ہوجاؤں۔ توہی وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں انوار الوہیت کی روثنی پیدا کرائی ہے تو

وہ تجھے پہچانے لگے ہیں اور تیری وحدانیت کا اقرار رکرنے لگے ہیں اور تو ہی ہے وہ جس نے اپنے محبوب کے دلوں سے اغیار کو نکال باہر کردیا ہے ، تو اب تیرے علاوہ کسی کے چاہئے والے نہیں ہیں اور کسی کی پناہ نہیں مانگتے ہیں تونے اس وقت اُنس کا سامان فراہم کیا جب سارے عالم سبب وحشت بنے ہوئے تھے اور تونے اس طرح ہدایت دی ہے کہ سارے روش ہو گئے ہیں۔

پروردگار! جس نے تجھے کھودیا اس نے پایا کیا .....؟ اور جس نے تجھے پالیا اس نے کھویا کیا۔؟ جس نے تیرابدل تلاش کیا وہ مایوس ہو گیا اور جس نے تجھ سے منہ موڑا وہ گھائے میں رہا۔ تیرے علاوہ غیر سے امید ہی کیوں کی جائے جب کہ تیرے فضل وکرم کی عادت میں فرق اور تیرے سواد وسرے سے مانگاہی کیوں جائے جب کہ تیرے فضل وکرم کی عادت میں فرق نہیں آیا ہے۔

پروردگار! جس نے اپنے دوستوں کو انس ومحبت کی حلاوت کا مزہ چکھادیا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اولیا کو ہیت کا لباس پہنادیا ہے تو اس کے سامنے استعفار کرنے کے لیے استادہ ہیں۔ تو تمام یا دکرنے والوں سے پہلے یا دکرنے والا ہے اور تمام ما نگنے والوں سے پہلے عطا کرنے والا ہے اور پھر کرم بالائے کرم میہ کے دخود ہی دخود ہی دخود ہی دخود ہی دخود ہی دخود کا مطالبہ کرتا ہے۔

خدایا! مجھے اپنی رحمت کے دروازے سے طلب کرلے تا کہ میں تیری بارگاہ تک پہنچ جاؤں اور مجھے اپنے احسان کے سہارے اپنی طرف تھینچ لے تا کہ میں تیری طرف متوجہ ہوجاؤں۔

خدایا! میں ہزار گناہ کروں مگر میری امید تجھ سے قطع ہونے والی نہیں ہے اور میں لاکھ اطاعت کروں مگر تیرے جلال سے میراخوف ختم ہونے والانہیں ہے۔سارے عالم نے تیری طرف دھکیل دیا ہے اور تیر نے فضل وکرم کی اطلاع نے مجھے اپنی طرف تھینچ لیا ہے۔ خدایا! جب تو میری امید ہے تو میں مایوس کس طرح ہوجاؤں اور جب تجھ پر میر ابھر وسہ ہے تو میں ذکیل کس طرح ہوسکتا ہوں۔ اگر تونے ذلت میں ڈال دیا ہے توصاحبِعزت کیسے بنوں گا؟ اور تونے اپنا بنالیا تو ذکیل کیسے ہوسکوں گا؟

پروردگار! میں کس طرح فقیر نہ بنوں کہ تونے فقیروں کے درمیان رکھا ہے، اور کیسے فقیر رہ سکوں گا جب کہ تونے اپنے فضل وکرم سے غنی بنادیا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی خدانہیں ہے۔ تونے اپنے کو ہرایک کو پہنچوا دیا ہے تواب کوئی تجھ سے ناوا قف نہیں ہے اور میرے لیے اور بھی واضح اور نمایاں ہو گیا ہے تو مجھے تیرا جلوہ ہر شے میں نظر آنے لگا ہے۔ تو درحقیقت ہرایک کے لیے ظاہراور دوثن ہے۔

اے خدا! جس نے اپنی رحمانیت سے ہرشے پراحاطہ کرلیا ہے توعش اعظم بھی اس کی ذات میں گم ہوگیا ہے۔ تونے آثار ووجود کو دوسرے آثار کے ذریعہ نابود کر دیا ہے اور اغیار کو افلاکِ نور کے احاطہ سے محوکر دیا ہے۔

اے وہ خدا! جوعرش کے سرا پردوں میں اس طرح پوشیدہ ہوا کہ نگا ہیں اس کے دیکھنے کو ترس گئیں اور کمالی بخل سے اس طرح روشن ہوا کہ اس کی عظمت ہرشے پرحاوی ہوگئی۔
توکیسے چھپ سکتا ہے جب کہ ہرشے میں تیراظہور ہے اور کس طرح غائب ہوسکتا ہے جبکہ ہرایک کے سامنے رہ کر اس کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو ہرشے پر قادر ہے۔ اور ساری تعریف تیری ذات واجب کے لیے ہے۔

مونین کرام آخر روزعرفہ معصومین کی دعاؤں کے ان دوفقرات کوضرور دہرائیں اور بیہ محسوس کریں کہ ہادیانِ اسلام نے اپنے چاہنے والوں کوتو بہ واستغفار کے کیسے کیسے طریقے تعلیم فرمائے ہیں سلاطین دنیا کوان کا تصور بھی نہیں ہے۔ ا۔ پروردگار! میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہے اور مجھے معاف کردیئے سے تیرے یہاں کوئی کی نہ پیدا ہوجائے گی۔لہذاجس چیز سے تیرے یہاں کمی کا خطرہ نہیں ہے وہ دے دے اور جس چیز سے تیرانقصان نہیں ہے اسے معاف کردے۔

۲-خدایا! میری برائیوں کی وجہ سے جھے اپنی نیکیوں سے محروم نہ کرنا، اور اگر میری رحمت ومصیبت اور میرے رخ والم پر رحم نہیں بھی کرنا ہے تو کم از کم مجھے مصیبت زدگان اور آفت رسیدوں کا اجر ہی دے ۔ اللّٰهم صلّ علیٰ همدن اللّٰه واللّٰه واجعلنا من اتباعهم وشیعتهم والیا عہم وهم بیهم والحم داللّٰ واخرًا۔

نقشِ حیات امام علی بن الحسینٔ

ولادت:۱۵جمادی الاولی ۳۸ سر شهادت:۲۵ محرم ۹۵ ه

# نقشِ زندگانی امام زین العابدین علیه السلام

ماہ جمادی الاولیٰ ۳۸ھ کی پندر ہویں تاریخ تھی جب ما لکِ کا سُنات نے امام حسینؑ کو پہلافرز ندعطافر مایاجس کا نام علیٰ قراریایا۔

اوراس طرح امام حسین کے گھر میں اس نام کے باقی رکھنے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے گھر میں جوفرزند بھی پیدا ہوا عام طور سے اس کا نام علی ہی رکھا گیا تا کہ اس طرح بینام زندہ رکھا جاسکے۔اس لیے کہ دشمنانِ ایمان کی مکمل کوشش یہی ہوگی کہ بینام صفح رہستی سے مث جائے جبیبا کہ بعد کے حالات سے مکمل طور پر اندازہ ہوگیا ہے۔

آپ کا لقب زین العابدین ،سیدالساجدین ،سجاد اور ذوالشفنات وغیرہ بے حدشہرت کا مالک ہے۔کنیت کے طور پرآپ کوابو محمد کہا جاتا ہے۔

آپ کے زین العابدین ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ سرکار دوعالم ہے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا اور اپنی زندگی میں میخبر دے گئے سے کہ روزِ قیامت جب زین العابدین کوآ واز دی جائے گئو میر اایک فرزندعلی بن الحسین لبیک کہتا ہوا بارگاہ الٰہی میں حاضر ہوگا۔ لیکن اس کی مزید تائیداس واقعہ ہے جبی ہوگئی جے صاحب منا قب اور صاحب شواہد النبو قنے تقل کیا ہے کہ آپ نماز تہجد میں مصروف سے کہ شیطان نے بشکل از دھا اگر آپ کواذیت دینا شروع کی اور پیروں کے انگو میے کو چبانے لگا لیکن جب آپ نے کوئی توجہ نہ کی تو شکست کھا کر چلا گیا اور پیروں کے انگو میے کو چبانے لگا لیکن جب آپ نے کوئی توجہ نہ کی تو شکست کھا کر چلا گیا اور ایک آ واز غیب آئی: ''انت زین العابد مین ۔'' ظاہر ہے کہ اس آ واز کا تعلق اس از دھا ابلیس سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ندائے قدرت ہے جواس فتح مبین کے موقع پر بلند ہوئی علیہ السلام کی آ واز فضائے عرش سے گوئج رہی تھی۔

لقب سجاد کے بارے میں بھی روایت میں وار دہوا ہے کہ آپ ہر معمولی سے معمولی نعمتِ خدا کے ملنے یا مصیبت کے دفع ہوجانے یا مونین کے درمیان اصلاح ہوجانے پر سجدہ شکر کیا کرتے تھے اور اس طرح سجاد کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے ۔ حدیہ ہے کہ کر بلاکی قیامت خیز شب میں بھی آپ نے سجدہ الہی کونظر انداز نہیں کیا اور جس طرح باپ نے زیر خنجر سجدہ کیا تھا اسی طرح آپ نے خاکستر گرم کر بلا پر سجدہ کیا ہے۔

آپ کے والدگرامی امام حسین علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب شہر بانو تھیں جنہیں شاہ زمان بھی کہاجا تاہے اور جن کا نقال آپ کی ولادت کے بعد دس دن کے اندر ہی ہو گیا تھا۔

کے ساتھ دوشہزادیوں کو بھیجا جن میں سے ایک کا عقد امام حسین کے ساتھ ہوااور دوسری کا عقد محمد بن ابی بکر کے روجہ کا نام گیہان بانو تھا۔ والله اعلمہ بالصواب۔ (بعض علماء نے شہر بانو کی یز دجر دکی بیٹی ہی کا انکار کیا ہے۔)

امام زین العابدین کا زمانهٔ ولا دت مولائے کا نئات کا دورِ خلافت تھا اوراس طرح آپ نے زندگی کے دوسال اپنے دادا کے زیر سابی گزارے ہیں۔ اس کے بعد جمع میں مولائے کا نئات کی شہادت ہوگئ تو آپ اپنے پدر بزرگوار اورغم نامدار امام حسن کے ہمراہ رہے جن کی دفتر نیک اختر جناب فاطمہ سے آپ کا عقد ہوا۔ ۵۔ میں امام حسن کی شہادت کے بعددس سال اپنے والدمحتر م امام حسین کے ساتھ گزار سے اور ۱۰ محرم الاجے سے آپ کا اپنادور قیادت شروع ہوگیا۔

اس دور میں آپ کو مختلف بادشاہوں اور ظالموں کا سامنا کرنا پڑا۔ ۱۸۴ ہے تک یزید برسراقتدار رہا، ۱۵ ہے میں معاویہ بن یزید اور مروان بن الحکم کی حکومت رہی پھر ۲۵ سے ۸۲ تک عبدالملک بن مروان کی حکومت رہی اور ۸۲ سے ۹۲ تک ولید بن عبدالملک تختِ حکومت پرقابض رہاجس نے ۹۵ ہے میں آپ کوزہر دلوا کرشہید کرادیا۔

آپ کے بچپن کے دور میں چندوا قعات نظر آتے ہیں جن سے آپ کی جلالت قدر کا اندازہ کیاجا سکتا ہے:۔

ابراہیم بن ادہم راوی ہے کہ میں نے راہ مکہ میں ایک کمن بچہ کو مکہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جارہے ہیں؟ سواری کیوں نہیں ہے اور زادارہ کا انظام کیوں نہیں کیا ہے تو اس بچہ نے جواب دیا کہ' زادی تقوای وراحلتی رجلای و قصدی مولای ''(میرا زادہ راہ تقویٰ ہے اور میری سواری میرے دونوں پیرہیں اور میرامقصد میرامولاہے۔)

دوسری روایت میں ہے کہ آپ بیار ہوئے اور آپ کے پدر بزرگوار امام حسین نے عیادت کرتے ہوئے بوچھا کہ فرزندکوئی خواہش ہوتو بیان کرو۔ تو آپ نے عرض کی کہ خواہش صرف بیہ ہے کہ قضا وقدرا لہی پرراضی ہوں اوراس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی بہتر ہے اس سے بہتر میں کیا طے کرسکتا ہوں۔ امام حسین نے اس جواب پر گلے سے لگا لیا اور فر ما یا کہ میرے لال تمہارا جواب بالکل ابراہیم خلیل سے ملتا جاتا ہے کہ جب ان سے امداد کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کرانکارکردیا کہ جس کا محتاج ہوں وہ میرے حالات کوخوب جانتا ہے اور اس کے فیصلہ کے سامنے سرتسلیم خم رکھنا ہی اپنی ذمہ داری میں بہتر ہے اور اس کے فیصلہ کے سامنے سرتسلیم خم رکھنا ہی اپنی ذمہ داری سے

آپ کی عمر مبارک واقعہ کربلا کے وقت تقریباً ۲۲ ـ ۲۳ سال تھی اور اس دوران آپ کی زندگی کے واقعات بہت کم نظر آتے ہیں اور شایداس کارازیہ تھا کہ آپ بزرگوں کے زیر سایہ زندگی کے واقعات بہت کم نظر آپ کی الگ کوئی زندگی ختی جے خصوصیت کے ساتھ زیر نظر رکھا جاتا۔ واقعات کربلا کے بعد ہے آپ کے دور قیادت کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ کے دور مصائب و آلام کا بھی اس لیے اس دور میں آپ کے واقعات بکشرت ملتے ہیں۔ اور میر نے خیال میں تاریخ بشریت میں کسی شخص نے بھی قیادت کی ذمہ داری ایسے حالات میں نہیں سنجالی ہے جن حالات میں قدرت نے یہ کام آپ کے سپر دکیا تھا اور حقیقت امریہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے اس کی مثال بھی تاریخ میں کہیں امریہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے اس کی مثال بھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے۔

وا قعات کر بلا کے بعد جب اہلِ حرم قید شام سے حصیت کر مدینہ آئے اور مدینہ والوں کو یزید کے مظالم کا انداز ہ ہوا تو ایک مرتبہ احتجاج کی آگ بھڑک اٹھی اور اہل مدینہ نے یزید کے نمائندہ عثمان بن مجمد کومعز ول کر کے عبداللہ بن حنظلہ کو حاکم بنالیا جو جناب حنظلہ کے فرزند تھے جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے اور جنہیں شہادت کے بعد حسب ارشاد رسول اکرم م ملائکہ نے غسل دیا تھا۔

یزید نے اس "بغاوت" کو دبانے کے لیے بدترین خلائق مسلم بن عقبہ کا نتخاب کیا اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کامنصوبہ بنالیا۔ اہل مدینہ نے دفاع کا ارادہ کیا اورشہرسے باہر مقام حرہ پر گھمسان کا رن پڑاجس کے نتیجہ میں دس ہزار مسلمان جن میں سات '' سوحا فظان قرآن بھی شامل سے قبل کردیے گئے اور ہزاروں لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی ، ساراشہر لوٹ لیا گیا اور تین دن تک مدین لشکریزید پر مباح کردیا گیا جس کے نتیجہ میں اگلے سال ایک ہزار ناجائز نیچے پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ ۲۸،۲۷ ذی الحجہ سلاھے کو پیش آیا۔ امام سجاڈ ان حالات کے پیش نظر ایک دیہات بینج کی طرف منتقل ہوگئے تھے جہاں دورِ حکومت عثمان میں مولائے کا کنات رہا کرتے تھے اور لشکریزید نے بھی سارے مدینہ سے غلامی کی بیعت لینے کے باوجود آپ سے نقاضائے بیعت نہیں کیا اور اس کا سب سے بڑا رازیہ تھا کہ یزید ایک مرتبہ مطالبہ کا نتیجہ ہیں لہٰذا اس قسم کی غلطی کی تکرا رنہیں ہوئی چا ہے ورنہ لشکریزید سے نہیں شرافت کی تو قعتی اور نہیں مونی چا ہے ورنہ لشکریزید سے نہیں شرافت کی تو قعتی اور نہیں عونی جا ہے ورنہ لشکریزید سے نہیں شرافت کی تو قعتی اور نہیں عونی جا ہے ورنہ لشکریزید سے نہیں شرافت کی تو قعتی اور نہیں عونی جا ہے ورنہ لیکریزید سے نہیں شرافت کی تو قعتی اور نہیں عونی جا ہے ورنہ لیکریزید سے نہیں شرافت کی کی تو تو تھی اور نہیں عونی جا ہے ورنہ لیکریزید سے نہیں شرافت کی کی تو تو تھی اور نہیں عونی جا ہے ورنہ لیکریزید سے نہیں شرافت کی کی تو تو تو تھی اور نہیں عرفی خوانی امامت کی۔

اس موقع پر مروان جیسے برترین دیمن نے بھی آپ سے پناہ کی درخواست کی کہ مدینہ مخالف ہوگیا ہے اور میں اپنے بچوں کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آپ نے فرما یا کہ میرے گاؤں بھیج دے میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں اور اس طرح اس شخص کے گھرانے کو پناہ دی جس نے سب سے پہلے قتلِ امام حسین کا اشارہ دیا تھا۔ (تاریخ کامل) مسلم بن عقبہ نے شہر کو فتح کر لینے کے بعد آپ کوطلب کیا اور آپ در بار میں گئے تو وہ آل محمد کو بُرا بھلا کہ رہا تھا لیکن جیسے ہی آپ کود یکھا تعظیم کے لیے کھڑا ہوگیا اور نہایت احترام

سے بٹھایا۔ پھرآپ کے جانے کے بعدلوگوں نے اس طر نِٹمل کی وجہ دریافت کی تو کہا کہ بیہ میرااختیار فعل نہیں تھا۔ میں ان کی بیعت کے سامنے اپنی جگہ پر نہ بیٹھ سکا اور مجبوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ (مروح الذہب)

مدینه منورہ کو برباد کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے مکہ مکر مہ کارخ کیالیکن راستہ ہی میں ملک الموت نے روک لیا اور اس نے حصین بن نمیر کو اپنا جانتین بنادیا ۔ حصین بن نمیر نے چالیس روز تک مکہ کا محاصرہ رکھا اور عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے خانہ خدا پر آگ برسائی لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکے اور اسی دور ان یزید بھی واصل جہنم ہو گیا اور شہر کا نقشہ بدل گیا۔ ابن زبیر نے فتح حاصل کر کی اور حصین بن نمیر بھاگ کرمدینہ کی طرف چلا گیا وہاں ایک گاؤں کی طرف غلہ کی تلاش میں جارہا تھا کہ امام سجا ڈسے ملاقات ہوگئی اور آپ نے اسے غلہ فراہم کردیا اور پھر قیمت بھی نہیں کی جس کی بنا پر اس نے یزید کے بعد آپ کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہا لیکن آپ نے واضح طور سے انکار کردیا اور ظاہر ہے کہ جس خلافت کو یزید کا بیٹا برداشت نہ کرسکا اسے فرزند حسین بن علی کس طرح برداشت کرسکا تھا۔

اور پھرایک مرتبہ بن ہاشم کواذیت دینے کا النار ہونے کے بعد ابن زبیر نے حکومت پر قبضہ کرلیا اور پھرایک مرتبہ بن ہاشم کواذیت دینے کا منصوبہ بنالیا گیا ..... چنانچہ جناب محمد حنفیہ اور ابن عباس جیسے افراد کو بھی گرفتار کرلیا گیا اور ایک گھر میں بند کر کے آگ لگادینے کا پروگرام بنالیا گیا کہ ادھر جناب مختار کی فوج نے قیام کردیا اور ان حضرات کی جان نچ گئی۔ ابن زبیر کے مظالم کا بیعالم تھا کہ امام سجاڈ فتنہ ابن زبیر سے تحفظ کی دعا نمیں مانگا کرتے تھے اور بے صد مغوم رہا کرتے تھے کہ ایک دن ایک بزرگ نے آکر تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے مصائب سے نج نکلنے کا انتظام خود کرتا ہے اور بیہ کہہ کرغائب ہوگئے تو ایک ندائے غیب آئی کہ بیہ حضرت خصر ہیں جو آپ کی امداد کے لیے آئے ہیں۔

(نورالبصار ـ شوابدالنبوة)

یزید کے بعداس کے فرزند معاویہ بن یزید کو حاکم بنایا گیالیکن اس کی حکومت چالیس دن یا بقولے پانچ ماہ سے زیادہ نہ چل سکی اوراد هر حجاز ابن زبیراور عراق پر عبیداللہ بن زیاد نے قبضہ کرلیا اور ملک میں ایک افرا تفری پھیل گئی۔

اوراس کاسب سے بڑارازیہ تھا کہ معاویہ بن بزید نے اپنے خطبہ خلافت میں اس بات پرزور دیا تھا کہ میرا داداور میرا باپ دونوں خلافت اسلامی کے لیے نااہل تھے اور ان کے مقابلہ میں حضرت علی بن ابی طالبً اور حسینً بن علی یقیناً اس کے اہل تھے کیکن ان لوگوں نے اُن سے حکومت کو غصب کرلیا اور آج قبر کے گڑھے میں پڑے اپنے عذاب کو بھگت رہے ہیں لہٰذا میں ایسی غاصبانہ حکومت کو سنجا لئے کے لیے تیار نہیں ہوں جب کہ امت میں ابھی وارث حسین علی بن الحسین زندہ موجودہ ہیں۔

اس خطبہ کا تمام ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا اور مروان نے بات کو دبانے کے لیے کہا کہ آپ غالبًا حضرت عمر کی طرح شور کی سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔اس نے کہا کہ خاموش ہوجا، تجھے میرے بیان کی تاویل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عمر نے بھی شور کی کے ذریعہ حضرت علی پر ظلم کیا تھا اور اب اس ظلم کی بھی تجدید نہیں ہوسکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ بن پر نیر بھی زندہ نہرہ سکا اور اس کے استاد مقصوص کو بھی زندہ فن کردیا گیا کہ اس نے اسے بہکایا ہے اور ایسے نظریات کی تلقین کی ہے۔ (کیا کہنا ہے اس پروردگار کا جو مُردوں سے زندوں کو نکالتا ہے۔)

ا ۲ سال کی عمر میں معاویہ بن یزید قل کردیا گیا تو خلافت آل ابی سفیان سے نکل کر آل مروان کی طرف چلی گئی اور ۲۵ ہے میں مروان اور اس کے بعد ابن مروان حاکم ہو گیا اور جب جناب مختار اور عبد اللہ بن زبیر دونوں قتل ہو گئے تو سامے ہیں پورے ملک کا تنہا مالک ہو گیا۔

عجاج بن یوسف جیسے سفاک اور بےایمان کو حجاز کا گورنراور پھر پورے علاقہ کا حاکم بنادیا جس کے نتیجہ میں اُس نے سوالا کھا فراد کوتل کیا اور بے گناہ انسانوں کے تل کے بغیراسے سکون نہیں ملتا تھا۔

عبدالملک بن مروان بے صدظالم اور سفاک تھا اور اس نے امام سجاڈگی گرفتاری کا بھی تھم دے دیا تھالیکن اس کے سرکاری عالم زہری نے خطرہ سے آگاہ کیا کہ اس طرح ملک میں پھر بغاوت پھیل جائے گی تو بنی ہاشم کو معاف کر دیا اور باقی افراد برابرظلم کا نشانہ بنتے رہے۔

اکھ میں عبدالملک نے عراق میں مصعب بن عمیر کوئل کرایا اور ۲ کے میں جاج کو عبداللہ بن زبیر کے قبل کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے خانہ خدا میں پناہ لے لی تو جاج نے اسے بھی نشانہ بنایا۔ خانہ کعبہ پر مسلسل سنگ باری کی اور آخر میں جمادی الثانیہ سے جو میں ابن زبیر کوئر قبار کے تہ تیخ کر دیا۔

ابن زبیر کی گرفتاری کے سلسلہ میں خانۂ خدا پراتنے حملے ہوئے کہ چھت اور دیوارسب تباہ ہوگئتو حجاج نے اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے تعمیر نو کامنصوبہ بنایالیکن جب بنیاد قائم کرنے کا وقت آیا تو ایک سانپ نکل آیا اور اس نے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ یہاں تک کہ امام سجاڈ کو طلب کیا گیا۔ آپ کے آتے ہی سانپ نے راستہ دے دیا اور آپ نے سنگ بنیاد رکھ کر فرمایا کہ اب تعمیر شروع کرو۔ اب کوئی زحمت نہ ہوگی۔

اس کے بعد جب جمراسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو پھر آپ نے اقدام فر مایا ، اور اسی طرح جمر اسود کواس کی جگه پر نصب کیا جس طرح تعمیر اول کے موقع پر کام سرکار دوعالم ا نے انجام دیا تھا اور دنیا پر واضح ہو گیا کہ آل محمد کارشتہ خانۂ خدا اور جمر اسود سے دنیا کے دوسرے انسانوں کے روابط سے بالکل مختلف ہے۔

اور شایدیهی راز تھا کہ جب شہادت امام حسین کے بعد لوگوں نے خاندان کے بزرگ

جناب مخال آلاجے میں قید سے نکلے ، حکومت حاصل کی اور اس کے سیحے مصرف کی طرف متوجہ ہوگئے۔ شمر، خولی ، عمر سعد، قیس بن اشعث ، یزید بن سالک ، عمر ان بن خالد ، عبد الله بن قیس ، زرعہ بن شریک ، سنان بن انس ، عمر و بن الحجاج جیسے کر بلا کے قاتلوں اور ظالموں کو تہ تیخ کیا۔ ابن زیاد موصل میں گور زھا اس کی گرفتاری کے لیے ابر اہیم بن مالک اشترک کو بھیجا انہوں نے اسے وہاں قبل کیا۔ منہال کے ذریعہ ام سجاڈ نے قبل حرملہ کا تقاضا کیا تواسے بھی فنا کے گھاٹ اُتارہ یا ، اور اس طرح ابن زیاد اور عمر بن سعد کا سراما م کی خدمت میں بھیج دیا اور امام سے دعائے خیر حاصل کی اور بنی ہاشم میں ایک طرح کے سلسلۂ عزا کا خاتمہ ہوا۔

جناب مختار نے شرح دیوان مرتضوی کے مطابق ۲۰ سام ۸ دشمنانِ اہلیت اور قاتلانِ حسین کو تہ تیخ کیا ہے اور اس طرح اپنے کامل جذبہ محبت اہلیت کا ثبوت فراہم فرمایا ہے، ۱۲ رمضان ۲۷ جوکوآ کے بھی شہید کردیا گیا۔

٨٢ ج ميں عبد الملك كابيثا وليد حاكم بنا اور اسى نے ٩٥ ج ميں ٢٥ محرم كوامام كوز ہر دغا سے

شہید کرادیا۔ آپ کی شہادت کا بیا تر ہوا کہ سارے مدینہ میں کہرام برپا ہو گیا اور بیتیم و بیوہ و لا وارث سب اپنے والی ووارث کے ماتم میں مصروف ہو گئے۔انتہا بیہ ہے کہ آپ کا ناقہ بھی تین دن تک آپ کی قبر کے قریب سرٹیکتار ہااور آخر کاردنیا سے رخصت ہو گیا۔

### ازواج:

تاریخ میں آپ کی مختلف شریکِ حیات کا ذکر ملتا ہے۔لیکن ان میں سب سے نمایاں حیثیت جناب فاطمہ بنت حسنؑ کی ہے جنہیں امام محمد باقر ملالا کی والدہ گرامی بننے کا بھی شرف حاصل تھا اور باقی سب ام ولد کی حیثیت رکھتی تھیں اور امام کی خدمت میں بے پناہ عظمت کی مالک ہوگئ تھیں۔

#### اولاد:

آپ کے اافر زنداور ۴ دختر ان کا تذکرہ ملتا ہے جن کے اسائے گرامی ہے ہیں: امام محمد باقر ،عبداللہ،حسن، زید،عمر،حسین،عبدالرحمن،سلیمان،علی،محمداصغر،حسین اصغر، خدیجہ فاطمہ،علیہ،ام کلثوم۔ (ارشادمفیدؓ)

### جنابزيدشهيدٌ:

امام محمد باقرائے بعدسب سے نمایاں شخصیت جناب زیدگی ہے جو ۱۸جھ میں پیدا ہوئے سے اور اسلامے میں ہندا ہوئے سے اور اسلامے میں ہشام کے مظالم سے عاجز آکر کیم صفر ساتھ قیام کرنے پر مجبور ہوگئے۔حضرت ابو حنفیہ نے آپ کی بیعت کا اعلان کردیا ، اور اس طرح ایک بہترین شکر تیار ہو گیالیکن حکومت وقت نے آئییں ' امام اعظم'' کالقب دے کرتو ڑ لیا اور اشکر میں پھوٹ پڑگئی۔ اکثر لوگوں نے جناب زید کا ساتھ چھوڑ دیا جنہیں آپ نے لیا اور اشکر میں پھوٹ پڑگئی۔ اکثر لوگوں نے جناب زید کا ساتھ چھوڑ دیا جنہیں آپ نے

رافضی کے نام سے یاد کیا۔اوراس لقب کا کوئی تعلق ان کے وفاداروں سے نہیں تھا۔

حکومتی فوجوں سے خضب کا مقابلہ ہوا۔ آخر میں آپ کی پیشانی پرایک تیرلگا اور اس کے اثر سے شہید ہوگئے۔ لاش مخفی کردی گئی الیکن ظالموں نے ڈھونڈ نکالا اور سولی پراٹکادیا۔ چار سال تک اسی طرح لاش گئی رہی۔ چار سال کے بعد سولی سے اُتار کرنذر آتش کردی گئی۔ بیہ اور بات ہے کہ چار سال کے اندر بھی کسی طرح کا عیب نہیں پیدا ہوا ، اور بیشہیدرا و خدا کی زندگی کا بہترین شوت ہے۔ آپ کا قیام مظالم مقام واسطہ میں تھا اس لیے آپ کی اولاد کو زیدی واسطی کہا جاتا ہے۔

آپ کے بعد آ کے فرزند بھی بن زید کو بھی 17 اچ میں شہید کردیا گیا اور ان کی لاش کو بھی سولی پر لئکا یا گیا اور آخر میں نذر آتش کر کے خاکستر کو فرات میں بکھرادیا گیا۔

آل محمدً کی قربانیوں کی داستان سے فرات کا کلیجہ پانی ہو گیااور ظالموں کے دماغ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وسیعلمہ الذین ظلموا أی منقلب پنقلبون۔

#### عبادت:

آپ کی عبادت کا ئنات میں شہرهٔ آفاق تھی اور اسی بنا پر آپ کو ہمیشہ زین العابدین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے اور قیامت میں بھی اسی نام سے پکارا جائے گا۔ روایات میں ہے کہ جب امام محمد باقر نے اس عبادت کی شدت و کثرت سے روکنا چاہا تو فرما یا کہ ذراوہ صحیفہ تو لے آؤجس میں میر ہے جدامیر المؤمنین کی عبادت کا تذکرہ ہے اور پھر اس صحیفہ کوسا منے رکھ کر مایا ''من یبلغ خلگ '' (اس منزل عبادت کو کون پاسکتا ہے؟)۔ اور کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی عبادت نے آپ کو زین العابدین بنادیا ہے تو امیر المؤمنین کی ایک ضربت تقلین کی عبادت پر بھاری تھی۔

آپ کی ایک کیفیت بیتھی کہ وضوشر وع کرتے تھے تو چہرہ کا رنگ بدل جاتا تھا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دیناہے۔

نماز میں بسااوقات جسم بید کے مانندلرز جاتا تھا کہ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ایاک نعب و ایاک نستعین کہہ کر بھی بھی اس جملہ کی تکرارفر مایا کرتے تھے کہ میں نے مددطلب کی ہے توادھرسے مدد کا وعدہ بھی تو ہونا چاہیے۔

خضوع وخشوع کابی عالم تھا کہ فرزند کنویں میں گر گیا تو نماز میں مصروف رہے اور جب نماز میں مصروف رہے اور جب نماز تمام ہوگئ تو کنویں سے اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا اور اس طرح بچے کو نکال لیا کہ دامن بھی تر نہ ہونے یا یا تھا۔

خوف خدا کی یہ کیفیت تھی کہ نماز میں مصروف تھے اور گھر میں آگ لگ گئ تو نماز کو مختصر نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ میں جہنم کی آگ کے بجھانے میں مصروف تھا مجھے یہاں کی آگ کی کوئی فکر نہیں تھی اسے تو محلہ والے بھی بجھا سکتے تھے۔

مدینہ میں آپ کا ایک باغ تھا جس میں پانچ سوخرمہ کے درخت تھے جب باغ میں داخل ہوتے تھے تو ہر درخت کے نیچے دور کعت نماز ادا کرتے تھے کہ پرور دگار نے بیرزق عطا فرمایا ہے اور اسے حوادث زمانہ سے تباہ نہیں ہونے دیا ہے۔

آپ نے خاکبِ شفا کی ایک سجدہ گاہ بنار کھی تھی جس پر سجدہ فر ما یا کرتے تھے کہ بیے خاک روزِ قیامت ان سجدوں کی گواہی دے گی۔ (منتهی الآمال)

بسااوقات نماز میں سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہوئے مالٹ یو حر الدین کی تکرار فرمایا کرتے تھے اور لزرتے رہتے تھے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جوروزِ قیامت کا مالک ہے جس کا سارا ملک اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اور مال واولا د کوئی کام آنے والانہیں ہے۔

### اخلاق:

آ لِ محمدٌ میں ہر فرد کا اخلاق ایک انفرادی حیثیت رکھتا تھا۔لیکن امام سجادٌ نے اخلا قیات کے مظاہرہ کے ساتھ فلسفۂ اخلا قیات کی بھی ایک دنیا آباد کی ہے جس سے انسان اپنے کر دار کی بہترین تعمیر کرسکتا ہے۔

آپ کے سامنے کوئی طالب علم دین آجا تا تھا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوجاتے سے اور فرماتے تھے کہ بیر سول کی وصیت ہے۔ گو یا اس طرح اسلام میں علم دین کی عظمت و ایمیت کا بھی اظہار فرماتے تھے۔ کاش اہلِ دولت واقتدار کے لیے سرا پاتعظیم ہوجانے والے افراد بھی ان غریب طلاب کی طرف بھی ایک نظر عنایت فرمالیتے۔

آپ کے سامنے کوئی سائل بھی آ جا تا تھا تو اس کا استقبال فر ما یا کرتے تھے، اور فر ماتے سے کہ یہ خص وہ ہے جو میرے مال کو دنیا سے آخرت تک پہنچادیتا ہے اور کسی اُجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے۔

آپ نے جس ناقعہ پرہیں ۲۰ جج فرمائے تھے اسے بھی بھی ایک تازیانہ نہ لگایا جس کا نتیجہ سے ہوا کہ آپ کے انقال کے بعد قبر مطہر پرتین روز تک مسلسل گریہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا کہ ایسے شفیق ومہربان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔

آپ کی وہ مادرِگرامی جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی تھی آپ ان کے سامنے بیٹھ کر بھی کھانا نوش نہیں فرماتے تھے اور جب کسی نے دریافت کرلیا تو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ انہیں میری وجہ سے کسی چیز کے کھانے میں تکلف ہو۔ یا وہ کسی چیز کو پسند کرتی ہوں اور مجھ پر سبقت نہ کرنا چاہتی ہوں اور میں سبقت کر دوں۔ مدینه میں یزید کے مظالم کےخلاف احتجاج کے موقع پر مروان اور حسین بن نمیر جیسے افراد پر دنیا تنگ ہوگئ تو آپ نے مروان کے بچول کواپنے گھر میں پناہ دی اور حسین بن نمیر کومفت غلہ فراہم کیا۔

مدینہ میں چارسوغر باء کے گھرانے تھے جہاں رات کی تاریکی میں سامانِ غذا پہنچایا کرتے تھےاوراس طرح پُشت مبارک پرسامان اٹھانے کانشان پڑ گیاتھا۔

### صحيفه كامله:

امام سجاڈ کی زندگی میں جتنی اہمیت آپ کی نماز وں اور عبادتوں کو حاصل ہے اتنی ہی اہمیت آپ کی نماز وں اور عبادتوں کو حاصل ہے اتنی ہی اہمیت آپ کی دعاؤں کو بھی حاصل ہے اور شاید سی معصوم سے بھی اس طرح کی دعائیں نقل نہیں ہوئی ہیں جس طرح کی عظیم دعائیں امام سجاڈ سے نقل کی گئی ہیں ۔خصوصیت کے ساتھ جناب ابو حمز ہ ثمالی کی دعائے سحر جس میں درسِ معرفت کے ساتھ عرض مدعا کی وہ کیفیت پائی جاتی ہے جس کا غیر معصوم نہ تصور کر سکتا ہے اور نہ وہ سلیقہ پیدا کر سکتا ہے۔

صحیفہ کا ملہ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کے مطالعہ سے صاف واضح ہوجا تاہے کہ آپ کی دعاؤں کا فلسفہ وہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں کی دعاؤں کا ہوا کرتا ہے کہ انسان غرض کے موقع پر ہاتھ پھیلا کر معبود سے کچھزندگانی دنیا کا سامان طلب کر لے اور پھر کا م نکل جانے کے بعد مصلی لیپٹ دے یا دست دعا گرا لے۔ بلکہ آپ اپنی دعاؤں کوعرض مدعا سے زیادہ غرض بندگی کا ذریعہ قرار دیتے تھے کہ فلسفہ دعا دراصل غرض برآ ری نہیں ہے۔ بلکہ وہ احساس عظمت ر بو بیت اور ذلت عبودیت کے مجموعہ کا نام ہے کہ جب تک انسان میں مالک کی عظمت اور اپنی کمزوری کا مکمل احساس نہ پیدا ہو، اس کی دعا، دعا کہے جانے کے قابل نہیں عظمت اور اپنی کمزوری کا مکمل احساس نہ پیدا ہو، اس کی دعا، دعا کہے جانے کے قابل نہیں

اورجب بیاحساس پیدا ہوجائے گا توانسان سرا پادعا بن جائے گا کہ کسی وقت بھی نہ مالک کی عظمت کمزوری میں تبدیل ہوسکتی ہے اور نہ اپنی کمزوری بے نیازی میں تبدیل ہوسکتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ، اگر تمہاری دعا نیس نہ ہوتیں تو پروردگار تمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا۔ اور روایات میں اسی اعتبار سے دعا کو'مغزِ عبادت' سے تعبیر کیا گیا ہے۔

امام سجادگی دعاؤل میں ایک نکتہ ہے بھی پایاجا تاہے کہ آپ نے دعا کوصاحبانِ ایمان کے لیے تعمیر کرداراور ظالمین کے خلاف احتجاج کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے اورا پنی دعاؤل کے ذریعہ ان مطالب کا اعلان فرما دیا ہے جن کا اعلان دوسرے انداز سے ممکن نہیں تھا۔ یا واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو کا م امیر المؤمنین نے اپنے خطبوں سے لیا ہے وہ کا م امام سجاد ٹے اپنی دعاؤل سے لیا ہے اور اس طرح واضح کر دیا ہے کہ علی کا کا م پیغام اللی کا سجاد ٹے اپنی دعاؤل سے لیا ہے اور اس طرح واضح کر دیا ہے کہ علی گا کا کام پیغام اللی کا پہنچاد ینا اور ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور بس حالات سازگار ہوجاتے ہیں اور خاطب مل جاتے ہیں تو یہ کام ان کی طرف رخ کر کے خطبہ کی شکل میں انجام دیا جا تاہے اور حالات نا مساعد ہوجاتے ہیں اور ذمانہ منہ موڑ لیتا ہے تو اس سے منہ پھیر کر ما لکو کا ئنات کو مخاطب بنا کر مساعد ہوجاتے ہیں اور ذمانہ منہ موڑ لیتا ہے تو اس سے منہ پھیر کر ما لکو کا ئنات کو مخاطب بنا کر دستاویز بنا کر محفوظ کر دیا جا تا ہے ، جیسا کہ آپ کی دعائے روز جمعہ یا اور دیگر دعاؤں سے کمل طور پر واضح ہوجاتا ہے۔



## ولائل امامت

#### اعلانات واعترافات:

روز قیامت میرے اُس فرزندکوزین العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا۔ (رسول اکرم )

ا مام زین العابدینؑ سے زیادہ متقی اور پر ہیزگارانسان نہیں دیکھا گیا۔ (سعید بن المسیب )مطالب السعول جوروایت زہری امام زین العابدینؑ سے منسوب کرے وہ بہترین سند کی مالک ہے۔ (ابن الی شیبہ) طبقات الحفاظ

امام زین العابدینً روایات میں انتہائی مختاط ، صادق اللجہ اور معتمد علیہ تھے۔ وہ فقہاء اہلدیتً میں شار ہوتے تھے۔ (دمیری) حیاۃ الحیوان

آپ کے جلال وجمال کی بنا پر ہرد کیھنے والا تعظیم پر مجبور ہوجا تاتھا۔ (وسیلا النجاۃ) آپ علم وز ہدوعبا دات میں امام حسینؑ کی زندہ تصویر تھے۔ (صواعق محرقہ) آپ سے زیادہ عبادت گزار اور ففیہ نہیں دیکھا گیا۔

### کرامات:

حبابہ والبتہ .....جو امیرالمونین کے دور کی ایک محرم خاتون تھیں اور انہوں نے امیرالمونین سے بیروایت نقل کی ہے کہ آپ بازار کوفہ میں حرام مجھلی بیچنے والوں اور داڑھی منڈوں کوا پنے تازیا نہ سے ہنکار ہے تھے اور فرمار ہے تھے کہتم لوگ بنی مروان کے شکر سے

ہوکہ داڑھی منڈاتے ہواور موجھیں بڑھاتے ہو .....یہی خاتون ایک مرتبہ امیر المونین کی خدمت میں ثبوت امامت حاصل کرنے کے لیے آئیں تو آپ نے سنگ ریزوں پر مہرامامت شبت کر دی اور اس کو علامت قرار دے دیا۔ اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں آئیں اور یہی ثبوت لے گئیں، یہاں تک کہ امام سجاڈ کا دور آیا تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئیں۔ آپ نماز میں مشغول تھے۔ حبابہ نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ایک اشارہ سے روک دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حبابہ پلٹیں تو ان کی جوانی بھی واپس آگئی اور اس کے بعد امام رضا کے دورِ حیات تک زندہ رہیں۔

امام حسین کی شہادت کے بعد جب بعض لوگوں نے جناب محمد حنفیہ کوامام ماننا شروع کر دیا تو وہ امام سجاد گوساتھ لے کراظہار حقیقت کے لیے خانہ کعبہ تک آئے اور حجر اسود کوسلام کیا جس کا کوئی جواب نہ ملا۔اس کے بعد جب امام سجاد نے سلام کیا تو حجر اسود نے آپ کی امامت کی گواہی دے دی اور اس طرح حق واضح ہوکر سامنے آگیا۔

بلخ کار ہے والا ایک شخص اکثر آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور اپنے ہمراہ کچھتحفہ کھی لایا کرتا تھا ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہتم ہمیشہ تحفہ لے جاتے ہولیکن ادھر سے کوئی جو اب نہیں ملتا ہے۔ اتفاق سے اس مرتبہ وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھا نا نوش فرمار ہے سے ۔ آپ نے اسے شریک طعام کرلیا اور آخر میں ہاتھ دھلوانا چاہا تو اس نے انکار کردیا کہ بیضدمت میں انجام دوں گا۔ اس کے بعد جب وہ ہاتھ دھلانے لگا تو آپ اس دھوون کے بارے میں برابر سوال کرتے رہے اور وہ اسے پانی بتاتا رہا اور آپ اُسے جو اہرات میں تبدیل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب طشت جو اہرات سے پُر ہوگیا تو فرمایا اسے لے جاکر اپنی زوجہ کودے دینا تاکہ اسے کوئی شکایت نہ رہ جائے۔ اس شخص نے واپس آکر زوجہ کو جو اہرات دیا تاکہ اسے کوئی شکایت نہ رہ جائے۔ اس شخص نے واپس آکر زوجہ کو جو اہرات دیاتو وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ انہیں غیب کی اطلاع کس طرح ہوگئی اور دوسر ب

سال شوہر کے ہمراہ زیارت کے لیے روانہ ہوگئی۔راستہ میں اس کا انتقال ہوگیا۔اس نے آکرامامؓ کواطلاع دی۔آپ نے بارگاہِ الٰہی میں دعا کی اور وہ زائرہ زندہ ہوگئی اورامام کی خدمت میں آکر گواہی دی کہ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ملک الموت سے روح کی واپسی کا تقاضا کیا تھا۔

واضح رہے کہ اس واقعہ میں کوئی بات نا قابل یقین نہیں ہے جوخدا کہ ملک الموت کے ذریعہ روح قبض کراسکتا ہے وہ واپس بھی کراسکتا ہے اور جوعیسیٰ بن مریم کو احیاء موتی کی کرامت دے سکتا ہے وہ فرزندز ہڑا کو بھی دے سکتا ہے جب کہ آپ کی قربانیاں دین خدا کے لیے جناب عیسیٰ کی قربانیوں سے یقیناً زیادہ تھیں۔

ہشام بن عبدالملک اپنے باپ کے دورِ حکومت میں جج کے لیے آیا تو جراسود تک نہ پہنچ سکا اس کے بعدامام سجاد آئے تو انہیں خود بخو دراست مل گیا۔ جس پرلوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ اس نے کہالا اُعرف تو تو فرز دق کو جوش آگیا اور انہوں نے برجستہ امام کی شان میں ایک قصیدہ پڑھ دیا جس کے نتیجہ میں اس نے انہیں مقام عسفان پر قید کر دیا اور جب امام کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ۱۲ درہم بطور انعام روانہ کیے۔ فرز دق نے معذرت کی کہ میں نے فی سبیل اللہ اشعار کے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہار ااجراپ مقام پر محفوظ ہے لیکن یہ خدمت تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔

## درباريز يدمين خطبهامام سجادً

بعد الحمد والثناء.....ا یہاالناس! ہمیں چھ فتیں عطا کی گئی ہیں اور ہمیں سات باتوں کے ذریعہ فضیلت دی گئی ہے۔ ذریعہ فضیلت دی گئی ہے۔

ہماری صفتیں علم ، حلم ، سخاوت ، فصاحت ، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ اور ہمارے اسباب فضیلت یہ ہیں کہ رسول مختار ہمیں میں سے ہیں۔ صدیق (علی ) ، طیار ، (جعفر ) اسداللہ (حمزہ ) ، سیدۃ نساء العالمین (فاطمہ ) سبطین مات وسیدا شباب اہل البخنة (حسنین ) ہمارے ہی بزرگ ہیں۔ جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچاناس سے اپنا تعارف کرار ہا ہوں۔

میں مکہ ومنی کا فرزند ہوں ، میں زمزم وصفا کالال ہوں ، میں اس کا فرزند ہوں جس نے روامیں زکو قا کو اٹھا کرغریبوں تک پہنچایا ہے ، میں بہترین لباس ورداوالے کا فرزند ہوں ، میں بہترین طواف وسعی کرنے والے اور بہترین زمین پرقدم رکھنے والے کالال ہوں ۔ میں بہترین طواف وسعی کرنے والے اور بہترین جج وتلبیہ اداکرنے والے کالال ہوں ، میں اس کا فررند ہوں جسے براق پر سوار کیا گیا ، میں اس کالال ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور کیا ہے نیاز اور پاکیزہ صفات ہے وہ لے جانے والا ۔ میں اس کالال ہوں جسے جرئیل سدر قالمنہای تک اپنے ساتھ لے گئے ، میں اس کا فرزند ہوں جس نے تقرب کی تمام منزلیں طے کرے اپنے کو اپنے ساتھ لے گئے ، میں اس کا فرزند ہوں جسے نقرب کی تمام منزلیں طے کرے اپنے کو

دو کمانوں کے فاصلہ تک پہنچادیا ، میں اس کا لال ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی ، میں اس کا فرزند ہوں جس سے رب جلیل نے وحی کے ذریعہ راز کی باتیں کیں۔ میں مجم مصطفیٰ کالال ہوں ، میں علی مرتضٰیؓ کا فرزند ہوں ، میں اس کالال ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑ دی یہاں تک کہ کلمہ پڑھ لیا، میں اس کا وارث ہوں جس نے رسول اکرم کے سامنے دوتلواروں سے جنگ کی ، دونیز وں سے نیز ہ بازی کی ، دوقبلوں کی طرف نماز پڑھی ، دوبیعتوں میں حصہ لیا اور دو ہجرتیں کیں ،اس نے بدر وحنین کے معر کے سر کیے اور ایک بلک جھیکنے کے برابر شرک نہیں کیا ۔ میں صالح المونین کا فرزند ہوں ، میں وارث انبیین ، قاتل الملحدین ، یعسوب المسلمين ،نورالمجامدين ، زين العابدين ، تاج البيكا ئين ، اصبر الصابرين ، افضل القائمين من آ ل لیسین ورسول رب العالمین کا فرزند ہوں ، میں اس کا لال ہوں جس کی جرئیل کے ذریعہ تائیداورمیکائیل کے ذریعہ مدد کی گئی ، میں حرم سلمین کے محافظ کالال ہوں ، میں بیعت شکن ، منحرف اور دین سے نکل جانے والوں سے جہاد کرنے والے ،نواصب سے جنگ کرنے والے اور تمام قریش میں سب سے زیادہ بلند تر انسان کا وارث ہوں ، میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے دعوت الہی برلبیک کہی،سب سے پہلاصاحب ایمان تھا،ظالموں کی کمرتوڑنے والا ،مشرکین کو ہلاک کرنے والا ،منافقین کے حق میں مہم ترکش الہی ،کلمہ عابدین كي زبان ، دين خدا كامد د گار ، امر خدا كاولي ،حكمتِ الهي كاباغ ،علم الَّهي كاخزانه ، جواد وكريم زیرک وز کی ،رضی ومرضی ،مجاہد و باہمت ،صابر وروز ه گزار ،مهذب و نیک کر دار ،بہا درو شجاع ، اصلاب کاقطع کرنے والا، دشمنوں کی صفوں کا برہم کردینے والا،سب سے زیادہ مطمئن قلب، سب سے زیادہ صاحب اختیار ،سب سے زیادہ صبح وبلیغ ،سب سے زیادہ صاحب عزم و عزيمت،سب سے زيادہ صاحب حوصله و ہمت،شير نيستان شجاعت،باران رحت،ميدان جنگ میں نیزوں کی ہاہمی آ ویزش اور گھوڑوں کی باہمی ددوا دوش کےموقع پر ظالموں کو پیس

ڈالنے والا اور انہیں ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دینے والا ، حجاز کا شیر ، صاحب اعجاز ، عراق کا سر دارنص واستحقاق کا امام ، کمی و مدنی ، ابطحی ، تہا می ، بدری واحدی ، بیعت شجرہ و ہجرت کا مجاہد ، عرب کا سر دار ، میدان جنگ کا شیر ، مشعرین کا وارث ، سبطین کا والد ، مظہر عجائب و غرائب ، برہم کن جمعیت کشکر ، شہاب ثاقب ، نور عاقب ، اسداللہ الغالب ، مطلوب کل طالب ، غالب کل غالب تھا یعنی میرا جدعلی بن الی طالب ۔

میں فاطمہ زہرًا،سیرۃ النساء،طاہرہ بتول،بضعۃ الرسول کا فرزندہوں۔

اس کے بعد مصائب کر بلا کا ذکر کر کے دربار میں انقلاب برپا کردیا اور گویا ظالم کے دربار میں فضائل ومصائب پر مشتمل ایک مکمل تقریر کردی جواس جہت سے نامکمل رہ گئی کہ ظالم یزید نے اذان کے ذریعہ ذکر مصائب کو مکمل نہ ہونے دیا اور اس نے محسوس کرلیا کہ فضائل کی تکذیب آسان ہے۔

مذکورہ خطبہ میں جوبات قابل توجہ ہے .....وہ یہ ہے کہ امام نے ابتدا میں تمام اسلامی آثار کا تذکرہ کر کے اپنی وراثت کا ذکر کیا اور اس کے بعد اپنے کووارث رسول قرار دیا اور پھر اپنے بزرگوں کے فضائل کا تذکرہ کیا کہ دیکھیں ظالم ان میں سے س حصہ کوچیلنج کرتا ہے ....لیکن تاریخ کر بلاگواہ ہے کہ یزید خطبہ کے کسی حصہ کوچیلنج نہیں کرسکا بلکہ اس نے اذان شروع کرادی جوامام کی فتح مبین کا اعلان تھا کہ رسالت کو بنی ہاشم کا کھیل کہنے والا آت ہے گہ آت گئے ہیں اگر کے رسالت کو بنی ہاشم کا کھیل کہنے والا آت ہے گہ آت گئے ہیں کر کے رسالت کے ساتھ ذکر امامت کی بنیا د ڈال دی جس کا سلسلہ بھراللد آج تک قائم ہے اور درباروں کے فنا ہوجانے کے بعد بھی مظلومیت کی بنیا دیں استوار ہیں۔

### زين العابدين بارگاه معبود ميں!

مطابق ہے اسی قدرمشکل بھی ہے۔اور حقیقت تو یہ ہے کہ مہل ممتنع اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعاہی ہے جو الفاظ کے اعتبار سے انتہائی آسان ہوتی ہے اور اسرار کے اعتبار سے انتہائی مشکل۔

دعا کے لیے جس قدر آ داب در کار ہیں ، جو یا کیز گی نفس ضروری ہے اور جس طرح کے تصورات لازم ہیں ان کا حاصل کرناکس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔سب سے بڑی بات تو بیہ ہے کہ دعا مرکز دعا کی معرفت پر موقوف ہے، اور معرفت زندگی کاعظیم ترین مرحلہ ہے جسے مولائے کا نئات نے ابتداء دین اور بنیا دمذہب قرار دیا تھا۔معرفت کے بارگاہ کے مطابق الفاظ کاا بتخاب کرنااس سے سخت ترین مرحلہ ہے اور ان تمام مراحل کے بعد طلب میں صدق نیت بیدا کرنا اور ایک انتهائی دشوارگز ارمرحلہ ہے۔ ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ما نگنے والا ، بظاہر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رہتا ہے کیکن نظر کسی حاکم کے اقتدار ،کسی دولت مند کی جیب، کسی صاحب خیرات کے جود وکرم پر لگی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دعا کا نام دعانہیں ہےاور گہرائیوں پرغور کیا جائے توبیتو ہین دعاہے۔ دعامعبود پراعتاد کا نام ہے .....اور دوسروں پر نگاہ رکھنا بداعتا دی کی علامت ہے۔بعض روایات میں تو یہ تک مضمون وارد ہوا ہے کہا گر کسی شخص کی دعا کی قبولیت پراعتاد نہ ہواور وہ صرف حسب عادت یا برائے تجربہ دعا مانگ رہاہے تو وہ معبود کی توہین کا مرتکب ہور ہاہے۔ دنیا کے کسی صاحب کرم کے بارے میں بے اعتمادی اس کے کرم کی تو ہین ہے تو معبود کے کرم کے بارے میں بے اعتمادی کتنی بڑی تو ہین کا باعث ہوگی ۔اورتجر بہتو اصلا حدودِ اسلام سے باہر ہے۔ بھلاکس بندہ کو بیہ حق پینچتاہے کہ وہ پروردگارہے مانگ کراس کے کرم کی آ زمائش کرے اور پیرد کیھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔''تماشائے اہل کرم'' دنیامیں دیکھا جاتا ہے۔مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے بیتا کید کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ائمہ معصومین کے الفاظ کا اتباع کرواوراس کی معنویت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے الفاظ اس کی بارگاہ کے لیے نامناسب ہوسکتے ہیں لیکن ان کے الفاظ میں بیقص نہیں ہے۔وہ کامل الایمان اور کامل المعرفة تھےوہ جوالفاظ استعال کردیں گے وہ یقیناً بارگاہ کے شایان شان ہوں گے۔ اور اس سے مدعا کے حصول کی راہ ہموار ہوگی بلکہ انہیں الفاظ سے انسان اپنے اندرسلیقہ معرفت بھی پیدا کرسکتا ہے۔

واضح الفاظ میں یوں کہاجائے کہ ہماری دعائیں تنجے معرفت ہیں اور معصومین کی دعائیں درسِ معرفت ہیں اور درسِ معرفت ہیں ہوتے ہیں اور درسِ معرفت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ الفاظ استعال کیے ہیں جن سے ہم معرفت باری کی راہیں متعین کر سکتے ہیں۔ ''یامن دل علی ذاته بناته (اے وہ معبود جس نے خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ وہ خود ہی راہ نمائجی ہے اور منزل بھی۔

یہ جملہ معرفت کا ایک سمندر ہے کہ اگر دعامیں یہ فقرہ نہ آگیا ہوتا تو انسان کے سامنے معرفت کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ مخلوقات سے خالق کو پہچانے اور کا نئات کی عظمت سے مالک کا نئات کی بزرگی و برتری کا اندازہ لگائے ۔لیکن امام کے اس ایک فقرہ نے معرفت کا ایک نیا راستہ کھول دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ مخلوقات میں خالق کو پہنچوانے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جومعرفت خود خالق کے ذریعہ حاصل ہوسکتی ہے ۔۔۔ سیداور بات ہے کہ یہ مرتبہ ہرایک کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ دعائے صباح میں مولائے کا نئات نے کہ یہ تھا اور اس کے بعد اس کی مکمل تشریح دعائے ابو جزہ ثمالی میں امام زین العابدین نے کی ہے ،سرکارسیدالشہد اءنے دعائے عرفہ میں اسی حقیقت کی طرف بہت سے اشارے فرمائے ہیں اور معرفت کے بیشار راستے کھول دیے ہیں۔

دعاؤں کے سلسلہ میں معصومین کے الفاظ کلمات کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے متر ادف ہے۔ بھلاکس کی مجال ہے جوان لفظوں کی بلاغت کا اندازہ کر سکے اوراس کے بعد یہ کہے کہ یہ الفاظ اس معرفت کی مکمل ترجمانی کررہے ہیں یا معبود کی بارگاہ کے شایان شان ہیں۔صاحبانِ بصیرت کے بیان کے مطابق صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ اس میدان میں جس قدر راہنمائی امام زین العابدین نے کی ہے اور دعا کوجس قدر آپ نے درس وتبایغ کا ذریعہ بنایا ہے دیگر معصومین کے یہاں اس کی مثالین نہیں ملتی ہیں اور غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسرے معصومین کو دوسرے ذرائع بھی فراہم ہو گئے تھے اور انہوں نے ان ذرائع کوبھی اور اس بصیرت اور تبلیغ دین و مذہب کا ذریعہ بنالیا تھا، یا بعض اوقات انہیں اتنا موقع بھی نمل سکا کہ دعاؤں کے ذریعہ اس کا رنا مہ کو انجام دے سکتے۔

امام زین العابدین کا زمانہ واقعہ کربلا کے بعد ایک انتہائی حساس اور دشوار گزار دورتھا۔
اس دور میں سب سے بڑا مسلہ بیتھا کہ سی طرح کا سلح اقدام ممکن نہیں تھا اور ایک عظیم اقدام کا اثر نظر کے سامنے تھا یعنی مذہب نے اپنی زندگی کے لیے خون کا مطالبہ کیا تھا اور وہ مطالبہ پورا کیا جا چا تھا۔ انقلا بی تحریک کے لیے وہ مقدس خون ہی کا فی تھا اس کے لیے مزید تربانی کی ضرورت نہیں تھی ۔ لیکن امام کے لیے خاموش بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا کہ امام ہدایت خلق کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لیے آپ نے تصویر کے دوسر بر نظر ڈالی کہ بیتے ہے کہ میرا قیام غیر ضروری ہے اور اسلام کو فی الحال میر بے خون کی ضرورت نہیں ہے کیان بیبھی صحیح ہے کہ اس فروری ہے اور اسلام کو فی الحال میر بے خون کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیبھی صحیح ہے کہ اس فرورت ہے کہ انہیں الفاظ کے ذریعہ مذہب کی تبیغ بھی کی جائے اور مظلومیت کی ترویج کا ضرورت ہے کہ انہیں الفاظ کے ذریعہ مذہب کی تبیغ بھی کی جائے اور مظلومیت کی ترویج کا مجمی انجام دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ بیکام بشکل خطبہ مکن نہیں تھا کہ خطبہ میں مسلح اقدام کے اعتراض کے امکانات یائے جاتے سے اور ایک خونی سانح ممکن نہیں تھا جس کی اس وقت

مشیت پر وردگار کوضرورت نہیں تھی اس لیے آپ نے دعاؤں کاراستہ اختیار کیا اورانہیں دعاؤں کے ذریعہ تمام مراحل تبلیغ وتر و بچ مکمل کر لیے۔

آپ کے الفاظ اس قدر جامع ، موثر اور مطابق مقصد و مدعا تھے کہ صاحبانِ حاجت آپ کی دعاؤں پر مکمل اعتاد کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے ایک شاگر دنے آپ کی ایک دعا کے بارے میں یہاں تک کہ دیا کہ اس دعا کے ذریعہ مدعا حاصل نہ ہوتو دعا کرنے والے کو مجھ پر لعنت کرنے کا حق ہے۔ یعنی بید دعا بار ہا کی آ زمائی ہوئی ہے اور جب بھی اس کے سہارے مدعا طلب کیا گیا ہے ضرور حاصل ہوا ہے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ ان پاکیزہ الفاظ کے لیے پاکیزہ زبان اور پاکیزہ قلب فراہم کرے تا کہ اس کے اثرات و نتائ سے بہرہ یا ہو۔ اور حقیقت بیہے کہ امام گی اس دعا کا لہجہ ، اسلوب اور انداز اس قسم کا ہے کہ دعا کرنے والے ویقین ہوجا تاہے کہ اس کا مدعا ضرور حاصل ہوگا۔

ان الفاظ سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اس اخلاص وصدق نیت کے ساتھ دعا

کرے اور اپنے دل میں واقعاً بی جذبات پیدا کرلے اور دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہوکر ہر فرعونِ وقت کے مقابلہ میں غریب الوطن موتی کی طرح صرف ذات واجب پر بھر وسلہ کرلے توکس طرح ممکن ہے کہ سمندروں سے راستہ نہ نکل آئے اور فرعون جیسے ظالموں سے نجات نہ ل جائے اور وہ ظالم غرقاب نہ ہوجائیں۔

آج جب کہ برو بحر مصائب کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور سمندر سرچشمہ کرمت ہونے کے بجائے سرچشمہ آلام ومصائب بن گئے ہیں ان دعاؤں ، ان الفاظ ، ان کلمات اور ان معارف وجذبات کی شدید ترین ضرورت ہے۔ رب کریم ہم سب کو اس انداز دعا سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطافر مائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے مشرف کر ہے جن میں سب سے اہم دعاوارث زین العابدین کے ظہور اور قبرزین العابدین کے آبادی کی دعا ہے۔ خدایا اججت آخر کے ظہور میں تعیل فرما اور بقیع کے ویران قبرستان کو آباد فرما۔!

# اسلام میں دعا کی اہمیت اوراس کے آ داب

#### ۇعا:

اے پینمبر اُ کہدوکہ تمہاری دعانہ ہوتی تو پروردگارتمہاری طرف توجہ بھی نہ کرتا۔ (قرآن کریم)

ہم سے دعا کر وہم قبول کریں گے، دعا کی منزل میں اکڑ جانے والے ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ (قرآن کریم)

میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہددو کہ میں بہت قریب ہوں اور سب کی دعائیں سن لیتا ہوں۔( قر آن کریم) کیا میں تمہیں ایسے اسلحہ کا پیتہ دول جو شمن سے بچاسکے اورروزی کوفراوال کرسکے؟ یہ اسلحہ دعاہے۔(رسول اکرم)

دعامومن کی سپرہے اُورجب دروازہ دیرتک کھٹکھٹایاجائے گاتوبالآخر کھل جائے گا۔ (امیرالمومنینؓ)

مبتلائے مصیبت سے زیادہ سز اوار دعاوہ صاحب عافیت ہے جو بلا کے خطرہ سے محفوظ

نہیں ہے۔ دونوں کو برابر سے دعا کرنا چاہیے۔ (امیرالمومنین ً)

دعادر بلا کامستحکم ترین ذریعہ ہے۔ (امام زین العابدینًا)

دعاسے قضایلٹ جاتی ہے۔ (امام محمد باقر)

رات بھر نماز پڑھنے والے سے رات بھر دعا کرنے والا افضل ہے۔امام صادق ۔ (نماز

میں ریا کاری اورغفلت کا امکان ہے۔ دعاا خلاص اور توجہ جا ہتی ہے۔ (جوادی)

دعا تیزترین نیزہ سے زیادہ موژہے۔(امام صادق)

دعارة بلا كاذر بعدے۔(امام كاظمٌ)

انبیاء کے اسلحہ کواختیار کروجس کا نام دعاہے۔ (امام رضاً)

### آ داب داسباب استجابت ِ دعا:

ا۔انسان باوضودعا کرے۔

۲۔خوشبواستعال کرے۔

سرروبه قبله هوب

۴۔ حضورقلب کے ساتھ دعا کرے۔امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ حضورقلب دعاکے چھ ارکان میں سےایک رکن ہے۔ ۵۔خداسے حسن ظن رکھے کہ وہ کریم ہے۔ سائل کوخالی ہاتھ واپس نہ کرے گا۔

۲۔ دعاسے پہلے صدقہ دے۔

ے۔ فعل حرام یا قطع رحم کی دعانہ کرے۔

۸۔ گرگر اکر دعا کرے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ الی دعاضر ورمستجاب ہوتی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ایک دورات مجھتاہے اوراپنے سامنے گرگر انے کو برا سمجھتاہے اوراپنے سامنے گرگر انے کو دوست رکھتاہے۔

9۔ حاجتوں کو بیان کرے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ خداوند ہرایک کی حاجت جانتاہے مگریہ چاہتاہے کہ انسان خود بھی بیان کرے۔

۱۰ فخفی انداز سے دعا کرے۔امام رضاً کاارشادہے کہ مخفی انداز کی ایک دعاعلانیہ

• 2 ستر دعاؤں سے بہتر ہے۔

اا۔ا پنی دعامیں دوسرے مومنین کوبھی شامل کرے۔مرسل اعظم ؓ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ا پنی دعاؤں میں دوسرے مومنین کوبھی شامل رکھو۔

11۔ اجتماعی طور پر دعا کر ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جس جگہ ہ ، مومنین جمع ہوکر دعا کریں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور ہ ، ممکن نہ ہوں تو چارآ دمی دی مرتبہ دعا کریں اور یہ جھی ممکن نہ ہوتوایک آ دمی ہ ، مرتبہ دعا کر ہے۔ ایک طریقہ یہ جھی ہے کہ ایک آ دمی دعا کرے اور باقی لوگ آ مین کہیں۔ آ دمی دعا کرے اور باقی لوگ آ مین کہیں۔

امام محمد باقرا کا طریقہ تھا کہ آپ مشکلات میں گھر کے بچوں اورعورتوں کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ میں دعا کروں تم سب آمین کہو۔ (اگر چہامام کی دعا آمین کی محتاج نہ تھی لیکن بیامت کی تربیت کا بہترین سیلقہ تھا۔ (جوادی)

امام جعفرصادق فرماتے ہیں وعاکرنے والااور آمین کہنے والا دونوں شریک دعا سمجھے

جاتے ہیں۔

۱۳ - بارگاہ احدیت میں اپنی ذلت 'عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرے کہ پروردگار نے جناب موسی کی طرف وحی کی ہے کہ مجھ سے لرزتے ہوئے دعا کرو۔ اپنے چہرہ کوخاک پررکھ، میرے سامنے باقاعدہ سجدہ کرواور کھڑے ہوکر ہاتھ پھیلا کردعاما نگواور خوف زدہ دل کے ساتھ مجھ سے مناحات کرو۔

۱۹۷ – دعاسے پہلے حمد و ثنائے الہی کرے۔امیرالمونین فرماتے ہیں کہ دعاسے پہلے خداکی بزرگی کا اقرار کرواور یہ کہو: ''اے وہ پروردگار جورگ گردن سے زیادہ قریب ہے، جوانسان اوراس کے دل کے درمیان حائل ہوجا تاہے، جوانہائی بلندمنظر پرہے جس کامثل کوئی نہیں ہے۔اے بہترین عطاکر نے والے اور بہترین مرکز سوال!۔اے بہترین رحم کرنے والے!۔کہان الفاظ کے ذریعہ دعا قبولیت سے قریب ترہوجاتی ہے۔ (یہالفاظ دلیل معرفت عبد ہیں۔جوادی)

10-دعاسے پہلے صلوات پڑھے۔امام صادق فرماتے ہیں کہ صلوات کے بغیر دعابارگاہ احدیت تک نہیں پہنچ سکتی۔بغیر صلوات کی دعا،دعا کرنے والے کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے۔ دعا کے قبل و بعد صلوات پڑھوتا کہ خداوندااسی صلوات کے طفیل میں تمہاری دعا بھی قبول کرلے اس لیے کہ صلوات کی دعائے رحمت رنہیں ہوسکتی۔

۱۷۔ دعاکے بعد بھی صلوات پڑھے۔

ے اے خدا کو محرو آل محر<sup>کے ح</sup>ق کا واسطہ دے۔

۱۸۔وقت دعا گریہ کرے۔امام صادق فرماتے ہیں کہ سی ضرورت میں دعا کرنا ہوتو پہلے اور اوصاف خدابیان کرو۔ پھر صلوات پڑھواور پھر گریہ کروچاہے ایک ہی آنسوہو۔امام باقر فرماتے ہیں کہ بندے کے تقرب کا بہترین وقت وہ ہوتاہے جب وہ سجدہ میں گریہ

وزاری کرتاہے۔ تاریکی شب میں قطرۂ اشک سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہے۔رب المولمین نے جناب عیسیؓ سے فرماتے کہ اپنی آنکھوں سے مجھے آنسودواور اپنے قلب سے خشوع دو۔

امام صادق گاارشادہے کہ قیامت کے دن تین آنکھوں کے علاوہ سب آنکھیں روتی ہوں گی۔(۱)وہ آنکھ جومحرم سے محفوظ رہی ہے۔(۲)وہ آنکھ جواطاعت خدامیں بیدار رہی ہے۔ اور (۳)وہ آنکھ جس نے تاریکی شب میں خوف خداسے گرید کیا ہے۔

اسحاق بن عمارنے امام صادق سے عرض کی کہ دعا کے لیے رونا چاہتا ہوں تو آنسونہیں نکلتے اور عزیز دوں کو یا دکرتا ہوں تو آنسونکل آتے ہیں۔اب کیا کروں؟ فرما یا پہلے عزیز دوں کو یا دکرواور جب دل بھر آئے تو دعا کرو کہ ایسے وقت میں دعا قبول ہوگی۔

واضح رہے کہ محرمات شریعت سے پر ہیز کیے بغیر گرید کی کوئی قیمت نہیں ہے۔جیسا کہ آغاز بیان میں عرض کیا گیا ہے کہ ظالمین کی سلامتی کی دعا کے ساتھ گریدریا کاری ہے تضرع وزاری نہیں ہے۔امام زین لعابدین علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ صرف رو لینے اور آنسو بہالینے کانام خوف خدا نہیں ہے۔جب محرمات اسلام اور معصیت خداوندی سے پر ہیزنہ کیا جائے۔یہ چھوٹا خوف ہے اوراس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔جوادی)

۱۹۔دعاوُں سے پہلے گناہوں کا قرار کرے۔کہ اس طرح خوف پیداہوگا،دل نرم ہوگا،آ نکینم ہوگی اور دعا قبول ہوگی۔

۲۰ ہمةن خدا كى طرف متوجدہے۔

۲۱۔ بلاء نازل ہونے سے پہلے دعا کرے۔مرسل اعظم ٌفر ماتے ہیں کہتم راحت میں خدا کو پہچانو وہ مصیبت میں تمہارے کا م آئے گا۔

۲۲۔ برادران ایمانی سے التماس دعا کرے۔کہ رب کریم مومن کی دعامومن کے حق

میں قبول کرتاہے۔

۲۳۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ مرسل اعظم فرماتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کروجس طرح مسکین کریم سے کھانا ما نگتا ہے۔

امام صادق فرماتے ہیں پناہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو بھیلی قبلہ کی طرف رہے اور اور ازق کے لیے دعا کروتو بھیلی آسان کی طرف رہے۔اور دشمن کے مقابلہ میں دعا کروتو دونوں ہاتھ سرسے زیادہ اونچے رہیں۔

۴۲\_ برادران مومنین کے قق میں دعا کرے۔

۲۵۔ دعا قبول ہویانہ ہو برابر دعا کرتارہے۔ شاید کہ تاخیر میں مصلحت پرور دگار ہو، اور دعامجوب پرور دگار ہے، اور دعامجوب مل کوترکنہیں کرنا جا ہے۔

۲۷۔ دعاکے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرہ پر ملے۔ بلکہ مراورسینہ پربھی ہاتھ پھیرے۔

٢٥- دعا ك خاتمه يرماشاء الله لاقوة الربالله كهـ

۲۸۔دعاکے بعداینے کردارکو پہلے سے بہتر بنائے۔ایبانہ ہوکہ بعدکے اعمال دعا کو قبولیت سے روک دیں۔

۲۹۔ دعا کے ساتھ تمام محر مات اور معاصی کوترک کردے کہ بدنیتی، خبث باطن، نفاق،

نماز کا تاخیر کردینااوروالدین کی نافر مانی دعا کوقبولیت سےروک دیتی ہے۔

• ۳۰۔ بندوں کے جملہ حقوق اداکر کے دعاکرے ورنہ جس کے ذمہ نسی کاحق ہوگااس کی دعا قبول نہ ہوگی۔

ا ١٠٠ ـ وقت دعا ہاتھ میں عقیق یا فیروزہ کی انگوٹھی ہو۔

۳۲۔ دعا کی عبارت بھی غلط نہ ہو کہ اس کا بھی اثر ہوسکتا ہے۔

### اسباب استجابت دعا:

دعا کے ان آ داب کے ساتھ ان اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے جن کے ذریعہ دعا قبولیت سے قریب تر ہوجاتی ہے اوراس کا تعلق بھی زمان سے ہوتا ہے اور بھی مکان سے، اور کبھی افعال واحوال سے۔ مثال کے طور پرزمان کے اعتبار سے بہترین وقت دعا، شب جمعہ، روز جمعہ، آخر روز جمعہ، آخر شب، ماہ رمضان، شب ہائے قدر، شب عرفہ، روز عرفہ، شب بعثت، روز بعثت، شب عید فطر واضحی ، شب عید غدیر، روز ہائے عید، شب اول رجب، شب نیمہ رجب، روز ولادت پینمبر ، وقت زوال ، وقت باران رحمت، وقت طلوع فجر تا طلوع آفیاب، وقت اذان۔

(کاش متبرک اوقات میں رسی خوشیوں اور گناہوں کے بجائے دعاؤں کی پابندی کی جاتی اوراس کے برکات سے فائدہ اٹھا یاجا تا۔ مگر ہمارامعاشرہ ابھی ان حقیقوں سے دور ہے۔ قدیم استعاری ماحول سے نجات ملے گی تو یہ سارے حقائق سامنے آجائیں گے۔ جوادی مکان کے اعتبار سے مسجد، خانہ کعبۂ میدان عرفات میدان مزدلفہ روضہ رسول ، حائرا مام حسین ، مشاہد مقد سہ دعا کے لیے بہترین مقامات ہیں۔ افعال واحوال کے اعتبار سے نماز کے بعد کی دعا۔ مریض کی دعا عیادت کرنے والے کے حق میں ، سائل کی دعامعطی کے حق میں ، روزہ دار، بیار، جج ، عمرہ کرنے والے مظلوم مومن محتاج ، وقت افطار ، ماں باپ کی دعائے نیر اور دعائے بد دونوں قبولیت سے زیادہ قریب رہتی ہیں۔

## بعض دعا ئىي قبول نہيں:

جو تخف گھر میں بیٹھ کر بغیر مخت ومشقت وسعت رزق کی دعا کرے۔ جو شخص بیوی کے حق میں بدد عاکر ہے حالانکہ طلاق کا اختیاراس کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص قرض دار کے انکار پر بددعا کرے حالانکہ گواہ فراہم کرنے کاحق اس کے ہاتھ انتھا۔

> جوشخص ایک مرتبہ رزق خدا کو برباد کر کے دوبارہ رزق کی دعا کرے۔ جوشخص مکان بدل سکتا ہواور ہمسایہ کے ق میں بدد عا کرے۔

جوشخص گناہوں پرمصرہو، بندوں پرظلم کرتاہو، مال حرام کھاتا ہواور پھردعا کرے کہ الیم دعا کرنے والےملعون ہوتے ہیں ان کی دعامتجاب نہیں ہوتی۔ (مقتاح الجنات علامہ محسن الامین عالمیؒ)

مذکورہ بالا شراط، آداب اوراسباب کودیکھنے کے بعد بیہ حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کہ ہماری دعائیں ہماری دعائیں ہماری دعائیں ہوتیں اور بیہ حقیقت بھی سامنے آجاتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں اور بیہ حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ معصومین کی دعارد کیوں نہیں ہوتی اوران کی ہرمدعائس طرح پورا ہوجا تاہے۔ بیہ اور بات ہے کہ وہ مصلحت الہی کے عارف اور رحوز مشیت کے دانا ہیں وہ اس قوی ترین اسلحہ کوجا و بیجا استعال نہیں کرتے بلکہ اس کے کل استعال سے کمل طور پر واقف ہیں اور مشیت الہی کودیکھے بغیر استعال نہیں ہوتے ۔ یہی وجہ استعال سے کمل طور پر واقف ہیں اور مشیت الہی کودیکھے بغیر استعال نہیں ہوتے ۔ یہی وجہ نے کہ ہمیں ادنی تکلیف بہنچ جاتی ہے تو ہم تباہی اور بربادی کی دعا شروع کر دیتے ہیں اور وہ نرغہ اعداء میں گھرنے کے بعد بھی قوم کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں ۔ ہم اپنی برتری کے اظہار کے لیے دعا کا استعال کرنا چاہتے ہیں اور وہ دین خدا کی صدافت و حقانیت کے لیے ماہلہ کا ارادہ کرتے ہیں۔

دعا کی اہم ترین ضرورت اور دعا کرنے والے کی عظیم معرفت کودیکھنا ہوتو کر بلاکے میدان میں دیکھئے جہال ہر مصیبت ہرآ فت ہر بلامصیبت زدہ انسان کو بدعا کی دعوت دے رہی ہے۔ ہرقر بانی مال کواپنے لال کی سلامتی کی دعا پر مجبور کر رہی ہے۔ ہرا جڑتی ہوئی مانگ

ہٹی ہوئی جوانی ، برباد ہوتا سہاگ بدد عاپر آمادہ کررہاہے۔لیکن نہ کوئی ماں اذن امام کے بغیر بچے کی سلامتی کی دعا کرتی ہے۔نہ کوئی خاتون اپنے گود کے خالی کرنے والے اپنے سہاگ کواجاڑنے والے اور اپنے باغ تمنا کو برباد کرنے والے کے حق میں بدد عاکر رہی ہے۔ بلکہ ہرایک کی زبان پرصبر، استقامت ، قبولیت قربانی اور فوز عظیم کی دعاہے۔اور کیوں نہ ہوتا اس قافلہ کا قافلہ سالاروہ دانائے رموز مشیت ، ناز پروردہ رسول التقلین ہے جس نے جوان بیٹے کالا شہ اٹھایا۔ ۴ ساسال کے بھائی کو رویا، بھانجوں اور بھیجوں کا داغ دیکھا، احباب وانصار کے لاشے اٹھائے ، چھ مہینے کے بیچ کی قربانی دی کسن بیکی کو روتا چھوڑ کر میدان میں گیا، ماں کے گریہ کی آواز سنی، باپ کومیدان میں جام کوثر بکف دیکھا، نانا کو بر ہنہ سرتباہ حال دیکھا، کونین میں تہلکہ اور تلاطم کا مشاہدہ کیا اور ان سب مصائب کے بجوم میں پشیانی خاک پررکھی تو بہی کہا کہ خدایا! میں نے اپنے وعدے کو پورا کردیا اب تو بھی نانا کی امت کی بخشش کا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت میں شاعر نے حالات کی ترجمانی کی ہے کہ جب فرزید بخشش کا خیال رکھنا۔ ایسے ہی وقت میں شاعر نے حالات کی ترجمانی کی ہے کہ جب فرزید رسول ٹرنئہ اعداء میں گھر گیا۔ زہڑا کا چاندشام کی فوجوں کے بادل میں جھپ گیا، آسان کی نام کی بی تاہیں گو بلاش سین کو تلاش کرنے کا ویا ترش کو تلاش کرنے کا بیاں کو تائیں کو تائیں کو تائیں کو تائیں کو تائی کو تائیں کیا کو تائیں کو تائیں کو تائی

عرش پر سید قرار دلِ کونین کجا است آسال گفت که مشغول دعا است حسین ۴

#### باسمه سجانه

## دعائے سحر جناب ابوحمز ہثمالی

جناب ابوہمزہ ثمالی کا اسم گرامی ثابت بن دنیارتھا۔ کوفہ کے رہنے والے تھے اور وہاں کے زاہدوں میں شار ہوتے تھے۔

قبیلہ ثمالہ کی طرف منسوب ہیں جو بنی از دکی ایک شاخ ہے۔اس قبیلہ کو ثمالہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ثمالہ کے معنی بقایا کے ہیں اوراس قبیلہ نے ایک جنگ میں شریک کی۔جس میں سارا قبیلہ کام آگیا صرف چندا فراد باقی رہ گئے جنہیں ثمالہ کہا جاتا تھا۔

فضل بن شاذان کی روایت ہے کہ امام رضاً نے انہیں اپنے دورکا سلمان فارسی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ انہوں نے چاراماموں کی خدمت میں حاضری دی ہے۔امام زین العابدین ۔امام محمد باقر،امام جعفر صادق اور موسی کاظم ۔

امام جعفرصادق علیا نے ابوبصیر سے فرما یا کہ ابوخمزہ سے ملاقات کرنا تو میراسلام کہددینا اور کہنا کہ تم فلال مہینہ میں فلال دن انتقال کرجاؤگ۔ ابوبصیر نے عرض کی کہ وہ آپ کے واقعی شیعوں میں ہیں؟ فرما یا بیشک میرے پاس جو کچھ بھی ہے تم لوگوں کے لیے خیر ہے۔ ابوبصیر نے عرض کی مولا! کیا آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ فرما یا، بے شک اگران کے دل میں خوف خدا ورسول ہے اور گنا ہوں سے پر ہیز کرتے ہیں تو یقیناوہ ہمارے در جہ میں ہوں گے۔ (جوادی)

### بِسهِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيمِ

# دعائے سحرابو حمز ہ الثمالی

خدایا!اپنے عمّاب کے ذریعہ ہماری تنبیہ نہ کرنااور ہمیں اتنی چھوٹ نہ دے دینا کہ ہم دھو کہ میں پڑجائیں۔ہمارے پاس خیر کہاں سے آئے گااس کا مرکز تو تیری ہی ذات ہے اور ہم نجات کیسے پائیں گےاس کا اختیار تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔

خدایا! نیک کردار بندے بھی تیری نفرت وامداد سے بے نیاز نہیں ہیں اور برقمل انسان بھی تیرے اختیار سے باہر نہیں ہیں۔ پروردگار!، پروردگار!، ہمارے پروردگار!، ہم نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے اور تونے ہی ہماری رہبری کی ہے ورنہ تو نہ ہوتا تو ہم کیا جانتے کہ توکون ہے۔ تعریف ہے بس اور خدا کی جس کو پکارتا ہوں توس لیتا ہے۔ اگر چپہ میں اس کے بلانے پردیر کرتا ہوں۔ اور تعریف ہے اس خدا کی جس سے عرض حاجت کرتا ہوں اور بلاسفارش رازدل کہتا ہوں۔ تو حاجت روائی کردیتا ہے۔ اگر چپہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔

میں اس کے علاوہ کسی کونہیں پکارتا تا کہ سب رد کریتے ہیں اور اس کے سواکسی سے آس نہیں لگا تا کہ سب مایوس کر دینے والے ہیں۔

شکرہ کہاں نے اپنے حوالے رکھ کرعزت دی ہے در نہ لوگوں کے حوالے کر دیتا تو لوگ ذلیل کر دیتے ۔ وہ بے نیاز ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم کو یوں بر داشت کرتا ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ۔ وہ سب سے زیادہ قابل تعریف اور لائق شکر ہے۔

پروردگار! تیری طرف آنے والوں کے راستے ہموار ہیں اور تیری عطاکے چشمے لبریز ہیں۔ تیرے امیدواروں کی استعانت عام ہے اور تیرے فریاد یوں کے لیے

دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ توامیدواروں کا حاجت روااور فریادیوں کا فریادرس ہے۔ تیرے جودوکرم کی التماس اور تیرے فیصلوں پرراضی رہناہی تمام بخیلوں کے انکار کا بدل ہے اور تمام صاحبان حیثیت کے اختیارات سے آزادی ہے۔

پروردگار! تیری طرف آنے والوں کی مسافت بہت کم ہے اور تواپنے بندوں سے پوشیدہ نہیں ہے جب تک اعمال درمیان میں پر دہ نہ ڈال دیں۔

میں اپنے مقاصداورا پنی حاجتیں لے کرتیری طرف آر ہاہوں تجھی سے فریاد ہے اور تیری ہی دعا کا وسیلہ ہے۔ میں نہ قبولیت کاحق رکھتا ہوں اور نہ معافی کاحق دار ہوں۔

صرف تیرے کرم اور تیرے صادق الوعد ہونے کاسہاراہے۔تیری توحید پرایمان اور تیری معرفت کا لیٹین مطمئن بنائے ہوئے ہے کہ تیرے سواکوئی پالنے والااورکوئی معبود نہیں ہے۔تو تنہااورلاشریک ہے۔

یروردگار! تیرائی فرمان ہے اورتو یہی صادق الوعدہے اور تیرائی یہ قول برق ہے کہ دفضل خدا کا سوال کرؤوہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔'اور معبودیہ تیری صفت نہیں کہ سوال کا حکم دے اور پھرعطانہ کرے جب کہ تو تمام اہل مملکت کو بار بار بلاطلب عطا کرنے والا ہے۔

تونے بچینے میں ہمیں اپن نعمتوں میں پالا ہے اور بڑے ہونے پرنام آور بنایا ہے۔ اے دنیا میں احسان وضل ونعمت سے پالنے والے اور آخرت میں عفو وکرم کا اشارہ دینے والے ! میری بید معرفت ہی میری رہنماہے اور میری محبت ہی میری شفیع ہے۔ مجھے اپنے رہنما کی رہنمائی پراعتاد اور اپنے شفیع کی شفاعت پر بھروسہ ہے۔

پروردگار! تجھےاس زبان سے پکارر ہا ہول جسے گنا ہوں نے گونگا بنادیا ہے اور تجھ سے اس

ول سے مناجات كرر ہا ہوں جسے جرائم نے بربادكرديا ہے۔

پروردگار!میری اس دعامیں خوف بھی ہے اور رغبت بھی گناہوں کودیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں اور کرم کودیکھتا ہوں تو پرامید ہوجا تا ہوں۔

معبود۔تومعاف کردے گاتو بہترین رحم کرنے والاہے اورعذاب کرے گاتوظالم نہیں ہے بلکہ انصاف کرنے والاہے۔

میں اپنے برے اعمال کے باوجود تیرے جودوکرم کے واسطے سے مانگنے کی جرأت کررہا ہوں اور میری بے حیائی کے باوجود میراسہارا تیری رحت اور تیری مہربانی ہے۔ مجھے امیدا ہے کہ میں ان حالات میں بھی ناامید نہ ہوں گا تواب میری امیدوں کو پورا کر،

سے میداہے نہ یں ان حالات یں کا مید نہ اول واب بیر کا میدوں و واب بیر کا میدوں و چرار رہ اور میری دعاؤں کوئن لے۔اے بہترین دعاؤں کے مرکز اور عظیم ترین امیدوں کے مصدر۔

پروردگار!میری امیدی عظیم ہیں اور میرے اعمال بدترین ہیں۔ مجھے اپنے عفو وکرم سے بقدر امید دے دے اور میرے بدترین اعمال کامحاسبہ نہ فرمایا کہ تیراکرم گناہ گاروں کی

مجازات سے بالاتر ہےاور تیراحکم کوتاہ عملوں کی مکافات سے بلندتر ہے۔

پروردگار! میں تیرے فضل وکرم کی پناہ لینے کے لیے تیری طرف بھاگ کرآیا ہوں۔ابتواس حسن ظن کی لاج رکھ لےاورا پنے وعدہ مغفرت کو یوا کردے۔

میں کیااور میری اوقات کیا؟ توہی اپنے ضل وکرم ومغفرت سے بخش دے۔

پروردگار! اپنی پردہ پوشی سے مجھے عزت دکے اوراپنے کرم سے میری تنبیہ کوظرانداز فرمادے کہ تیرے علاوہ کسی اورکوان گناہوں کاعلم ہوتا تومیں کبھی گناہ نہ کرتا اور تیرے عذاب میں بھی عجلت کاخیال ہوتا تومیں گناہوں سے پر ہیز کرتا۔ نہ اس لیے کہ تیری ہستی معمولی اور تیری ذات نا قابل توجہ ہے (معاذ اللہ) بلکہ اس لیے کہ تو بہترین پردہ پوش، کریم، مہر بان، عیوب کا چھیانے والا، گناہوں کا بخشنے والا اورغیب

کا جاننے والا ہے۔ تواپنے کرم سے گنا ہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اوراپنے حکم سے عذاب کوٹال دیتا ہے۔

پروردگار!علم کے بعد بھی اس حلم پر تیراشکر ہے اور قدرت کے بعد بھی اس مہر ہانی پر تیرا احسان ہے۔ مجھے یہی حلم گنا ہوں کی ہمت دلا تا ہے اور یہی پردہ پوشی بے حیائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہی عظیم رحمت اور وسیع مغفرت کا خیال معصیت کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔

اے حلیم وکریم! اے حی وقیوم! اے گناہوں کے بخشنے والے! اے تو بہ کے قبول کرنے والے! اب وہ تیری پردہ والے! اب وہ تیری پردہ والے! اب وہ تیری خطیم احسان کرنے والے اور ہمیشہ سے کرم عام کرنے والے! اب وہ تیری غطیم معافی کہاں ہے، وہ کشائش احوال کہاں ہے، وہ فریا درسی کہاں چیا، وہ وسیع رحمت، وہ عظیم عطیے، وہ بلندترین برتاؤ، وہ فضل عظیم ، اور احسان قدیم سے کہاں ہیں۔

اے کریم! اپنے کرم سے بچالے، اپنی رحمت کے ذریعے نجات دیدے۔

ا ہے جسن و منعم ! میر ااعتاد نجات کے بارے میں اپنے اعمال پڑھیں ہے بلکہ تیرے فضل و کرم پر ہے۔ تواہل تقویٰ اور اہل مغفرت ہے، بلا مائے نعمتیں عطا کرتا ہے اور گناہ بھی بخش دیتا ہے۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کس چیز کاشکر بیادا کروں نیکیوں کے مشہور کردینے کا یا برائیوں پر پردہ ڈال دینے کا؟ بہترین عطیوں کا یامصیبتوں سے نجات دلانے کا؟ اے محبت کرانے والوں کے دوست اور پناہ گزنیوں کی خنگی چیٹم تو ہمارا محسن ہے اور ہم تیرے گناہ گار۔ اب ہماری برائیوں کو اپنے رحم وکرم کے ذریعہ درگز رفر ما۔ ہماری کون سی جہالت ہے جو تیرے کرم سے زیادہ وسیع ہوجائے اور کون ساز مانہ ہے جو تیری مہلت سے زیادہ طویل

ہوجائے۔ تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کی کیا قیمت ہے اور تیرے کرم کے سامنے ہم اپنے اعمال کو کیا شار کریں ۔ گناہ گاروں کے لیے تیری وسیع تر رحمت منگ نہیں ہوسکتی ۔اے وسیع مغفرت کرنے والے اور دونوں ہاتھوں سے عطا کرنے والے میرے مالک تواپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گاتو میں کہیں جاؤں گانہیں اور تجھ سے میرے مالک تواپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گاتو میں کہیں جاؤں گانہیں اور تجھ سے امیدلگائے رکھوں گا اور لیے کہ مجھے تیرے جودوکرم کاعرفان ہے اور یہ معلوم ہے توصاحب اختیار ہے۔جس پر چاہے عذاب کرسکتا ہے اور جس پرجس طرح چاہے رحم کرسکتا ہے۔ نہ کوئی تیرے ملک میں مدّمقابل ہے اور نہ تیرے امر میں شریک ۔نہ تیرے تیم کا مخالف ہے اور نہ تیرے امر میں شریک ۔نہ تیرے تیم کا مخالف ہے اور نہ تیرے امر میں تیرے ہاتھ میں ہے اور توصاحب تیری تدبیر میں رکاوٹ پیدا کرنے والا جاتی وامر سب تیرے ہاتھ میں ہے اور توصاحب برکت اور عالمین کا پروردگار ہے۔

پروردگار!میری منزل تیری پناہ کے طلب گار،کرم کے امیدوار،احسان کے آشا،اورنعت کے شاسا کی سی ہے۔تووہ تخی ہے جس کے یہال معافی کی کی نہیں اور فضل کانقص نہیں اور رحمت کا یقین رکھتے ہیں اور تو یقین اور جمت کا یقین کو جھوٹا نہیں کرے گا اور ہماری امیدکونا میز نہیں کرے گا۔کریم تیرے بارے میں یہ بدگانی نہیں ہے۔ہم تجھ سے بہت کچھ امیدر کھتے ہیں اور بہت کچھ امیدر کھتے ہیں اور بہت کچھ امیدر کھتے ہیں۔

ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں پردہ پوشی کی امیدہ۔ تجھے پکاراہے اور تیرے س لینے کا یقین ہے۔ ہماری امیدکو پورافر ما کہ ہمیں اپنے اعمال کا تقاضا بھی معلوم ہے۔ لیکن یہ یقین بھی ہے کہ رحمت کے حقد ار ہوں یا نہ ہوں تو ضرور رحم کرے گا۔ تواپنے فضل و کرم سے ہم جیسے تمام گنہ گاروں پر مہر بانی کرتا ہے۔ ہمارے او پر بھی اپنی شان کے مطابق رحم فر ما کہ ہم تیری عطائے محتاج ہیں۔

اے خدائے غفار! ہم نے تیرے نورسے ہدایت پائی ہے اور تیرے فضل کی بدولت مستغنی ہوگئے ہیں۔ تیری نعمتوں میں مجبح وشام گذاررہے ہیں اور ہمارے گناہ تیری نظر کے سامنے ہیں۔ ان کے بارے میں توبہ واستغفار کررہے ہیں۔ توفعتیں دے کرہم سے محبت کرتاہے اور ہم گناہ کرکے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تیرا خیر برابر ہماری طرف آرہاہے اور ہمارا شربرابر تیری طرف جارہا ہے۔

فرشتہ برابر تیری بارگاہ میں ہماری بداعمالیوں کا دفتر لے کرحاضر ہوتا ہے۔ کیکن اس کے باوجود تیری نعمتوں میں کی نہیں آتی اور تو برابر فضل وکرم رہا ہے۔

تجھ جیساحلیم، ظیم اورکریم کون ہے۔ تیرے سب نام پاکیزہ تیری شاجلیل تیری ناجلیل تیری ناجلیل تیری ناجلیل تیری ناجلیل تیری نامتیں بزرگ اور تیرے افعال کریمانہ ہیں۔ تیرافضل وکرم وسیع اور تیراحلم و کمل اس بات سے عظیم ترہے کہ تو ہمارے افعال کا مقابلہ کرے ۔ پروردگار!میرے مالک!میرے پروردگار!ہمیں معاف کردے ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت فرما۔

ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، اپنی ناراضگی سے پناہ دے۔ اپنے عطایا سے سرفراز فر ما، اپنے فضل وکرم کو ہمارے شامل حال کر، ہمیں حج بیت اللہ ۔ اور زیارت قبر پنج برٹھیب فرما کہ تو قریب بھی ہے۔

پروردگار! ہمیںاطاعت پڑمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنی شریعت اور اپنے رسول گ کی سیرت پراس دنیا سے اٹھانا۔

ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے اور ان پراس طرح رحمت نازل فر ماجس طرح انہوں نے بچینے میں ہمیں پالا ہے۔ ان کے احسان کے بدلے میں احسان اور گنا ہوں کے بدلے میں مغفرت فرما۔ زندہ ومُردہ ، حاضر وغائب، مردوعورت، صغیر وکبیر، غلام وآزاد سب کی مغفرت فرما۔ کسی کو تیرے ،

برا برقر اردینے والے جھوٹے ، گمراہ اور خسارہ میں ہیں۔

پروردگار! محمدًوآل محمدً پررحمت نازل فرما- ہمارا خاتمہ خیر پرکر۔ دنیاوآخرت کے مشکالت میں ہماری مدفر ما کسی بےرحم کو ہمارے او پر مسلط نیفر مادنیا ہمیں اپنے حفظ وامان میں رکھنا، اورا پنی نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر لینا ہمیں رزق واسع وحلال وطیب عطافر ما، اپنی حراست وحفاظت میں رکھ ۔ جج بیت اللہ اور زیارت قبررسول وائمہ طاہرین کی توفیق عطافر مااور ہمیں ان مشاہد مقدسہ اور مقامات شریفہ سے دور نہ رکھنا۔

پروردگار!الیی توفیق توبہ دے کہ پھر گناہ نہ کروں اورالیے خیر عمل خیر کا حوصلہ دے کہ شب وروز تجھ سے ڈرتار ہوں اور تمام زندگی نیکیوں پڑمل پیرار ہوں۔

پروردگار!جب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب میں آمادہ ہوگیا اور تیار ہوکر نماز کے لیے کھڑا ہوگیا اور تیار ہوکر نماز کے بے کھڑا ہوگیا اور تجھ سے مناجات شروع کردی تو مجھے نماز میں نیند آنے لگی ہے اور مناجات میں بے کیفی محسوس ہونے لگی ہے اور جب بھی بیسو چتا ہوں کہ اب میراباطن درست ہوگیا ہے اور میری منزل تو ابین سے قریب تر ہوگئ ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آڑے آجاتی ہے اور میرے قدموں میں لغزش پیدا کردیتی ہے اور تیری خدمت کی راہ میں حائل ہوجاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تونے مجھے اپنے دروازے سے ہٹادیا ہے اور اپنی خدمت سے دور کردیا ہے یا اپنی جانب سے کنارہ کش یا کر مجھے جھوڑ دیا ہے یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر ترک کردیا ہے کنارہ کش یا کر مجھے جھوڑ دیا ہے یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر ترک کردیا ہے یا نعموں کا شکر گذار نہ یا کر مجھے جھوڑ دیا ہے یا جھوٹوں کی صف میں دیکھ کر ترک کردیا ہے یا نعموں کا شکر گذار نہ یا کرمجروں سے مایوس کردیا ہے یا ہل باطل کا ہم شیں یا کر انہیں کے حوالے یا غافلوں میں دیکھ کر ترک اور قرار دیا جیا گئی کی مزادی ہے۔ دور کردیا ہے یا میری جویائی کی مزادی ہے۔ ومعاصی کا بدلد دے دیا ہے یا میری بے حیائی کی مزادی ہے۔

بہر حال اب بھی تو معاف کردے تو جرت کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کتنے گنہ گاروں کو معاف کر چکا ہے۔ تیرا کرم مقصرین کے انتقام سے بالاتر ہے اور میں تیرے فضل کی بناہ چاہتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کرآیا ہوں۔ تیرے وعدہ معافی کی وفا کا امیدوار ہوں کہ تیرافضل وسیع اور تیراحلم عظیم ہے۔ تواعمال کا بدلہ لینے سے بالاتر ہے۔ پروردگار! میں کیا اور میری بساط کیا؟ اپنے فضل وکرم سے عطا کر اور اپنی مہر بانیوں کی بنا پر سرزنش سے عفوکوشامل حال کر اور میری پردہ بوتی سے عزت عطا کر اور اپنی مہر بانیوں کی بنا پر سرزنش سے درگذر فرما۔

پروردگار! میں وہی بچے ہوں جسے تونے پالا ہے۔ میں وہی جاہل ہوں جسے تونے علم دیا ہے میں وہی گراہ ہوں جسے تونے ہدایت دی ہے۔ میں وہی پست ہوں جسے تونے بلند کیا ہے۔ میں وہی برہنہ ہوں جسے تونے بلند کیا ہے۔ میں وہی برہنہ ہوں جسے تونے سیراب کیا ہے۔ میں وہی برہنہ ہوں جسے تونے لیاس پہنا یا ہے میں وہی فقیر ہوں جسے تونے غنی بنا یا ہے۔ میں وہی ضعیف ہوں جسے تونے قوت دی ہے۔ میں وہی ذلیل ہوں جسے تونے عزت دی ہے میں وہی مریض ہوں جسے تونے شفادی ہے۔ میں وہی سائل ہوں جسے تونے عطا کیا ہے۔ میں وہی گنہ گار ہوں جس کی تونے شردہ پوشی کی ہے۔ میں وہی خطا کار ہوں جسے تونے سنجالا ہے۔ میں وہی نادار ہوں جسے کی تونے بکثرت عطا کیا ہے۔ میں وہی کمزور ہوں جس کی تونے مدد کی ہے۔ اور میں وہی نوالا ہوا ہوں جسے کی تونے پناہ دی ہے۔ میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کیا۔ میرے مصائب عظیم ہیں میں نے میں تیرا خیال نہیں کیا۔ میرے مصائب عظیم ہیں میں نے میں خیار کی خالفت کی ہے۔ میں نے آسان وز مین کے خدا کے جبار کی خالفت کی ہے۔ میں نے آسان وز مین کے خدا نے جبار کی خالفت کی ہے۔ میں نے آسان وز مین کے خدا نے جبار کی خالفت کی ہے۔ میں نے آسان وز مین کے خدا نے جبار کی خالفت کی ہے۔ میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے۔ میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے۔ میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے۔ میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی

میں وہی ہوں جے تونے مہلت دی ہے۔ تومیں سنجلانہیں۔ پردہ پوشی کی ہے۔ تومیں نے حیانہیں کی۔ گراد یا توکوئی پرواہ نے حیانہیں کی۔ گناہ کیے ہیں تو بڑھتا ہی چلا گیا، اور تونے نظروں سے گراد یا توکوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر بھی تونے اپنے حکم سے مہلت دی اور اپنے پردہ سے عیب پوشی کی جیسے کہ تجھے خبر ہی نہیں ہے میں کیا ہوں اور مجھے گنا ہوں کے عذاب سے اس طرح بچایا ہے جیسے کہ تجھے خود شرم آگئی ہے۔

پروردگار! میں نے جب بھی گناہ کیا ہے۔ تو میں تیری خدائی کا منکریا تیرے حکم کامعمولی سیجھنے والایا تیرے عذاب کے لیے آمادہ یا تیرے وعدہ عناب کی تو ہین کرنے والانہیں تھا۔ بلکہ صورت حال صرف یہ تھی کہ گناہ سامنے آیا اور نفس نے اس آراستہ کردیا۔ خواہشات نے غلبہ پالیا اور بربختی نے ساتھ دے دیا۔ تیری عیب بوشی نے سہارادے دیا اور میں گناہ کر بیٹھا۔

اب توہی بتا کہ میں گناہ کر بیٹھاتو تیرے عذاب سے کون بچاسکتاہے؟ اورکل کون چٹکارادلاسکتاہے اورا گرتونے ناامید کردیاتو کس سے امیدوابستہ کروں گا؟۔

میرے سارے اعمال تیرے نامہُ اعمال میں محفوظ ہیں اوراگر تیرے کرم ووسعت رحمت کی امیدنہ ہوتی تومیں آئیں یادکرکے مایوس ہوچکا ہوتالیکن توسننے والا اورامیدوں کا برلانے والا ہے۔

پروردگار! دین اسلام کے حقق ق ،قر آن کی حرمت اوررسول عربی ،قرینی ، ہاشی ، مکی ، مدنی کی محبت کے واسطے سے تجھ سے قربت چاہتا ہوں۔ میرے اس انس کی وحشت سے تبدیل نه فرمادینا اور میر ااجران لوگوں جیسا قرار نہ دنیا جو کسی اور کی پرستش کرتے ہیں اس لیے کہ ایک قوم نے صرف جان بچانے کے لیے اسلام اختیار کیا تھا تو تونے ان کا معالیورا کردیا اور ہم تودل وجان سے ایمان لائے ہیں تا کہ ہمیں معاف کردے تواب ہماری امیداوں کو بھی

پورافر مااور ہمارے دلوں میں بھی اپنی آس کو ثابت کردے اور ہدایت کے بعد ہمارے قلوب کو گمراہی سے محفوظ رکھنا۔ ہمیں رحمت عطافر ماکہ تو بہترین عطاکرنے والا ہے۔ پروردگار! تیری عزت کی قسم اگر تو چھڑک بھی دے گا تو ہم تیرے دروازے سے جائیں گے نہیں اور تجھ سے آس نہیں توڑیں گے۔ ہمارے دل کو تیرے کرم کا یقین ہے اور ہمیشہ تیری وسیچ رحمت پراعتادہے۔

میرے مالک! بندہ مالک کوچھوڑ کر کدھرجائے اور مخلوق خالق کے ماسوائس کی پناہ لے۔
پروردگار! تو زنجیروں میں جکڑ بھی دے گا اور مجمع عام میں عطاسے انکار بھی کردے گا اور لوگوں
کو ہمارے عیوب سے آگاہ بھی کردے گا اور ہمیں جہنم کا حکم بھی دے دے گا اور اپنے نیک
بندوں سے الگ بھی کردے گا تو میں تجھ سے امید کو منقطع نہیں کروں گا اور تیری معافی سے
آس نہ توڑوں گا اور تیری محبت کودل سے نہ نکالوں گا اس لیے کہ میں تیری نعمتوں اور پردہ
پوشی کوفراموش نہیں کرسکتا۔

بروردگار! میرے دل سے محبت دنیا کو زکال دے اور مجھے اپنے منتخب بندے حضرت خاتم النہیں کے ساتھ قرار دے۔ مجھے منزل تو بہ تک پہنچا دے اور توفیق دے کہ میں اپنے نفس کے حالات پرگریہ کرسکوں۔ میں نے اپنی عمر کوخوا ہشات اور بے جاامیدوں میں بربادکر دیا ہے اور اب نیکیوں سے مایوس لوگوں کی منزل میں آگیا ہوں کہ اگراس عالم میں دنیا سے چلا گیا اور اس قبر میں پہنچ گیا جیسے اپنے آرام کے لیے ہموار نہیں کیا اور اس میں عمل صالح کا فرش نہیں بچھا یا تو مجھ سے بدتر حالت والا کون ہوگا۔

میں کیسے نہ روؤں جب کہ مجھے نہیں معلوم کہ میر اانجام کیا ہوگا۔ مجھے نفس برابر دھو کہ دے رہاہے اور روزگار برابر مبتلائے فریب کیے ہوئے ۔موت کے پر میرے بالائے سرجنبش کررہے ہیں۔میں کیسے نہ روؤں؟ میں جاں کنی کا تصور کرکے رور ہا ہوں۔ میں قبر کی تاریکی اور لحد کی تنگی کے لیے رور ہا ہوں۔ میں منکر ونکیر کے سوال کے لیے رور ہا ہوں۔ میں اپنی قبر سے بر ہند، ذلیل اور گنا ہوں کا بو جھ لا د کے نکلنے کے تصور سے رور ہا ہوں۔ جب دا ہنے بائیں دیکھوں گا اور کوئی پر سان حال نہ ہوگا۔ سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے۔ پچھ نیک بندے ہوں گے جن کے چہرے روثن اور ہشاش بشاش ہوں گے تو (انہیں میری کیا پرواہ) اور پچھ چہرے نور ہی اور ہوں گے ( تووہ کیا کریں گے )۔

پروردگار! میرااعتماد، میرا بھروسہ، میری امید، میراسہارا صرف تیری ذات ہے، تیری رحمت کی آس لگائے ہوں کہ توجہ چاہتا ہے مرکز رحم بنادیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے ہدایت دے دیتا ہے۔ تیراشکر ہے کہ تونے دل کوشرک سے پاک رکھا ہے اور زبان کو توبہ کے لیے آزادرکھا ہے۔ ورنہ بیہ گونگی زبان کیا شکر اداکرے گی اور بیہ تقیرا عمال کیا تجھے راضی کریں گے۔ تیرے شکر کے سامنے اس زبان کی کیا حیثیت ہے اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے اعمال کی کیا حقیقت ہے۔

پروردگار! تیرے کرم نے آس دلائی ہے اور تیرے شکرنے اعمال کو قبول کیا ہے۔ تیری ہی طرف رغبت ہے اور تیری ہی طرف توجہ تھنچ کرلے ہی طرف رغبت ہے اور تیری ہی طرف رغبت ہے۔ خالص امید اور جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ جاتی ہی داخت میری ہی دات سے وابستہ ہے۔ محبت تجھ ہی سے مانوس ہے اور ہاتھ تیری ہی طرف بڑھا ہے۔

خدایا! میرا دل تیری یاد سے زندہ ہے اور میرا در دِخوف تیری مناجات سے طهراہے۔ میرے مالک! میری امیدوں کے مرکز! میر سے سوال کی انتہا! میر سے اور میرے گنا ہوں کے درمیان جدائی پیدا کرد ہے، میں قدیم ترین امیدوں اور عظیم ترین آسرے کی بنا پر سوال کرتا ہوں کہ تونے اپنے او پر رحمت درافت کو واجب کرلیا ہے۔ساراا مرتیری ذاتِ لاشریک سے وابستہ ہے۔ اور ساری مخلوقات تیرے عیال و اختیار میں ہے۔ سب تیرے سامنے سرجھکائے ہوئے ہیں اور تو رب العالمین اور صاحب برکت ہے۔ پروردگار اُس وقت رخم کرنا جب جحت قطع ہوجائے۔ زبان جواب سے عاجز ہوجائے اور سوال سن کر ہوش وحواس اڑجا کیں۔ اڑجا کیں۔

اے عظیم ترین امید کے مرکز فاقہ کی شدت میں مایوس نہ کرنا ،اور میری جہالت کی بنا پر مجھے واپس نہ کر دینااور صبر کی قلت کی بنا پر منبع نہ کر دینا۔میری فقیری کی بنا پر مجھے عطا کرنا اور میری کمزوری پر رحم کرنا۔

خدایا تیرے ہی او پراعتاد، بھروسہ اور توکل ہے اور تجھ ہی سے امید وابستہ ہے، تیری رحمت سے وابستگی ہے اور تیری جناب میں ڈیرہ ڈال دیا ہے۔ تیرے کرم کی بنا پر سوال کررہا ہوں اور تیری سخاوت کے نام پر مانگنا شروع کررہا ہوں۔ تیرے پاس فاقوں کا علاج اور غربت کا تدارک ہے۔ تیری معافی کے زیر سایہ قیام اور تیرے جودو کرم پر نگاہ ہے۔ تیری برتاؤ پر مستقل نظریں جمائے ہوئے ایسے حالات میں مجھے جہنم میں جلا نہ دینا، اور قعر جہنم میں ڈال نہ دینا کہ تو ہماری آئھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے خیالات کو غلط نہ ہونے دینا۔ پروردگار! تجھ پراعتاد ہے تو ہمارے فقر و فاقہ کو جانتا ہے۔ لہذا اپنے تو اب سے محروم نہ کرنا۔

پروردگار!اگرموت قریب آگئی اوراعمال نے تجھ سے قریب نہیں کیا ہے تو اب گناہوں کے اعتراف کو وسلہ قرار دیتاہوں کہ تو اگر معاف کردے گا تو تجھ سے زیادہ منصفانہ فیصلہ کرنے والا کون ہے اس دنیا میں میری غربت اور وقت موت میرے کرب قبر میں میری تنہائی اور لحد میں میری وحشت اور وقت حساب میری ذلت پر رحم کرنا اور میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا جن کی لوگوں کو اطلاع بھی نہیں ہے اور پھر اس بردہ داری کو برقر اررکھنا۔

پروردگار! اُس وفت میرے حال پر رحم کرنا جب میں بستر مرگ پر ہوں اور احباب کروٹیں بدلوارہے ہوں۔اُس وفت رحم کرنا جب میں تختفسل پر ہوں اور ہمسایہ کے نیک افراد خسل دے رہے ہوں۔اُس وفت کرم کرنا جب تابوت میں اقرباء کے کا ندھوں پرسوار ہوں۔اُس وفت مہر بانی کرنا جب تنہا قبر میں وار دہوں اور پھراُس نے گھر میں میری غربت پررحم کرنا تاکہ تیرے علاوہ کسی سے مانوس نہ ہوں۔

میرے مالک! تواگر مجھے میرے حوالے کردے گاتو میں ہلاک ہوجاؤں گا اور توسنجالا نہ دے گاتو میں کس سے فریاد کروں گا۔ تیری عنایت شاملِ حال نہ ہوگی تو میں کس کے سامنے در دِ دل کا اظہار کروں گا اور تو مشکلات میں سکون نہ دے گاتو میں کس سے پناہ مانگوں گا۔

پروردگار! تورحم نہ کرےگا تو میرادوسرا کون ہے۔اور تیرافضل نہ ہوگا تو میں کس سے امید رکھوں گا۔ وقت نکل جانے پر گناہ سے بھاگ کرکس کی طرف جاؤں گا۔ پروردگار! میں تیرا امیدوار کرم ہوں۔ مجھ پر عذاب نہ کرنا۔میری امیدوں کو پورا کرنا۔میرےخوف کو تمام کردینا کہاتئے گنا ہوں میں تیری مغفرت کے علاوہ کسی کی امیدنہیں ہے۔

پروردگار! میں تجھ سے وہ سوال کررہا ہوں جس کا میں حق دار نہیں ہوں کیکن تو اہلِ تقویٰ اور اہل مغفرت ہے۔ مجھے معاف کردے اور زگاہِ کرم سے وہ لباس عنایت کرجس سے سارے عیب جھپ جائیں اور پھرکسی گناہ کا حساب نہ ہو۔ تو بہت ہی قدیم ترین محسن ہے۔ عظیم ترین معاف کردینے والا ہے اور درگز رکرنے والا ہے۔

پروردگار! توانہیں بھی عطا کرتاہے جو مانگتے نہیں ہیں۔ تیری خدائی کے منکر ہیں۔ میں تو سوال بھی کرر ہا ہوں ، یقین بھی رکھتا ہوں کہ خلق وامرسب تیرے ہاتھ میں ہے ، تو صاحبِ برکت اوررب العالمین ہے۔ پروردگار! تیرابندہ تیرے دروازہ پر کھڑاہے۔فقرو فاقہ یہاں تک تھینچ کر لایا ہے۔ دعاؤں سے درِاحسان کو تھکٹھا یا ہے۔ابتوا پنارخ پھیرنہ لینااور میری بات س لینا۔میں اس یقین کے ساتھ دعا کرر ہاہوں کہ تور ذہیں کرےگا۔

پروردگار! کوئی سائل تجھے عاجز نہیں کرسکتااور کوئی عطا تیرے خزانے میں کمی نہیں کرسکتی تواپنے قول کےمطابق ہےاور میرے قول سے بالاتر ہے۔

پروردگار! میں تجھ سے صبرجیل ،وسعت قریب ، تول صادق اوراجراعظیم کاسوال کرتا ہوں میں تجھ سے وہ کرتا ہوں میں تجھ سے وہ سب بچھ ما نگ رہا ہوں جو بندگان صالحین نے ما نگاہے کہ تو بہترین مسئول اور سخی ترین عطا کرنے والا ہے۔

میری دعاکومیرے نفس میرے اہل وعیال میرے والدین میری اولا دمتعلقین برادران سب کے بارے میں قبول فرما۔ میری زندگی کوخوش گوار بنا۔ مروت کوواضح فرما کرمیرے حالات کی اصلاح فرما۔ مجھے طولانی عمر نیک عمل ،کامل نعمت اور پسندیدہ بندوں کی مصاحبت عطافرما، جن کی زندگی پاکیزگی اور سروروکرامت و نعمت میں گذری ہے۔ تیرے پاس ہرشے کا اختیار ہے اور تیرے علاوہ کسی کوکوئی اختیار ہیں ہے۔ مجھے اپنے ذکر خاص کے لیے مخصوص کردے اور میرے کسی بھی عمل خیرکور یا کاری ،غروراور تکبر کا نتیجہ نہ قراردے۔ مجھے خضوع وخشوع والوں میں شارکر۔

پروردگار! مجھےرزق میں وسعت وطن میں امن وامان اہل وعیال مال واولا دمیں خنگی چیثم نعمتو اس میں قیام ،جسم میں صحت 'بدن میں قوت' دین میں سلامتی اوراطاعت خدااور رسول گا کاحوصلہ عطافر ما۔جب تک بھی میں زندہ رہوں ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہونے والے ہر خیر میں میراحصہ وافراقر اردے اور ہرنشر ہونے والی رحمت ، ہرلباس عافیت ، ہر دفع بلا- ہر حسنهٔ مقبول اور ہر گناہ معفو میں میرا حصقر اردے۔

مجھے حج بیت اللہ کے لیے اس سال اور ہر سال تو فیق دے۔ اپنے نضل وکرم سے رزق واسع عطا فرما۔ برائیوں سے دورر کھ۔ تمام قرضوں اور حقوق کوا داکر دے کہ کسی شے کی تکلیف نہرہ جائے۔

دشمنوں اور حاسدوں کے گوش وچشم ، کومیری طرف سے موڑ دینا اور ان سب کے مقابلہ میں میری مد فرمانا۔ مجھے ختکی چشم ، فرحت قلب عطافر ما۔ ہررنج وغم سے نکلنے کاراستہ عطافر ما۔ ہر مخالف کے مکر وشرکا زیر قدم قرار دیدے۔ ہر شیطان ہر سلطان اور بداعمال کے شرسے محفوظ رکھنا۔ گنا ہوں سے پاک کردے۔ جہنم سے نجات دیدے۔ جنت میں جگہ عطافر مادے۔ حورالعین سے عقد کرادے کہ بیسب تیرے فضل وکرم ورحت ورافت کے عطافر مادے۔ حورالعین سے عقد کرادے کہ بیسب تیرے فضل وکرم ورحت ورافت کے نتائج ہیں۔ مجھے اپنے صالح اولیاء حضرات محمد وآل محمد سے ملادے جن کے اوپر ہمیشہ تیری رحمت ورافت اور تیرادرودوسلام ہے۔

خدایا! پروردگار! تیری عزت وجلال کی قسم که اگرتونے مجھ سے میرے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے میر کے گناہوں کا محاسبہ کیا تو میں تجھ سے تیری معافی کا مطالبہ کروں گا۔اورا گرتونے مجھے جہنم میں پوچھا تو میں تجھ سے تیرے کرم کے بارے میں سوال کردوں گا اورا گرتونے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں سب کو بتادوں گا کہ میں تیراچا ہے والا تھا۔

پروردگار!اگرتوصرف اولیاءکرام اوراہل اطاعت ہی کو بخشے گاتو گنا ہگار کدھرجا <sup>ن</sup>یں گے اورا گرصرف اہل وفاہی پرنگاہ کرم کرے گاتو بدعمل کس سے فریاد کریں گے۔

پروردگار! تجھےمعلوم ہے کہ اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو تیرے دشمن خوش ہوں گے اور جنت عطا کردے گا تو تیرارسول خوش ہوگا اور ظاہر ہے کہ تواپنے رسول کی خوشی کو شمن کی خوشی پر مقدم رکھے گا۔ پروردگار! میراسوال به که میرے دل میں اپنی محبت اور اپناخوف بھر دے۔ مجھے اپنی کتاب کی تصدیق، اپنے او پرائیان، اور اپناخوف اور اشتیاق عنایت فر ما که توصاحب جلال واکرام ہے۔ میری نگاہ میں اپنی ملاقات کومحبوب بنادے اور اس ملاقات میں راحت وسعت وکرامت قرار دے دے۔

پروردگار! مجھے ماضی کےصالحین سے ملادے اور آئندہ کےصالحین میں قرار دے دے ۔ مجھے صالحین کے راستے پر چلااورنفس کے مقابلے میں دیگر صالحین کی طرح میری بھی مدد فر ما۔ مجھے ثبات قدم عطافر ما،اور جن برائیوں سے نکال دیا ہے ان میں دوبارہ واپس نہ جانے دینا۔ •

خدایا! مجھےوہ ایمان چاہیے جو تیری ملاقات سے پہلے تمام نہ ہو۔اس پر زندہ رہوں اور اس پر زندہ رہوں اور اس پر مرجاؤں اور پھر دوبارہ اس ایمان پر اٹھوں ۔میرے دل کوریا کاری اور شک وشبہ سے محفوظ رکھنا کہ میراعمل خالص رہے۔

پروردگار! مجھے دین میں بصیرت، احکام میں فہم ، علم میں تفقہ، رحمت کے دوہرے حصاور معصیت سے روکنے والا تقوی عطا فرما۔ میرے چہرے کونورانی بنادے ۔ میرے اندر تواب کی رغبت پیدا کردے ۔ مجھے اپنے راستے اور اپنے رسول محطریقے پرموت عطا فرما۔

پروردگار! میں کفل بندی، کمزوری غم، بز دلی، بخل، غفلت، سنگ دلی، فقروفا قیهاور جمله بلاؤں اور ظاہری وباطی تمام بداعمالیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

پروردگار! میں اُس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو قانع نہ ہو۔ اُس شکم سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو۔ اس قلب سے پناہ مانگتا ہوں جوخشوع نہ رکھتا ہو۔ اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو،اوراُس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جوکارآ مدنہ ہو۔ پروردگار! میں اپنے نفس، دین، مال اور تمام نعمتوں کے بارے میں شیطان رجیم سے پناہ مانگیا ہوں ۔ تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔

معبود! تیرے غضب سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ الہذا مجھے عذاب میں مبتلانہ کرنا، ہلاکت میں واپس نہ کردینا اور عذاب الیم میں پلٹانہ دینا۔

پروردگار! میرے اعمال کو تبول فر ما۔ میرے ذکر کو بلند فر ما۔ میرے درجات کو اعلیٰ قرار دے۔ میری منزل، میری دے۔ میرے بوجھ کوختم کردے۔ میری خطاؤں کو نظر انداز کردے۔ میری منزل، میری گفتگو، میری دعاسب کا ثواب جنت اوراپنی رضا کو قرار دے۔ میرے تمام مطالب کو پورا فر مااور مجھا پنے فضل وکرم سے مزید عطافر ماک میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں۔

پروردگار! تونے اپنی کتاب میں ہم سے فرمایا ہے کہ ہم اپنے ظالموں کو معاف کردیں تو
ہم نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے تو اسے معاف کردے اس لیے کہ تو مجھ سے زیادہ اس کا حق دار
ہم نے اور تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دروازے سے سائل کو واپس نہ کریں تو ہم تیرے
دروازے پرآئے ہیں۔ اب ہمیں بھی بغیر حاجتوں کو پورا کیے ہوئے واپس نہ کرنا۔ تونے حکم
دیا ہے کہ ہم اپنے غلاموں سے نیک برتاؤ کریں ہم بھی تو تیرے بندے ہیں۔ اب تو بھی
ہمیں جہنم سے آزاد کردے

ا بے رئے وغم کی پناہ گاہ اور سختیوں کے فریادر س! ہم تیری بارگاہ اور تیری پناہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تیر بے علاوہ کسی کی پناہ در کارنہیں ہے اور نہ کسی سے کشاکش احوال کی التماس ہے۔ توفریا درسی کر، رئے وغم کو دور فرما، کہ تواسیروں کا رہا کرنے والا اور کثیر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے مختصر اعمال کو قبول فرما اور میر سے کثیر گناہوں کو بخش دے۔ تو بہترین مہر بان اور بخشنے والا ہے۔

پروردگار! میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو دل میں پیوست ہوجائے۔اوراس یقین صادق کا طلب گار ہوں جس کے بعد بیاطمینان رہے کہ جومیرے تق میں لکھ دیا گیاہے،وہ ضرور پہنچے گا۔اب اپنی تقسیم سے میری زندگانی کوخوش حال بناد ہے توارحم الراحمین ہے۔

نقشِ حیات امام محمد با قرعالیشا ولادت: کیم رجب ۵۵ھ شہادت: ۷ ذی الحجہ ۱۱۳ھ

# نقش زندگانی امام محمه با قرعلیه السلام

ماہ رجب کے هیچ کی پہلی تاریخ تھی جب مطلع امامت پرید پانچواں چاندنمودار ہوااوراس کی روشنی سے سارا مدینہ منور ہوگیا۔ قدرت کا بیخاص اہتمام تھا کہ آپ کوسلسلۂ امامت کا پانچواں اورسلسلۂ عصمت کا ساتواں معصوم قرار دیا توسن ولا دت بھی ہے کہ رکھا تا کہ اس سے دونوں حقائق کی طرف اشارہ ہوجائے اوراس کے بعد عمر شریف بھی ہے کہ سال قرار دی جس سے سنہ وفات کا معین کرلینا بھی بے حد آسان ہو گیا اورامامت وعصمت کی ابتدائی نسبت آخر تک محفوظ رہ گئی۔

اسم گرامی الہام خداوندی کے مطابق محمد قرار پایا جوسلسلۂ عصمت میں پیغمبڑ کے بعد پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا اور پھراس کی علامت بن گیا کہ پیغمبڑ کے بعد جس دین کے تعلیمات کو بنی امیہ کے مطالم نے تباہ کردینا چاہاتھا اس کا حیاء کرنے والا ہمنام محمدٌ دنیا میں آگیا ہے اور اب ان تعلیمات کو کونہیں کیا جاسکتا ہے۔

کنیت ابوجعفر قرار پائی اورالقاب باقر، شاکراور ہادی وغیرہ قرار پائے جن میں سب سے زیادہ شہرت لقب باقر یا باقر علوم النہیین یا باقر علوم الاولین والآخرین کوحاصل ہوئی اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ بقر کے معنی واشگاف کرنے کے ہیں اور آپ نے اسرار ورموز علوم وفنون کو اس قدر وسعت دی ہے اوران کی اس طرح تشریح کی ہے کہ دوسرے افراد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حدید ہے کہ عالم اسلام کے امام اعظم بھی آپ کے خرمن علم کے خوشہ چینوں میں تھے اورانہوں نے بھی آپ کے علوم سے استفادہ کیا ہے اورانہیں مناسب مواقع

پرآپ نے مفیدترین ہدایات دی ہیں۔

آپ کے والد ما جدامام زین العابدین علی بن الحسین اور آپ کی والدہ گرامی فاطمہ بنت الحسن تھیں اور اس اعتبار سے آپ کوابن الخیرتین کہاجا تا ہے کہ آپ مال باپ دونوں طرف سے ہاشمی اور علوی ہیں۔

آپ کی ولادت کے وقت معاویہ بن ابی سفیان کا دورِ حکومت چل رہاتھا۔ ۲۰ ہے میں معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید کا دور شروع ہوا۔ ۱۹ ہے میں یزید واصل جہنم ہوا تو ۲۵ ہے میں اس کے فرز ندمعاویہ بن یزید اور مروان نے حکومت کی اور اس کے بعد ۲۵ ہے سے ۸۸ ہے تک دس عبد الملک بن مروان کا دور حکومت رہا۔ ۸۱ ہے میں عبد الملک کا خاتمہ ہوا تو ۹۱ ہے تک دس سال ولید بن عبد الملک نے حکومت کی ۔ ولید کے بعد ۹۲ ہے ہے کو چیتک سلیمان بن عبد الملک حاکم رہا۔ ۹۲ ہے میں عبد الملک حاکم ہوئی لیکن قوم اس کی قدر سے منصفاند روش کو برداشت نہ کرسکی اور یہ سلسلہ جلدی ختم ہوگیا جس کے بعد مناور پھر ہونا ہے میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہوگئی جس کا سلسلہ عبد الملک حاکم بنا اور پھر ہونا ہے میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہوگئی جس کا سلسلہ عبد الملک حاکم بنا اور پھر ہونا ہے میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہوگئی جس کا سلسلہ عبد الملک حاکم بنا اور پھر ہونا ہے میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہوگئی جس کا سلسلہ عبد الملک حاکم بنا ور پھر ہونا ہے میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہوگئی جس کا سلسلہ عبد الملک حاکم بنا ور پھر ہونا ہے میں ہشام بن عبد الملک کی حکومت قائم ہوگئی جس کا سلسلہ عبد الملک حاکم بنا ور پھر ہونا ہے میں ہوا۔ اور اسی نے آپ کو زہر دغا سے شہید کرایا۔ ہشام کا خاتمہ سرا الہ علی ہوا۔

خاندانی اعتبار سے الاجے کے آغاز تک زندگی کے سواتین سال آپ نے جد بزرگوارامام حسین کے زیر سالی گزار ہے۔ اس کے بعد ۹۵ جے تک تقریباً ۴ سال والد بزرگوار کے ساتھ رہے اور ۹۵ جے کے بعد ۱۹ سال اپنا دورِ قیادت گزارا۔ جس میں اسلام کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر تھی اور آپ نے اسے بہ کمال حسن وخو بی انجام دیا۔

آپ کے بچین کے چندوا قعات سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ باقی تمام تفصیلات کا ذکر بنی امیہ کے مظالم کی نذر ہوگیا۔ ا۔ایک مرتبہ آپ تقاضائے مصلحت الہیہ کی بنا پر کنویں میں گر گئے۔اُس وقت امام سجاڈ تو نماز تھے اور اہلِ خانہ سب پریشان تھے۔لیکن امامؓ نے نمازتمام کرنے کے بعد جب فرزند کو کنویں سے نکالا تولباس بھی ترنہیں ہوا تھا۔اس لیے کہ امام خشک ورّ دونوں کا حاکم ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے متازنہیں کرسکتا ہے۔

۲۔علامہ جامی کے نقل کے مطابق ایک شخص نے راہ جج میں سات سال کے بچے کو مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو جیرت زدہ ہو کر سوال کیا ، فرزند! تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہواورزادراہ کیا ہے؟ تو فر ما یا میراسفر من اللہ الی اللہ (اللہ سے اللہ کی طرف ہے )۔میرا زادراہ تقویٰ ہے ، اور میرانا م محمدٌ بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن ابی طالبؓ ہے۔ (الشواہدالمنبو ق)

آپ کے امتیازات میں ایک امریہ بھی ہے کہ رسول اکرم ٹے جب جابر بن عبداللہ انساری کواپنے جانشین اور اولیاء امر کے نام بتائے تو آپ کا نام لے کرفر مایا کہ میرے اس وارث سے تمہاری ملاقات ہوگی تو میر اسلام کہد یناجس کے بعد جابر باوجود تعینی آپ کو ہر طرف تلاش کرتے رہے اور ایک دن امام سجاڈ کے ہمراہ جاتے ہوئے راستہ میں ملاقات ہوگئ تو آپ نے باپ کے تکم کے مطابق جابر کی پیشانی کو بوسد دیا اور جابر نے گلے سے لگا کر رسول اکرم کا سلام پہنچایا۔ (صواعق محرقہ)

اس سلام کے بارے میں اتناہی کہد دینا کافی ہے کہ جس رسول گوساری دنیائے اسلام سلام کررہی ہے اورجس کی بارگاہ تک کروڑ وں مسلمان اپناسلام پہنچانے کے لیے بے چین ہیں اس نے آپ کے نام سلام کہلوا بھیجا ہے اور اس طرح یہ بات بالکل واضح ہوگئی ہے کہ دنیا میں کسی اور کو علیہ السلام کہا جاسکتا ہو یا نہیں ۔ ائمہ طاہرین اور آل رسول کو بہر حال کہا جاسکتا ہو یا نہیں ۔ ائمہ طاہرین اور آل رسول کو بہر حال کہا جاسکتا ہے کہ اپنی زندگی میں خود رسول اکرم دس مہینہ تک ان کے دروازے پرسلام

کرنے کے لیے آئے اوراپنے بعد آنے والے کوسلام کہلوا بھیجا۔

اسی کمسنی میں آپ نے ۲۸رجب ۲۰جی سے ۸رئیج الاول ۱۲ج تک کے کر بلاوکوفہ کے مصائب برداشت کیے اور کسی لمحہ بھی دامن صبر وقتل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ور نہ ایسے مصائب کو بڑے بڑے انسان برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو بچوں کا کیا تذکرہ ہے خصوصیت کے ساتھ تین روز کی شکی خود کر بلا کے میدان میں اور پھر مسلسل بھوک اور پیاس کوفہ وشام کے راستوں اور قیر خانوں میں ۔

کے میں آپ نے پہلا تاریخی کارنامہ انجام دیا جو اسلامی تاریخ سے محونہیں کیا جاسکتاہے۔ ۵ے چیز تک مسلمانوں میں رومی سکے رائج تھے اور عیسائی افراد ان سکوں کے ذریعہ اپنے عقائد کی ترویج کررہے تھے۔عبدالملک نے اپنے دورِ حکومت میں ان سکوں کو ترک کرکےان پرکلمہ لالہ الہ اللہ لکھنے کا حکم دے دیا۔اس کی اطلاع قیصر روم کوملی تو اس نے روک دیا ،اوراس سلسلہ میں رشوت بھی دینا چاہی لیکن عبدالملک نے قبول نہیں کی جس کے بعداس نے تہدید کی کہ اگر میرے سکوں کی شکل بگاڑ کر اس پر کلمہ لکھ لیا گیا تو میں اسلام اوررسول اسلام کے بارے میں گالیاں کھھوا کر سکے رائج کر دوں گا جسے سن کرعبدالملک کے ہوش وحواس اڑ گئے اور اس نے بعض مشیروں کے کہنے کی بنا پر مجبوراً امام محمد باقر کی طرف رجوع کیااورآپ نے فرمایا کہ سفیرروم کوروک لیاجائے اور نئے سکے اس انداز کے ڈھالے جائیں جن کے سانچے ایسے ہوں اور وزن اس قدر ہو۔ان سکوں کے ایک طرف کلمہ تو حید ہو اور دوسری طرف کلمه ٔ رسالت اور سنه ایجاد بھی لکھ دیا جائے اور انہیں فوراً رائج کر دیا جائے اور رومی سکوں کو لغوقر ار دے دیا جائے۔ چنانچے عبدالملک نے ایسا ہی کیا اور بیسارا کام مکمل ہوجانے کے بعد سفیرروم کوآ زاد کیا گیااور قیصرروم کواطلاع کردی گئی کہ اب حکومت اسلامی میں رومی سکے لغوہو چکے ہیں اور نئے سکے رائج ہو چکے ہیں ۔لہذااسلام کوکسی طرح کا کوئی خطرہ

نہیں رہ گیا ہے اور بیسارا کام امام محمد باقر کے مشورہ کے مطابق انجام دیا گیا ہے۔قیصر روم اس خبر کوس کر دنگ رہ گیا اور اسے اندازہ ہوگیا کہ خانوادۂ رسالت کے علاوہ کوئی اس الہی سیاست کا وارث نہیں ہوسکتا ہے جس نے مسیحیت کو پھر ایک مرتبہ شکست دے کر مباہلہ کی صداقت اور فتح کا اعلان کر دیا۔ (حیاۃ الحیوان دمیری)

ان تمام احسانات کے باوجود جب عبد الملک کا بیٹا ولید حاکم ہوا تواس نے بنی ہاشم پر بے پناہ ظلم کیے اور یہاں تک طے کردیا کہ ان کے مکانات منہدم کر کے مسجد میں شامل کردیے جائیں اور اگر بہ خوشی دینے کے لیے تیار نہ ہول تو مکانات میں آگ لگا دی جائے ۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر حسن مننی کے دروازہ پر تاریخی آگ اور لکڑیوں کا منظر دیکھنے میں آیا جس کے بعد بنی ہاشم نے مکانات خالی کردیے اور ان کے مکانات بے نشان کردیے گئے جب کہ حضرت عمر اللہ کے خاندان والوں سے حفصہ کا مکان واپس نہیں لیا گیا اور ان کے قبضہ کو برقر ارر ہے دیا گیا۔ یہ واقعہ اور قعمہ اور محل ہے۔

99 جے میں امام سُجادٌ کی شہادت ہوگئ تواس کے بعد آپ کل علمی خدمات کا سلسلہ شروع ہوگیا جس کا ذکر کمالات اور کرامات کے ذیل میں آئے گا۔

### اخلاق حسنه:

محر بن المنكد رصوفی مسلک انسان تھااس نے امام کوضیفی کے عالم میں دواشخاص پر تکیہ کیے ہوئے باہر جاتے دیکھا تو طنز کیا کہ بنی ہاشم کے شیوخ بھی کسب دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسب معاش کسب دنیا نہیں ہے اطاعت الٰہی ہے میں اس وقت مرجھی جاؤں تو یہ موت اطاعت الٰہی میں ہوگی۔

آپ کس وقت خنده فرماتے تھے تو فوراً کہتے تھے 'آللّٰھُمَّ لَا تَقُتُنِي ''(خدایا! مجھ

سے ناراض نہ ہونا)۔ یہ دنیاواقعاً اس قابل نہیں ہے کہ یہاں کوئی انسان خوش ہوسکے۔ خصوصیت کے ساتھ جسے ہروقت آخرت کا خیال ہو،اس کی ہنسی بھی مصلحت امت کی خاطر ہوسکتی ہے درنداس کی زندگی میں ہنسی اور مسرت کہاں؟

#### شهادت:

ے ذی الحجہ میں البھے کو ہشام بن عبد الملک نے آپ کوز ہر دغاسے شہید کرادیا اور آپ اپنے بزرگوں کی طرح جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔

انقال سے پہلے اپنے فرزندامام جعفر صادق کونسل وکفن وغیرہ سے متعلق وصیتیں فرمائیں اورخصوصیت کے ساتھ سیوصیت فرمائی کہ میرے مال میں سے ۱۰۰ درہم میری اعزاداری کے لیے مخصوص کر دیے جائیں اور دس سال تک جج کے موقع پرمنی کے میدان میں میراغم منا یا جائے چونکہ اس تاریخ کو عام طور سے حجاج اس علاقہ میں رہتے ہیں اور سارا عالم اسلامی حج بیت اللہ کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو حکام وقت کے مظالم اور آل محمہ کے بیت اللہ کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو حکام وقت کے مظالم اور آل محمہ کے فضائل و کمالات اور ان کے احکام و تعلیمات کا علم ہوتا رہے گا اور بید ین کی ترویخ کا بہترین فضائل و کمالات اور ان کے احکام و تعلیمات کا علم ہوتا رہے گا اور بیدین کی ترویخ کا بہترین کی زروشنی فریع ہے۔

# نقش انگشتر:

العزة لله ياالعزُّةُ لله جمعياً

ایک انگشتری اپنے جدبزرگوارامام حسینؑ سے حاصل کی تھی جس کانقش تھاان الله بالغ

امرلا۔

# دلائل امامت

#### اعترافات:

ا ما محمد باقرٌ عبادت ،علم اور زبدوغیره میں اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدینؑ کی مکمل تصویر تھے۔ (صواعق محرقہ) آ پیلم، زہد، تقویٰ ،طہارت ،صفائے قلب اور دیگرمحاس میں اس درجہ پر فائز تھے کہ ان محاس کوآپ کی ذات گرامی سے امتیاز حاصل ہوا۔ (مطالب السول) آ یہ تابعین کے تیسر سے طبقہ میں تھے اور بہت بڑے عالم ، عابداور ثقہ تھے۔ (ابن شهاب ز هری، امام نسائی) کسی کے سامنے علماءاتنے حجو لے نہیں وکھائی دیے جتنے آپ کے سامنے وکھائی دیے۔ حدیہ ہے کہ مکم جبیباعالم بھی آپ کے سامنے سپر انداختہ تھا۔ (ارجح المطالب) امام محمد باقر کے فضائل لکھنے کے لیے ایک مکمل کتاب در کارہے۔ (روضۃ الصفاء) آپ عظیم الشان امام اور مجمع جلال و کمال تھے۔ (فصل الخطاب) علم دین احادیث علم سنن اورتفسیر قرآن کے جتنے ذخیرے آپ سے ظاہر ہوئے ہیں ، اتنے امام حسنّ اور امام حسینؑ کی اولا دمیں کسی ہے نہیں ظاہر ہوئے۔ (نورالا بصار) آ پ کے علمی فیوض و بر کات و کمالات سے بے بصیرت اور دیوانے کے علاوہ کوئی ا نکار نہیں کرسکتا۔(ابن حجرمکی) آ پ علامه دورال اورسید کبیرالشان تھے۔علوم میں متبحراوروسیع الاطلاع تھے۔(وفیات

الاعمان)

آپ بنی ہاشم کے سردار تھے اور تبحرعلمی کی بنا پر باقر کے لقب سے مشہور ہوئے کہ علوم کی تہہ تک پہنچ کراس کے حقائق کو زکال لیتے تھے۔ (تذکرة الحفاظ ذہبی)

آ پ کے علمی تذکر ہے ساری دنیا میں مشہور ہیں اور ما لک جہنی نے آپ کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں۔(الاتحاف شبراوی)

امام ابوحنیفہ کے معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت کا فیض صحبت تھا۔امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ (سیرة النعمان)

آپ سے انسانوں کی طرح جنات بھی علمی استفادہ کیا کرتے تھے جیسا کہ راوی نے بارہ افراد کودیکھ کرحضرت سے بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بیاصل میں جنات ہیں۔ (شواہدالنبو ق)

## علمي كمالات:

علامہ شراوی کا بیان ہے کہ آپ نے امام ابوصنیفہ سے پوچھا کہ اگر آپ قیاس سے شریعت طے کر لیتے ہیں توان سوالات کے جوابات دیجیے:

ا۔ پیشاب زیادہ نجس ہے یامنی؟ انہوں نے کہا،منی .....فرمایا، پیشاب،صرف دھونے سے کیوں یاک ہوجا تاہےاورمنی میں عنسل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

۲ قِبل بڑا جرم ہے یاز نا؟ .....کہاقتل فر ما یا پھرقتل میں دوگواہ کیوں کافی ہیں اور زنامیں چارگواہوں کی ضرورت کیوں ہے؟

سے نماز کی عظمت زیادہ ہے یاروزہ کی؟ کہانماز کی ۔ فر مایا پھرحا ئضہ عورت پرروزہ کی قضا کیوں واجب ہےاورنماز کی قضا کیوں واجب نہیں ہے۔ امام ابوصنیفہ نے جہالت کااعتراف کرلیا اور جواب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں جواب بتائے دیتا ہوں لیکن آئندہ دین خدامیں قیاس سے کام نہ لیجےگا۔ یا در کھے کہ پیشاب کا تعلق صرف مشانہ سے ہوتا ہے اور منی پورے جسم کی طاقت کا نچوڑ ہے اس لیے منی میں پورے جسم کا عنسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح قتل میں ایک مجرم ہوتا ہے اور ایک مقتول ، تو دوگواہ کافی ہیں لیکن زنامیں دومجرم ہوتے ہیں لہذا چارگواہ در کار ہیں۔

حائفنہ کوروزہ سے صرف ایک مہینہ میں دو چار ہونا پڑتا ہے لہذااس کی قضا آسان ہے اور نماز ہر ماہ ترک ہوتی ہے لہذااس کی قضامشکل ہے۔ پھرروزہ کے ساتھ زندگی کے دوسرے کام ہو سکتے ہیں کیکن نماز کے ساتھ دوسرے کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ (اتحاف)

علامة بلخی کا بیان ہے کہ علاء بن عمر بن عبید نے آپ سے اس آیت کے معنی دریافت کیے کہ زمین وآسان ج کہ علاء بن عمر بن عبید نے آپ سے اس آیت کے معنی دریافت کیے کہ زمین وآسان ج رائے ہوئے تھے۔ ہم نے دونوں کو الگ کردیا اس کا کیامطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں کے رائے بند تھے۔ جب کھول دیے گئے تو آسان سے پانی برسنے لگا ورزمین سے غلہ پیدا ہونے لگا۔ (نورالا بصار)

طاؤس یمانی نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال ہے اور زیادہ حرام .....؟ فرمایا وہ نہر طالوت کا پانی تھا جو صرف ایک چلو تک حلال تھا اور زائد حرام ۔ پوچھاوہ کون روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائزتھا؟ فرمایا جناب مریم کاروزہ تھا جس میں صرف بات کرنے کی یابندی تھی۔

منافقین ہیں جورسول گورسول کہتے تھے لیکن خدانے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ پوچھا عالم انسانیت کا سوا تیسرا حصہ کب ہلاک ہوا؟ فرما یا بھی نہیں البتہ چوتھا حصہ اس دن ختم ہوا ہے جس دن قابیل نے ہابیل کوقل کردیا کہ اس وقت صرف چارا فراد کی آبادی تھی .....کہاانسانی نسل کس طرح آگے بڑھی؟ فرمایا کہ جناب حوا کے بطن سے جناب شیٹ پیدا ہوئے اور انہیں سے نسل آدم آگے بڑھ گئی۔!

#### کرامات:

ایک شخص نے دروازہ پردق الباب کیااور کنیز دروازے کے پاس آئی تو اس کی طرف سبقت کرنا چاہی۔ آپ نے اندر سے آواز دی۔ خبر دار! دیوار ہمارے درمیان حجاب نہیں بنتی ہے۔ خوف خدا پیدا کراورا یسے اقدامات مت کیا کر۔

ایک شخص نے اپنے بالوں کی سفیدی کاشکوہ کیا تو آپ نے دست شفقت کچیر دیا اور سارے بال سیاہ ہو گئے۔

ابوبصیر آپ کے نابینا صحابی تھے۔انہوں نے بصارت کی درخواست کی تو آپ نے آئکھوں پر ہاتھ پھیر کربینا بنادیا۔

ایک کوفی نے کہا کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں جودوست ودشمن کا پیتہ بتادیتے ہیں فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گندم فروشی ۔ فرمایا غلط ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے بیچنا ہوں ۔ فرمایا میر می غلط ہے توصرف خرمہ کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگیا۔ فرمایا اسی فرشتہ نے بتایا ہے جودوست اور دشمن کا پیتہ بتا تا ہے اور دیکھ تین دن کے بعد تواس دنیا سے رخصت ہوجائے گا۔

ایک دن آپ نے فرمایا کہ اگلے سال یہاں مدینہ پرنافع بن ازرق حملہ کرے گا اورتم

لوگ دفاع نه کرسکو گے اور ایسا ہو کرر ہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

آپ نے جناب زیدکود کی کر فرمایا تھا کہ کوفہ میں قیام کریں گے اور بالآخر قل کیے جائیں گے اور الآخر قل کیے جائیں گے اور ان کے سرکی تشہیر ہوگی۔ چنانچے ایساہی ہوا۔ (شواہدالنبو قانور الابصار)

مشام بن عبدالملك نے آخر دور حكومت ميں حج كيا توا تفاق سے وہاں امام باقر اور امام صادق بھی موجود تھے۔امام صادق نے فضائل آل محمد کے بارے میں خطبہ پڑھا تو وہ سخت ناراض ہوااورواپس جاکر آپ کوشام طلب کرلیا۔ دونوں حضرات تشریف لے گئتو تین دن در بار میں حاضری کا موقع نہیں دیا۔ چوتھے دن تشریف لے گئے تو کہا کہ تیراندازی کیجے۔ امام باقر نے فرمایا کہ میں ضعیف ہوگیا ہوں۔اس نے کہا کہ بیکام تو کرنا ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے تیر کمان لے کر کھیک نشانے پر تیرلگادیا اور فرمایا کہ ہم آل محد کا مقابلہ نہیں ہوسکتا ہے ....اس نے کہا کہ آپ حضرات اس قسم کے دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے جدحضرت علیٰ بھی علم غیب کے مدعی تھے۔فر ما یااس میں حیرت کیا ہے۔سارا خشک وتر قر آن مجید میں موجود ہےاور قرآن امام بین کے سینے میں رکھا گیا ہےاوروہ امام بین تھے۔ (جلاء العیون) ہشام نے اہل دربار سے کہا کہ میں محمد باقر کوذلیل کروں گااور جب میں خاموش ہوجاؤں توتم لوگ مذلیل کرنا۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ جب سب اپنی حرکتیں کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ : بادشاہ ہم کوخدا نے عزت دی ہے اور جس کوخدا عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا ہے۔ آخرت بہرحال صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ بین کر ہشام کوغصہ آگیااوراس نے آپ کوقید کرنے کا حکم دے دیا۔ قید خانہ میں پہنچ کرآپ نے قیدیوں کے درمیان الی تقریر کی کہاس کی گونچ باہر تک سنائی دی اورلوگوں نے ہشام سے کہا کہ بیاس علاقہ میں رہے تو انقلاب بریا ہوجائے گا تواس نے آپ کومدینہ روانہ کردیا اور حکم دے دیا کہ راستہ میں کھانا یانی نہ دیا جائے۔آپ راستہ طے کرتے ہوئے مدین پہنچ۔ وہاں بھی لوگوں نے سامان

دیئے سے انکار کردیا۔ آپ نے پہاڑیر جاکر بدعا کاارادہ کیا تو ایک شخص نے قوم کو پکار کر کہا کہ اس جگہ جناب شعیب نے بدعا کی تھی۔ خبر دارًا بعذاب نازل ہونے والا ہے تولوگوں نے گھبرا کرسامان دے دیااور آپ آگے بڑھ گئے۔ (جلاءالعیون)

شام کی قید سے رہا ہونے کے بعد آپ مدینہ جارہے تھے کہ راستہ میں ایک مقام پر مجمع کثیر دکھائی دیا۔ آپ ادھر بڑھ گئے اور حالات دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آج عالم نصار کی کی زیارت کا دن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ را ہب دیرسے برآ مد ہوا اور حضرت کو دیکھ کرمد ہوش ہوگیا۔ پوچھا آپ کا تعلق کس اُمت ہے؟ فرما یاامت سے مرحومہ سے۔ کہا اس کے عاملوں میں ہیں یا جاہلوں میں؟ فرما یا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کیا کوئی سوال کرنے آئے ہیں۔ فرما یا نہیں۔ فرما یا نہیں سوال کرنے آئے ہیں۔ فرما یا نہیں۔ شرما یا نہیں۔ شرما یا نہیں۔ شرما یا نہیں۔ فرما یا ہوں؟ فرما یا ہے شک!

اس نے کہا کہ شب وروز میں کون ساوقت ہے جس کا شارساعات دنیا میں نہیں ہے؟ فر مایا وہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کاوقفہ ہے جس کا شار دن و رات دونوں میں ہوتا ہے۔ یہ جنت کا وقت ہے جس وقت بیار کوسکون مل جاتا ہے، رات بھر کے جاگے کو نیند آجاتی ہے اور اہل آخرت میں ذوق بندگی بیدار ہوجا تاہے۔

اس نے کہا کہ آپ حضرات کاعقیدہ ہے کہ جنت کی غذاؤں کے استعال کے بعد بھی پیشاب پاخانہ کی ضرورت نہ ہوگی تو کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ فرما یا کہ بچیشکم مادر میں غذا کھا تاہے اور ان ضروریات سے بے نیاز رہتا ہے ۔۔۔۔۔۔پھر دریافت کیا کہ جنت کی نمتیں استعال سے کم نہ ہوں گی اس کی کوئی مثال ہے؟ فرما یا کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جل جاتے ہیں اور دوشنی میں کی نہیں آتی ہے۔ کہاوہ تخص کون سے ہیں جوایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے لیکن ایک کی عمر ۵۰ سال تھی اور دوسرے کی ۵۰ سال ۔ فرما یا وہ عزیز و عزیز حضری میں عزیز کوخدانے درمیان میں سوسال کے لیے مردہ بنادیا پھر زندہ کردیا اور اب

دونوں بھائی ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر میں سوسال کا فرق تھا .....راہب یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کاحق نہیں ہے اور نہ میں اب کسی کے سوال کا کوئی جواب دوں گا اور یہ کہہ کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ (جلاء العیون مجلسی

#### ازواح واولاد:

شیخ مفیدُّوغیرہ کے بیان کےمطابق آپ کی سات اولا دتھی۔

امام جعفرصا دق اورعبدالله ـ اوران دونوں کی والدہ جناب فاطمہام فروہ بنت قاسم بن محمر بن انی بکرتھیں ۔

ابرا ہیم اورعبدالله.....ان دونوں کی والدہ ام حکیم بنت اسد بن مغیرہ الثقفی تھیں۔ علی ، زینب....ان دونوں کی والدہ ام ولتھیں۔

امسلمه....ان کی والده بھی ام ولد تھیں۔

بظاہر آپ کی اولا دصرف امام جعفر صادق سے آگے بڑھی ہے۔ اگر چہ تاریخوں میں عبداللہ کے ایک فرزنداساعیل کا بھی ذکر ہے جنہیں امام صادق کے اصحاب میں شار کیا گیا ہے اور ایک دختر تھیں جنہیں ام خیر کہا جا تا ہے۔ اور علی بن باقر کی ایک صاحبزادی فاطمہ کا ذکر بھی ہے جن سے امام مولی بن جعفر نے عقد فرما یا تھا، اور ام سلمہ کے ایک فرزنداساعیل بن مجمد ارقط کا ذکر بھی ہے جنہوں نے ابوالسرایا کے ساتھ خروج کیا تھا۔ واللہ اعلم۔

#### اصحاب وتلاميذ:

امام محمد باقر علیہ السلام سے روایات اخذ کرنے والوں میں صحابہ میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ تابعین میں جابر بن یزید الجعفی ، کیسان السجستانی فقہاء میں ابن المبارک،

ز ہری ، ابوحنیفہ ، مالک ، شافعی ، اوز اعی ، ریاد بن المندر اور بہت سے مورخین اور مفسرین کا نام آتا ہے۔لیکن آپ کے واقعی اصحاب اور تلامذہ میں بید حضرات خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں۔

جابر بن عبدالله انصاری، جابر بن یزید انجعفی ، زراره ، عامر بن عبدالله بن تریک العامری ، فضیل بن بیار البصری ، سلام بن المستیر ، برید بن معاویی ، حکیم بن ابی نعیم ، محمد بن مسلم الثقفی ، عبدالله بن ابی یعفور ، زیاد بن المندرا بوالجارود ، زیاد بن ابی رجاء ابوعبیده الحذاء ، زیاد بن سوقه ، زیاد بن ابی القاسم مکفوف (اسحاق بن سوقه ، زیاد بن ابی زیاد المحقری ، زیاد الاحلام ، ابوبصیر یجی بن ابی القاسم مکفوف (اسحاق ) حمران ، بکیر ، عبدالله بن با رحمان بن اعین ، حمد بن اساعیل بن بزیع ، عبدالله بن المهمون القداح ، محمد بن العاصل الهاشی از اولا دنوفل بن الحارث ، ابو بارون المکفوف ، نظریف بن ناصح ، سعید بن الاسکاف الدولی ، اساعیل بن جابر المحشعه می الکوفی ، محمد بن الاسدی ، اسلام الملکی ، ابوبصیر لیث بن الحشری المرادی ، کمیت بن زیدالاسدی ، ناجیه بن عاره الصید اوی ، معاذ بن مسلم النوی ، بشیر الرجال وغیره -

ان میں سے محمد بن اساعیل بن بزیع کے بعد کے تمام افراد کا شار اصحاب امام صادق میں بھی ہوتا ہے۔ بھی ہوتا ہے۔ بھی ہوتا ہے۔

ذیل میں مذکورہ بالااصحاب میں سے بعض کے اجمالی حالات کا تذکرہ کیا جارہا ہے:

### ا ـ جابر بن عبداللدالانصاري:

رسول اکرم کے اصحاب میں شار ہوتے ہیں۔ آپ کے سلام کے حامل تھے۔ آپ کے ہمراہ بدر اور دیگر معارک میں شریک ہے۔ ہمراہ بدر اور دیگر معارک میں شریک ہے۔ دوسری بیت عقبہ میں جابر خود بھی شریک تھے۔ امیر المومنین کے مخلصین میں شار ہوتے تھے

۔ان کاسب سے بڑا شرف یہ ہے کہ روز اربعین الاجوامام حسین کے سب سے پہلے زائریہی ہیں جن کی زیارت اربعین کا تذکرہ کتب مقاتل وزیارات موجود ہے۔

# ٢ ـ ابوبصيرليث بن المختر ى المرادى:

نہایت درجہ ثقہ اورمعتبر تھے۔امام صادقؑ کا ارشاد ہے کہ میرے باپ کی فقہ کو چار افراد نے محفوظ رکھا ہے۔ابوبصیر،زرارہ مجمہ بن مسلم اور برید بن معاویہ العجلی ۔

### سرابوبصيرعبداللدبن محمدالاسدى:

بیان چھاصحاب میں ہیں جنہیں افقہ کہا گیاہے۔ابوبصیراسدی، محمد بن مسلم، فضیل بن پیاد، بریدالعجلی ، زرارہ اورابوبصیرالمرادی۔

## سم\_ابوبصيريجيل بن القاسم الاسدى:

باپ کا نام اسحاق تھا۔خود نابینا تھے اور نہایت درجہ ثقہ اور مرد فقیہ تھے۔بعض حضرات نے چیو فقہاء میں ان کا شار کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ امام صادق نے اپنی عدم موجود گی میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔

### ۵\_زراره بن اعين:

نہایت درجہ مرددانا، فیمتکلم، ادیب اور ثقہ تھے۔ ایک مرتبہ امام صادق کی بزم میں ان کا ذکر آیا تو آپ نے اس انداز سے تذکرہ کیا جس سے پہلوئے ذم نکاتا تھا۔ انہیں اطلاع ملی تو ایخ فرزندکو حضرت کی خدمت میں دریافت حال کے لیے بھیجا آپ نے فرمایا کتم میرے واقعی دوست ہولیکن کیا کروں دنیامیرے دوستوں کی دشمن ہے۔ لہذا میں اس طرح ذکر کرتا ہوں کہ میری دوستی کا اظہار نہ ہو، اور اس طرح میرے چاہنے والے دشمنوں کے شرسے

محفوظ رہیں ۔

# ٢\_محربن مسلم تقفى كوفى:

امام باقر وصادق ملیسا کے نہایت مخلص صحابی تھے۔امام باقر سے تیس ہزار اور امام صادق امام باقر سے تیس ہزار اور امام صادق سے ۱۲ ہزار حدیثیں اخذ کی ہیں۔امام باقر نے ایک مرتبہ تواضع وانکساری کا حکم دے دیا تو خرمہ فروشی شروع کر دی اور اس کے بعد آٹا پینے لگے جس کی بنا پر انہیں طحان بھی کہا جاتا ہے۔ ابو کہمش کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرما یا کہ میں نے سنا ہے کہ قاضی ابولیل نے محمد بن مسلم کی شہادت کورد کر دیا ہے۔تم کوفہ جانا تو ابولیل میں نے سنا ہے کہ قاضی اور کہنا کہ شرط میہ ہے کہ جواب حدیث رسول سے ہو:

ا فرض نماز کی پہلی دور کعتوں میں شک ہوتو کیا کرنا چاہیے؟

٢- بدن يا كيرًا بيشاب سے نجس موجائے توكس طرح ياك كيا جائے؟

سِ در می جمرات میں سات میں سے ایک کنگری گرجائے تو کیا کیا جائے؟

ابوہمش نے امام کے قول پر عمل کیا اور جب ابولیلی جواب نہ دے سکا تو کہا کہ یہ سوالات امام صادق نے تعلیم فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ جب تجھے سنت رسول کاعلم نہیں ہے تو محمد بن مسلم کی شہادت کے رد کرنے کا کیا حق ہے۔ ابولیلی سخت نادم ہوا اور محمد بن مسلم کی گواہی کو نافذ کر دیا۔

دوسری مرتبہ امامؓ کے دونمائندے شریک قاضی کے پاس گئے اور دوسوالات کیے،قصر کی مسافت کیا ہے اور جمعہ کی شرط کیا ہے؟ اور جواب حدیث سے ما نگا اور جب وہ جواب نہ دے

سکاتو کہا کہ ہم سے محمد بن مسلم نے امام باقر کے واسطے سے بیرحدیث رسول ً بیان کی ہے کہ قصر دو ہرید ( نامہ بر ) کی مسافت پر واجب ہوتا ہے اور جمعہ پانچ افراد کے اجتماع پر واجب ہوتا ہے جس میں ایک امام ہوتا ہے۔ شریک اس جلالت علمی کوئن کر چیرت زدہ رہ گیا۔

# ۷- جابر بن يزيدانجعفي :

کوفہ کے رہنے والے تھے لیکن امام باقراکی خدمت میں آ کر مدینہ میں رہ گئے، توحضرت نے فرمایا کہ اپنے کوکوفہ کامت کہنا مدینہ کا بتانا اور نہ لوگ اذیت کریں گے۔عرض کی میہ غلط بیان تونہیں ہے؟ فرمایا ہرگزنہیں! جب تکتم مدینہ میں ہومدینہ کے رہنے والے ہو۔اس میں غلط بیانی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے

نعمان بن بشرراوی ہیں کہ ایک خص نے جابر کو ایک خط لاکر دیا۔ انہوں نے آئھوں سے لگا یا اور کھول کر پڑھا اور افسر دہ ہوئے اور کوفہ روانہ ہوگئے۔ وہاں بہنج کر عجیب وغریب حرکات کرنے گئے کہ ایک لکڑی پر گھوڑ ہے کی طرح سوار ہوکر بچوں کے ساتھ دوڑ نے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جابر دیوانے ہوگئے ہیں۔ تھوڑ ہے دنوں کے بعد ہشام بن عبد الملک کا فرمان کوفہ کے حاکم کے پاس آیا کہ جابر کوئل کر کے ان کا سر بھیج دو۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک مرد فقیہ تھے لیکن فی الحال پاگل ہوگئے ہیں۔ انہیں قبل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ۔۔۔۔۔ چنا نچہ اس نے اپنی رائے بدل دی اور امام کے خط کی مصلحت سامنے آگئ اور معلوم ہوگیا کہ ائمہ طاہرین کس طرح آپنے چاہنے والوں کی زندگی کا تحفظ کیا کرتے تھے اور معلوم ہوگیا کہ ائمہ طاہرین کس طرح آپنے چاہنے والوں کی زندگی کا تحفظ کیا کرتے تھے اور مجان آل مجمد باقر کے چودہ سال کے بعد۔

## اقوال حكيمانه:

بہترین امتزاج بیہ ہے کھلم کوحلم کے ساتھ ملادیا جائے۔

مکمل کمال دین میں فقاہت ،مصائب پرصبراورمعیشت کی نقدیر لیعنی آمد وخرج کے توازن کا حساب رکھناہے۔

بیں سال کی ہمراہی قرابت کا درجہ پیدا کرلیتی ہے۔

تین چیزیں دنیا اور آخرت کے مکارم میں ہیں ظلم کرنے والے کو معاف کردینا، قطع تعلقات کرنے والوں سے صلہ کرم کرنا،اور جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا۔

جوخوداپینفس کوموعظه نه کرسکےاسے دوسروں کاموعظه فائدہ نہیں پہنچاسکتا۔

کتنے لوگ ایسے ہیں جولوگوں سے خوشامد میں کہتے ہیں کہ خدا تمہارے دشمن کو ذلیل کرے حالانکہان کا دشمن خودخداہی ہوتا ہے۔

جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھا یا جائے وہ ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے۔

واضح رہے کہ ائمہ طاہرین کے ارشادات میں علماء کے مراتب پر بے حدز ور دیا گیاہے اور ان کی مصاحبت اور ان سے علمی استفادہ کی سخت تا کید کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم سے بوچھا گیا کہ جناز میں شرکت کرناافضل یا مجلس عالم میں؟ فرمایا کہ اگر جنازہ اٹھانے والے موجود ہیں تومجلس عالم میں شرکت، ہزار مریضوں کی عیادت، ہزار شب کی نماز، ہزار روز کے روز ہے، ہزار درہم صدقہ اور ہزار جج مستحب ہے۔

عالم کے ساتھ غیر جامع مسجد میں نماز ہزار رکعت کے برابر ہے اور مسجد جامع میں ایک لاکھ رکعت کے برابر۔عالم کوصد قد دیناسات ہزار گنا تواب رکھتا ہے۔

نوزائیدہ رئیسوں سے حاجت طلب کرناسانپ کے منہ سے درہم نکالناہے کہ ضرورت بھی ہےاور خطرہ بھی ہے۔ نیکیوں کے چارخزانے ہیں،ا۔حاجت کا پوشیدہ رکھنا۔۲۔صدقہ کا چھپا کردینا۔۳۔درد کا اظہار نہ کرنا۔ ۴۔مصیبت کا بیان نہ کرنا۔

مجموعہ ورام کی روایت ہے کہ احنف نے اپنے چپاصعصعہ سے درد دل کی شکایت کی توانہوں نے فرمایا، فرزند! اپنے حالات کی شکایت مت کیا کرو کہ دوست سے کہو گئو رنجیدہ ہوگا اور دشمن سے کہو گئو خوش ہوگا۔ پھر ان لوگوں سے کیا کہنا ہے جوخود اپنے درد کا علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ کہنا ہے تو اس سے کہوجس نے درد دیا ہے اور وہی رفع کرنے پر قادر ہے۔ دیکھو میری ایک آئھ چالیس سال سے کا منہیں کر رہی ہے لیکن میں نے آج تک اپنی زوجہ سے بھی اس کی شکایت اور فریا دنہیں کی ہے۔

خبر دار! کسل مندی اور بے قراری سے دور رہنا کہ کسل مند آ دمی کسی کے حقوق نہیں ادا کرسکتا ہے اور بے قرار آ دمی حق پر صبر نہیں کرسکتا ہے۔

اس مقام پرایک دلچسپ حکایت ابوالحجاج اقصری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا استاد کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابوجعر ان (ابوجعر ان وہ کیڑا ہے جو غلاظت کو ڈھکیل کرسوراخ تک لے جاتا ہے )۔ لوگوں نے جیرت زدہ ہو کر کہا کہ مذاق نہ سجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں حقیقت کہہ رہاہوں اور اس کا واقعہ بہہ کہ ایک رات میں نے کہی ہو کہا کہ میں جی بنا پر بار بار اس کیڑے کوایک چراغ کے اسٹول پر چڑھتے دیکھالیکن اس کے چکنے ہونے کی بنا پر بار بار گرجا تا تھا۔ میں تادیر دیکھا رہا اور دیکھا کہ اس نے سات سومر تبہ کوشش کی اور ناکام رہا مہاں تک کہ میں نماز ضح کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کوروشن کے قریب اسٹول کے بہاں تک کہ میں نماز ضح کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کوروشن کے قریب اسٹول کے بہرحال کا میا ہی ہے ہمکنار بنا دیتی ہے۔

تواضع بدہے کمحفل میں اپنے مرتبہ سے کم تر جگہ پربیٹے۔جوسامنے آ جائے اُسے سلام

کرےاور حق بجانب ہونے کے باوجود بحث ومباحثہ نہ کرے۔

حیاءاورا بمان ایک ہی رشتہ کے دوگو ہر ہیں ۔ایک رخصت ہوجا تا ہے تو دوسرا بھی اسی کے ساتھ چلاجا تا ہے۔

واضح رہے کہ اسلام نے حیا وغیرت پر بے حدز ور دیا ہے۔رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ اسلام برہنہ ہے اور اس کا لباس حیاء وغیرت ہے۔ جس کے پاس حیاء نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک بچوں اور عور توں کی حیا ختم نہ ہوجائے۔

امام رضاً کے بارے میں نقل کیا گیاہے کہ ایک منافق نے آپ پر طنز کر دیا کہ آپ کے بعض دوست شراب پیتے ہیں تو آپ فرطِ حیاوغیرت سے پسینہ میں ڈوب گئے۔

کاش! امامؓ سے تمسک رکھنے والے اور ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اس صورت حال کا صحیح احساس کرتے اور اپنی بدا عمالیوں سے امامؓ کوشر مندہ نہ کرتے ۔ امام رضا کا دورگزر چکا ہے تو ابھی زمانہ کا ایک امامؓ زندہ موجود ہے اور وہ ہمارے اعمال کو برابر دیکھ رہاہے ، اور اس طنز وطعن کو بھی برابر سن رہاہے جو دشمنان اہلہیت کی طرف سے ہماری بدا عمالیوں اور بے عملیوں کی بنا پر ائمہ معصومین پر وارد کیے جارہے ہیں۔

صبح سویرے صدقہ دینا شیطان کے شر کو دور کرتاہے اور سلطان کے شر سے بھی محفوظ رکھتاہے۔

جابر بن یزید جعفی سے فرمایا کہ کیا ہماری محبت کے لیے فقط دعوائے محبت کا فی ہے؟ ہرگز نہیں۔واللہ ہماراشیعہ وہ نہیں ہے جوخداکی اطاعت نہ کرے اور تقوی اختیار نہ کرے ۔جابر! ایک زمانہ تھا جب ہمارے شیعہ تواضع وانکسار، ذکر خدا، نماز وروزہ، خبرگیری ہمسایہ،اعانت فقراءومساکین وایتام، تلاوت قرآن سے پہچانے جاتے تھے۔ جابر نے عرض کی کہ حضور آ جکل کے دور میں تو ایسے افراد نظر نہیں آتے ہیں۔ فرمایا جابر! بہر حال ہماری محبت کی علامت یہی ہے ور نہ کوئی شخص رسول اکرم سے زبانی محبت کرے اور ان کی سیرت پر عمل نہ کرے تو وہ محبت بھی کار آمد نہیں ہے اگر چہ رسول اکرم کامر تبہ امیر المومنین سے بالاتر ہے۔

والسلام على من اتبع الهدى

نقشِ حیات امام جعفرصادق ملایشا ولادت: کار بیج الاول ۸۳ هه شهادت: ۲۵ شوال ۸۴۱ هه

# نقش زندگانی امام جعفر صادق علیه السلام

ماہ ربیج الاول ۸۳ هیری ۱۷ تاریخ تھی جب تاریخ عصمت کادوسرا'' آفتاب صدافت' مطلع انسانیت پرظهور کرر ہاتھا جس طرح که آج سے تقریباً ۳۵ ساسال پہلے اسی تاریخ کو سرکاردوعالم کی ولادت باسعادت کے طفیل میں اس کا نئات کو پہلے'' آفتاب صدافت' کے مطلع انوار بننے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

گویا نگاہ قدرت میں ماہ رئی الاول کی ۱۷ تاریخ صدافت "کے لیے راس آگئ اور قدرت نے پر مادق کو جیجنے کے لیے اس مبارک تاریخ کا انتخاب کیااوراس طرح داداور پوتے کی تاریخ صدافت بھی متحد ہوگئ اور چوں کہ مسلک آل محمد ڈاتی افکارکا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدائی اخبار کا مجموعہ ہے اوراخبار کا دارومدار منجر کی صدافت ہی پر ہوا کر تاہے لہٰذا مذہب کی حقانیت کا انحصار مخبر صادق کی صدافت پر قرار پاتا ہے اوراس طرح بہترین مذہب قرار پائے گاجس کے اصول کا بیان نبی صادق کے ذریعہ ہو،اور تشریحات مذہب قرار پائے گاجس کے اصول کا بیان نبی صادق کے ذریعہ ہو،اور تشریحات کے بیان کا کام امام صادق سے متعلق کردیا جائے۔

آپ کے والد کا اسم مبارک امام محمد باقر علیہ السلام تھا اور والدہ گرامی جناب ام فروہ تھیں جناب قاسم بن ابی بکر کی صاجز ادی تھیں اور جن کے بارے میں خود امام صادق کا بیان ہے کہ ان کا شاران افر ادمیں تھا جوصا حبان ایمان نیک کر دار اور پر ہیز گار تھے اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ کی تربیت جناب قاسم کی آغوش میں ہوئی جن کے بارے میں امیر المونین نے فرمایا تھا کہ یہ اگر چہ ابو بکر کے صلب سے ہیں لیکن در حقیقت میرے فرزند کے جانے کے قابل ہیں اور اس علی کی فرزندی کا نتیجہ تھا کہ جا کم شام نے آئییں اتن سخت سز ادی کہ گدھے کی کھال میں بند کر کے زندہ جلوادیا۔

جناب ام فردہ کی ذاتی قابلیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے بائیں ہاتھ سے ججراسودکومس کیا توکسی شخص نے اعتراض کردیا کہ بیخلاف سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انالا اغنیاء من علمك (ہم اس گھر كے افراد ہیں جو تیرے جیسے افراد کے علم سے ستغنی اور بے نیاز ہیں۔)

امام صادق گاسم گرامی جعفر تھاجس کے معنی نہر کے ہیں اور جوجنت میں ایک وسیع نہر کا نام بھی ہے جس سے قدرت کی طرف سے بیاشارہ مقصودتھا کہ آپ کے علوم و کمالات سے ایک عالم سیراب ہونے والا ہے اور آپ کے علوم کی وسعتیں جنت کی نہروں جیسی ہیں اور آپ سے واقعی فیض حاصل کرنے والا گویا اہل جنت میں ہے۔

کنیت ابوعبداللہ تھی اورالقاب صابر، فاضل اورصادتی وغیرہ تھے جن میں صادتی کالقب رسول اکرم نے اس تذکرہ میں عطافر ما یا تھا جس میں اپنے بعد کے وارثوں اور جانشینوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔اور فرما یا تھا کہ میرے اس وارث کالقب صادق ہوگا۔ (جلاء العیون) اور اس کا ایک رازیہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اولا درسول میں ایک شخصیت جعفر کذاب کی بھی پیدا ہوگئ جنہوں نے غلط دعوی امامت کرے امام زمانہ سے مقابلہ کیا اور کذاب قرار پائے۔اس لیے اس اشتباہ سے بچنے کے لیے آپ کو مسلسل صادق کے لقب سے یا دکیا جانے لگا۔اگرچہ دوسرے جعفر بھی بعد میں تواب قرار پاگئے لیکن عام طورسے ان کا تعارف اس لقب سے ہوتا ہے جس سے ان کے غلط دعوی پر روشنی پڑتی ہے طورسے ان کا تعارف اس لقب کے وال نہ ہوجائے۔

آپ کے بارے میں آپ کی والدہ ما جدہ کا بیان ہے کہ شکم اقدس میں برابر ماں سے کلام کیا کرتے تھے اور ولا دت کے بعد بھی سب سے پہلے زبان مبارک پرکلمہ شہادتین جاری کیا اور ایک مرتبہ پھرواضح کردیا کہ امام اسلام لا تانہیں ہے اسلام لے کرآتا ہے۔

آ پ كى انگشرى كافش الله ولى وعصبتى من خلقه- الله خالق كل شيء "- انت ثقتى فاعصبنى من الناس "- ماشاء الله لاقوة الابالله استغفر الله- "(باختلاف روايات)

آپ کی تاریخ ولادت کاایک امتیاز بیجی ہے کہ بیتاریخ سال کے ان چاراہم دنوں میں شامل ہے جس دن روز ہ رکھنے کا بے حدثوا بقرار دیا گیا ہے اور جن میں کا رہیج الاول کے علاوه ۲۵ زِی قعدهٔ ۲۷ رِجب اور ۱۸ زِی الحجدروزغدیرخم جیسی انهم تاریخیس بھی شامل ہیں آپ کی ولا دت عبدالملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی جس کا سلسلة تقریباً ۸ میر 91 ھ تک ولید بن عبدالملک کا دورر ہا۔ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک چند دنوں کے لیے حاکم بنا۔ پھرتھوڑے عرصہ تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت رہی۔ <u>و ۱ میں یزید بن</u> عبدالملک برسرافتدارآیا۔ یانچ سال کے بعدہشام بن عبدالملک کادورشروع ہوا جو تقريباً ٢٠ سال باقى رہا۔ ١٢٥ ج ميں وليد بن يزيد بن عبد الملك نے حكومت سنجالي اوراس کے فوری خاتمہ پر ۲۱ ہومیں یزیدناقص برسرافتدارآ یااور چنددنوں کے بعدابراہیم بن الولید کوحکومت مل گئی اوراس کے بعد مروان الحمار برسرا قتد ارآیا جس کے خاتمہ سے بنی امیہ کی حکومت کاخاتمہ ہو گیا اور ابوالعباس سفاح نے سام میں تخت وتاج پر قبضه کرلیا اور عباسی دور حكومت كا آغاز مو كيا- ابو العباس سفاح كى جارساله حكومت كے بعد منصور دوانقي کوافتد ارال گیااوراس کاسلسلہ ۱۵۸ھ تک جاری رہاجس میں ۱۳۸ھ میں اس نے امام <sup>\*</sup> کوزېر د بے کرشهبد کرا دیا۔

تاریخ حکومت اموی وعباس کے مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اسلامی حکومت یا خلافت کا کمان اور کردار سے کوئی تعلق نہیں تھااور وراثت یا طاقت کے زور پرسارا کاروبار چل رہانچا۔ چنانچہ اس کاسب سے زیادہ دلچسپ اور عبر تناک ثبوت یہ ہے

کہ خلفاء اسلام کی فہرست میں یزیدناقص ،ولیدفاس ،ابوالعباس سفاح ،منصوردوائی اورمروان الحمارجیسے نام ملتے ہیں جن کے نام ہی سے ان کے ناقص ،فاسق خوں ریزوسفاک ،پیسے پیسے پرمرنے والا،اورگدھاہونے کا ثبوت ملتاہے اوران تمام اوصاف و کمالات کے بعد بھی سب خلیفہ المسلمین تصاوراس اسلامی ذوق کا یہ تیجہ ہے کہ آج تک مسلمان حکومتوں کے دکام بے دین ،جابل و شرابی ،جواری اورعیاش نظر آ رہے ہیں اور عالم اسلام انہیں اولی الا مرقر اردے کران کے احکام کی اطاعت کوسر ماید دین وایمان قر اردے رہا ہے۔ بھلا کیا مقابلہ ہے اس بے دین اور بدکر دارتاریخ کا۔اس معصوم اورفنا فی اللہ تاریخ سے۔ جس کی کوئی فر دصاحب علم ہے توکوئی صاحب اخلاق ،کوئی صبر کا مجسمہ ہے توکوئی عبادت کا شاہکار ،کسی نے تحل و کھم غیظ کا مظاہرہ کیا ہے توکسی نے راضی برضائے اللی رہنے کا،کسی کا تقو کی شہرہ آفاق و کظم غیظ کا مظاہرہ کیا ہے توکسی نے راضی برضائے اللی رہنے کا،کسی کا تقو کی شہرہ آفاق بنا ہے توکسی کی طہارت قلب ،کوئی عسکری طافت کا مرقع ہے توکوئی اصلاح عام کا ذمہ دار ،

ببین تفاوت ره از کجااست تابه کجا

عبدالملک کے دورحکومت کے خاتمہ تک امام کی عمر صرف تین سال تھی لہندااس حکومت سے کسی خاص سابقہ کا سوال نہیں ہے ۔ سلیمان بن عبدالملک ولید بن یزید بن عبدالملک 'ولید بن یزید بن عبدالملک 'یزید ناقص' ابراہیم بن الولیداور مروان الحمار خود ہی چندروزہ حاکم تھے لہنداان کا تذکرہ کرنا ہی بیکار ہے۔

امام کے دورزندگانی میں ابتدائی طور پر حکومت کرنے والے افراد میں دس سال ولید بن عبدالملک کا زمانہ ہے عبدالملک کا دورحکومت ہے اور درمیان میں ۲۰ سال ہشام بن عبدالملک کا زمانہ ہے اور آخر میں تقریباً ۲۰ ـ ۲۲ سال منصور دوانیقی کا دورحکومت ہے۔لیکن ان ادوار میں بھی ولید کا پورا دور حکومت اور ہشام کا نصف دور حکومت امام محمد باقر سے تعلق رکھتا ہے۔اس کے

بعد <u>۱۱۲ میں</u> آپ کی شہادت کے بعد امام کا دور قیادت شروع ہواجس کا ابتدائی مقابلہ ہشام بن عبد الملک سے رہااور آخری مقابلہ منصور دوانیقی سے لیکن پھر بھی تاریخ خلافت کے تعارف کے لیے بعض افراد کا مختصر تذکرہ ضروری ہے۔

امام کی ابتدائی زندگی کا حاکم وقت ولید بن عبدالملک تھاجس کے نسق و فجور کا بی عالم تھا کہ خود اپنی حسین وجیل بیٹی سے زنا کیا اور جب کسی نے اعتراض کیا کہ اس طرح بڑی بدنا می ہوگی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ لوگوں کی ملامت کا خیال کرنے والے کبھی اپنے مقصود کو حاصل نہیں کرسکتے ہیں۔

ایک مرتبہ ظالم نے خانۂ کعبہ کی حجت پر بیٹھ کرشراب پینے کا منصوبہ بنایا تا کہ دنیا پر واضح ہوجائے کہ اسلام میں خلیفہ کے وقار کے علاوہ کسی شے کا نہ کوئی وقار ہے نہ احترام ۔اس نے قرآن مجید سے جنگ میں جانے کے لیے فال نکالی اور آیت خلافت منشانکل آئی توقرآن کو تیروں کا نشانہ بنا کر کہہ دیا کہ روز قیامت اپنے خداسے کہہ دینا کہ مجھے ولیدنے پارہ پارہ کردیا ہے۔

یہ ہے مسلمانوں کا ایمان بالقرآن کوایسے افراد کوبھی خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنے کے بعد محبان اہلیت پریہ طنز کرتے ہیں کہ ان کا ایمان قرآن مجید پرنہیں ہے۔ بے شک اگرایمان بالقرآن کے لیے اس مشق تیراندازی کی بھی شرط ہے تواللہ ہر مسلمان کوایسے ایمان سے محفوظ رکھے۔

ولید کا ایک کارنامہ ہے بھی ہے کہ اذان کی آواز سن کر کنیز سے جماع کرنے میں مصروف ہوگیا اور جب مسلمان نماز پڑھانے کے لیے بلانے کے لیے آئے تواسی کنیز کو اپنالباس پہنا کر جیج دیا اور مخلص مسلمانوں نے نہایت ہی' دخصوع وخشوع''کے ساتھ کنیز کے چیچے نماز پڑھ لی۔اور یہ بات پھرواضح ہوگئ کہ بنی امیہ کے پرستاروں میں نہ اونٹ اوراؤٹٹی کی تمیز ہے اور نہ مرداورعورت کی بیہ ہر کس وناکس کواپناامام اوررا ہنماتسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جوجس قدر بے دین ہوگا اتناہی بڑا خلیفہ المسلمین اور ولی امرامت ہوگا۔

امام جعفرصادق کے بچپازاد بھائی جناب بیمیٰ بن زیدکواسی ظالم نے قبل کرایا تھااور پھران کی لاش کوسولی پرلٹکادیا تھااورآ خرمیں ایک مدت کے بعد سولی سے اتر واکرنذرآتش کرادیا تھا۔اوراس طرح خلافت اسلامیہ کی بھی حقیقت واضح ہوگئ تھی اورخلیفہ المسلمین کے حسد کی آگ بھی بچھ گئ تھی۔

ہشام بن عبدالملک کا دور حکومت آپ کی جوانی کا دور زندگی تھا جب آپ ہشام کی طرف سے وار دہونے والے مصائب کا با قاعدہ مشاہدہ کررہے تھے بلکہ بعض اوقات ان کا نشانہ بھی بن رہے تھے۔ ہشام انتہائی چالباز، کنجوس، شخت مزاج ،خودس، بداخلاق ، لا لچی اور شکی قشم کا انسان تھا۔ ذراذ راسے شبہ پرافراد کو تہ تی کرادیا کرتا تھا۔ آل رسول گافتل عام اس کا خاص مشغلہ تھا چنا نچہ اس نے هواج سے والے تک خالد بن عبداللہ قسری کا عراق کا گورنر بنا کررکھا جس نے ایک عام تباہی مجادی اور اس قدر بدینی پھیلائی کہ ہشام کورسول کا گرم سے بہتر قرار دے دیا۔ (تاریخ کامل)

ہشام نے جج کے موقع پرامام زین العابدین کی عظمت کامشاہدہ کیا توجل کے رہ گیا۔اور جب فررزوق نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا تو آنہیں مقام عسفان میں قید کرادیا اور سخت سزادی۔

اسی شخص نے جناب زید کوشہید کرایا۔ان کی لاش کو چارسال سولی پراٹکا کررکھااور آخر میں لاش مبارک کونذر آتش کرادیا۔

اسی ظالم نے امام باقر کو جبراً مدینہ سے شام طلب کیا اور انہیں بے صدا ذیت دی اس وقت امام صادق بھی آپ کے ہم سفر تھے اور راستہ میں مردرا ہب سے ملاقات کر کے اپنے کمالات

کی بنیاد پراسے مسلمان بنالیاتھا۔

اسی ہشام نے جناب زیدکوکنیز زادہ کہہ کر طنز کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جناب اساعیل جو خود پنغمبر خداتھے اور سرکار دوعالم کے جدبزر گوار تھے وہ بھی توجناب ابراہیم کی کنیز جناب ہاجرہ کے بطن سے تھے تو کیا ان کا مرتبہ کچھکم ہو گیایا وہ نبوت کے لائق نہیں رہ گئے۔

منصور ددوانیق ۔ بنی عباس کا دوسر احکمر ال تھاجس کی تدبیر اور تنظیم مملکت کے چربے بہت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ خض انتہائی سفاک اور قاتل تھا اور یہی اس کمال تدبیر ہے کہ شبہات پرقل کردیا کرتا تھا یہاں تک کہ بنی ہاشم اور علویین کا کیاذ کر ہے۔ امام مالک کوصرف اس جرم میں کوڑے لگوا دیے کہ انہوں نے کسی وقت سادات کی حمایت کردی تھی اور امام ابو حنیفہ کو جناب زیدگی بیعت کی بنا پر قید کر ادیا اور آخر میں و 10 ہے میں زہر دلوا دیا۔ سادات کوئل کردینا، دیواروں میں زندہ چنوا دیا تعمیرات میں ان کے خون کا گار ااستعال کرنا تو منصور کے روز مرہ میں شامل تھا۔ اس خوادیا تھا اور اس طرح قید خانہ میں مرجاتے تھے توان کی لاش بھی باہر نہ نکلوا تا تھا اور اس طرح قید خانہ میں مرجاتے تھے توان کی لاش بھی باہر نہ نکلوا تا تھا اور اس طرح قید خانہ کی فضا اور مکدر ہوجاتی تھی اور زندگی مزید دو بھر ہوجاتی تھی۔ لیکن سادات کرام نے ان حالات میں بھی زندگی گذاری اور تلاوت قرآن کے ذریعہ اوقات نماز کا تعین کر کے عبادت الہی میں زندگی بسرکرتے رہے۔

امام حسن کی اولاد کاو جود منصور کے لیے نا قابل برداشت تھا۔ چنانچہ جناب عبداللہ محض کے احتجاج کی بنا پر پہلے انہیں قید کرلیا۔اس کے بعدان کے دونوں فرزندوں کوتل کرادیا۔ جب نفس زکیہ نے منصور کے مظالم کونا قابل برداشت قرار دے کرکوفہ میں قیام کیا اور ابراہیم نے مصر میں احتجاج کا پرچم بلند کیا تو ابتدامیں بعض لوگوں نے ساتھ بھی

د يااورايک فوج بھی تيار ہو گئ ليکن آخر ميں مقابله کی شخق ميں فوج کام نه آسکی اور دونوں اپنے اینے شکر کے درمیان قل کردیے گئے ۔سادات کرام کے حوصلے اس کے بعد بھی بلندرہے چنانچہ جناب عبدالله محض جنہوں نے صحرائیوں کی زندگی اختیار کر کی تھی اورایک موقع پراینے بیٹوں سے ملا قات کر کے انہیں وصیت کی تھی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہوتی ہے اوراسی بنیاد پران حضرات نے قیام کیا تھا۔جب جناب عبداللہ محض کے سامنے ان کے فرزند مُحدُفْس زکیہ کاسررکھا گیااورانہوں نے نمازتمام کرکے اپنے فرزندکے سرکودیکھاتوفرمایاشابش! تونے خدائی عہد کو پورا کیا اور تیری تلوارنے مجھے دنیا کی ذلت سے بچالیااور تیرے تقویٰ نے تجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ کرلیا۔اور یہ کہہ کرسرلانے والے سے فرمایا کہ منصور سے کہد ینا کہ ہمارا کام تمام ہوچکا ہے۔اب اس کے بعد تیری باری ہے اورانصاف بہر حال خداکی بارگاہ میں ہوگا۔اس کے بعدایک ایس سانس لی کہ دم نکل گیااوراینے بچول کی قربانی پیش کر کے ان کے ہمراہ بارگاہ احدیت میں حاضر ہو گئے۔ منصور کے وہ مظالم جن کی بنا پران حضرات نے قیام کوضروری قرار دے لیا تھا۔ان کاایک معمولی منظریہ تھاکہ اس نے مدینہ سے تقریباًہ۷۔۷۵ حسنی سادات کوگرفتار کرا یااوران کے گلے میں طوق اور یاؤں میں دوہری زنجیریں ڈال کرانہیں مدینہ سے باہر نکالاجس کی خبریا کرامام صادق اس مقام تک آئے اوراس منظر کود کھے کراس قدرمتا ترہوئے کہ زاروقطاررونے گئے اور فرمایا کہ اب حرم خدارسول کی حرمت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی اوراس کے بعد ۲۰ ون تک بخار میں مبتلارہے۔آپ نے بی بھی جاہا کہ اپنے چیاحضرت عبداللہ محض کے پاس جا کرانہیں اس حادثہ کی تعزیت پیش کریں کیکن ظالموں نے نہ جانے دیااوراس طرح ایک دوسرے کے غم میں شرکت بھی نہ کرسکے۔ ظاہر ہے کہایسے ظالم اور جلا دبادشاہ کی نگاہ میں جب سادت حسنی کے عام افراد کی زندگی

نا قابل برداشت تھی توامام جعفر صادق تو بہر حال امام اور مجسمہ کمالات تھے اور ان کی شخصیت قوم کی نگاہ میں بے حدمعز زاور محترم تھی ۔ ان کا وجود منصور کی نگاہ میں کس طرح قابل برداشت ہوسکتا تھا۔ چنانچہ اس نے باربار آپ کو زہر دینے کی کوشش کی اور متعدد بار دربار میں اس قصد سے طلب کیا کہ آپ کی تذلیل کی جائے اور آخر کا قتل کردیا جائے لیکن جب تک مصلحت الہی حیات سے وابستہ ہے کوئی کسی کی زندگی کا خاتمہ نہیں کرسکتا ہے۔

منصور نے ایک مرتبہ بغرض تذلیل طلب کیا تو در بار میں ایک مکھی بار بار منصور کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔اس نے جھنجھلا کر سوال کیا کہ آخر خدا نے اسے کیوں پیدا کردیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ظالم وجابر بادشا ہوں کو ذلیل کرنے کے لیے تا کہ انہیں اپنی اوقات کا ندازہ ہوجائے اور سے جھے لیں کہ ایسی نا تو انی اور بے کسی کے باوجود سارے عالم پر کس طرح ظلم وستم کررہے ہیں۔

دوسری مرتبہ حضرت کوطلب کیا توکثیر تعداد میں جادوگرا کھاکر لیے جن کا مقصد بہتھا کہ اپنے جادو سے امام کی تو بین و تذکیل کریں کیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے شیر قالین کی طرف اشارہ کردیا اوراس نے جسم ہوکر تمام جادوگروں کونگل لیا جس کے بعد منصور نے آپ سے جادوگروں کوواپس کرنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگرموگ کے عصانے جادوگروں کوواپس کردیا ہوتا تو میں بھی واپس کردیتا لیکن اب نہیں ہوسکتا ہے۔ (دمعہ ساکبہ)

گویایہ اس امرکی طرف اشارہ تھا کہ ہم وارث موتی ہیں اور تو وارث فرعون ۔ توجوکل موتی ہیں اور تو وارث فرعون ۔ توجوکل کے موتی سے مقابلہ کرنے والوں کاحشر ہوا تھاوہ آج کے جادوگروں کا ہواہے اور جوکل کے فرعون کا انجام ہوا تھاوہ عنقریب تیرا انجام ہونے والا ہے۔

بعض اوقات تومنصور نے یہاں تک طے کیا کہ آپ کے گھر میں آگ لگادی جائے تا کہ تمام افراد خانہ گھرے اندرجل کر مرجائیں۔ چنانچہ ایساہی کیا اور گھر میں آگ لگ لگئی۔اصحاب نے بجھانے کی پوری کوشش کی لیکن حضرت نے کوئی توجہ نہ کی اور آخر میں آگ سے خطاب کر کے فر مایا کیا مجال ہے کہ مجھے یا میر سے گھر والوں کو جلا سکے۔ چنانچہ آگ تھم گئی اور آپ نے دامن قباکی ہواد ہے کر اسے گلز اربنادیا۔ (تذکر ق المعصومین)

منصور نے ایک مرتبہ سوجاہل اور گنوارا فراد کو دربار میں اکٹھا کیا کہ حضرت صادق کے آتے ہی ان پر حملہ کردیں اوران کا خاتمہ کردیں لیکن قدرت کا انتظام کہ جب حضرت تشریف لائے توسب تلواریں چینک کرقدموں پر گرپڑے اور منصور نے خطرہ کا احساس کرکے آپ کوراتوں رات وطن واپس کردیا اور پھرز ہردلوا دیا۔

(دمعہا کبہ)

ایک مرتبہ منصور نے حضرت سے بیر تقاضا کیا کہ آپ مجھ سے خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے ؟ تو آپ نے فر مایا کہ ندمیر سے پاس دنیا ہے جس کا خوف ہواور نہ تیر سے پاس آخرت ہے جس کی امید ہو۔ اس نے کہا کہ آپ میر سے ساتھ رہیں اور نصیحت کرتے رہیں ۔ آپ نے فر مایا کہ جسے آخرت عزیز ہوگی وہ تیر سے ساتھ نہ رہے گا اور جسے دنیا عزیز ہوگی وہ تیج نفیحت نہ کرےگا۔ (حیا ۃ الا مام موکی کاظم)

منصور کے بار بار در بار میں طلب کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ امام قوم کے سامنے آتے رہے اورلوگ ان کے حالات اور کمالات سے باخبر ہوتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے حضرت کو ایک ہندی طبیب کی موجودگی میں طلب کیا اور اس نے رعب جمانے کے لیے تقریر شروع کر دی۔ آپ نے فرما یا کہ میں طب تجھ سے بہتر جانتا ہوں مجھے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کر۔ اس نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ نے فرما یا کہ طب کے بنیا دی اصول یہ ہیں کہ مرض کا علاج اس کی ضدسے کرو۔ گرمی کا علاج سرد چیز وں سے اور سردی کا علاج سے بین کہ مرض کا علاج اس کی ضدسے کرو۔ گرمی کا علاج سرد چیز وں سے اور سردی کا علاج

گرم چیزوں سے۔اس کے بعدامراض کا مرکز معدہ ہے لہذا پہلے اس کے اصلاح کرواس کے بعد کسی علاج کی فکر کرو،اور تیسری بات ہے ہے کہ بہترین علاج پر ہیز ہے۔

طبیب ہندی نے آپ کی بات کی تائید کی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹلم کتاب نہیں ہے، یہ عطائے پروردگارہے۔اس کے بعد آپ نے طبیب سے حسب ذیل سوالات کیسے:

طبیب ہندی ان سوالات کوس کر مدہوش ہو گیا کہ ان کا تعلق فن طب سے نہیں ہے بلکہ اسرار خلقت اور رموز کا ئنات سے ہے اور رموز کا ئنات کے علاوہ کوئی نہیں بناسکتا ہے۔ چنانچہ اس نے امامؓ سے ان سوالات کے جوابات کا تقاضا کردیا۔اور آپ نے بالترتیب اس طرح جوابات بیان فر مائے۔

(۱) سرآ نسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے ٹکڑ یے ٹکڑ یے ہوجا تا۔ (۲) بال سریرنه هوتے تو تیل وغیرہ جڑوں تک نه پہنچ سکتااور د ماغ سر دی اور گرمی ہے محفوظ نہ ہوسکتا۔ (۳) پیشانی بالوں سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچا ہے۔ (۴) پیشانی پرشکنیں اس لیے ہیں تاکہ آئکھیں پسینہ وغیرہ سے محفوظ رہیں۔(۵) پلکیںاس لیے بنائی گئی ہیں تا کہ تمازت آ فتاب بفدرضرورت اثر کر سکے اورسونے میں بھی سہولت ہو۔ (۲) ناک دونوں آئکھوں کے درمیان اس لیے ہے تا کہ نور دوحصوں میں تقسیم ہوکر آنکھوں تک پہنچے۔ (۷) آنکھیں با دامی شکل کی اس لیے ہیں کہ سرمہ وغیرہ کا استعال آسانی سے ہوسکے۔(۸) ناک کا سوراخ نیچے کی طرف اس لیے ہے تا کہ رطوبتیں آسانی سے خارج ہوجائیں۔(۹) ہونٹ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ او پرسے آنے والی رطوبتیں دہن کے اندرنہ جانے یا نیں اور منہ میں غذارک سکے۔(۱۰) ڈاڑھی مردول کواس لیے دی گئی تاکہ مرداورعورت میں امتیاز قائم ہوسکے۔(۱۱) اگلے دانت اس لیے تیز ہیں تا کہ چیز کا کا ٹنا آسان ہو،اورڈاڑھاس لیے چوڑی ہے تاکہ غذا کا پینا آسان ہو،اوردونوں کے درمیان کے دانت اس لیے لمبے ہیں کہ دونوں کوسنجال کر رکھیں۔ (۱۲) ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں ہیں تا کہ چھونے میں اور شختی اور نرمی کاانداز ہ کرنے میں آ سانی ہو۔ (۱۳) بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں ہے کہ انہیں بار بارکاٹا پڑتا ہے۔ (۱۴) دل ضوبری شکل کاس لیے ہے کہ بچیپھڑے میں باسانی داخل ہوسکے اوراس کی ہواہے ٹھنڈک یا تارہے۔(۱۵) پھیپھڑے کے دوجھے اس لیے ہیں تاکہ دل ان کے درمیان رہے۔(۱۲) جگرمحدب اس لیے ہے تا کہ با قاعدہ معدے کے اوپررہے اوراپنی گرانی اورگرمی سے غذا کوہضم کر تارہے۔(۱۷) گردہ بو بئے کی شکل کااس لیے ہے کہ نی پشت کی جانب سے اس میں آتی ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے سے آہتہ آہتہ نگاتی ہے۔ (۱۸) گھٹنے پیچھے کی طرف اس لینہیں جھکتے ہیں کہ چلنے میں آسانی ہوور نہ آدمی چلتے وقت گر پڑتا۔ (۱۹) دونوں پیروں کے تلوے اس لیے خالی ہیں تاکہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پیرآسانی سے اٹھ سکیں۔ ورنہ سارے بدن کا بوجھ اُٹھانا مشکل ہوجا تا۔

طبیب ہندی نے ان جوابات کوسننے کے بعد حیرت سے پوچھا کہ آپ نے بیا ملم کہاں سے حاصل کیاہے؟ آپ فرمایا کہ اپنے جدبزرگوارسے،اورانہوں نے رسول اکرمؓ سے لیاہے اورانہوں نے رب العالمین سے حاصل کیا ہے۔

یسنناتھا کہاس نے کلمہ پڑھناشروع کردیااوراسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ بے شک آپتمام اہل زمانہ سے زیادہ علم کے مالک ہیں۔

### اخلاق امامً:

آپ کے اخلاق کر بیانہ کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام کوکسی کام کے لیے بھیجا۔ جب واپسی میں تاخیر ہوئی تواس کی تلاش میں نگلے دریکھا ایک مقام پرسور ہاہے۔ آپ نے جگانے کے بجائے اس کے سرہانے بیٹھ کر پکھا جھلنا شروع کردیا۔ اس کی آئکھ کل گئ تو بے حدیثیمان اور پریثان ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے ہے۔ آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ (مناقب)

دوسرااہم واقعہ میہ ہے کہ جب غلاموں نے قحط کے آثارد بکھ کرغلہ جمع کردیا تو آپ نے فرمایا کہ غلہ فروخت کردیا جائے اورجس طرح سب زندگی گذاری جائے ،اوراس کے بعد فرمایا کہ جواورگندم ملاکرروٹی پکائی جائے تا کہ دوسرے افراد کے

در دوغم میں شرکت کرنے کا موقع ملے۔

باغ غلاموں کے ساتھ خود بھی کام کرتے تھے اور جب کسی نے منع کیا تو فرمایا کہ طلب معاش میں زحمت برداشت کرناعیب نہیں ہے باعث اجروثواب ہے۔

# ولائل امامت

#### اعترافات:

حضرت امام جعفر صادق اپنے افضل اور اکمل ہونے کی بنا پر اپنے پدر بزرگوار کے جانشین قرار پائے .....(ابن حجر کمی)

آپ سادت اہلبیت میں تھے اور آپ کی فضیلت کسی بیان کی محتاج نہیں ہے۔(ابن خلکان) آپ اپنے آبا، واجداد کی طرح معصوم اور محفوظ تھے.....(سیدعلی ہمدانی)

آپ نے ابتدا سے انتہا تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور اسی لیے آپ کو معصوم کہاجا تا ہے۔ ......( دراسات اللبیب )

آپ اہلبیت کی عظیم ترین فرد تھے اور مختلف علوم کے مکمل ماہر تھے۔قرآنی مطالب کاسرچشمہ تھے اور بچو کم آنی مطالب کاسرچشمہ تھے اور بچو علم اور مظہر عجائب تھے .....(ابن طلحہ شافعی)

آپ بارہ اماموں میں بڑے ثقۂ فقیہ اور حافظ تھے۔امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شخ حدیث ہیں .....(علامہ وحید الزماں حید رآبادی)

آپ سے بیمیٰ بن سعید، ابن جرت کے، امام مالک ، امام سفیان توری، سفیان بن عینیہ، ابو حنیفہ، ابوب جیسے ائمہ حدیث نے حدیث اخذ کی ہے..... (علامہ بنجی )

ابوحنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور فقہ وحدیث کے متعلق بہت بڑا ذخیرہ حضرت معدوح کا فیض صحبت تھا۔امام صاحب نے ان کے فرزندر شید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ

اٹھایا ہے جس کاذکر عموماً تاریخوں میں پایاجا تا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکارکیا ہے اوراس کی وجہ یہ خیال کی ہے کہ مام ابوحنیفہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کے معاصراور ہم عصر تھے اس لیے ان کی شاگردی کیوں کراختیار کرتے لیکن یہ ابن تیمیہ کی گتاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ امام ابوحنیفہ لاکھ مجتہداور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت جعفرصادق سے کیانسبت ۔ حدیث وفقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلیت کے گھروں سے نکلے ہیں اور صاحب البیت ادر کی بمافیہ۔

(علامه بلي سيرة النعمان)

آپ فرما یا کرتے تھے کہ ہمیں آئندہ اور گذشتہ کاعلم اورالہام کی صلاحیت اور ملائکہ کی باتیں سننے کی طاقت دی گئی ہے۔ (شواہدالنبو ۃ جامی )

استاداعظم جابر بن حیان بن عبدالله کوفه میں پیدا ہوا .....اوائل عمر میں طبیعیات کی تعلیم اچھی طرح حاصل کرلی اور مام جعفر صادق ابن امام محمد باقتر کے فیض صحبت سے خودامام ہو گیا۔ (انسائیکلوپیڈیا آف اسلامک

ہسٹری)

حضرت امام جعفرصادق کے مقالات علم کیمیااورعلم جفروفال میں موجود ہیں اور آپ کے شاگرد تھے جابر بن حیان صوفی طرسوسی جنہوں نے ہزار ورق کی ایک کتاب تالیف کی تھی جس میں حضرت امام جعفر صادق کے پانچ سور سالوں کو جمع کیا تھا۔ (وفیات الاعیان ابن خلکان)

جابر بن حیان نے امام جعفرصادقؓ کے پانچ سورسائل کو جمع کر کے ایک کتاب ہزار صفحہ کی تالیف کی تھی۔( دائر ۃ المعارف القرآن الرابع عشرعلامہ فریدوجدی )

مخضریہ ہے کہ تمام ائمہ طاہر بن کے اصحاب کی مجموعی تعدادتقریباً ساڑھے چار ہزارہے

جس میں سے چار ہزارصرف امام صادق کے اصحاب ہیں جن کا ذکر کتابوں میں موجود ہے اوراس طرح اصحاب ائمہ میں مضفین کی تعدادتقر یباً تیرہ سوہ جن میں سے اکثریت امام صادق کے اصحاب نے چارسواصول تیار کیے تھے جن کو بعد میں جوامع حدیث میں کیجا کر دیا گیا اور پھرایک ایک صحابی نے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں۔ مثال کے طور پر فضل بن شاذان نے ۱۸۰۰ کتابیں تالیف کی ہیں اور بیصدراسلام کے قریب کتابوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جواصحاب ائمہ نے جمع کیا ہے اور جس کی مثال کسی فرقہ یا فدہب کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔

مصنفین کے علاوہ حافظین احادیث میں جناب جابر جعفی + کہزار احادیث کے حافظ سے۔ ابان بن تغلب کو فی کو \* ۳ ہزار حدیثیں حفظ تھیں ،اوراسی طرح دیگر اصحاب کا عالم تھا جن کے بارے میں امام صادق نے فرمایا تھا کہ یہ چارا فراد نہ ہوتے تو میرے باپ کی فقہ تم ہوجاتی۔ ہوجاتی۔

حیرت کی بات بہ ہے کہ قریب والوں سے زیادہ استفادہ دوروالوں نے کیا اور جس طرح رسول اکرم کی صحبت میں فارس سے آنے والاسلمان تمام اصحاب پر سبقت لے گیا۔ اسی طرح امام صادق کے اصحاب میں زرارہ بن اعین کی حیثیت ہے جن کے دادا بلا دروم کے ایک مقدس را بہ بتھے اور انہوں نے امام کی خدمت میں آ کر بے پناہ عظمت حاصل کرلی اور مختلف کتابوں کے مصنف بھی قراریا گئے۔

یہ بات بھی انتہائی افسوسناک ہے کہ ان تمام فضائل و کمالات اور معلومات واعترافات کے باوجودامام بخاری نے آپ کی حدیثوں کواپنی کتابت بخاری میں جگہیں دی جب کہ اس میں مروان اور عمران بن حطان خارجی جیسے افراد کی روایتیں موجود ہیں اور انہیں ثقہ کا درجہ دیا گیا ہے۔اور اس سے بدتر بات یہ ہے کہ یحلی بن سعید قطان نے یہاں تک گستاخی کردی ہے کہ میرے دل میں نام جعفر صادق کی طرف سے پچھشہ ہے اور میری نظر میں مجالدان سے زیادہ محبوب ہے ، جب کہ بقول علامہ وحید الزماں ''امام صادق کے مقابلہ میں مجالد کی کیا حیثیت ہے اور ان کو امام سے کیا نسبت ہے۔ در حقیقت ایسے ہی گساخانہ بیانات سے المسنت بدنام ہوتے ہیں ان کو ائمہ اہلبیت سے پچھ محبت اور عقیدت نہیں ہے۔ اللہ تعالی امام بخاری پررحم کرے کہ مروان اور عمران بن حطان اور کئی خوارج سے تو انہوں نے روایت کی ہے اور امام جعفر صادق سے جوابن عمر سول اللہ ہیں ان کی روایت میں شبہ کرتے ہیں۔'' انوار اللغة طبع حید رآباد دکن )

ابوحنیفہ، محمد بن الحسن آپ کے شاگر د، ابویز پیرطیفو رآپ کے سقاءاور ابراہیم بن ادہم اور مالک بن دینار جیسے افراد آپ کے غلام تھے۔

#### كرامات:

آپ کے کرامات دوطرح کے ہیں۔ بعض کا تعلق علم ومعرفت سے ہے جن کا ظہور مناظروں اور مباحثوں کی شکل میں ہواہے اور بعض کا تعلق عملی دنیا اور ظہور عجائب وغرائب سے ہے جنہیں عرف عام میں معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔امام کی زندگی میں دونوں طرح کے کرامات بے مثل و بے نظیر ہیں جن کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے، مثال کے طور پر علمی اعتبار سے

عبدالملک بن مروان کے دربار میں ایک قدری عالم آیا جس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہے اور خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے اپنے دعویٰ پر ایسے دلائل پیش کیے کہ تمام اہل علم عاجزرہ گئے۔ آخر میں عبدالملک نے مدینہ سے امام باقر کو طلب کیا۔ آپ نے امام صادق کو بھیج دیا۔ عبدالملک نے اعتراض کیا کہ یہ ان کے بس کا کام

نہیں ہے۔ آپ نے اُس شخص سے خطاب کر کے فرمایا کہ تجھے سورہ حمد یاد ہے۔ اس نے تلاوت شروع کردی۔ جب ایا گ نعب کا و ایا گ نستعین پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اگر خدا کے اختیار میں نہیں ہے تو اس سے مدد ما نگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ قدری مدہوش ہوگیا۔ (تفسیر برہان)

ابوشا کروبصانی نے آپ سے وجود خدا پردلیل طلب کی تو آپ نے ایک انڈے کا حوالہ دیا کہ بیدایک بند قلعہ ہے جس کے اندر دومتضا دشم کی چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کو متاثر نہیں کرتی ہیں اور پھر کسی کے داخلہ کے بغیراس کے اندر سے بچے بھی نکل آتے ہیں تو اگر کوئی خدانہیں ہے تو ان بچوں کا خالق کون ہے اور انڈے کی اس حیثیت کا محافظ کون ہے۔ (اصول کافی)

ابوحنیفہ نے اپنے کمال علم کا ظہار کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ ذرایہ تو بتاؤ کہ آ نکھ میں نمک کان میں تلخی ، ناک میں رطوبت اور لبول میں شیرینی کیوں ہے؟

پھروہ کون ساکلام ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا اسلام!

پر عورت کے یہاں حیض اور حمل جمع کیوں نہیں ہوتے ہیں؟

ابوحنیفہ نے اپنی عاجزی کا اقرار کرلیا تو آپ نے فرمایا کہ آئھ میں ٹمکین نہ ہوتی تو حدقۂ چیثم بہہ جاتا۔ کان میں تلخی نہ ہوتی تو کیڑے مکوڑے داخل ہوجاتے اور ناک میں رطوبت نہ ہوتی تو سانس کی آمد و رفت مشکل ہوجاتی اور خوشبو اور بد بو کا احساس نہ ہوسکتا، لبوں میں شیرینی نہ ہوتی توکسی شے کے ذائقہ کا احساس نہ ہوتا۔

وہ کلام جس کی ابتدا کفر ہےاورانتہاءاسلام ہےوہ کلمہ تو حید ہے کہاس میں لاالہ کفر ہےاور الالله اسلام -

عورت کے یہاں حیض وحمل کا اجتماع اس لیے ہیں ہوتا ہے کہ خون کا رخ بچیہ کی طرف

پھیردیاجا تاہے اوراس سے اس کی غذافرا ہم کی جاتی ہے۔

## عملی کرامات:

آپ کے اظہار عجائب وغرائب سے متعلق کرامات کی چند مثالیں ہے ہیں:

ایک شخص نے آپ سے بیان کیا کہ علیم ابن عیاش کلبی آپ کی جوکرتا ہے اوراس نے اپنے اشعار میں زید شہید کو بُرا بھلا کہا ہے اور عثمان کو حضرت علی سے بہتر قرار دیا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ خدایا! اس پر کسی جانور کو مسلط کر دے۔ چنا نچہ ایک شیر نے اس کا خاتمہ کر دیا اور حضرت نے خبر پاتے ہی سجد ہ شکر ادا کیا کہ خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اسے یورا کر دیا۔ (شواہد النہو ق)

ابوبصیرهمام کی طرف عسل کرنے کے لیے جارہے تھے۔ راستہ میں ایک جماعت کو دیکھا جو حضرت کی زیارت کرلیں اس کے بعد عسل جو حضرت کی زیارت کرلیں اس کے بعد عسل کریں گے۔ جیسے ہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ نبی اور امام کے گھر میں ایسی حالت میں نہیں جانا چاہیے ، مسل مقدم ہے جو آ داب زیارت میں بھی شامل ہے )۔

یونس بن ظبیان سے آپ نے فرمایا کہ زمین و آسان کے خزانے ہمارے اختیار میں ہیں اور یہ کہہ کرایک ٹھوکر ماری اور زمین سے ایک ڈبسونے سے بھرا ہوا نکال دیا۔ یونس نے کہا کہ حضوران اختیارات کے باوجود چاہنے والے پریشان رہتے ہیں۔ فرمایا کہان کے لیے بید زیانہیں ہے جنت ہے۔

سال میں آپ تج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ کو ابوتبیس پر بیٹھے ہوئے بارگاہ احدیث میں محومنا جات میں یا حیبی یا حی ،یار حید یار

حید، یا ارسم الراحمین یا ارسم الراحمین داور بیسب کہنے کے بعد عرض مرعاکیا کہ خدایا! مجھے غذا کے لیے انگور چاہیے اور لباس کے لیے ایک چادر درکار ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک انگور کی ٹوکری اور ایک چادر کا نزول ہواتو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا پر آمین کہی تھی کھی شامل کرلیا۔ اور خدا گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی البندا میر ابھی حق ہے۔ چادر کے لیے میں نے عرض کی کہ مجھے ضرورت نہیں زندگی میں کبھی ایسے انگور نہ دیکھے تھے۔ چادر کے لیے میں نے عرض کی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب مقام سعی کی طرف بڑھے تو ایک سائل نے چادر کا سوال کر لیا اور آپ نے اسے بھی دے دیا تو میں نے اس سے بوچھا کہ یہ کون صاحب کر امت بزرگ بیں؟ ……تواس نے کہا کہ یہ حضرت جعفر بین مجمد الصادق ہیں۔ (کشف الغمہ ۔ مطالب السعول)

ایک شخف نے آپ سے معجزہ جناب ابراہیم کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے کن طیور کوذنج کر کے زندہ کیا تھا تو آپ نے طاؤس، غراب، بازاور کبوتر کو آوازدی اور جبسب اکٹھا ہوگئے تو انہیں ذبح کر دیا اور پھر آلا رے کلڑے کر کے اجزاء کو منتشر کردیا اور پھر آواز دی توسارے ٹکڑے کیجا ہوگئے اور آپ نے واضح کردیا کہ ہم ابراہیم خلیل کے وارث ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں بھی اسی کمال سے سرفراز فرمایا ہے۔ (شواہدالنہو ق)

ایک شخص نے جج میں جاتے ہوئے حضرت کو دس ہزار درہم دیے کہ میری واپسی تک میرے لیے ایک مکان کا بندو بست کردیجے گا۔ آپ نے واپسی پر اسے بتایا کہ میں نے جنت میں انتظام کردیا ہے اور حدودار بعد کھے کردے دیے۔اس نے اس پر چہ کو قبر میں رکھنے کی وصیت کردی۔ مرنے کے بعد دوسرے دن قبر پر وہی پر چپد یکھا گیا جس میں دوسری طرف ف لکھا تھا کہ حضرت جعفر میں وکھر نے اپناوعدہ پوراکردیا ہے۔

### شهادت:

یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ آپ کی شہادت زہر دغا سے ہوئی ہے اور آپ کو منصور دوانیقی نے زہر دلوا یا ہے جس کی کوشش متعدد بار کی گئی لیکن جب وقت آگیا تو زہر نے اپنا اثر کردیا اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر چی بعض مورخین نے منصور کو بری کرنے کے لیے یوں تحریر کیا ہے کہ آپ کی شہادت منصور کے زمانہ میں ہوئی ہے۔

بہر حال ماہ شوال کی ۱۵ تاریخ ۱۳۸ھ دوشنبہ کادن تھا جب آپ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے اور جنہ البقیع میں سپر دخاک کیے گئے۔ عمر مبارک ۱۵ سال تھی جو دنیا سے رخصت ہوجانے والے تمام معصومین میں سب سے طویل ترین عمر ہے۔ اس کے بعد امام زمانہ کے علاوہ کسی کی طویل عمر نہیں ہے۔ وہ بحکم پرور دگار زندہ ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جب تک ظلم وجور سے بھری ہوئی دنیا عدل وانصاف سے معمور نہ ہوجائے۔

آپ کے آخروقت کا بیوا قعہ قابل تو جہ ہے کہ آپ نے تمام اہلِ خانہ اور اعزاواولا دکو جمع کر کے بیدوصیت فرمائی کہ''ہم اہلیت گی شفاعت نماز کو ہلکا اور معمول ہجھنے والے تک نہیں جاسکتی ہے۔'' جونماز کی اہمیت آل محمر کے اہتمام بندگی ، شفاعت کے واقعی مفہوم ، تشویع کے مکمل تعارف اور کر دارسازی کے بہترین سامان کی حیثیت رکھتی ہے۔

### ازواح واولاد:

شیخ مفیدعلیه الرحمہ کے بیان کے مطابق آپ کی اولا دوس \*انتھی:

اساعیل،عبدالله،ام فروه .....ان تینوں کی والدہ جناب فاطمہ بنت حسینً بن علیًّ بن الحسین علیؓ بن ابی طالب خصیں۔

اسحاق، محمد ،امام موسیٰ کاظم ....ان حضرات کی والدہ حمیدہ مصفاۃ تھیں جنہیں رب

العالمین نے تمام عیوب سے پاک ویا کیز ہ رکھا تھا۔

عباس على ، اساء ، فاطمه .....ان سب كى والده الگ الگ ام ولتھيں جنہيں ان كى والده الله الله الله عباس على ، اساء ، فاطمه .....

### ایک وضاحت:

آپ کے سب سے بڑے فرزند جناب اساعیل سے جوآپ کی نظر میں بے حدع زیز اور محترم سے اور انہیں اسباب کی بنا پر بہت سے افراد کا بیخیال تھا کہ آپ کے بعد امامت انہیں کا حصہ ہے لیکن ان کا انتقال حضرت کی زندگی ہی میں ہو گیا اور آپ نے اس حادثہ پر بے حد رخی کا اظہار کیا اور جنازہ کو مدینہ لا کر بقیج میں وفن کر ایا۔خود جنازہ کے ہمراہ پا بر ہنہ چلے اور مختلف مقامات پر جنازہ کوروک کر لوگوں کو اسماعیل کی زیارت کر ائی تا کہ سی کوان کی وفات میں شبہ نہ رہ جائے۔ اور وفن کے بعد بھی بعض لوگوں کو رقم دی کہ اسماعیل کی طرف سے جج میں شبہ نہ رہ جائے۔ اور وفن کے بعد بھی بعض لوگوں کو رقم دی کہ اسماعیل کی طرف سے جج بنایات کریں تا کہ یہ بھی ان کی وفات کا ایک ثبوت بن جائے۔ لیکن ان تمام تا کیدات کے باوجود عالم اسلام میں بکثرت ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اسماعیل کی امامت کے قائل ہیں اور ان کے بعد سلسلہ کا مامت کو امام موٹی کا ظلم کی طرف واپس کرنے کے بجائے اسماعیل کی اور دور جناب اور ان کے نور بیسلسلہ ان کی نسل میں ابھی تک باقی ہے ۔ سب بعض افراد خود جناب اسماعیل کی زندگی کے قائل ہیں۔

د یار مغرب میں جن فاطمی سلاطین کی حکومت قائم ہوئی ان کا تعلق بھی نسل اساعیل ہی سے تھا اور ان کے پہلے بادشاہ کا نام عبید اللہ محمد بن عبد اللہ بن احمد بن محمد بن اساعیل بن الامام جعفر الصادق تھا اور ان کا لقب مہدی باللہ تھا۔ ان حضرات نے بنی عباس کے دور میں

۲۷۴ سال حکومت کی ہے جس کا سلسلہ معتمد اور معتضد کے دور سے شروع ہواتھا جو تقریباً غیبت صغری کا زمانہ تھا۔ ان بادشا ہوں کی تعداد چودہ ہے اور انہیں اساعیلیہ یا عبید بیہ کہاجا تاہے۔

اضی نوراللہ شوستری کاارشاد ہے کہ قرامطہ اساعیلیہ کے علاوہ ایک جماعت ہے۔ بعض بنی عباس کے نمک خواروں اور ہواخوا ہوں نے فاظمین کو بدنام کرنے کے لیے قرامطہ کو بھی اساعیلیہ میں شامل کردیا ہے حالانکہ دونوں کا کوئی ربط نہیں ہے۔

امیرالمؤمنین نے اپنے خطبوں میں غیب کے اخبار بیان کرتے ہوئے عبیداللہ کی مغرب میں حکومت کا ذکر فرما یا تھا اور انہیں صاحب بداء کی اولا دمیں قرار دیا تھا۔صاحب بداء سے مراد جناب اساعیل سے جن کی امامت کے بارے میں بداواقع ہواتھا یعنی لوگوں کا خیال تھا کہ امامت ان کاحق ہے۔ لیکن ان کے انتقال سے امامت امام موسی کاظم علیہ السلام کی طرف منتقل ہوگئی نہ رہے کہ وہ واقعا امام سے اور بعد میں خدا کی رائے بدل گئی اور اس نے انہیں معزول کرکے یا موت دے کرامام موسی کاظم علیہ السلام کوامام بنادیا۔ اس قسم کا بدا بندوں کے علوم اور اعمال میں تو ہوسکتا ہے لیکن خدا کے علم وعمل میں اس قسم کے بداء کا کوئی امکان نہیں ہے۔

حقیقت امریہ ہے کہ امور کا ئنات میں بداء کی وہی حیثیت ہے جواحکام میں نسخ کی ہوتی ہے کہ جس طرح خدااحکام کومنسوخ کردیتا ہے تواس کا مطلب رائے کی تبدیلی یا پشیمانی نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم کی میعاد کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مسائل کا ئنات میں بداء واقع ہوتا ہے بلکہ حقائق کا اظہار ہوتا ہے جس کا تصور ہوتا ہے بلکہ حقائق کا اظہار ہوتا ہے جس کا تصور قبل سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے اور لوگ اس کے خلاف تصور یا عقیدہ رکھتے ہیں اور بعد میں حقیقت کا اظہار کردیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم باالصواب۔

## اصحاب كرام:

امام جعفر صادق کے مدرسہ تربیت کے طلاب کی تعداد چار ہزار (۰۰۰ ہم) سے بھی زیادہ ہے اور اس میں بڑے بڑے ائمہ امت کے نام بھی شامل ہیں ۔لیکن وہ اصحاب کہ جنہوں نے امام سے با قاعدہ کسب فیض کیا ہے اور آخردم تک جادہ حق پر قائم رہے ہیں ان کی تعداداس سے یقیناً کم ہے۔اگر چہ یہ تعداد بھی بہت بڑی ہے اور اس میں بعض نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں ۔لیکن ان قابل ذکر افراد میں بھی بعض وہ افراد ہیں جن کا شارامام محمد باقر کے اصحاب میں شار کے جاتے ہیں اور بعض کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ امام صادق کے اصحاب میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ذیل میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ذیل میں صرف دوسری قسم کے چند نمائندہ اساء گرامی کا ذکر کیا جارہا ہے۔

### ا ـ ایان بن تغلب:

کوفہ کے رہنے والے تھے۔قبیلہ بکر بن واکل سے تعلق رکھتے تھے اور انتہائی ثقة سم کے انسان تھے۔ علم قر اُت میں ان کا بناایک مقام تھا اور ان کی ابنی ایک قر اُت تھی جوقراء کے درمیان مشہور ہے۔ انہوں نے امام سجاڈ سے بھی کسب فیض کیا ہے کیکن امام باقر نے انہیں اینے دور میں حکم دیا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کرفتو کی دیں کہ میں اپنے اصحاب میں ان جیسے افراد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے امام جعفر صادق سے میں '' ہزار حدیثیں حفظ کی تھیں امام کی طرف سے مناظرہ کرنے پر بھی مامور تھے تا کہ احقاق حق کا سلسلہ برقر اررہے۔ اس ایھ میں وفات پر انتہائی حزن والم کا اظہار فر مایا۔ روایات میں ہے کہ ابان مدینہ آ جاتے تھے تو مسجد مدینہ طالبان علوم وروایات کے جمع سے پُر ہوجاتی میں ہے کہ ابان مدینہ آ جاتے تھے تو مسجد مدینہ طالبان علوم وروایات کے جمع سے پُر ہوجاتی میں ہے کہ ابان مدینہ آ جاتے تھے تو مسجد مدینہ طالبان علوم وروایات کے جمع سے پُر ہوجاتی میں ہے کہ ابان مدینہ آ جاتے تھے تو مسجد مدینہ طالبان علوم وروایات کے جمع سے پُر ہوجاتی میں امام کی زبان سے احادیث سننے کا مشاق رہا کرتا تھا۔

## ٢ ـ اسحاق بن عمار صرفی کوفی:

شیوخ احادیث میں شار ہوتے تھے اور انتہائی درجہ کے مرد ثقہ تھے۔ان کے بھائی یونس ، یوسف ،اساعیل ،قیس اور ان کے بھیجے علی و بشیر فرزندان اساعیل بھی سب محدثین کے درمیان نمایاں افراد میں شار ہوتے تھے۔

ابتدائی دور کے علاء رجال انہیں قطی المذہب کہا کرتے تھے اور ان کی روایت کوشیح کے بجائے موثق کا درجہ دیا کرتے تھے ۔لیکن شخ بہائی نے تحقیق فرمائی ہے کہ اس نام کے دور اوی ہیں ۔ اسحاق بن عمار بن عیان جو امامیہ سے تعلق رکھتے تھے اور مردمعتبر تھے اور اسحاق بن عمار بن موسی جو طحی المذہب تھے لیکن موثق تھے۔ اول الذکر کا ذکر رجال نجاشی میں ہوتا ہے اور ثانی الذکر کا ذکر رجال شخ میں ……اور شخ بہائی کی بیتھیق ایک مدت تک رائے رہی لیکن آخر میں علامہ طباطبائی بحر العلوم نے بیتھیق فرمائی کہ اسحاق بن عمار صرف ایک ہی شخص کا نام ہے اور وہ اما می المذہب اور مردمعتبر تھے۔لہذا ان کی روایت کوشیح کا درجہ حاصل ہونا جائے ہے۔

# سربريدبن معوبيالعلى الكندى:

ابوالقاسم کنیت بھی۔ وجو ہِ اصحاب امام میں شار ہوتے تھے اور امام باقر اور امام صادق کے حوار بین میں سے۔ امام صادق ان کے بارے میں فرما یا کرتے تھے کہ دین کے پرچم چار ہیں : محمد بن مسلم، برید بن معویہ الیث بن المختر کی ابوبصیر، زرارہ بن اعین ۔ یہ حضرات نہ ہوتے تو فقہ اہلیت مٹ کررہ جاتی ۔ انہوں نے وہاجے میں وفات پائی اور ان کے فرزند قاسم بن برید بھی روا قاصحاب امام صادق میں شار کیے جاتے ہیں۔

## ٣ \_ ابوحمز ه الثمالي:

امام صادق ان سے فرما یا کرتے سے کہ مہیں دیھ کرمیرے دل کوسکون ہوتا ہے۔ ایک مرتبدان کی لڑکی گریڑ کی اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو جراح کوعلاج کے لیے لا یا گیا۔ اور وہ بیٹی کی حالت دیکھ کرروپڑے۔ قدرت کو اس انداز پر اس قدر رحم آگیا کہ ہاتھ خود بخو ددرست ہوگیا اور جراح شکستگی کے آثار تلاش کرتارہ گیا۔ بیامام سجاڈ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتے سے تو فقہاء شیعہ کا مجمع لگ جاتا تھا اور لوگ ان سے ملمی استفادہ کیا کرتے سے موسول کی ان سے ملمی استفادہ کیا کرتے سے موسول کی ان سے ملمی استفادہ کیا کرتے سے موسول کیا گیا۔

## ۵\_حريز بن عبدالله سجستاني:

اصلاً کوفہ کے رہنے والے تھے۔لیکن غرض تجارت سجستان جایا کرتے تھے۔اس لیے سجستانی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ان کی کتاب الصلوۃ علماء کے درمیان کافی شہرت کی مالک ہے۔

# ۲ - حمران بن اعين شيباني:

زرارہ کے بھائی تھے۔امام باقر نے انہیں شیعہ ہونے کی سنددی تھی اوران کی وفات پر فرمایا تھا کہ ایک مردمون کا انتقال ہو گیا۔حمران نے ایک مرتبہ امام صادق سے عرض کی کہ آپ کے شیعوں کی تعدا داس قدر قلیل ہے کہ ایک بکری کا گوشت بھی ختم نہیں کر سکتے ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے ہے کہ پیغیرا کرم کے بعدا میرالمونین کے واقعی مخلصین صرف مسلمان ابوذ راور مقداد تھے اور عمار بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔

### ۷\_زراره بن اعين:

امام جعفر صادق کے اصحاب میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے فیض بن مختار سے فرمایا تھا کہ زرارہ نہ ہوتے تو میرے پرربزر گوار کی حدیثین ختم ہوجا تیں۔ یونس بن عمار نے امام صادق کے سامنے زرارہ کے حوالہ سے امام باقر کی ایک حدیث نقل کی تو آپ نے فرمایا کہ زرارہ نے نقل کیا ہے تو یقیناً صحیح ہوگی۔ جمیل بن دراج نے کہا کہ ہم لوگ زرارہ کے سامنے طفل مکتب نظر آیا کرتے تھے۔ امام صادق نے فرمایا کہ تمہارا نام فہرستِ اہل جنت میں بغیر الف کے لکھا ہے تو عرض کی کہ میرا اصلی نام عبدر بہ ہے۔ زرارہ تو بعد میں مشہور ہوگیا ہے۔ امام صادق کے انتقال کے دوماہ بعد انہوں نے بھی انتقال کیالیکن اپنے پیچھے اولاد کا ایک سلسلہ چھوڑ گئے ، جو اہل علم وضل اور مروجین دین و مذہب تھے۔

# ۸ \_صفوان بن مهران جمال اسدى كوفى:

کوفہ کے رہنے والے تھے اور اونٹول کو کرا یہ پر چلانے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے فرما یا کہ اپنے اونٹ ہارون کو کرا یہ پر دیتے ہو؟ توعض کی کہ فقط را ہو مکہ میں افرما یا کہ جب تک وہ واپس نہ آجائے تم یہ آرزور کھتے ہو کہ وہ واپس آجائے تو میرے اونٹ اور میر اکرا یہ با کہ جائے ؟ عرض کی بے شک! فرما یا کہ ظالم کی بقا کی آرزوکرنے والا بھی روز قیامت انہیں کے ساتھ محشور ہوگا۔ توصفوان نے بیس کر سارے اونٹ بھی ڈالے اور ہارون کو یہ معلوم ہواتو اس نے کہا کہ اگر تمہار ااچھا سابقہ نہ ہوتا تو میں تمہیں قبل کرا دیتا۔
نریارت وارثہ ، زیارت اربعین اور دعائے علقمہ کی روایت صفوان ہی سے وار دہوئی ہے اور یہی ایک مرت تک امام صادق کو مدینہ سے کوفہ لاتے رہے اور خود بھی بیس سال تک برابر قبرامیر المونین کے قریب جاکر نماز اداکرتے رہے۔

## ٩ \_عبدالله بن الى يعفور:

امام باقر اورامام صادق کے حواریین میں شار ہوتے تھے۔حضرت پر مکمل ایمان واعقاد رکھتے تھے اور حضرت نے بھی بار باران کے حق میں دعائے رحمت کی ہے۔امام صادق کی زندگی ہی میں طاعون میں انتقال فر مایا تو حضرت نے مفضل بن عمر کے خط میں بے حدمدح وثنا فر مائی اور فر مایا کہ میں نے ان سے زیادہ خدا ورسول وامام کی اطاعت کرنے والانہیں دیکھا ہے۔

# ١٠ فضيل بن يبارالبصري:

ابوالقاسم کنیت تھی ۔ جلیل القدر اصحاب امام صادق میں تھے اور اصحاب اجماع میں شار ہوتے تھے یعنی ان کی روایت کی صحت برتمام علاء کا اجتماع وا تفاق تھا اور امام صادق فرمایا کرتے تھے کہ جسے اہلِ جنت کود کیھنا ہووہ فضیل کے چہرہ کود کیھے لے۔

# اا فيض بن المختار الكوفي:

امام باقر وصاق کاظم کے اصحاب اور رواۃ میں شار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اپنے وصی کا تعارف کرائے تو آپ اندر تشریف لے گئے اور فیض کو بھی بلالیا اور تھوڑی دیر کے بعد امام موسی کا ظم ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے وار دہوئے تقریباً پانچے سال کی عمر تھی۔ امام صادق نے وصی کا تعارف کراتے ہوئے فرما یا کہ فرزند بیتازیانہ کیسا ہے؟ عرض کی میر ابھائی علی اس سے سب کو مار رہا تھا تو میں نے اس سے چھین لیا ہے۔ فرما یا فیض! بیہ ہے میر اوصی اور جانشین ، سب عرض کی مولا! کچھا ور وضاحت فرما کیں؟ لیا ہے۔ فرما یا فیض! بیہ ہے میر اوصی اور جانشین ، سب عرض کی مولا! کچھا ور وضاحت فرما کیں؟ فرمایا کہ صحف ابر اہیم وموسی رسول اکرم سے وراشت میں مجھے تک پہنچے ہیں اور میں نے اس

فرزندکو وارث بنادیا ہے۔ عرض کی مولا! کچھاور وضاحت فرمائیں؟ فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار دعا کیا کرتے جے و میں آمین کہتا تھا اور میں دعا کرتا ہوں تو یہ فرزند آمین کہتا ہے۔ عرض کی مولا! مزیدار شاد فرمائیں؟ فرمایا کہ پدر بزرگوار آرام فرمانا چاہتے تھے تو میں اپنے باز وؤں کو تکیہ بنادیا کرتا تھا اور میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو یہ سہارا دیتا ہے لہذا اس کی امامت کا اقرار کر واور اپنے مخصوص اصحاب تک اس امرکی اطلاع پہنچا دو فیض نے امام موسی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پلٹ کریونس بن ظبیان سے اس واقعہ کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں میں خود امام کی زبان سے اس کی تصدیق کر اور کو جو کچھیض نے بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ نے اندر سے پکار کرفر ما یا یونس! شخصی مت کروجو کچھیض نے بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔

# ١٢ \_ليث بن المخترى:

ابوبصیر کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا شار بھی ان نیک کر دار افراد میں ہوتا ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جنہیں اصحاب اجماع میں شار کیا جا تا ہے اور ان کی روایات کی صحت پرتمام علماء کا اتفاق ہے۔

ابوبصیرکابیان ہے کہ میں ایک مرتبہ امام صادق گی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرما یا کہتم علباء بن درّاع الاسدی کے وقت آخر موجود تصقوانہوں نے کیا کہا تھا! میں نے عرض کی انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے ان کے بارے میں جنت کی ضانت کی ہے۔ آپ نے فرما یا کہ بچ کہا ہے تو میں نے گریہ شروع کردیا کہ کاش بیشرف مجھے بھی حاصل ہوجا تا۔ تو آپ نے فرما یا کہ میں تمہارا بھی ضامن ہوں۔ میں نے عرض کی کہ اپنے آباء واجداد سے بھی سفارش فرماد بجئے نے فرما یا کہ وہ بھی ضامن ہیں۔ عرض کی رب العالمین سے بھی شفاعت کردیں۔ فرما یا کہ وہ بھی ضامن ہے اور جو تخص بھی اہلیت گی محبت میں راسخ اور صاحب

کر دار ہوگا آ ل مُحرّاس کی جنت کے ذمہ دار ہوں گے۔

# ١١٠ محميل بن نعمان كوفي:

ابوجعفرکنیت تھی اورکوفہ میں طاق المحامل میں دکان رکھے ہوئے تھے اس لیے مومن طاق کہا کے لقب سے مشہور تھے اور دشمن ان کی حاضر جوابی سے عاجز آ کر انہیں شیطان طاق کہا کرتے تھے۔ علم کلام اور مناظرہ کے ماہر تھے۔ مختلف کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ابوحنیفہ سے بار بار مناظرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابوحنیفہ نے عقیدہ کر جعت کا فداق اڑاتے ہوئے کہا کہ میں ہوئے کہا کہ میں اور جعت میں لے لینا۔ ابوجعفر نے کہا کہ میں حاضر ہول لیکن تم ضانت لے آؤکہ رجعت میں تم انسان ہی کی شکل میں آؤگے ورنہ بندر کی شکل میں آگئتو میں کس سے مطالبہ کروں گا۔

امام صادق ملیلا کی وفات کے بعد ابوصنیفہ نے بیطنز کیا کہ اب تو تمہارے امام مر پچکے ہیں؟ تو ابوجعفر نے برجستہ کہا کہ تمہار اامام تو وفت معلوم تک زندہ رہے گاتمہیں کیا فکر۔

ایک دن ابوحنیفه اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے دور سے ابوجعفر کو آتے دیکھا تو کہا کہ دیکھو شیطان آرہاہے۔ ابوجعفر نے اس جملہ کوس لیا اور فوراً قر آن مجید کی آیت کی تلاوت کردی که 'نهم نے شیاطین کو کافرین کی طرف بھیج دیا ہے تا کہ وہ ہمیشہ انہیں اذیت دیتے رہیں۔'

کوفہ میں ایک مرد خارجی ضحاک نامی تھا، اپنے کو امیر المومنین کہا کرتا تھا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیا کرتا تھا۔ ایک دن مومن طاق اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تمہارے عدل وانصاف کی بہت تعریف سن ہے لہذا میں تمہارے اصحاب میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے موقع غنیمت جان کرخوش آمدید کہا اور اصحاب میں شامل کرلیا۔ مومن طاق نے کہا کہ آپ حضرت علی کے مخالف کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ انہوں نے صفین میں تھم قبول کرلیا تھا اور بداسلام کے خلاف ہے۔ مومن طاق نے کہا کہ میں آپ سے اس موضوع پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنی بات ثابت کردی تو آپ کے مرتبہ کا قائل ہوجاؤں گالیکن بحث میں فیصلہ کون کرے گا۔ بغیر ثالث کے فیصلہ ممکن نہیں ہے۔ ضحاک نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کو تھم بنادیا ۔ مومن طاق نے تجویز کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ ایہا الناس ۔ اس شخص نے تھم منظور کرلیا ہے لہذا یہ اسلام سے خارج ہوگیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں نے اس قدر مارا کہ بے دم ہوگیا۔

## ١٦- محد بن مسلم بن رياح الطحان الثقفي الكوفي:

بزرگانِ اصحابِ امام باقر وصادق میں تھے۔ان کی روایات کی صحت پر علماء کا اجماع واتفاق ہے۔ مدینہ میں چارسال قیام کرکے ۳۰ ہزار حدیثیں امام باقر سے اور ۱۲ ہزار حدیثیں امام صادق سے حاصل کی تھیں۔

عبدالله بن ابی یعفورنے امام صادق سے دریافت کیا کہا گرآپ تک رسائی ممکن نہ ہوتو احکام دین کوکس سے اخذ کیا جائے ؟ فرمایا محمد بن مسلم میں کیا خرابی ہے ،وہ تو میرے پدر بزرگوار کے نزدیک بھی محترم شے۔

محر بن مسلم کا بیان ہے کہ ایک رات ایک عورت نے میرے دروازہ پردق الباب کیا اور یہ مسلہ دریافت کیا کہ اگر عورت مرجائے اور شکم میں بچہ زندہ ہوتو کیا کیا جائے۔ میں نے کہا کہ امام محمد نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ شکم کو چاک کر کے بچہ کو زکال لیا جائے۔ مگر میں ایک گوشہ شین انسان ہوں مجھے میرا پنہ کس نے بتایا ہے آ؟اس نے کہا کہ بید مسئلہ ابو حذیفہ کے سامنے پیش آیا تھا۔ انہیں جواب نہیں معلوم تھا تو مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ دوسر ب

دن میں مسجد میں وار دہوا تو دیکھا کہ ابوحنیفہ اس مسئلہ کواپنے نام سے بیان کررہے ہیں؟ میں نے اشارہ کیا کہ میں یہاں موجود ہوں تو گھبرا کرکہا کہ ایک لمحة تو زندہ رہنے دو۔

تواریخ کی بناء پرمحمد بن مسلم ایک دولت مندانسان تھے۔امام باقر نے انہیں نفیحت کی کہ تواضع سے کام لیا کرو، توسارا کاروبار چھوڑ کر کھجور بیچنے لگے۔لوگوں نے اصرار کیا کہ یہ کام آپ کے شایان شان نہیں ہے تو آٹا پیسنے کی چکی لگا لی اور اسی بنا پر انہیں طحان کہاجانے لگا۔

## 10\_معاذ بن كثير الكسائي الكوفي:

شیونِ اصحاب امام صادق میں شار ہوتے ہیں۔ امام موسی کا کاظم کی امامت کی نص کے راویوں میں شار ہوتے ہیں۔ کر باس فروشی کا کام کرتے تھے۔ جب کاروبار بند کیا تو امام صادق نے فرمایا کہ کاروبار بند کردینا کارشیطانی ہے۔کاروبار بند کردینے سے دو تہائی عقل معطل ہوجاتی ہے۔

ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں بے پناہ مجمع دیکھ کرامام سے عرض کی امسال حجاج بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے قریب بلا کر فرمایا کہ بہتو مجمع ہے ورنہ اصل حاجی تم لوگ ہو، اور خدا تمہارے ہی جیسے افراد کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔

## ١١ معلى بن خنيس بزاركوفي:

ان کا شار بھی اولیاء اللہ اور اہلِ جنت میں ہوتا ہے۔ امام صادق نے اپنے گھر کے امور کا گراں مقرر کردیا تھا اور آپ پر بے حداع قاد فرماتے تھے بلکہ داؤد بن علی نے اس محبت اور اعتماد کی بنا پر انہیں قبل کردیا تھا۔ تو جب امام صادق کو حادثہ کی اطلاع ملی تو مکہ سے تشریف لے آئے اور داؤد بن علی کے پاس جا کر فرمایا کہ تو نے اس شخص کو قبل کیا ہے جو خدا کی بارگاہ میں تجھ سے یقیناً بہتر تھا۔ تو یا در کھنا کہ معلیٰ کی منزل جنت الفردوس ہے۔ اس نے معذرت کی کہ

میں نے نہیں قتل کیا ہے بلکہ انہیں سیرانی نے قتل کیا ہے۔ تو آپ نے سیرانی سے انتقام لیا اور اسے قتل کرادیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے آخر شب سرسجدہ میں رکھ کر داؤ دبن علی کے قت میں بددعا کی تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہو گئیں اور معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہوگیا ہے۔

# ا- هشام بن محمد بن السائب الكلمى:

ابوالمنذر کنیت بھی علم الانساب کے ماہر سے۔ایک عارضہ کی بنا پر حافظہ خراب ہو گیا تھا اور سب بھول گئے سے توامام صادق سے فریاد کی آپ نے ایک جامع عنایت فرمایا اور اسے بی لیا تو پورا حافظہ واپس آگیا۔حضرت ان سے بے حد محبت فرماتے سے اور علم الانساب میں مشہور نساب کبی انہیں کا نام ہے۔

## ١٨ ـ يونس بن ظبيان كوفي:

بعض علاء ورجال نے ان کے بارے میں تشکیک کی ہے لیکن محدث نوری نے خاتمہ متدرک میں ان کی وثاقت کے دلائل تحریر فرمائے ہیں اور امام صادق کی طرف سے دعائے رحمت ..... بلکہ بشارت جنت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے مرویات میں امام حسین کی ایک زیارت، نجف اشرف میں زیارت امیر المونین کے بعد کی دعا 'آللّھ گھر لاب من امر ک 'وغیرہ جیسی مشہور زیارتیں اور دعا نمیں بھی شامل ہیں۔ فجزاء ھمر الله عنا وعن الاسلام و خیر الجزاء۔

## اقوال حكيمانه:

ا۔اے حمران بن اعین! ہمیشدان لوگوں پرنگاہ رکھوجود ولت اور طافت میں تم ہے کم ہوں

اور انہیں مت دیکھو جوتم سے بالاتر ہوں کہ اس طرح قناعت بھی پیدا ہوتی ہے اور بارگاہ احدیت سے اضافہ کا استحقاق بھی پیدا ہوتا ہے۔

یا در کھو کہ یقین کے ساتھ تھوڑ اعمل بھی بے یقینی کے عالم میں کثیر عمل سے بہتر ہوتا ہے۔

بہترین تقویٰ یہ ہے کہ انسان محرمات سے پر ہیز کر کے ،مونین کو اذیت نہ دے اور غیبت نہ دے اور غیبت نہ کرے اور غیبت نہ کرے۔ اور بہترین اخلاق کا مالک ہواور نافع ترین مال کا نام قناعت ہے اور برترین جہالت خود پسندی ہے۔

۲۔ حمران! اگرممکن ہوکہ گھرسے باہر نہ نکلو .....کہ باہر آنے میں اپنے کوغیبت، جھوٹ، حسد، ریا بیضنع وغیرہ سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے اور یہ ہرایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہترین جگہ کے انسان کے لیے اس کا گھرہے جہاں ہر شرسے محفوظ رہتا ہے۔

واضح رہے کہ اس حدیث کے انداز بیان ہی سے معلوم ہوجا تا ہے کہ اس میں ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ ہرانسان بیجا نتا ہے کہ دنیا کی تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ ہرانسان بیجا نتا ہے کہ گھر میں بیٹھناممکن نہیں ہے اور ہزاروں دینی اور دنیاوی ضروریات کے لیے بہر حال باہر آنا پڑتا ہے لہٰذااس کے لیے ذہنی طور پر تیارر ہنا چا ہیے کہ جب لوگوں سے ملاقات کرے توان گنا ہوں میں مبتلا نہ ہونے یائے۔

س- جب بلاؤں پر بلاؤں کا اضافہ ہوجائے تواس کا مطلب بیہ ہے کہ بلاؤں سے عافیت نصیب ہوگئ۔ یقر آن کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے کہ 'اِنَّی مَعَ الْعُسُمِ یُسُمر اَ'' (ہر شکل کے ساتھ سہولت بھی ہے اور کوئی شے بھی جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ضد کا آغاز ہوجا تا ہے۔

۴۔ جب دنیائسی شخص کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے تو دوسرے کی خوبیاں بھی اسی کے حساب سے لکھ دیتی ہے اور جب منہ پھیر لیتی ہے تواس کی خوبیاں بھی دوسروں کے حساب

میں ڈال دیتی ہے۔ ( دنیا کی بے اعتباری اور بے اعتمادی کی اس سے بہتر تصویر کشی نہیں ہوسکتی ہے جس کا نقشہ صبح وشام دیکھنے میں آتار ہتا ہے )۔

۵۔ایک شخص کووصیت فر مائی کہ اپنازاد آخرت خودمہیا کرو۔ اپناسامان پہلے سے خودروانہ کرواورا پنے وصی خود بنو نجر دار! اپنے ضروریات کے بارے میں دوسروں پراعتادمت کرنا کہ وہ مرنے کے بعدروانہ کردیں گے۔

۲ عبداللہ بن جندب کونصیحت فر مائی کہ''بہترین زندگی کے لیے ضروری ہے کہ رات میں سونا کم کرواور دن میں باتیں کم کرو۔''(رات میں کم سونے کا فائدہ اعمال آخرت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور دن میں کم بات کرنے کا فائدہ محنت ومشقت اور کسب معاش کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔)

ے۔احتیاط میں سلامتی ہےاور جلد بازی میں شرمندگی ۔ناوفت کا م شروع کرنے والا نتیجہ بھی ناوفت ہی حاصل کرتا ہے۔

ہم اہلیت ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جوعاقل ، بافہم ، فقیہ ، خیس اخلاق ، صابر ، صادق اور باوفا ہوتے ہیں کہ بیسب صفات انبیاء ومرسلین کے ہیں ، اور جس کے پاس بیصفات ہوں اسے شکر خدا کرنا چاہیے اور جوان صفات سے محروم ہوا سے رور وکر دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ان صفات سے آراستہ بنادے۔

۸۔ کسی شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ مروت کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا مروت کی حقیقت سے کہ خداتمہیں وہاں نہ دیکھے جس جگہ سے نع کیا ہے اور وہاں سے غائب نہ پائے جس جگہ دیکھنا چاہتا ہے۔

9۔ جو شخص معمولی ذات کے مقابلہ میں جزع وفزح شروع کردیتا ہے وہ آخر میں بڑی ذلت میں مبتلا ہوجا تاہے۔ (بیارشادگرامی ایک مخصوص موقع پر فر مایا گیاہے جہاں امامؓ کے سامنے مسئلہ بیتھا کہ ظالموں کی طرف سے تو ہین بر داشت کرلیں یا پھرا حتجاج کریں اوراس کے نتیجہ میں قبل وغیرہ جیسے خطرات سامنے آجا نمیں اوران کے دفع کرنے کے لیے زیادہ دشوارگز ار مراحل کا سامنا کرنا پڑے۔)

۱۰۔ابلیس کے پاس غصہ اور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی اشکر نہیں ہے۔

ابلیس انسان کوتباہ کرنے کے لیے بھی غصہ کوذریعہ بنا تا ہے اور بھی عورت کو لیکن اس کا بیمسانسان کوتباہ کرنے کے لیے بھی غصہ کوذریعہ بنا تا ہے اور بھی عورت کو لیکن اس کا بیم طلب ہر گرنہیں ہے کہ غصہ کوذلیل صفت ہے یا عورت کوئی حقیر مخلوق ہے۔غصہ اپنے موقع پرایک انتہائی ضروری صفت ہے کہ بینہ ہوگا تو انسان بے غیرت اور بے حیا ہوجائے گا اور اس طرح عورت اپنے مقام پر ایک انتہائی حسین مخلوق ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے کین ابلیس اسے گمراہی کے ذریعہ کے طور پر استعمال کرتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ ایپ کو وسائل ابلیس کے طور پر استعمال ہو کر اپنی حیثیت کو تباہ و بر بادنہ کرے اور مرد کا بھی فرض ہے کہ جب وہ وسائل ابلیس کے طور پر استعمال ہونے گے تو اس سے پر ہیز کرے۔)

## فقہ جعفری کیاہے؟

اس موضوع پر تفصیلی تبصرہ سے پہلے اس شخصیت کی زندگانی کا جائزہ لینا ضروری ہے جس کے انتساب سے اس قانون اسلام کوفقہ جعفری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر ہے جس کے معنی وسیع نہر کے ہیں۔ آپ کی شخصیت نگاہ قدرت میں ایک دریائے علم ہے جس سے امت اسلامیہ کے تشکگان علم ومعرفت کوسیر اب ہونا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ دریا اپنے پیاسوں کوسیر اب کرنے کے لیے کسی گھاٹ اور کنارے کی شرط نہیں رکھتا ہے جوجس وقت آ جائے اور جس نیت سے آ جائے دریا بہر حال سیر اب کرے گا۔ اب کوئی اپنی شرارت سے خود ہی ڈوب جائے تو اس کی ذمہ داری دریا پر نہیں ہے۔

صادق آپ کامشہور ترین لقب ہے جس سے دوست اور دوشمن دونوں نے آپ کو یاد
کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ صادق کے سیحے معنی بھی یہی ہیں کہ جان کے دشمن اور خون کے
پیاسے بھی صدافت کا انکار نہ کرسکیں جیسا کہ حضور سرور کا نئات گی حیاتِ طیبہ میں
دیکھا گیا ہے کہ آپ کے شدید دشمن بھی آپ کوصادق وامین کے لقب سے یاد کرتے تھے
اور آپ کی صدافت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔

قدرت کا بھی عجیب انظام تھا کہ تاریخ عصمت کے دوشہورترین صادق دونوں کوایک ہی تاریخ میں اس دنیا میں بھیجا۔رسول اکرم کی تاریخ ولادت کا رہیج الاول اور امام جعفر صادق ملیلیہ کی تاریخ ولادت بھی کے ارتبیج الاول ہے۔ گویا کا رئیج الاول کی تاریخ وہ مبارک تاریخ تھی کہ کا ئنات کا ہر مڑدہ صدافت اس تاریخ کوسنایا گیااور دنیا کے مانے ہوئے صادقین اسی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے تواب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ''کو نوامع الصادقین''تلاش کرنا چاہتے ہوتو کا رئیج الاول کی سحر پرنظر کروصدافت کے نمونے نظر آ جائیں گے اور پھراسی معیار پرصادقین کو تلاش کر لینا۔

## نقشهُ زندگانی:

امام صادق علیہ السلام کی ولادت کارئی الاول ۸۳ ہے کو ہوئی اور آپ کی شہادت کی تاریخ ۱۵ شوال ۱۹ میں ہے۔ یعنی آپ نے اس دنیا میں تقریباً ۱۵ سال گزارے ہیں، جو تمام معصومین میں سب سے زیادہ عمر ہے کہ اب تک جومعصومین دنیا سے جاچکے ہیں ان میں امام صادق سے زیادہ کوئی اس دنیا میں نہیں رہااور ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی معصوم اپنی طبیعی موت سے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا اور جسے جس قدر زندہ رہنے کا موقع دیا گیاوہ اس قدر اس دنیا میں زندہ رہااور جب زہر دغایا شمشیر جفا کا نشانہ بنایا گیا تو رضائے الہی پر سر اس قدر اس دنیا میں زندہ رہااور جب زہر دغایا شمشیر جفا کا نشانہ بنایا گیا تو رضائے الہی پر سر تنامیم نم کیے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگیا۔ امام زمانہ آپ کو بھی زندہ نہ رہنے دیتے۔ قدرت کو ججت دنیا کی دسترس سے دور ہیں ورنہ ہے اہلِ زمانہ آپ کو بھی زندہ نہ رہنے دیتے۔ قدرت کو ججت آخر کو باقی رکھنا قاس لیے آپ کو جا بغیب میں بچا کر رکھا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم جسے بچانا چاہتے ہیں اسے کوئی مٹانہیں سکتا۔ ہم فرعون کے قصر میں موتی کو بچا سکتے ہیں اور فراعنہ عصر کے در میان جت آخر کا حفظ کر سکتے ہیں۔

امام صادق علیہ السلام نے زندگی کے ۱۲ سال اپنے جدبزرگوار امام زین العابدین کے ساتھ گزارے میں امام زین العابدین کی شہادت ہوگئ تو آپ اپنے والدمحرم کے ساتھ رہے۔ ۱۲ جو میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوگئ تو امت مسلمہ کی مکمل ذمہ

داری آپ کے سرعائد ہوگئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک • سبرس کے قریب تھی اور بنی امید اور بنی عباس کی جنگ افتدار شروع ہو چکی تھی۔ ۲سالے میں بنی اُمید کا چراغ گل ہوا اور بنی عباس ' جمایت حق آل محمد' کے نام سے برسرا قتدار آگئے۔۔۔۔۔۔امام کی زندگی کے نعبی دور میں ۱۸ سال بنی امید کی حکومت رہی اور ۱۵ سال بنی عباس کا اقتدار رہا۔ اور پوری زندگی کا حساب لگایا جائے تو آپ کی حیات میں دس بنی اُمید کے بادشا ہوں نے حکومت کی اور دو بنی عباس کے بادشاہ ہے۔ ایک سفاح جو ختم ہوگیا اور دوسر مضور جس نے آپ کو زہر دغاسے شہید کیا۔

#### امامت اورسیاست:

امامت کی زندگی کا یہ قابل لحاظ مرقع ہے کہ آپ کی زندگی میں حکومت نے بارہ پلٹے کھائے اوراس طرح کہ ایک مکمل اقتدار کا تاج وتخت پامال ہو گیا اور دوسرے کے سرپرتاج رکھ دیا گیا اور سب کی کوشش یہی رہی کہ کسی طرح آپ کوشکست دے دی جائے اور آپ کو ذلیل ورسوا کردیا جائے لیکن بارہ قلابازیاں کھانے کے بعد بھی حکومت اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوسکی اور امامت اپنے خدمات میں مصروف رہی اور دنیا کو آواز دیتی رہی کامیاب نہ ہوسکی اور امامت اپنے خدمات میں مصروف رہی اور دنیا کو آواز دیتی رہی کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہامام سیاست سے بخبر ہوتا ہے، آئیں اور آکر دیکھیں کہ اہل سیاست کس طرح فتح مبین حاصل کر رہی

حکومتوں کے ان انقلابات میں ایسے مواقع بھی آئے جب امام کوتخت و تاج کی پیش کش کی گئی اور بنی عباس کے کمانڈران چیف نے چاہا کہ جمایت آلِ محر کے دعویٰ کی توثیق کے لیے امام کوساتھ لے لیا جائے لیکن آپ نے واضح لفظوں میں انکار کردیااور بتادیا کہ میں انجام کارسے باخبراور نیتوں سے آگاہوں۔ مجھے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر خاندان میں کوئی شخص قیادت اُمت کے لیے تیار بھی ہوا تو اسے بھی متنبہ فر مادیا کہ اس انقلاب کا انجام اچھانہیں ہے اس سے کنارہ کش رہنا ہی مناسب ہے۔

ایسے ہی مواقع کودیکھ کرا کثر سادہ لوح افرادیہ کہددیا کرتے ہیں کہ آل محمد کاملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہاہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے کو حکومت دنیا سے الگ رکھ کر فقط فکرآ خرت کی ہےاورعبادتوں میں زندگیاں گزاری ہیں۔استعاری طاقتوں نے اس خیال کو اور بھی راسخ بنادیا ہے تا کہ آل محراکے باشعور پر ستار حکومت سے غافل ہوجا نیں اور استعمار کو ا پیے منصوبوں کی تنکمیل کا موقع مل جائے ،حالانکہ تاریخ کاادنی مطالعہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ مرسل اعظم یاان کے اہلِ بیت ، طاہرینؑ نے بھی حکومت سے کنارہ کشی نہیں کی اور ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم ہوجائے اور تباہی کے راستے پر جانے والی دنیا سیاست الہید کے راستے پر چل پڑے۔اسلام میں پہلی حکومت سرکار دوعالم ہی نے قائم کی ہے جہاں مکمل طور پرسرکارہی کے احکام چلتے تصے اور آپ ہی پوری مملکت کا انتظام فرماتے تصاس کے بعدمولائے کا ئنات نے بھی مخضر سے وقفہ میں ملنے والےموقع کونظرا ندازنہیں کیا اور اینے امکان بھر حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش کرتے رہے اور خود ہی ارشا دفر مایا کہ ''ہماری حکومت کا مقصد قیام حق اور دفاع باطل ہوتا ہے ہم اہلِ ہوس نہیں ہیں لیکن حکومت ے الگ ہونا بھی نہیں چاہتے''ہاں جب آل محرانے دیکھا کہ حکومت ہمارے نام کواستعال کرنا چاہتی ہے اور ہم اس کی روش کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو علیحدگی اختیار کر کی اور عدم تعاون کی مکمل یالیسی کا علان کردیا تا کہان کے نام کاغلط استعال نہ ہو سکے اوران کی شرکت کوحکومت کے اسلامی ہونے کی دلیل نہ بنایا جا سکے۔

قیام حکومت ، امامت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ جب بھی اس کے حالات

پیدا ہوجائیں گے امام حکومت ضرور قائم کرے گا اور سیاسی مسائل کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا اور جب اس کے حالات ساز گار نہ ہوں گے تو بھی کنارہ کش ہوکر حجرہ میں نہیں بیٹھے گا بلکہاس کی پالیسیوں کی کڑی نگرانی کرتارہے گااورحتی الامکان اس کی رہنمائی ،تقیدیا مقاطعہ سے کنارہ شی نہیں کرے گا۔امام زین العابدین نے اپنے گریمسلسل کے درمیان تنقیدسے کام لیا۔ امام محمد باقر نے بھی تنقید فرمائی۔ امام جعفر صادق اور اس کے بعد کے ائمہ معصومین ا نے واضح نور پر مقاطعہ کی یالیسی اختیار کی اور حکومت کی ملازمت بلکہ اس کے ہاتھ سامان کرایہ پر دینے کی بھی ممانعت کردی اور امام موسی کاظم نے صفوان جمال سے یہاں تک فرمادیا که جبتم اپنے اونٹ حکومت کو کراپہ پر دیتے ہوتو تمہارا دل چاہتا ہے کہ کراپیداراس وقت تك زنده رہے كداونٹ مع كرايہ كے واپس آ جائيں ..... يا در كھوظالم كے ليے حيات كى تمنا کرنا میرسی اعانتِ ظلم ہے اور میں اپنے چاہنے والول کے لیے اتنی مقدار میں اعانت بھی برداشت نہیں کرسکتا ..... ظاہر ہے کہ یکسی کنارہ کش کا اندازہ نہیں ہے بیایک''نا قد بصیر'' کا کردار ہے جوامام موسیؓ کاظم نے انتہائی سختی کے دور میں بھی اختیار فرمایا .....اوراس سے پہلے ا مام محمد باقرّ نے فر ما یا تھا کہ جب بھی کوئی روزِ عید آتا ہے تو ہم آ لِ محمدٌ کے حزن وغم میں اضافہ ہوجا تاہے کہ ہم اپنے حق کوغیروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں اور منبررسول پر نااہلوں کے خطبوں کامشاہدہ کرتے ہیں۔

یہار شادات واقوال اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کے فرائض سیاست سے الگ نہیں ہیں اور ہرامام نے اپنے دور میں بقدر امکان سیاسی مسائل میں مداخلت کی ہے اور جہاں حالات سازگار نہیں رہے وہاں بھی تقید سے کنارہ کشی نہیں فر مائی ......امامت کوسیاست سے الگ کردینے کی پالیسی استعار کی ہے جو اہلِ دین ودیانت کو حکومت سے بے دخل کر کے اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں جو کام کل کے حکام بزور طاقت کررہے تھے وہ آج کے استعار کی

ذہن بزورفلسفہ انجام دےرہے ہیں۔

#### حقيقت فقه:

استمہید کے بعد فقہ ہے متعلق گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔

فقہ کے معنی عربی زبان میں فہم اور سمجھ کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ اسی معنی میں استعال ہوائے 'لکن لا تفقھون تسدیحھ میں ''کائنات کی ہرشے سیج پروردگار کررہی ہے۔ استعال ہوائے 'لکن لا تفقہ وہم نہیں ہے۔

علاء کی اصطلاح میں فقد دین کے مسائل کے تفصیلی اور استدلالی علم کانام ہے۔اس کی دو قسمیں ہیں: فقد کبر جسے آج کی زبان میں علم کلام کہاجا تا ہے۔اور فقد اصغر جسے آج کی زبان میں علم کلام کہاجا تا ہے۔اور فقد اصغر جسے علم فقد اسلام کے فروعی احکام کے تفصیلی دلائل سے جاننے کانام ہے اور فقہ عرف عالم میں انہیں احکام کے مجموعہ کو کہاجا تا ہے۔

## فقهی مدارک:

اسلام کے مکاتب فقہ میں دوبنیادی مشترک طور پرپائی جاتی ہیں۔ ایک کتاب خدااور ایک سنت رسول کہ انہیں کسی نہ کسی شکل میں ہر مسلمان نے احکام کا مدرک تسلیم کیا ہے۔ قرآن کی تفصیل و تاویل میں لا کھا ختلاف ہوسنت کی تعبیر تشریح میں کسی قدرا ختلاف کیوں نہ ہوں لیکن کتاب وسنت مدرک احکام ہیں۔ اس کے بعد بنیا دی مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کتاب وسنت میں نہ ہوتو کیا کرنا چاہیے۔

ایسے مسائل بے شار ہوسکتے ہیں اس لیے کہ حضور سرور کا ئنات کے دور میں زندگی محدود اور سادہ تھی اس وقت اس قدر پیچیدہ مسائل پیدانہیں ہوئے تھے۔ آپ کے بعد فتو حات اور توسیع دائرہ حکومت کے زیرا ثر اور دیگر اقوام کے اختلاط کے نتیج میں بے شار مسائل پیدا ہو گئے اور زندگی کا انداز بالکل تبدیل ہو گیا۔ابسوال بیہ ہے کہ ان مسائل کاحل کیا ہوگا اور ان کے بارے میں کیا قانون بنایا جائے گا؟

اسسلسلے میں ایک مدرسے فکر ہے ہے کہ سرور کا نئات گوان حالات کاعلم تھا اور آپ جانے سے کہ امت میں ایسے مسائل پیدا ہوں گے اور امت کو ان مسائل کے حل کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے آپ نے جاتے جاتے امت کو قر آن اور اہلدیت کے حوالے کردیا تا کہ نئے مسائل قر آن مجید میں نہ مل سکیں تو ان کوحل کرنے کے لیے اہل بیت موجود رہیں اور پروردگار نے اہل بیت موجود رہیں اور پروردگار نے اہل بیت کے سلسلہ کو دائی اور ابدی بنادیا کہ کوئی دور ایسانہ آئے جب مسائل پیدا ہوں اور کوئی مشکل کشانہ ہو۔

لیکن دوسرے مکتب فکرنے اس راستہ کو اختیار نہیں کیا اور حضور گے سامنے ''حسبناگام نہ آیا اور حضور گے سامنے ''کتاب الله ''کہہ کراپنے کو اہل ہیت سے الگ کرلیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حسب ناکام نہ آیا اور ایسے مسائل پیدا ہو گئے جن کاحل قرآن مجید بلکہ سنت پنجیبر میں بھی نہیں مل سکا ، ایسے وقت میں تمام لوگ مجبور ہوئے کہ قیاس کا دامن پکڑا جائے اور اپنی عقل کے سہارے احکام سازی کا کام شروع کیا جائے۔

 فتوحات کی بنا پر بے حد پیچیدہ ہو گئے تھے اور وہاں قیاس کی بے حد ضرورت تھی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عراق کا مدرسہ فکر'' مدرسہ رائے اور قیاس'' ہو گیا۔ ادھر حکومتوں کی کش مکش کا بھی آغاز ہو گیا۔ بنی عباس کی جنگ بنگ نے قومیت کا روپ دھارلیا۔ بنی امیہ کی پشت پرعرب رہے اور بنی عباس کی حمایت عجم نے کی اور اہل حدیث واہل قیاس کا جھگڑا تجاز وعراق میں تبدیل ہو گیا۔ حجاز اہل حدیث کے ہاتھوں میں چلا گیا اور عراق اہلِ قیاس کے ہاتھوں میں آگیا امام مالک کو ایس کے ہاتھوں میں آگیا امام مالک کو ایس کے مقدار امام بنادیا گیا۔ حالانکہ علماء کے اعداد وشار کے مطابق امام مالک کے یہاں قیاس کی مقدار امام ابو حذیفہ سے بھی زیادہ ہے لیکن سیاسی تقسیم میں وہ جاز کے حصہ میں آگئے۔

ایک ایسے معرکہ آراء دور میں جب اہل حدیث اور اہلی قیاس ...... بنی امیہ وبنی عباس اور حجاز وعراق کی جنگ چل رہی تھی امام جعفر صادق نے ایک تیسری آواز بلند کی اور امت کو ایک نیسری آواز بلند کی اور امت کو ایک نیسری آواز بلند کی اور امت کو ایک نیسری ایک نے راستہ کی ہدایت کی ۔ اس راستہ کو فقہ جعفری سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ امام علیہ السلام نے اس ہنگا می دور میں ضروری سمجھا کہ اپنی آواز کو حجاز وعراق دونوں جگہ عام کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا مدرسہ فقہ مدینہ میں بھی تھا اور کوفہ میں بھی ..... کوفہ میں تو آپ کا مدرسہ اتنا عظیم تھا کہ اس میں چار ہزارا فرادز پر تعلیم تھا اور یہ عمولی صلاحیت کے لوگنہیں تھے بلکہ بڑے بڑے جید علماء تھے جن میں سے بہت سے بعد میں مدعی امامت بھی ہوگئے ۔ علی بن مجمد وفہ میں ۔ ۹ حلقہ دیکھے جن کے اسا تذہ یہ کہ درہے تھے کہ یہ یاں کے بیں ۔ کہ یعلوم حضرت جعفر بین مجمد کی دین ہیں اور ہم سے انھوں نے بیان کیے ہیں ۔

ایسے حالات کو پیش نظرر کھنے کے بعد فقہ جعفری کی برتری کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ جس قدراحکام آپ نے بیان فرمائے ہیں اتنا موقع کسی دوسرے امام گونہیں مل سکا ہے۔ورنہ اس فقہ میں تمام معصومین کے ارشادات شامل ہیں اور اہل بیت کرام سے تمسک اپنی پسند

کامعاملہ نہیں ہے بلکہ کم خدا اوررسول ہے جسے ''کونو امع الصادقین ''اور''حدیث ثقلین''میں بیان کیا گیاہے۔ ہم نے نبی کو نبی اس لیے نہیں مانا کہ انھوں نے اپنے کو نبی کہاورنہ ہرمدی نبوت کو نبی سلیم کر لیتے۔

ہم نے نبی کو نبی اس لیے ماناہے کہ جس خدائے وحدہ لاشریک کاکلمہ بڑھ کرمسلمان ہوئے تھے اس نے انہیں نبی بنایا تھا اور بیفر مادیا تھا کہ جورسول تمہارے حوالے کردے اسے لےلواورجس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول کے بعداہل بیت اطہار کو بھی ان کے دعویٰ کی بنا پرتسلیم نہیں کیا ہے بلکہ حدیث ثقلین کی بنا پرتسلیم کیا ہے۔اعلان غدیر کی بنا پرتسلیم کیا ہے۔رسول ا کرمؓ کے قول وَمل کے اشاروں کی بنا پرتسلیم کیا ہے تو اب فقہ اہل بیت کانسلسل میہ ہے کہ تقاضا ئے عقل وفطرت کی بنا پر خدا کو مانا اور حکم خدا کی بنا پر رسول ا کو مانا اورحکم رسول کی بنا پر اہل بیت کو مانا۔ تو جب سلسلۂ اطاعت و مذہب او پر سے چلا تو بھی اہل بیت پرآ کررکا۔ان کےعلاوہ مرسل اعظمؓ نے کسی فقیہ یاامام مذہب کوواجب الاطاعت نہیں قرار دیااور نہاس کے قول وفعل کی ضانت لی ہے .....اوریہی سلسلہ جب نیجے سے امت کی طرف سے چلاتو ساری امت میں چارفقیہ برتر قرار دیے گئے کہان کاعلم ،ان کی فقاہت اوردینی بصیرت کا جواب نہیں ہے اور جب ان چاروں کا جائز ہ لیا گیا توامام حنبل ،امام شافعی کے تابع نظر آئے۔امام شافعی ،امام مالک کا اتباع کرتے ہوئے دکھائی دیےاورامام مالک و امام ابوحنیفہ جو اہل حدیث اور اہلِ قیاس کی جماعت کے سربراہ اور حجاز وعراق کے مرجع مسلمین تھے دونوں امام جعفر صادقؑ کے شاگر دنظر آئے تو ہم نے فیصلہ کرلیا کہ استاد کی فقہ کے ہوتے ہوئے شاگر دو کی فقہ پراعتا دکرنا تقاضائے دانش مندی نہیں ہے۔

امام جعفر صادق ،امام ما لک اور ابوحنیفه کے ایسے استاد تھے کہ امام مالک کی نظر میں ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا اور امام ابوحنیفہ فرما یا کرتے تھے کہ'' اگر دوسال امام جعفر صادق کی شاگردی نه کی ہوتی اوران سے استفادہ علمیہ نه کیا ہوتا تو نعمان ہلاک ہوجا تا۔

ہلاکت سے بچانے والے جعفر میں مجڑ ہی ہیں اور علوم سے مستفیض کرنے والے اہل ہیت اطہار ہی ہیں ، ایسے حالات میں ایسے قابل استاد کو چھوڑ کر شاگر د کی فقہ پر اعتماد کرنا کہاں کی وانش مندی ہے۔؟

بعض متعصب اہل نظرنے اس قول کی صدافت میں شبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ امام ابوحنیفہ امام جعفر صادق سے تین برس بڑے تھے اور ان کے باقاعدہ ہم عصر تھے۔لہذا ان کی شاگردی کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا ہے۔

ان بے چاروں نے بیسوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ استادی من وسال سے نہیں طے ہوتی ہے علم اور قابلیت سے طے ہوتی ہے۔ جناب آ دمؓ نے ملائکہ کووہ سب کچھ بتادیا جوانہیں نہیں معلوم تھا حالا نکہ ملائکہ جناب آ دمؓ سے عمر میں بہت بڑے تھے۔

امیرالمومنین نے خلفائے وقت کو اتنا بتا یا اور سکھا یا کہ خود حضرت عمر ؓ نے فرما یا''اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوجا تا۔'' حالا نکہ وہ عمر میں جناب امیرٌ سے بڑے تھے۔ استفادۂ علمیہ کے لیے میں وسال کا حساب نہیں کیا جا تا۔صلاحیت اور قابلیت دیکھی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ علامہ بیلی نے اس مقام پر نہایت حسین بات فر مائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شبہات صرف تعصب کی پیداوار ہیں اور دیانت وانصاف کے خلاف ہیں۔ امام اعظم ابو صنیفہ نہایت درجہ لائق و قابل و دانش مند سے لیکن وہ جعفر بن مجمد جیسے نہیں ہوسکتے۔ امام ابو صنیفہ باہر کے آ دمی ہیں اور امام جعفر صادق اہل بیت میں ہیں اور اہل بیت گھر کے حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔

اس مقام پریہ بات قابل توجہ ہے کہ علامہ شبلی نے سیرۃ النعمان میں جو پچھ امام

جعفرصادق اورحضرت ابوصنیفہ کے بارے میں ارشاد فر مایا ہے اسی نکتہ کی روشنی میں صدر اسلام کا فیصلہ کیوں نہیں کیا اور مذکورہ معاملہ میں اس نکتہ کو کس طرح فراموش کرگئے کہ حضرت ابو بکر باہر کے آ دمی ہیں اور جناب فاطمۂ دختر پینمبر ہیں۔ پینمبر کی حدیث کوجس طرح وہ جان سکتی ہیں دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔

بہرحال امام جعفر صادق سے ارتباط اور فقہ جعفر بیہ سے تمسک دونوں قسم کی''سیرعلمی''کا نتیجہ ہے۔ تلاش علم میں او پر سے چلیں تو امام جعفر صادق اہل بیت کے فرد کی حیثیت سے نبی اکرم سے مقرر کر دہ مرجع مسلمین قرار پاتے ہیں اور تلاش ہدایت میں ادھر سے چلیں تو امام جعفر "باقی ائمہ مذاہب کے استاد نظر آتے ہیں اور استاد کے ہوتے ہوئے شاگر دپر اعتماد کرنے کوئی و جہنیں ہے۔

یہ امتِ اسلامیہ کی برشمتی ہے کہ اربابِ حدیث نے ان خصوصیات کود کیکتے ہوئے بھی امام جعفر صادق سے انحراف کیا اور امام بخاری نے عمران بن حطان خارجی کی روایت کو درج کرنے کے باوجود امام جعفر کی روایت کو بخاری میں جگہ دینے کے قابل نہیں سمجھا۔ کیا یہ صریحی ظلم اور علمی خیانت نہیں ہے اور جب خواص ایسی خیانت کر سکتے ہیں توعوام سے کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ وہ تو اتنی بڑی کتاب حدیث میں امام کا نام بھی نہیں دیکھتے انہیں کیا معلوم کہ امام کی شخصیت اور ان کی علمی جلالت کیا ہے۔

### فقہ جعفری کے امتیازی مدارک:

یہ واضح کیا جاچکاہے کہ قرآن حکیم اور سنت پیغمبر گوتمام امت اسلامیہ نے اپنی فقہ کے لیے مدرک قرار دیا ہے۔ اس کا انداز کچھ بھی رہا ہواور تاویل وتشریح وتعبیر میں کتنی دھاندلی کی گئی ہوقرآن وحدیث کی سندی حیثیت کوچیلنج نہیں کیا گیا اور کسی نہ کسی شکل میں ان دونوں کو

شکیم کیا گیاہے۔

تسلیم کی آخری حدیہ ہے کہ دنیا کی ہرعیاری، مکاری، سلاطین زمانہ کی ہرخیانت و جنابت کے لیے آیات قرآنی اور سنت پغیبری کا سہارالیا گیا ہے۔ تاریخ ملوک وسلاطین کا جائزہ لیس تومعلوم ہوگا کہ سلاطینِ زمانہ نے کس طرح مذہب کا مذاق اڑایا ہے اور درباری علماء نے کس طرح آیات واحادیث کی تعبیر وتفسیر میں مذہب کا ستیاناس کیا ہے۔

المحلین ''کونمازیو الصلوٰق ''کونماز سے روکنے کا ذریعہ بنایا گیا ، کبھی ''ویل للمصلین ''کونمازیوں کی فرمت کی دلیل قرار دیا گیا اور کبھی ''اضعافاً مضاعفة ''کو معمولی سود کے جواز میں پیش کیا گیا۔غرض دنیا کی ہرمکاری وعیاری کے لیے قرآن حکیم کو سہارا بنایا گیا اور تاویل کے زور پر ۲۵ فرقے بناڈالے گئے۔ حکیم اُمت نے انہیں حالات کود کی کرفریادی تھی:

#### ''خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں''

قرآن وحدیث کے بعد جب تیسرے مدرک کا سوال اٹھا تو امتِ اسلامیہ نے اپنی جہالت کا علاج علم کے زور پر کیا اور اپنی عقل سے احکام دین وضع کرنا شروع کردیے۔ جہال ایک قانون نظرآ یا وہال اس کے جیسے دوسرے مواقع پر بھی وہی قانون نافذ کردیا اور حکم الہی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور حوصلہ اتنا بلند ہوا کہ رسول اکرم گی حدیث پر بھی اپنی قواش کرنا شروع کردیا۔ چنانچہ ام ابو حنیفہ نے پیغیرا کرم کے اس ارشاد پر کہ دیسے قیاس کو مقدم کرنا شروع کردیا۔ چنانچہ ام ابو حنیفہ نے پیغیرا کرم کے اس ارشاد پر کہ دمیدان جہاد کے مال غنیمت میں پیدل جہاد کرنے والے کا ایک حصہ ہے اور سوار کے دو حصے ہیں سسب یوٹوٹ لگادیا کہ میں اپنی عقل سے اس حدیث اور اس قانون کو تسلیم نہیں کرسکتا ۔ اس قانون کو تسلیم نہیں کرسکتا ۔ اس قانون میں گھوڑ ہے کا درجہ مسلمان کی ایسی ۔ اس قانون میں گھوڑ ہے کا درجہ مسلمان کی ایسی تو ہین برداشت نہیں کرسکتا ہیں تو کریں میں ایسی غلطی کر سکتے ہیں تو کریں میں ایسی غلطی کر سکتے ہیں تو کریں میں ایسی غلطی

نہیں کرسکتا۔

یہ قیاس کی حدِ آخر ہے کہ اس نے مسلمانوں کے حوصلے اس قدر بلند کردیے کہ احکام سازی میں قولِ خدا اور رسول بھی پیچے رہ گیا اور اُمت نے شریعت سازی کا کام شروع کردیا۔وہ اسلام جس نے پیغیبر کو بھی شریعت کے حلال وحرام میں دخل دینے کاحق نہیں دیا تھا اور اُن کا کام بھی صرف اتباع حکم خدا قرار دیا تھا۔ اس کے ماننے والے اُمت کے فقہاء کے لیے اس حق کے بھی قائل ہو گئے۔اور قیاس کی برکت سے ایک نیا اسلام معرضِ وجود میں لیے اس حق کے بھی مورخین وحققین نے اسے خلیفۂ دوم کے احسانات وکرامات میں شار کرلیا۔

امام جعفرصادق اس صورت حال کود کی کرخاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ نے تحفظ دین اسلام کی خاطر ہرطرح کی زحمت برداشت کر کے اس قیاس کا مقابلہ کیا ......اورخود مکتب قیاس کے سر براہ ابوحنیفہ سے بارہا بیفر ما یا کہ خبردار شریعت میں قیاس نہ کرنا۔ قیاس ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس کی گمراہی کا واحدراز بیہ ہے کہ اس نے حکم خدا میں قیاس سے کام لیا اور آگ اور خاک کا جھگڑا اٹھا کر حضرت آ دم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کردیا۔ قیاس ایک ابلیسی حربہ ہے جو حکم خدا کی بربادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن حکومتِ وقت کی امداد اور ہوتی جاہ ومنصب نے ان تمام ہدایات پر عمل نہ کرنے دیا اور بالآخر اسلام نذرِ قیاسات ہوگیا۔

امام جعفرصادق نے جن جن مقامات پر ابوحنیفہ کو قیاسات سے روکا ہے اس کی مثالیں تاریخ میں یوں ملتی ہیں:

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ .....اگرتم عقل سے احکام طے کر لیتے ہوتو ذراا پی عقل سے سوچ کر بیہ بتاؤ کہ پروردگار نے آئکھ میں خمکین ، زبان میں شیرینی اور کان میں تانی کیوں رکھی

ہے؟ ابوحنیفہ نےسکوت اختیار کیا۔ پھر آپ نے فر مایا۔ جب تم اپنی خلقت کونہیں سمجھ سکتے ہوتو اللہ کی شریعت کو کیا سمجھو گے۔ یا در کھو کہ آئکھوں میں نمکینی اس لیے ہے کہ بیہ چر بی کا ڈبہہے، اس میں نمک نہ ہوتا تو پکھل جاتا ۔۔۔۔۔کانوں میں ننی اس لیے ہے کہ جانور اندر جا کرزندگی کے دریے نہ ہوجا نمیں۔زبان میں حلاوت اس لیے ہے کہ اشیاء کا ذائقہ معلوم ہو سکے۔

اس کے بعدارشا دفر ما یا .....اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون تی شے ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا اسلام .....امام ابوحنیفہ نے جواب سے معذوری ظاہر کی تو آپ نے فر مایا،

''بڑے افسوس کی بات ہے تہ ہمیں کلمہ اسلام کی بھی خبر نہیں ہے جس کا لالہ الہ کفر ہے اور الااللہ اسلام ہے۔''

اس کے بعد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالتِ احرام میں ہرن کے سامنے کے چار دانت جنہیں رباعیہ کہتے ہیں، توڑڈ ڈالے تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟.....ابوحنیفہ نے کہا، یہ مسکلہ بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہرن کے ایسے دانت ہوتے ہی نہیں ہیں۔

امام علیہ السلام نے اسموقع پر ایک سوال انسان کے بارے میں کیا۔ ایک حیوان کے بارے میں اور ایک ایک حیوان کے بارے میں اور ایک ایمان کے بارے میں اور سربراہ رائے وقیاس تینوں سے عاجز رہتو امامت نے آواز دی کہ جسے انسان حیوان اور ایمان کی خبر نہیں ہے اسے دین الہی میں دخل دینے کا کیاحق ہے ۔۔۔۔۔ یاد رکھو! سنت میں قیاس کیا جائے تو دین بدنام ہوکر رہ جائے گا۔۔۔۔خبردار! اسلام میں قیاس سے کام نہ لینا۔ اسلام دین الہی ہے اس میں بشری عقل کا دخل نہیں ہے۔

اس قسم کاایک دوسراوا قعہ علامہ دمیری نے حیوا ۃ الحیوان میں لکھاہے کہ ابوحنیفہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے قیاس کی تر دید کرتے ہوئے چندسال

کوازروئے قیاس حل کرنے کی دعوت دی۔

فرمایا کہ یہ بتاوقتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ .....ابوصنیفہ نے کہاقتل۔فرمایا، پھرکیا وجہ ہے کہ قتل میں دوگواہ درکار ہیں اور زنامیں چارگواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ابوصنیفہ سے کوئی جواب نہ دیا جاسکا۔

پھر فرمایا۔اچھا یہ بتاؤ کہ نماز کی زیادہ اہمیت ہے یاروزہ کی؟ .....عرض کی نماز زیادہ اہم ہے .....فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ عورت ایا م چض میں نماز،روزہ دونوں چھوڑ دیتی ہے اور بعد میں روزہ کی قضاوا جب ہوتی ہے لیکن نماز کی قضاوا جب نہیں ہوتی ہے۔ابوحنیفہ نے سکوت اختیار کیا۔

فرمایا۔ بتاؤ بیشاب زیادہ نجس ہے یا منی ؟ .....عرض کی بیشاب کہ اسے دو مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ فرمایا، پھر کیا وجہ ہے کہ بیشاب کے بعد صرف عضو کی طہارت کی جاتی ہے اور منی خارج ہونے کے بعد عسل کرنا پڑتا ہے؟ ابو صنیفہ نے معذرت کی .....فرمایا، دیکھاتم نے دینِ خدامیں قیاس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یا در کھو، بیا دکام بھی خلاف عقل نہیں ہیں۔اسلام کا ہرقانون عقل کے مطابق ہے اگر چیتمہاری عقل کی ایجاداور پیداوار نہیں ہے۔

قتل اورزنا کا فرق بیہ ہے کہ زنامیں مجرم دوہوتے ہیں اور قتل میں ایک .....اس لیے وہاں چارگواہ در کا رہیں اوریہاں صرف دو۔

نماز اورروزہ کا فرق ہے ہے کہ روزہ سال میں ایک مہینے میں ترک ہوتا ہے اور نماز ہر مہینے میں۔ پھر روزہ کی قضا میں کاروبار حیات پر اثر نہیں پڑتا ہے اور نماز کی قضا سے سارا کاروبار معطل ہوجا تاہے اس لیے روزہ کی قضا واجب کردی گئی ہے اور نماز کی قضا معاف کردی گئی۔ پیشاب اور منی میں فرق ہے ہے کہ پیشاب مثانہ سے خارج ہوتا ہے اس میں صرف عضو کی طہارت کا فی ہے اور منی سارے جسم کی طاقت کا نچوڑ ہے جس کا مادہ ہر حصہ جسم سے اخذ

کیاجا تاہے اس لیے اس میں عنسل ضروری ہے۔

آمام علیہ السلام نے ابوصنیفہ کی ناواقفیت کے اظہار کے ساتھ اسلامی احکام کے ان مصالح کی طرف بھی اشارہ کردیا جن کی طرف عام انسانوں کی عقل وشعور کی توجہ کے امکانات نہ سے اور آخری جواب میں بیجی واضح کردیا کہ جب منی سارے جسم کے نچوڑ کا نام ہے تو انسان کا فرض ہے کہ عورت سے جنسی تعلقات قائم کرتے وقت اس نکتہ کو ذہن میں رکھے اور جسم کے کسی حصے کو بھی کسی اور کام میں مصروف نہ ہونے دے ورنہ اُس طرف سے آنے والی جسم کے کسی حصے کو بھی کسی اور کام میں مصروف نہ ہونے دے ورنہ اُس طرف سے آنے والی طاقت کمزور ہوجائے گی اور اس کا اثر آنے والی نسل پر پڑے گا۔ ماں باپ کی ایک لمحہ کی غلطی اولا دکے لیے یوری زندگی کا مسکلہ بن جائے گی۔

یادرہے کہ بعض علماء نے مذکورہ بالا واقعہ کوامام محمد باقر کے حالات میں لکھاہے لیکن مجھے اس موضوع سے کوئی بحث نہیں ہے میرامقصد توصرف گزارش کرنا ہے کہ دین الہی میں عقل بشر کو دخل دینے کاحق نہیں ہے۔مسلمان کا کام احکام پڑمل کرنا ہے احکام بنانانہیں ہے۔ احکام کے سلسلے میں پروردگار نے رسول اور آل رسول کے ذریعہ دین کوکامل کردیا ہے اور اب کوئی مسکلہ ایسانہیں ہے جس کاحل اسلام کے دامن میں نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ علماء تشیع نے آج تک قیاس کی طرف مڑکر بھی نہیں دیکھا اور استنباطِ احکام میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ان کے پاس اہلدیت طاہریں کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے اور اہلدیت اس دور میں بھی تھے جب مرسل اعظم کے بعد نئے نئے مسائل پیدا ہور ہے تھے اور انہوں نے سارے مسائل کاحل بیان کر دیا ہے اب کوئی مسلما ایسانہیں ہے جس کاحل ارشادات معصومین میں موجود نہ ہو۔

تمسک دامن اہلیبیت ہی کا نتیجہ ہے کہ علماءامامیہ کو قیاس واستحان جیسے مدارک کی ضرورت نہیں پڑی اورانہوں نے ساری زندگی احکام الہیہ کے سامیہ میں گزار دی ہے۔

## فقه جعفرى اورعقل:

اس مقام پریہ تو ہم نہ ہو کہ اسلام دین عقل ہے تو فقہ جعفری نے عقل کی اس قدر شدید مخالفت کیوں کی ہے۔ فقہ جعفری نے عقل کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اس کو اپنے دائرہ میں رکھاہے۔

دینِ جعفری میں اصولِ دین کا پورا کاروبارعقل ہی کے حوالہ ہے۔ توحید سے لے کر قیامت تک کا عقیدہ عقل کے ذمہ ہے اور ہرمقام پرعقل ہی کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس محاذ پر نبی اور امام کو بھی بولنے کا حق نہیں ہے وہ صرف راہ نمائی کر سکتے ہیں حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ میدان عقل کا میدان ہے اور کسی شخص کو دوسر سے کے میدان میں قدم رکھنے کا حق نہیں ہے جس طرح کہ شریعت کا میدان نبی اور امام کا میدان ہے اس میں عقل دخل اندازی نہیں کرسکتی ہے۔

شریعت میں عقل کا کام فقط احکام کا تلاش کرنا ہے اور اس کی تعمیل کے راستے ہموار کرنا ہے اور اس کی تعمیل کے راستے ہموار کرنا ہے اور بس۔ احکام بنانا اس کا کام نہیں ہے ور نہ عقل اس اہم کام کو انجام دے سکتی تو ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغمبر، ان کے اوصیاء اور اتنی کتابوں اور صحیفوں کی کوئی ضرور سے ہمابق زندگی گزار شخص اپنی عقل کے مطابق اپنی زندگی کا قانون مرتب کر لیتا اور اس کے مطابق زندگی گزار لیتا جس طرح کہ دنیا کے دوسرے نظاموں میں یہی صورت حال ہے کہ انسان ہی قانون بناتے ہیں اور انسان ہی عمل کرتے ہیں۔ مذہب اور دنیا وی نظام کا فرق ہی ہے کہ مذہب کا قانون آ سان سے آتا ہے اور دنیا کا قانون انسان بناتے ہیں اب اگر مذہب کی قانون سازی بھی انسانوں کے حوالے کردی گئی تو مذہب کا نام مذہب کیوں رہ جائے گااس کا شار بھی دنیا کے دوسرے عام قوانین میں ہوجائے گا۔

فقہ جعفری میں عقل بڑی اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کا کام تعمیل احکام کی راہیں ہموار کرنا ہے احکام سازی نہیں ہے۔ مثال کے طور پراگر شریعت میں وجوب یا حرمت کا قانون نمل سکتو آزادی کا فیصلہ عقل ہی کرے گی اور یہ کے گی کہ اب آپ پڑمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر شریعت میں یہ چیز واجب یا حرام ہوتی تو اس کے بیان کی ذمہ داری صاحب شریعت برہوتی اور صاحب شریعت کے بیان نہ کرنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ شے واجب یا حرام نہیں ہے اور اب آپ کو کمل اختیار ہے کہ جس کے واجب ہونے کا شبہ ہور ہا ہے اسے ترک کردیں اور جس کے حرام ہونے کا شبہ ہور ہا ہے اسے اختیار کرلیں۔

اسی طرح اگر قانون شریعت میں اجمالی طور سے معلوم ہوجائے کہ سفر کی ایک منزل پر پہنچنے کے بعد نماز بہر حال واجب رہتی ہے لیکن بیہ معلوم نہیں ہے کہ اس منزل پر نماز قصر ہوجاتی ہے یا نہیں۔ تو یہ فیصلہ عقل ہی کرے گی کہ ایسے مقامات پر دونوں طرح کی نمازیں پڑھنا چا ہئیں تاکہ یہ فیمین ہوجائے کہ جوذ مہ داری ہمارے سرآئی تھی ادا ہوگئی اور اب کوئی فریضہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔

قانون کی منزل میں شریعت سند ہے اور تعمیل کی منزل میں عقل حکم دینا شریعت کا کام ہے اور عمل کی راہیں ہموار کرناعقل کا کام ہے۔ اہل قیاس نے اس فرق کو محسوس نہیں کیا اور انہوں نے شریعت میں بھی عقل کی دخل اندازی کو مباح کردیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوانین شریعت تماشا بننے لگے اور ہر شخص اپنی عقل، اپنی فکر اور اپنے خیال کے مطابق شریعت میں تحریف و ترمیم کرنے لگا۔

## فقه جعفری کی حقیقت:

فقہ جعفری کو مجھنے کے لیے حسب ذیل نکات کا پیش نظرر کھنا ضروری ہے اس کے بغیراس

فقہ کا متیاز اوراس کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔

ا۔ فقہ جعفری صرف امام جعفر صادق کی فقہ ہیں بلکہ تمام اہلبیت کرامؓ کے احکام کا مجموعہ ہے۔ ہے۔

۲۔اس فقہ کے اعلم ،امام جعفر صادق ائمہ مذاہب کی طرح مجتہز نہیں تھے بلکہ پروردگار کی طرف سے احکام واقعی کے بیان کرنے والے تھے۔

سو۔اہلبیت کرامؓ سےتمسک صرف ان کی ذاتی صلاحیت کی بنا پرنہیں ہوتا بلکہ تکم رسول اکرمؓ کی بنا پر ہوتا ہے جس نے استمسک میں نجات کی ذمہ داری لی ہے۔

ہ۔ امام جعفرصاد تی حضرت مالک وابوحنیفہ کے استاد تھے اور استاد کی فقہ کے ہوتے ہوئے ہوئے شاگر دسے تمسک کرنا خلاف عقل وانصاف ہے۔

۵۔ فقہ جعفری کا مدرک قرآن حکیم، سیرت پنجمبراور ارشاداتِ اہلیبی طاہرین ہیں جنہیں قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بنا کر پنجمبراسلام چھوڑ گئے۔

۲ ۔ فقہ جعفری میں قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ے۔فقہ جعفری میں عقل کا کامجمیل احکام کی راہیں تلاش کرنا ہے،احکام سازی نہیں ہے۔ مصدرہ میں معددہ میں میں مصدرہ میں مصدرہ کا مصدرہ کے مصدرہ کا مصدرہ کا مصدرہ کا مصدرہ کا مصدرہ کا مصدرہ کیا ہے

۸۔ائمہ معصومین نے ہر دور میں حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش کی ہے اوراس وقت تک خاموش نہیں ہوئے جب تک کہاس عمل کو ناممکن پاعارضی طور پر نامناسب نہیں خیال کیا۔

9۔ فقہ جعفری میں قیاس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ نبی اکرمؓ کے بعد نئے مسائل پیدا ہوئے توحل کرنے والے اہلیبیت طاہرینؑ موجود تھے اور وہ گھر کے حالات سے بہتر طور

پرواقف تھے۔

۱- فقہ جعفری کے اہم مدارک میں حدیث کے چارمجموعہ ہیں: ا۔ کافی محمد بن یعقوب کلینی متوفی ویسیارھ.......... ۱۲۱۹ حدیثیں ۲ من لا یحضر ه الفقیه محمد بن علی با بویه متوفی ا <u>۳۸ ج..... ۵۹۲۳</u> حدیثیں سے تہذیب محمد بن الحسن الطوسی متوفی ۱۲ م ج..... ۱۳۵۹ حدیثیں محمد بن الحسن الطوسی متوفی ۱۲ م ج..... ۵۵۱۱ حدیثیں

اس کے علاوہ احادیث کے اور مجموعہ کھی ہیں جن کے ہوتے ہوئے جدیدترین مسائل میں بھی قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قیاس کی ضرورت ان مسلمانوں کو پڑتی ہے جن کے صحاح ستہ میں سے مکررا حادیث نکال دینے کے بعد سے مسلم میں چار ہزار کے قریب اور سے بخاری میں اس سے بھی کم حدیثیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسے مختصر مجموعے سے اسنے اہم مسائل حل نہیں کیے جاسکتے اور پھر اگران میں سے بھی ضعیف اور غیر معتبر روایتیں الگ کر دی جا ئیں تو شریعت کی دنیا میں قیاس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔

## فقه جعفرى اورهم:

فقہ جعفری کے خصوصیات ،امتیازات اوراس کی حقانیت وبرتری کا جائزہ لینے کے بعد ایک نظراپنے حال زار پر ڈالنا بھی ضروری ہے اور بید یکھنا ہے کہ جس فقہ جعفری کی بقاء کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور جس کی نسبت سے قوموں کے درمیان ہم نے اپناا متیاز قائم کیا ہے۔اس سے ہمارارشتہ کیا ہے؟

یا در کھیے فقہ قانون بندگی وزندگی کا نام ہے۔ فقہ رضائے الٰہی کی تحصیل کا ذریعہ ہے۔ فقہ انسانی زندگی کا نظام ہے۔ کوئی انسان اپنی اسلامی زندگی علم فقہ کے بغیر نہیں گزار سکتا ہے اور کسی محض کے لیے رضائے الٰہی کی تحصیل فقہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کر بتا سکتے ہیں کہ ہم نے دین کے حلال وحرام، واجب ومستحب، جائزہ ونا جائز،

طاہر ونجس کو دریافت کرنے کے لیے زندگی کا کتنا وقت صرف کیا ہے اوراس راہ میں کتنا سر ماییہ خرچ کیاہے؟

فقہ جعفری ہم سے دعوت واجہاع اور جلسہ وجلوس کا مطالبہ نہیں کرتی ۔ احکام خدا کے مطابق زندگی گزار نے کا مطالبہ کرتی ہے اور اس سلسلے میں ہماری کارکردگی صفر کے برابر ہے۔ہم نے گھر کی تعمیر، فرنیچر کی فراہمی ، دیواروں کے رنگ وروغن ، عورتوں کے زیورات ، راحت پسند زندگی ، ریڈیو ٹی وی ، وی تی آر۔ جیسے مہمالات پر لاکھوں کا سرمایہ خرج کیا ہے اور کسی ایک عالم کو بھا کرا پنی عبادات کی تھیج ، اپنے اعمال کی صحت کے لیے دی روپیجی خرج نہیں کیا خرج نہیں کیا جاورا گرجی سوچا ہے توصرف یہ کہ دین گور آن شریف اور دینیات کی پہلی کتاب پڑھادی ہوائے ، فقہ آل گھر کی کوت اور ہوجائے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین کے جملہ عبادات ، معاملات ، تجارت ، زراعت و ملازمت ، سیاست ، اقتصادیات ، اجماعیات ، اخلاقیات ، معاملات ، تجارت کی پہلی کتاب میں موجود ہیں۔ یادین آل محمد صرف آٹھو ورک کی کتاب کا نام سب دینیات کی پہلی کتاب میں موجود ہیں۔ یادین آل محمد صرف آٹھو ورک کی کتاب کا نام کے کہ ہر شخص اپنے بچوں کو ایک کتاب پڑھا کرخوش ہوگیا کہ اس نے فقہ جعفری کا حق ادا کردیا ہے اور دس پیسے میں جنت خرید لی ہے جسیا کہ خودا پنے بارے میں سوچتا ہے کہ اصول کردیا ہے اور دس پیسے میں جنت خرید لی ہے جسیا کہ خودا پنے بارے میں سوچتا ہے کہ اصول کی دین اور فروغ دین کی ذریا ہی اور دس پیسے میں جنت خرید لی ہے جسیا کہ خودا پنے بارے میں سوچتا ہے کہ اصول کین اور فروغ دین کی ڈین یا در کر لیا اور فقہ آل گھرگا حق ادا ہوگیا۔

یا در کھیے ہماری ساری زندگی مہمل، بے کار اور بے مصرف ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے ایک ایک قدم کے لیے قانونِ شریعت دریافت نہیں کیا اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری

صادق آلِ مُحدَّى نظر میں دین احکام کامعلوم کرنااس قدراہم ہے کہ آپ نے فرمایا اگرکوئی شخص میرے اصحاب کوکوڑے مارکرانہیں علم دین حاصل کرنے پر آمادہ کرے تو مجھے کوئی

تکلیف نہ ہوگی۔ مجھے بے خبراور بے مل قسم کے چاہنے والے در کا رنہیں ہیں ، مجھے مولا اور آقا کہنے والوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے باعمل مخلصین در کار ہیں اورصاحبانِ معرفت اصحاب۔ علامه طبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد حضرت جوطر زحکومت اختیار فر ما ئیں گےاس کا انداز ہیہ ہوگا کہ اگر کوئی ہیں سال کا جوان علم دین اوراحکام شریعت سے بِخبر یا یا گیا تواہے فی الفور تہ تیخ کردیں گے۔اس وقت مدرسہ قائم کرکے پڑھانے کا سلسلہ نہ ہوگا بلکہ بے خبری کی سزا کا سلسلہ قائم ہوگا۔ زمانہ غیبت ، زمانہ مہلت ہے جسے ہوش میں آنا ہےوہ آجائے۔اس کے بعدانجام بہت خراب ہے،انہیں اس بات کی فکرنہ ہوگی کہ ہم انہیں کیا کہتے ہیں اور کیا مانتے ہیں۔انہیں صرف اس بات کی فکر ہے کہ ان کے دین ، مذہب،مقصداوراحکام کے ساتھ ہماراسلوک کیا ہے اوران کی فقہ کوہم نے کس قدر دریافت کیا ہے اور کس طرح عمل کیا ہے۔ ہمارے نوجوان جو سے شام تک اپنے خیال میں مولاً کے خوش کرنے کا انتظام کرتے ہیں اور طریقة وضووغسل اوراندا زِنمازے بھی باخبرنہیں ہیں۔ كياينهيں سوچتے كمآنے والاخوشامد پينداورشهنشاه نهيں ہےوہ دين كاذمه دارہے۔اسے نام کی فکرنہیں ہے کام کی فکر ہے۔ وہ خود مخارنہیں ہے بندہ پرور دگار ہے۔ کیا یہ نوجوان اس ذوالفقار حيدري كااحساس نہيں ركھتے جوامام تےساتھ ایسے تمام بے خبراور بے ممل افراد كا فیله کرنے آرہی ہے۔

عزیز و! موقع غنیمت ہے۔ وقت باقی کے زمانہ کواک مہلت کا زمانہ تصور کرواور اپنے دین کاعلم حاصل کرو، اپنی نسل کوان کا دین سکھاؤ۔ راحت طلب زندگی کا اثاثہ فروخت کرکے علم دین پرصرف کرو۔ قبر میں صوفہ سیٹ، زیورات اور ٹی وی نہیں جائے گا۔ قبر میں علم دین ہی کام آئے گا۔ مرکزی لائٹ یہاں کے لیے ہے وہاں کے لیے صرف احکام دین کی روشنی کام آئے والی ہے۔

رب کریم سے التماس ہے کہ ہمیں اور ہماری بے خبر اور بے مل قوم کو علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں بیموقع عطا کرے کہ ہم امام عصر کی ذوالفقار سے قبل ہونے کے بجائے ان کے انصار میں شامل ہوجا ئیں۔والسلامہ علی من اتبع الھ دی کی سے کہ سے کہ

نقشِ حیاتِ امام موسی بن جعفر علیسیّلا

ولادت: ۷ صفر ۱۲۸ جمه شهادت: ۲۵ رجب ۱۸۳ ج

# نقش زندگانی امام موسی بن جعفر عالیقات

ماہ صفر ۱۲۱ج کی ساتویں تاریخ تھی۔ امام جعفر صادق مع اپنی اہلیہ محتر مہ جناب حمیدہ خاتون حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تتھاور واپسی میں مکہ و مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں مقیم شے کہ امام موسیٰ کاظم کی ولا دت باسعادت ہوئی جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ ائمہ طاہرین ایسے اوقات میں بھی سفر حج کونظر انداز نہیں فرماتے شے جب گھر میں ولا دت میں صرف دو مہینے باقی رہ گئے شے اور سفر بھی اُس دور کا تھا جب آج جیسے وسائل یقیناً فراہم میں صرف دو مہینے باقی رہ گئے تھے اور سفر بھی اُس دور کا تھا جب آج جیسے وسائل یقیناً فراہم نہیں سے اور تقریباً عن رہ گئے تھے اور سفر کا فاصلہ اونٹوں کے ذریعہ طے کرنا ہوتا تھا اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس قدر اس سفر اور ممل کی اہمیت ائمہ طاہرین کی نگاہ میں تھی اسی قدر ان کی از واج مطہرات کی نگاہ میں بھی تھی ورنہ ان حالات کا لحاظ کر کے معذرت کرلیتیں اور سفر کو آئندہ سال مطہرات کی نگاہ میں جود و رحاضر کا عام طریقہ کارہے۔

بلکہ پہیں سے بیہ سلہ بھی حل ہوجا تا ہے کہ از واج ائمہ معصومین بھی جے بیت اللہ کے لیے جاتی تھیں یا نہیں اور اس فریضہ کا تعلق صرف مردوں سے ہے یا عور توں سے بھی ہے۔ یقیناً جی ایک الیمی عبادت ہے جس میں تین طرح کی استطاعت کی شرط ہے۔ مالی استطاعت ، بدنی استطاعت اور راستہ کی استطاعت ۔ اگر بعض از واج مطہرات کی زندگی میں جج کا تذکرہ نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ بیاان کی عدم استطاعت کا نتیجہ ہوجس طرح کہ بے شار مومنین مخلصین عدم استطاعت کی بنا پر اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس کا کوئی تعلق مرداور عورت کے فرائض کی تفریق سے نہیں ہوتا ہے ورنہ استطاعت اور وجوب کے بعد جج نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔

جناب حمیدہ کا بیان ہے کہ میر بے فرزند نے ولادت کے بعدرخ آسان کی طرف کیا اور

زبان پر کلمہ شہاد تین جاری کیا جواس سے پہلے کے معصومینؑ کے آغاز حیات کا طریقہ کارر ہا ہےاور آپ کے داہنے بازو پر ہیآیت کندہ تھی۔

"مَتَّتُ كَلِبَةُ رَبِّكَ صِلْقًا وَعَلْلاً"

آپ کااسم گرامی موسی قرار پا یا اور مشہور لقب کاظم ہواجس کے معنی غصہ کو پی جانے والے کے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ اس لقب کی ایک مصلحت سیجی ہو کہ پیغیبران اولوالعزم میں جس موسی کا ذکر آتا ہے ان کی صفت قرآن مجید نے 'نغضبان' بیان کی ہے تو قدرت نے چاہا کہ ایک موسی کا ظم بھی پیدا ہوجائے تا کہ دونوں طرح کے اللی کر دارسامنے آجا کیں اور تاریخ نبوت وامامت سے بیفریق بھی واضح ہوجائے کہ اگر قہر وجلال کا مرقع دیکھنا ہوتو نبی موسی کو دیکھو۔ اگر حلم مخل پروردگار کا نمونہ دیکھنا ہوتو امام موسی کو دیکھو۔

نام موسیٰ میں ایک مصلحت البی ہیر بھی ہوسکتی ہے کہ آپ کے قاتل کا نام ہارون تھا۔ تو قدرت نے روز اول واضح کردینا چاہا کہ انسان ناموں کے فریب میں نہ آئے اور کر دار پر مکمل نگاہ رکھے۔ ورنہ یہی ہارون ایک وقت میں موسیؓ کا ہمراز و دمساز ، معاون و مددگار بھی ہوسکتا ہے اور دوسرے وقت میں ایک موسیٰ کا قاتل بھی ہوسکتا ہے۔ اصلی اور نقلی حقیقی اور جعلی میں یہی واقعی فرق ہے اور شاید یہی رازتھا کہ جناب موسیؓ نے جناب ہارون کے وزیر بنانے کی می کہ پروردگار ہارون کو وزیر بنائے گاتو وہ ہارون صاحب کی درخوات پروردگار سے کی تھی کہ پروردگار ہارون کو بادشاہ اور خلیفہ بھی بنادے گاتو وہ نالائق اور ناہل ہی رہے گا۔ حقیر نے ایک موقع پراس مضمون کو اس طرح نظم کیا تھا:

دنیا کا اس لوٹ کے مامون بن گئے دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے ان بندگانِ زرکی سیاست تو دیکھے

#### موسیٰ گوز ہر دے کے بھی ہارون بن گئے

آپ کے دوسر سے القاب میں عبرصالح ، صابر ، امین اور باب الحوائے وغیرہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ کنیت ابوالحن الاول ، ابوابرا ہیم ، ابوالحن الماضی ، ابوعلی ، ابواساعیل وغیرہ ۔

باب الحوائح کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے روضۂ مبارک سے برابر آج تک معجزات اور کرامات کا ظہور ہور ہاہے اور بعض اہل قلم نے تو ان وا قعات کو جمع کر کے کمل کتابیں بھی تالیف کر دی ہیں اور عینی مشاہدین کے بیان کے مطابق ان کرامات کو جمع کیا ہے اور حقیقت امریہ ہے کہ بغداد میں ان خوں ریز وا قعات کے بعد جن میں دجلہ کا پانی کئی دن تک رکھین رہا۔ مذہب تشیع کا باقی رہ جانا بھی امام مولی بن جعفر کی ایک زندہ کر امت ہے جس کے سے کسی قیمت پر انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مصائب تو آپ کی زندگی میں بھی آتے ہی رہے لیکن جس طرح کل کے مصائب سے سلسلہ امامت نہیں منقطع ہو سکا تھا اسی طرح بعد کے مصائب سے سلسلہ مذہب ابلیب یہ پر کوئی اثر نہیں پڑ سکا اور امام شافعی کا بیار شادہ تھے ثابت مصائب سے سلسلہ مذہب ابلیب یہ پر کوئی اثر نہیں پڑ سکا اور امام شافعی کا بیار شادہ تھے ثابت مواکد قبر مودی کا ظافر آبلی تریاق مجرب ہے۔

آپ کی ولادت مروان الحمار کے دور حکومت ۱۲۸ جیس ہوئی تین سال کے بعداس کی آبائی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور بنی عباس کا پہلاعباس سفاح تخت نشین ہوا۔ ۱۳ جوسے ۱۳ بائی حکومت کا خاتمہ ہوگیا اور بنی عباس کا پہلاعباس سفاح تخت نشین ہوا۔ ۱۳ جیس نے ۱۳ جو میں امام جعفر صادق کو زہر و دغاسے شہید کراد یا اور ۲۰ سال کی عمر سے امام موئی کاظم کا دور قیادت شروع ہوا۔ ۱۹۵ جیس منصور کی جگہ پرمہدی عباس آیا جس نے دس سال حکومت کی اور ۱۲ جنس اس کی جگہ ہادی کو ملی جوایک سال سے زیادہ نہ چل سکا اور پھر و کا جو میں ہارون تخت نشین ہوگیا۔ جس نے ۱۸ جس میں امام موئی کاظم کو زہر دے کر شہید کراد یا جس وقت آپ کی عمر مبارک ۵ میال کی تھی جس میں سے ۲۰ سال والد بزرگوار کے زیرسا یہ گزرے آپ کی عمر مبارک ۵ میال کی تھی جس میں سے ۲۰ سال والد بزرگوار کے زیرسا یہ گزرے

اور ۵ سال اینے دور میں قیادتِ اُمت کے ذمہ داررہے۔

آپ کے بچپن کے مالات میں ایک واقعہ ماتا ہے کہ صفوان جمال نے آپ کو گھر سے اس عالم میں نکلتے دیوا کہ ہاتھ میں بحری کے بچہ کے کان سے اور اس سے سجدہ رب کا تقاضا کررہے سے اور گویا صفوان کو متوجہ کررہے سے کہ ہم اہلیب گی شان بیہ ہے کہ جانور بھی ہماری طرف منسوب ہوجاتے ہیں تو ہم ان سے سجدہ رب کا تقاضا کرتے ہیں اور اس کے بغیر اپنا بنانا گوار انہیں کرتے ہیں صفوان نے عرض کی کہا گرآپ اس سے سجدہ کر اسکتے ہیں تواسے مرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں! آپ نے فرمایا کہ صفوان موت و حیات خدا کے اختیار میں ہے۔ ہم اس کے بارے میں بچھ کہہ سکتے ہیں گویا آپ نے یہ بھی واضح کردیا کہ انسان کو اپنے فرائض کی فکر کرنی چا ہیے۔ امور خدا وندی میں دخل اندازی شان عبدیت کے خلاف ہے اور اس سے انسان کسی وقت بھی مورد عتاب ہوسکتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی تین برس کی عمر اور اس سے انسان کسی وقت بھی مورد عتاب ہوسکتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کی تین برس کی عمر کا ہے۔ (بحار)

عُمر مبارک پانچ برس تھی جب ابو حنیفہ امام جعفر صادق سے مسکد جبر واختیار پر بحث کرنے کے لیے آئے تو آپ نے والد بزرگوارسے پہلے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے فرما یا کہ اس مسکلہ کی تین صور تیں ہیں کہ یا تو عمل بندوں کے اختیار سے ہوتا ہے یا خدائی جبر سے وقوع پذیر ہوتا ہے یا دونوں کی شرکت رہتی ہے۔اگر عمل بندوں کے اختیار ہوتا ہے تو بہ آپ کے نظر یہ کے خلاف ہے، اوراگر خدائی جبر یا شرکت سے ہوتا ہے تو قانونی طور پر اسے عذاب کا محلا نے مداریا شریک ہونا چاہیے لیکن ایسانہیں ہے تو اس کا کھلا ہوا مطلب سے ہے کہ بندہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور خدا پر ان اعمال کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ (بحار ۔ امالی سید مرتضلی)

حقیقت امریہ ہے کہ عقیدہ جبر جابر سلاطین کی ایک ایجاد ہے جوایسے عقائد کے ذریعہ

ا پنے جرائم کی بودہ بوٹی کرنا چاہتے تھے اور ان کا مقصد بیتھا کہ عوام ہمیں مجبور محض سمجھ کر ہم سے ہمارے جرائم کامحاسبہ نہ کریں ورنہ ہمارا زندہ رہنامشکل ہوجائے گا۔

حضرت ابوصنیفداس واقعہ سے بے حدمتا تر ہوئے اور انہیں اپنی تو ہین کا احساس ہو گیا اور اس کے انتقام کی فکر میں لگ گئے۔ چنا نچہ ایک مرتبدا مام موسی کاظم کواسی زمانہ میں ایسی جگہ نماز پڑھتے دیکھ لیا جہاں سامنے سے لوگ گزرر ہے تھے تو فوراً امام جعفر صادق سے شکایت کردی۔ آپ نے فررند سے شکایت کو بیان کر کے جواب کا مطالبہ کیا۔ امام کاظم نے عرض کی کہ میر اخدارگ کردن سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا راہ گیر میر سے اور اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے۔ (مناقب)

یہ جواب در حقیقت اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ جب انسان کا ذہن جلال جمال پر مرکوز نہیں ہوتا ہے اور تو جہ کے ہٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے مقامات پر نماز کا پڑھنا مکروہ ہوسکتا ہے لیکن اگررگ کردن سے زیادہ قریب تر ہوجائے اور نگاہ میں جلوہ ربوبیت کے علاوہ کوئی جلوہ نہ ساسکے تو ایسی نماز میں کوئی کمزوری نہیں ہے اور یہی امت اور امامت کی عبادتوں کا نمایاں فرق ہے۔

دوسرے موقع پر ابو حنیفہ امام صادق سے ملنے کے لیے آئے اور اس فرزند کو دیکھ لیا توعملی طور پر شکست دینے کے لیے ایک عجیب وغریب قسم کا سوال کرلیا کہ اگر کوئی مسافر آپ کے شہر میں آجائے تو قضائے حاجت کے لیے کہاں جائے ؟ فرما یا کہ مکان کی دیواروں کی پُشت کا سہارا لے کر ہمسایہ کی نگا ہوں سے اپنے کو بچائے ۔ نہروں کے کنارے سے پر ہیز کرے ۔ جن مقامات پر درختوں کے پھل گرتے ہیں وہاں نہ بیٹھے۔ مکانوں کے صحن سے الگ، شاہرا ہوں اور راستوں سے الگ، مسجدوں کو چھوڑ کر، قبلہ کے استقبال اور استدبار سے بی کر اور اپنے کیڑوں کو سینجال کر جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ ابو حنیفہ بین کرم بہوت ہوگئے اور ان

کے ساتھی عبداللہ بن مسلم نے کہا کہ میں نے نہ کہاتھا کہ خاندان رسالت کے بچے بھی عام بچوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ (بحار ۔ مناقب)

اسی دور کمسنی میں امام صادق نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے اپنے فرزند کے کمالات کو نمایاں کردیں تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا بیٹا! ذرااس مصرع پرمصرع تولگاؤ:

تَسنح عَنِ الْقَبِيْحِ وَلَاتُرِدُهُ

آپ نے عرض کی: وَمَنْ أَوْلَيْتَهُ حَسَنًا فَزِدْهُ

يُرا بن فرماياكه: سَتَلْقي مِنْ عِنْدُوَّكَ كُلَّ كَيْبٍ

ٳۮؘٳػؙٳۮٳڵۼٮؙۊۜڣؘڵٳؾؘڮؚڶؗؗؗؗڰؙ

حقيرنے ان مصرعوں كاتر جمداس طرح كياہے:

امام صادق ..... برائیول کانه هرگزیمهی اراده کرو\_

امام كاظمٌ ..... كروجوخيرتو يجهاور بهي زياده كرو\_

امام صادق السسبيه ما ناديكھو گےتم دشمنوں كے مكروفريب

امام کاظم ..... نهاختیار مگرتم کبھی پیجادہ کرو۔

ام صادق علیہ السلام کومعلوم تھا کہ مجھے زہر دینے والامنصور میری اولا دیساتھ کیا برتاؤ کرےگا۔ چنانچہ آپ نے اپنے اموال کے بارے میں ایک وصیت نامہ تیار کیا جس میں پانچ افراد کو ذمہ دار قرار دیا: (منصور دوانیق (۲) سلیمان حاکم مدینہ (۳) عبداللہ افطح فرزند امام صادق (۴) امام موسی کاظم اور (۵) جناب حمیدہ۔

آمام کی شہادت کے بعد منصور نے حاکم مدینہ کو خطالکھا کہ ان کے وصی کو گر فقار کر کے قتل کردو۔اس نے وصی کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وصیت نامہ میں اس کا اور منصور کا نام

بھی ہے تواس نے معذرت کر لی اور امام کی سیاست الہید کا پہلا مرقع منظر عام پرآگیا۔

اس کے بعد مہدی عباسی نے بیاراد ہُ قتل آپ کو مدینہ سے طلب کیا تو راستہ میں منزل زبالہ پر ابو خالد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے گرفتاری کا منظر دیکھ کراظہار افسوس کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں فلاں تاریخ کو واپس آول گا۔ چنا نچہ جب حمید بن قطبہ کوتل پر مامور کیا گیا تو مہدی نے جناب امیر گوخواب میں دیکھا کہ اسے قل کر دینا چاہتے ہیں اور اس نے بیدار ہو کرفوراً حمید کوتل سے روک دیا اور آپ حسب وعدہ مقررہ تاریخ پر زبالہ واپس بہنج گئے اور فرمایا کہ ابو خالد اس کے بعد جب دوبارہ گرفتار کیا جاؤں گا تو واپسی کا کوئی امکان نہ ہوگا اور میری قبر بغداد ہی میں بنے گی۔ اسی مہدی بن منصور نے بطورر دمظالم فدک کی واپسی کا ارادہ کیا تھا ہو آپ نے نور سے ملک اسلامی کے حدود بیان کر دیے تھے کہ فدک باغ نہیں ہے یہ اسلامی حکومت کا استعارہ ہے۔ چنا نچہ اس نے اپنی رائے بدل دی کہ ظالم کرتی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔

ہارون رشید اگر چیعلم دوست مشہور ہوگیا ہے لیکن انتہائی عیاش اور ڈنمن سادات تھا۔ عیاشی کا بیرعالم تھا کہ خودا پنے باپ کی مدخولہ کنیز سے جماع کیا اور ابو یوسف نے بیفتو کی بھی دے دیا کہاگروہ اپنے کو مدخولہ کہتی ہے تواس کے بیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

دوسری کنیز سے خرید نے کے بعد فوراً جماع کرنا چاہا تو کسی نے اعتراض کردیا کہ شریعت پیغیر میں ایک حیض تک انظار کرنا ضروری ہے۔ اس نے امام ابو یوسف کو ایک لا کھ درہم دے کریے فتوی حاصل کرلیا کہ یہ قانون خریداری کا ہے۔ آپ اپنے فرزند کو ہہہ کر کے پھر دوبارہ اس سے ہہ کرالیں۔ ہہہ میں انظار کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح ابو یوسف کو دولت کی لذت ماصل ہوگئی اور شریعت پیغیر آنسو بہاتی رہ دولت کی لذت ماصل ہوگئی اور شریعت پیغیر آنسو بہاتی رہ گئی

سادات کثی کابی عالم تھا کہ الا اچ میں نفس زکیہ کے بھائی عبداللہ کوزندہ دیوار میں چنوا دیا ۔ قبر حسین پر جو بیری کا درخت تھا اسے کٹوا دیا جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ خدابیری کا درخت کا شے والے پرلعنت کرے۔ (جلاء العیون)

طوس میں حمید بن قحطبہ طوسی گونل سادات کا حکم دے دیا اور اس نے ایک وفت میں ساٹھ سادات کو تہ تیخ کر دیا۔

ساے اچ میں جج بیت اللہ کے بہانے مکہ ومدینہ کا سفر کیا اور دومر تبدا مام کوتل کرنے کے بہانے تلاش کیے لیکن ناکام ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سے فرزندِ رسول ہونے کی دلیل کا مطالبہ کیا جب کہ عام طور پر اولا دبیٹوں کے ذریعہ چلا کرتی ہے تو آپ نے ایک طرف جناب عیسیٰ کے ذریت ابراہیم میں ہونے کا حوالہ دیا اور دوسری طرف آیت مباہلہ کی تلاوت کی اور ہارون قبل کا بہانہ تلاش نہ کرسکا۔

دوسری مرتبہ مدینہ میں قبر پنیمبرگو یابن العم کہہ کرسلام کیا تو امام نے یا ابتہ کہہ کرسلام کردیا جس پر حکومت سے مقابلہ کرنے کے جرم میں گرفتار کرکے بغداد لے آیالیکن خواب میں جناب امیر گوغضب ناک شکل میں دیکھ کرآزاد کرکے مدینہ واپس کردیا اور قتل نہ کرسکا۔

ان تدبیروں سے عاجز آ کر قدخانہ میں ایک حسین وجمیل عورت کو تھیج دیا تا کہ زنا کا الزام لگا کرفل کرا سکے لیکن جب نگراں افراد نے قیدخانہ کا جائزہ لیا توعورت کو سجدہ میں پایا اور پھر اس نے بیان کیا کہ میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ بیم کو مناجات ہیں اور ادھر سے لبیک کی آوازیں آرہی ہیں تو میں نے سوچا کہ عبادت کا اس سے بہتر موقع نہیں ہوسکتا ہے چنا نچہ اب مجھے صرف سجدہ ہی میں لطف آتا ہے۔ (مناقب)

ا پنی زندگی کے تحفظ کے ساتھ امام علیہ السلام حتی الامکان دوستوں کی زندگی کا بھی تحفظ

کرتے رہے۔ چنانچہاسی پروگرام کے تحت اپنے ایک مخلص علی بن یقطین کو ہارون کا وزیر بنواد یا اور جب انہوں نے خلعت شاہی امام کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا تو اسے واپس کردیا اور فرما یا کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑسکتی ہے اور یہی ہوا کہ جب لوگوں نے ہارون سے شکایت کی کہ بیسارا سامان امام موسیٰ کاظم کو بھیج دیتے ہیں تو اس نے فوراً تلاشی کی اور خلعت مل گیا تو علی بن یقطین کو انعام دیا اور شکایت کرنے والے کو ہزار کوڑوں کی سزادی جس میں یا نچ سوکوڑوں ہی میں وہ واصل جہنم ہوگیا۔

(نور الا بصار)

دوسرے موقع پرعلی بن یقطین نے پیروں کے سے جارے میں سوال کیا کہ او پر سے بین سوال کیا کہ او پر سے بینے ہو یا نیچ سے او پر؟ .....تو آپ نے پورا اہلسنت کا طریقۂ وضولکھ کر بھیج دیا اور ابن یقطین نے اسی طرح وضو شروع کر دیا یہاں تک کہ لوگوں نے پھر ہارون سے شکایت کی کہ بیشیعہ ہیں اور اس نے چھپ کر ابن یقطین کا وضود یکھا توانعام دیا اور دشمنوں کو سخت سزا کا حکم مدیشیعہ ہیں اور اس نے دوروز کے بعد حضرت کا حکم آیا کہ تقیہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔اب اسی طرح واقعاً امر خداوندی ہے۔ (مناقب)

ہارون تمام تدبیروں سے عاجز ہوگیا تو اپنے وزیر یحیٰی برکی کے مشورہ سے محمد بن اساعیل کو مدینہ سے بغداد طلب کیا کہ ان کے ذریعہ امام کے قل کا انتظام کرے۔ محمد امام سے اس لیے بنظن سے کہ ان کے والد اساعیل کی امانت نہیں چل سکی تھی۔ چنا نچہ مدینہ سے رخصت ہوتے وقت امام سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے چارسو دینار اور ۵۰۰ درہم دے کر فرمایا کہ میں تمہارے قرضہ کو ادا کرسکتا ہوں اور تمہاری کفالت کرسکتا ہوں۔ بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر جاتے ہوتو خبر دار! میر نے خون سے اپنے ہاتھوں کورگین نہ کرنا۔ لیکن اس کے بعد بھی محمد نے بغداد پہنے کر ہارون سے شکایت کی کہ مدینہ میں موسیٰ کاظم کی صورت چل رہی ہے اور ایک نیام میں دو تلوارین نہیں ہوستیں۔ جس پر ہارون نے محمد کو دو

لا کھ درہم بطور انعام دیے اور انہیں رخصت کردیالیکن قدرت کا بیا نظام اور انقام تھا کہ محمد دوسرے ہی دن دنیاسے چل بسے اور وہ دینار کام نہ آسکے بلکہ اس کے برخلاف آتشِ جہنم کا نظام ہوگیا۔

ہارون ان خبرول سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً جج کا ارادہ کرلیا اور مدینہ بینج کر حضرت کو ۲۰ شوال و کا جے کو عین حالت نماز میں گرفتار کرالیا اور گھر والوں سے رخصت بھی نہ ہونے دیا اور بھرہ روانہ کردیا۔ایک ماہ کا روز کے طویل سفر کے بعد ک ذی الحجہ کو حضرت بھرہ پنجاور آپ کو وہاں قید کردیا گیا اور ایک سال قید میں رکھا گیا۔امیر بھرہ ہارون کا چیاز زاد بھائی عیسی بن جعفر تھا اس نے سفارش کھی کہ یہ بندہ خداصرف عبادت میں مصروف رہتا ہے اسے آزاد کردیا تو اس نے امام کو بغداد طلب کر کے فضل بن رہی کے قید خانہ میں رکھ دیا۔وہاں فضل بحر حضرت کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔اس حالت کو آپ طوق وسلاسل میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد جنازہ کی خاتمہ کردیا۔اس حالت کو آپ طوق وسلاسل میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کے بعد جنازہ کی حالت کو آپ گیا تو سندی بن شا کہ بالحق وسلاسل میں جکڑے ہوئے تھے خازہ کو احترام سے فن کرادیا۔امام علی رضاً نے باعجاز مدینہ سے بغداد آ کرامام کی تجہیر و تکفین کے خرائض انجام دیے۔امام کی شہادت ۲۵ رجب سلاما جو کو واقع ہوئی ہے۔ آپ کو بغداد میں وہیں فن کیا گیا ہے جسے دور حاضر میں کا ظمیین کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

#### ازواح واولاد:

آپ کی اولا دکی تعداد کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں

ابن شہرآ شوب نے ان کی کل تعداد تیس بتائی ہے۔

صاحب عمدۃ الطالب نے اسے بڑھا کرساٹھ بنادیا ہے جن میں سے سالڑ کیاں ہیں اور ۱۲۳ لڑکے۔

شیخ مفید کاار شاد ہے کہ ان کی کل تعداد کسے۔ ۱۸ فرزنداور ۱۹ لڑ کیاں۔ ان سب کے اساء گرامی ہیں:

حضرت على بن موتى الرضاً ،ابرا بيم ،عباس ، قاسم ،اساعيل ، جعفر ، ہارون ،حسن ،احمد ، محمد ، حزہ ،عبداللہ ،اسحاق ،عبیداللہ ، زید ،حسین ،فضل ،سلیمان ، فاطمہ کبری ، فاطمہ صغری ، رقیہ ،حلیمہ ،ام ابیہا ، رقیہ صغری ،کلثوم ،ام جعفر ،لبانہ ، زینب ،خدیجہ ،آمنہ ،حسنہ ، بریہہ ،عباسہ ،ام سلمہ ، میمونہ ،ام کلثوم ۔

آپ کی نسل مبارک کا سلسلہ تیرہ اولا دسے جاری ہوا ہے جن میں چار کی اولا دسب سے زیادہ ہے۔ امام علی رضاً، ابراہیم ، محمد عابد ، جعفر آپ کے چار میلیڈ ایسے ہیں جن کی اولا دنہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم ہے۔ زید النار ، عبداللہ ، عبداللہ ، حزہ (حسن المقال جلد ۲ مص ۲۲ ، سطر ۲)

پانچ فرزندوں کی اولا دقدر ہے کم تھی۔عباس، ہارون، اسحاق، حسین، حسن۔ واضح رہے کہ سید شریف رضی جنہوں نے مولائے کا ئنات کا کلام نیج البلاغہ کی شکل میں جمع کیا ہے اور سید شریف مرتضیٰ جوعلم الہدیٰ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور اپنے دور کے بہترین متعلم اور مناظر تھے۔ بیدونوں حضرات بھی امام موئی کاظم ہی کی اولا دمیں ہیں اور ان کی قبریں بھی کاظمین ہی میں ہیں۔

شیراز میں حضرت شاہ چراغ سید احمر جن کامزار مرجع خلائق بناہواہے اور لوگ برابر زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کرتے ہیں یہ بھی امام موکل کاظم ہی کی اولا دمیں ہیں حضرت کی نگاہ میں بے حدعزیز اور محبوب تھے اور جنہوں نے راہِ خدامیں ایک ہزار غلام آزاد کیے تھے۔ان کی قبر مخفی تھی لیکن بادشاہ وقت تلاش میں نکلاتو ایک روشنی دکھائی دی جس کود کی کرلوگوں نے تو جددلائی که''شاہ! چراغ'' نظر آرہا ہے شاید کوئی آبادی ہے جس کی بنا پران کالقب شاہ چراغ ہوگیا۔انہیں کے روضہ کے قریب ان کے ایک بھائی سید محمد کا روضہ بھی ہے جنہیں کثرت عبادت کی بنا پر سید محمد عابد کہا جاتا تھا۔

تہران میں شاہ عبدالعظیم کے روضہ کے برابر جناب حمزہ کا روضہ ہے جن کی زیارت خود حضرت شاہ عبدالعظیم بھی اپنے دورِ حیات میں کیا کرتے تھے اور وہ بھی امام موسیٰ کاظم میں ایک فرزند تھے اور نہایت درجہ صاحب کرامت تھے۔

آپی صاحبزادیوں میں جناب فاطمہ کا مرتبہ نہایت درجہ بلندہے جنہیں معصومہ قم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وو کا چو میں مامون نے امام رضاً کو مدینہ سے مروطلب کرلیا توایک سال کے بعد آپ بھائی کی زیارت کے اشتیاق میں مدینہ سے روانہ ہوگئیں، راستہ میں بھار موئیں حضرات قم آپ کو قم لے آئے۔ موٹی بن خزرج کے مکان میں قیام فرما یا اور تکان سفر یا فراق برادر کے صدمہ سے کا روز کے بعد دنیا سے انتقال فرما گئیں۔ اشراف قم نے نہایت ہی عزت واحترام کے ساتھ تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور ارض بابلون پر سپر دخاک کردیا جہاں آج آپ کا روضہ مبارک یا یا جاتا ہے۔

صاحب تاریخ قم نے تجہیز و تکفین کے سلسلہ میں بیروایت بھی نقل کی ہے کہ جب جنازہ تیار ہوگیا تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سرداب میں کون اتارے گا؟ تو ایک بزرگ کا انتخاب کیا گیا اور انہیں طلب کیا گیا گیا گیا گیا کہ کے تعدد یکھا گیا کہ ریگستان کی طرف سے دوسوار آ رہے ہیں جنہوں نے جنازہ کے قریب بھنچ کر سواری سے اُتر کر نماز جنازہ اداکی اور اس کے بعد سرداب میں جنازہ کو سپر دخاک کر کے فوراً چلے گئے اور کسی کو نہ معلوم ہوسکا کہ کون افراد بعد سرداب میں جنازہ کو سپر دخاک کر نے فوراً چلے گئے اور کسی کو نہ معلوم ہوسکا کہ کون افراد بعد سرداب کے بعد موسی بن خزرج نے قبر مطہر پر ایک سائبان بنادیا اور اس کے بعد زینب

ہنت امام جوادً نے قبہ کی تعمیر کرائی جوآج انتہائی ترقی یافتہ شکل میں پایا جارہاہے اور مرجع خاص وعام بناہواہے۔

ا۔امام موسیٰ بن جعفر کی اولاد کے برکات وخیرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار بھی نا مناسب نہ ہوگا کہ ہمارے دور کے دو عظیم اعاظم علماء جوعلم ومعرفت اور جہاد وسیاست کے میدان میں تاریخ اسلام میں بے مثل و بے نظیر ہیں لیعنی آین اللہ اعظی السید ابوالقاسم الخوی اور ہبرانقلاب آیۃ اللہ اعظی روح آخمینی بیدونوں حضرات بھی امام موسیٰ کاظم ، ہی کی اولاد میں ہیں اوران حضرات کا وجود امام کی زندگی کے دونوں پہلوؤں کی ترجمانی کررہا ہے کہ اگر آپ کے علمی خدمات کود کھینا ہے توان کے ایک فرزند کودیکھواورا گران کے جہاد راہ خدا کا اندازہ کرنا ہے تو ان کے دوسر نے فرزند کے جہاد کو دیکھوجس نے انتہائی پریشانی اورغریب الوطنی کے عالم میں وہ کارنما یاں انجام دیا ہے جس سے قید خانۂ بغداد میں پریشانی اورغریب الوطنی کے عالم میں وہ کارنما یاں انجام دیا ہے جس سے قید خانۂ بغداد میں جولیں ہلادیں کہ ''اے ہارون! ہرجانے والا دن ایک دن تیری راحت میں کم کرتا ہے اور ایک دن میری مصیبت میں ۔اس کے بعد ہم دونوں بارگاہ الہی میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ایک دن میری مصیبت میں ۔اس کے بعد ہم دونوں بارگاہ الہی میں حاضر ہونے والے ہیں۔

# شوا مرامامت امام موسى بن جعفر عليسًا

# المفضل بن عمرالجعفي:

#### ۲- يزيدبن سليط:

ایک صاحب ورع وعلم بزرگ ہیں۔ جج بیت اللہ کو جاتے ہوئے راستہ میں امام صادق سے ملاقات ہوگئ توعرض کیا کہ''میرے ماں باپ آپ پر قربان ۔ آپ حضرات ائمہ اطہار ہیں لیکن موت سے کوئی مشنی نہیں ہے۔ تواگر بیحادثہ پیش آگیا تو آپ کے بعد ذمہ دار دین کون ہوگا؟''

آپ نے اپنے فرزندمویل کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے پاس علم ،حکمت ،فہم ،سٹاوت ، معرفت ، احکام ،حسن اخلاق ،حسن جوار جیسے تمام فضائل موجود ہیں ۔ بیدایک درواز ہ رحمت ہے اور اس کے پاس ان سب سے ماور اایک فضیلت اور بھی ہے۔!

راوی نے عرض کی کہوہ کیا ہے؟

فرمایا کہ اللہ اس کی نسل سے اس شخص کو پیدا کرے گا جو اس امت کا مدد گار ، فریا درس ، اس کی ہدایت کا پرچم ، نورمجسم اور بہترین انسان ہوگا۔ اس کے ذریعہ اللہ زند گیوں کا تحفظ کرے گا، اختلافات کی اصلاح کرے گا، پراگندگی اور انتشار کو دور کرے گا۔ برہنہ کولباس اور بھوکے کو کاغذ، خوف زدہ کوامن حاصل ہوگا، بارانِ رحمت کا نزول ہوگا۔ وہ بہترین فرزند اور بہترین بزرگ ہوگا۔ اس کا قول قولِ فیصل اور اس کی خاموشی علم وحکمت ہوگی۔ (بحار ج11،ص ۲۳۴)

### ٣\_داوُ دبن کثير:

عرض کرتے ہیں کہ فرزندرسول ۔ آپ سے پہلے تمام لوگ دنیا سے جاچکے ہیں اور اب اگر بیحاد شپیش آگیا توکس کی طرف رجوع کیا جائے ؟ .....فرما یا میرا فرزندموسی ۔

### ٣ فيض بن المختار:

امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام موگ کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ اسے میں آپ بیت الشرف سے واپس ہوئے اور امام صادق نے فرما یا کہ فیض! یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم سوال کررہے تھے، اٹھوا ور اس کے حق کا اقرار کرو فیض نے امام کے دست اقد س اور پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر سوال کیا کہ مولا کیا اس کی اطلاع دوسروں کو دی جاسکتی ہے؟ فرما یا بے شک اپنے اہل وعیال اور رفقاء کو باخبر کردینالیکن می خبر عام نہ ہونے پائے کہ زمانہ انتہائی خطرناک خراب ہے اور حکومت وقت ہر وقت جمت خداکی زندگی کے دریے ہے۔ (بحارج ۱۱ جس ۲۳۳)

### ۵\_ابراہیم کرخی:

امام صادق کی خدمت میں حاضر تھے کہ امام موسیٰ بن جعفر کشریف لے آئے ، ابرا ہیمؓ نے تعظیم کی ۔ آپ نے فرمایا کہ ابرا ہیم میرے بعد تمہارا امام یہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک قوم ہلاک ہوجائے گی اورایک نیک بخت ہوگی ۔ خدااس کے قاتل پرلعنت کرے اور اس

کے عذاب کودو چند کردے۔اس کے صلب سے بہترین اہل زمانہ پیدا ہوگا جود نیاسے ظلم اور ظالمین کا خاتمہ کردے گا۔۔۔۔اس کی نسل سے وہ بار ہواں امام ہوگا جس کا اقرار کرنے والا رسول اکرم کے ساتھ جہاد کرنے والے کے برابر ہوگا۔

گفتگو بہاں تک پہنچی تھی کہ کوئی اجنبی شخص آگیا اور امام خاموش ہو گئے بہاں تک کہ ابراہیم چلے گئے اور دل میں گفتگو کے نامکمل رہ جانے کا صدمہ رہ گیا۔ دوسرے سال پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرما یا کہ وہ انتہائی تگی اور دشواری اور جزرع و خوف کے بعد شیعوں کے حالات کی اصلاح کرے گا اور ان کے رنج والم کو دور کرے گا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جواس کی خدمت میں حاضری دے ۔۔۔۔۔ابراہیم بیس کر بے حدخوش ہوئے کہ امام کی گفتگو کممل ہوگئی۔ (بحارج ۱۱ مس ۲۳ س)

### ٢ عيسى العلوى:

امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر خدانخواستہ کوئی حادثہ پیش آگیا تو آپ کے بعدامام کون ہوگا؟ .....فرمایا میرافرزند موسی! عرض کی کہ اس کے بعد؟ .....فرمایا اس کا فرزند! عرض کی اگر اس کے وارثوں میں ایک بھائی اورایک فرزند ہوتو وارث کون ہوگا؟ فرمایا اس کا فرزند! .....عرض کی کہ اگر میں اسے نہ پہچان سکوں؟ فرمایا بس اسی قدرا یمان رکھو کہ پروردگار! جو اس کے بعد تیری حجت ہے وہی میرا امام ہے ۔ (اصول کافی ج اس ص و میں میرا امام ہے۔ (اصول کافی ج اص

### ۷\_معاذبن كثير:

امام صادقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں پرور دگارہے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اپنے پدر بزرگوار کی جگہ آپ کو بیمر تبددیا ہے۔ آپ کی اولا دمیں بھی ایساصاحب مرتبہ پیدا کردے فرمایا کہ اللہ اسے پیدا کر چکاہے اور یہ کہہ کر اپنے فرزندمولی کی طرف اشارہ کیا جواس وقت آرام فرمارہے تھے۔ (اصول کا فی ، ج ا،ص ۴۰۸)

### ٨\_منصور بن حازم:

#### ٩ ـ سليمان بن خالد:

ایک جماعت کے ساتھ امام صادق کی خدمت میں حاضر سے کہ امام مولی آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعدیہی تمہار اامام اور ولی ہوگا۔

#### ٠١ ـ اسحاق بن جعفر:

کہتے ہیں کہ میں والدمحتر می خدمت میں حاضر تھا کہ عمران بن علی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے بیاں حاضر ہوگا۔

کہ آپ کے بعد ذمہ دار کون ہوگا ؟ تو آپ نے فرمایا جوسب سے پہلے یہاں حاضر ہوگا۔
استے میں امام موسیٰ بزم میں داخل ہوئے جن کی عمر صرف چند برس کی تھی۔ (ارشاد، ص ۲۲۵، کشف الغمہ ص ۲۲۸)

### اا على بن جعفر:

کہتے ہیں کہ میرے والدمحترم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے فرمایا کہ میرے

### ۱۲ ـ زراره بن اعين:

کہتے ہیں کہ امام صادق کی خدمت میں حاضر تھاجہاں حضرت موسی بن جعفر بھی موجود سے اور ایک جنازہ بھی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میر سے اصحاب میں سے حمران ، ابو بصیر اور داؤ در قی کوطلب کرو۔ میں نے سب کوحاضر کیا اور اتفاق سے مفضل بن عمراور دیگر افراد بھی آگئتو آپ نے اساعیل کے رخ سے چادر کو ہٹا کر فرمایا کہ داؤ دیے ذندہ ہیں یا مردہ؟ عرض کی بیتوانتقال کر چکے ہیں۔ آپ نے سب کو گواہ بنایا اور اس کے بعد مسل وکفن کا سلسلہ شروع کیا ۔ سب سے بعد آپ نے دوبارہ سب کو چہرہ کی زیارت کرائی کہ بیا ساعیل ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سب کو چہرہ کی زیارت کرائی کہ بیا ساعیل ہیں آپ نے بخر سب کو چہرہ دکھلایا اور پوچھا کہ فن ہونے والا کون ہے؟ سب نے عرض آپ نے بھر سب کو چہرہ دکھلایا اور پوچھا کہ فن ہونے والا کون ہے؟ سب نے عرض کی ''اساعیل'' آپ نے اپنے فرزند موسی کا ہاتھ پڑ کر فرمایا کہ بیامام برحی ہے اور حی اس کے ساتھ ہے اور اس کی نسل میں رہے گا۔

ان تمام تصریحات کا مقصد صرف بیرتھا کہ قوم کواساعیل کی موت کے بارے میں کوئی شبہ ندرہ جائے اور امام موتل کی امامت کا لقین ہوجائے۔اس لیے کہ ایک طبقہ کو حضرت اساعیل کی امامت کا خیال بہر حال پیدا ہو چلاتھا.....اور ایک قوم آج تک اس غلط نہی میں مبتلا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔

#### اعترافات:

آ پیلم ومعرفت،فضل و کمال میں امام جعفر کے وارث اور جانشین تھے اور دنیا کے سب

بڑےعبادت گزار، عالم اور تنی تھے.....(ابن حجر کلی )

آپ انتهائی قدر ومنزلت کے مالک اور عظیم الشان مجتهد سے ،عبادات وطاعت میں مشہور زمانہ اور کرامات میں شہرهٔ آفاق سے ۔تمام رات عبادات میں بسر کرتے سے اور دن میں صدقہ وصیام انجام دیا کرتے سے ۔....(ابن طلحہ شافعی)

آپ بڑی قدر ومنزلت والےمنفر دامام تھے اور عظیم الشان حجت خداتھے۔نمازوں کی وجہ سے تمام رات جاگتے تھے اور دن میں روز ہر کھتے تھے .....(علامہ بلخی)

آ پاپنے دور کےسب سے بڑے عالم ،عبادت گزار ، بخی اور بلندنفس انسان تھے۔ (ابن صباغ ہاکلی)

آ پ عابدترین اہل زمانہ اور کریم ترین دوراں تھے۔آ پ کے فضائل و کمالات بے شار ہیں.....(حسین واعظ کاشفی )

آپ قدر ومنزلت کے اعتبار سے بزرگ ترین اہل عالم تھے اور اپنے پدر بزرگوار کی نص کے مطابق ولی امرامت قراریائے تھے.....(روضۃ الاحباب)

#### كرامات:

شقیق بلخی جوصوفیوں میں ایک خاص اہمیت کے مالک ہیں۔ ان کابیان ہے کہ میں وسماجے میں جج بیت اللہ کے لیے نکلاتو مقام قادسیہ پرایک شخص کوایک مجمع کے درمیان دیکھا اور حلیہ سے اندازہ کیا کہ کوئی صوفی ہے جوقوم کے سر پر بار بننا چاہتا ہے۔ میں آگے بڑھا کہ اسے تنبیہ کروں ، تو اس نے میرانام لے کرآ واز دی کہ خبر دار! بدگمانی مت کروتو مجھے یقین ہوگیا کہ یہ کوئی عبد صالح ہے۔

میں ان کی تلاش میں آ گے بڑھا تو دوسرے مقام پر وادی فضہ میں پھرمشغول عبادت

دیکھااورارادہ کیا کہمعافی طلب کروں کہ میں بند گمانی کیوں کی تھی۔قریب پہنچا تواں شخص نے آواز دی کہ خداتو بہ کرنے والے کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بیکوئی ابدال میں سے ہے لیکن وہ پھرآ گے بڑھ گیا۔منزل زبالہ پر میں نے پھردیکھا کہ کنویں سے یانی بھرنا چاہتاتھا کہ پیالہ کنویں میں گر گیااوراس نے خداسے مناجات کی کہ پیالہ کے بغیر میرا کا منہیں چل سکتا ہے اور نکا لنے کا کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے تو یانی کنویں میں بلند ہوا اور اس نے بھرا ہوا پیالہ نکال لیا اور وضو کر کے چار رکعت نماز ادا کی اورایک مٹھی ریت پیالہ میں ڈال کر کھاناشروع کردیا۔میں نے قریب جا کر بھوک کی شکایت کی تو مجھے بھی عنایت فرمادیا اور میں نے دیکھا کہ بہترین ستوہےجس کوکھانے کے بعد پورے سفرمیں مجھے پھر کبھی بھوکنہیں گئی۔ مكه مرمه ميں ميں نے چرد يكھاكه ايك ٹيله يربيٹے ہوئے محوعبادت ہيں، آ كھول سے آنسو جاری ہیں اور بیسلسلہ ہے تک جاری رہا۔ پھرانہوں نے طواف کیا اوران کے گرد بے شارا فراد تھے جوان کا بے حداحتر ام کررہے تھے تو میں نے کس شخف سے یو چھا کہ بیصاحب کرامات کون ہیں؟ تواس نے بتایا کہ پیفرزندرسول امام موسی بن جعفر ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ اس قسم کے کرامات اس گھرانے کےعلاوہ اورکسی مقام پڑمکن نہیں ہیں۔ (نورالا بصار ،شوامدالنيو ق)

عیسیٰ مدائنی تج بیت اللہ کے لیے گئے اور مکہ میں ایک سال رہنے کے بعد مدینہ چلے گئے، وہاں بھی ایک سال قیام کا ارادہ تھا تو کرایہ پر مکان لیا اور امام موسیٰ کاظم ہے یہاں آنا جانا شروع کر دیا ایک رات امام کی خدمت میں حاضر سے کہ بارش شروع ہوگئ ۔ آپ نے فرمایا کہ جلد جاؤتم ہمارامکان منہدم ہوگیا ہے۔وہ دوڑ کر پہنچ تو دیصا کہ لوگ سامان نکال رہے ہیں۔دوسرے دن امام کی خدمت میں پہنچ تو آپ نے دریافت کیا کہ کوئی چیز کم تونہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ صرف ایک طشت کم ہوگیا ہے۔معلوم ہوتا ہے لوگوں نے سامان نکا لئے میں گم

کردیا ہے۔ فرمایا کہ اسے تم انہدام سے پہلے بیت الخلا میں رکھ کر بھول گئے تھے۔ اب جاکر مالک کی لڑکی سے دریافت کرو، وہ لا کر دے دے گی یسی مدائن نے واپس آکر دریافت کیا توامام کے ارشاد کے مطابق طشت مل گیا۔

(نورالا بصار)

ایک شخص نے ایک صحافی کے ہمراہ • • اسودینارروانہ کیے۔اس نے مدینہ بھنج کرسو چاکہ اسے پاک کرلیا جائے۔ پاک کرنے کے بعد گنا توایک کم تھا۔اس نے ایک دینارا پنے پاس ملادیا 'اور حضرت کی خدمت میں شیلی پیش کردی تو آپ نے فرما یا کہ اسے زمین پرانڈیل دو۔اس نے اُنڈیل دیا تو آپ نے اس کا دینار ہے کہہ کرواپس کردیا کہ صاحب مال نے وزن کے اعتبار سے بھیجا تھا اور عدد میں اس کی تعداد ۹۹ ننانو ہے ہی تھی ،لہذا تمہیں اپنے پاس سے ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(شواہدالنہ ق)

ایک شخص کابیان ہے کہ علی بن یقطین نے میرے ذریعہ سوالات روانہ کیے۔ میں نے حضرت کولفا فہ دے دیا۔ آپ نے اسے کھولے بغیرا پنی آسٹین میں سے ایک خط نکال کر دیا اور فر مایا کہ اسے علی بن یقطین کو دے دینا اور کہنا کہ بہتم ہمارے سوالات کے جواہات ہیں (شواہدالنہو ۃ)

ابو حمزہ بطائن کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر حج میں ایک شیر نظر آگیا اور اس نے حضرت کے پاس آگر کچھ کہا اور آپ نے اس کی زبان میں جواب دے دیا تو چلا گیا۔ میں نے اس کرامت کا راز دریافت کیا تو فر مایا کہ اس کی شیرنی کوکوئی تکلیف تھی۔ اس نے دعا کی التماس کی تھی تو میں نے دعا کردی اور وہ مطمئن ہوکر چلا گیا۔

(تذکرۃ المعصومین )

### اخلا قيات:

یوں توائمہ معصومین کی ساری زندگی مجسمہ اخلاق و تہذیب ہوا کرتی تھی لیکن خصوصیت کے ساتھ اجتماعی زندگی میں اور تبلیغی میدان میں آپ حضرات نے ایسے ایسے اخلاق فاضلہ

کا اظہارکیا ہے کہ اس سے متاثر نہ ہونا ایک سنگ دل اور بد بخت ہی کا کام ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ علامہ کئی نے منہائ الکرامہ میں اس واقعہ کوفل کیا ہے کہ جب آپ بغداد میں انہائی پریشائی کی زندگی گذارر ہے تھے دیکھا کہ گھر کے اندر قص کی زندگی گذارر ہے تھے دیکھا کہ گھر کے اندر قص ورنگ کی محفل جمی ہوئی ہے اور باہرگانے کی آ واز آرہی ہے۔ اس اثنا میں گھر کی کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہرآ گئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بیم کان کسی بندہ کا ہے یا آزاد کا؟۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ آزاد کا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اگر بندہ ہوتا تواپنے مالک کی اطاعت کرتا، اور میے کہ کرآگے بڑھ گئے۔ کنیز گھر کے اندروا پس آئی توصاحب خانہ بشر نے تا خیز کا سبب پوچھا۔ اس نے واقعہ بیان کیا۔ بشر کے دل پر واقعہ کا اس قدرا تر ہوا کہ نگ پیر دوڑ پڑے اور حضرت سے ملاقات کر کے بارگاہ احدیت میں استغفار کیا اور تمام عمراس واقعہ کی یا دمیں نگے پیر چلے۔ اور جب بعض افراد نے سوال کیا کہ اس پابر ہگی کا راز کیا ہے؟ تو کہا کہ پر وردگار نے زمین کو بساط اور فرش سے تجبیر کیا ہے اور بیہ بندہ کی مجال کے فرش پر جوتا پہن کر جلے۔

ایک مخضر سے جملہ سے انسان کے کردار میں اتنابڑا انقلاب پیدا کردینا کہ شراب و کباب سے تقوی اور طہارت کی منزل تک آجائے امام موسی کاظم ہی کی زندگی کا کارنامہ ہوسکتا ہے جس کی مثال اولیاء اللہ کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ادھر قید خانہ میں ہارون کی بھیجی ہوئی عورت سے سجدہ کر الینا اور اسے راہ عبادت پر لگادینا امام کی عملی تبلیغ کا بہترین نمونہ ہے۔جس کے بعد ریہ بات بآسانی کہی جاسکتی ہے کہ بدترین حالات میں اپنے کردار کا بچالینا مصر کے معصوم جناب یوسف کا کارنامہ تھا اور آئی ہوئی عورت کو اپنے راستہ پرلگادینا بغداد کے قیدی امام موتی بن جعفر کا کارنامہ ہے۔

بُشر حافی کے کردار میں اس قدرانقلاب پیدا ہوگیا کہ ان کے حالات میں حسب ذیل

حکیمانه کلمات بھی نقل کیے گئے ہیں:

آخرت کواپناراس المال اورسر مایه قراردوتا که دنیامیں جو پکھ مل جائے اسے فائدہ شار کرو۔

تمہارے موغطہ کے لیے یہی کافی ہے کہ بعض افرادخود مرچکے ہیں۔لیکن ان کے تذکروں سے دلوں کوزندگی مل رہی ہے اور بعض افرادخود زندہ ہیں لیکن ان کے دیکھنے سے قساوت قلب اور سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔

حدیثوں کی بھی زکو قادا کیا کروکہ کم از کم دوسوحدیثوں میں سے پانچ پرتوعمل کرلیا کرو۔ محمد بن نعیم نے حالت مرض میں موعظہ کی فرمائش کی توفر ما یا کہ اس گھر میں ایک چیوٹی تھی جوگرمی میں دانے اکٹھا کرتی تھی تا کہ سردی میں استعمال کرے کہ اچا نک ایک دن دانہ لے کرنگی تو ایک چڑیانے چھین لیا اور نہ جمع کیا ہوا کام آیا اور نہ وہ مقصد حاصل کرنی چاہیے۔(اکٹنی والالقاب)

### نقش انگشتر:

آپ کی انگشتری کانقش تھا''حسبی الله''جوآپ کے دور کے حالات کی مکمل ترجمانی اورمظالم کے مقابلہ میں آئے توکل علی اللہ کا واضح اعلان تھا۔

#### عبادت:

امام موسیٰ کاظم کا اندازعبادت بھی دنیا کے دوسرے افرادسے بالکل مختلف تھا۔ آپ قید خانہ کی زندگی میں بھی اس بات پرشکر خدا کرتے تھے کہ عبادت کے لیے بہترین ماحول نصیب ہو گیا ہے اور اسی بات پر حکومت وقت کے ہوش وحواس اڑجاتے تھے کہ ان بدترین حالات میں بھی ان کے ذہن میں اضطراب اور پریشانی کی کیفیت نہیں ہے جب کہ حکومت ان کے میں بھی ان کے ذہن میں اضطراب اور پریشانی کی کیفیت نہیں ہے جب کہ حکومت ان کے

عدم اضطراب سے مضطرب ہے۔

آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ صبح کی نماز کے بعد سرسجدہ معبود میں رکھتے تھے تو ظہر کے ہنگام سراٹھاتے تھے اور عصمت کے باجود یہ مناجات کرتے تھے کہ" پروردگار! تیرے بندہ کے گناہ بہت عظیم ہیں لہٰذا تیری بخشش بھی اس اعتبار سے ہونی چاہیے۔"جواس بات کی علامت ہے کہ امام گوا پنی قوم سے س قدر ہمدردی تھی اوران کی شفاعت کے بارے میں س قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کوروایات میں" حلیف السجدی قالطویل ہے۔ لقب سے یادکیا گیا ہے۔

خود ہاررون رشیدنے بھی بیشان عبادت دیکھ کرداروغهٔ زندال سے کہاتھا کہ یہ بندہ خدااس قیدکاحق دارنہیں ہے لیکن کیا کیا جائے کہ اسے قیدی بنائے بغیرا پنی حکومت نہیں چل سکتی ہے۔

اسی شانِ عبادت و بندگی کا اثر تھا کہ جس قید خانہ میں رہے داروغہ زنداں اور ملاز مین آپ کے ہمدر بن گئے اور حکومت کے اصرار کے باوجود زہر دینے یا ایذا پہنچانے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ سندی بن شا ہک ملعون نے زہر بھی دیا توضمیر کی ملامت اورعوام کی بغاوت کے خوف سے اسی ۱۹ مافراد کوجع کرکے ان سے شہادت طلب کی کہ امام گی بغاوت کے خوف سے اسی ۱۹ مافراد کوجع کرکے ان سے شہادت طلب کی کہ امام کوزہر نہیں دیا گیا ہے اور یہ بالکل صحیح وسالم حالت میں ہیں جس پر آپ نے ان لوگوں کو گواہی دینے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں تین دن کے بعداس زہر کے اثر سے دنیاسے رخصت ہوجاؤں گا۔ خبر دار! تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اس خون ناحق سے رئین نہ کرو۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ظالم سندی بن شا ہک نے چادر کے اندر آپ کو اس طرح کیڑا نچوڑ اجا تا ہے اور اس کے زیر اثر آپ کی شہادت واقع ہوگئی۔ جس کے بعد پھر جنازہ کو دکھلا کر لوگوں سے گواہی طلب کی گئی کہ کسی زخم وغیرہ کا نشان

نہیں ہے اور بیا پنی موت سے دنیا سے گئے ہیں۔ جوظالم کے احساس ظلم اورامام کی فتح مبین کی بہترین علامت ہے۔ ولا تحسین الله غافلا عمایعیل الظالمون۔

# حقائق زندگی اورامام موسیٰ بن جعفرٌ

زندگی اور بندگی کے حقائق کو بے نقاب کرنے میں ائمہ معصومین نے جوکر دارا داکیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی ہے۔امام موکل کاظم علیہ السلام بھی انہیں ائمہ اہلبیت کی ایک فرد تھے،لہذا آپ کا دورا گرچہ شدت مصائب وآلام کا دورتھ الیکن آپ نے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کی اور سلسل حقائق مذہب کو بے نقاب کرتے رہے۔

ذیل میں صرف چندموضوعات کے بارے میں آپ کے ارشادات کو قال کیا جارہا ہے جنہیں مختلف علماء و مضفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور جن سے امامت کے افکارونظریات کا مکمل اندازہ ہوسکتا ہے۔

#### ايمان:

ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ بہترین عمل کون ساہے؟
آپ نے فرمایا کہ جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہ ہوسکے۔
عرض کی وہ کیا ہے؟
فرمایا کہ ایمان ! جوسب سے بلندترین اور شریف ترین منزل عمل وکر دارہے۔
عرض کی ایمان قول وعمل دونوں کا نام ہے یا صرف قول بلاعمل کا؟
فرمایا کہ ایمان کل کا کل عمل ہے۔قول تو اس کا ایک جزء ہے جس کی وضاحت کتاب عزیز

نے خود ہی کر دی ہے۔

عرض کی ، ذرا کچھاوروضاحت فرمائیں کہ ہم لوگ سمجھ سکیں۔

فرمایا کہ ایمان کے درجات وحالات وطبقات ومنازل ہیں۔ایمان انتہائی کامل بھی ہوتا ہےاورانتہائی ناقص بھی اورنسبتاً کامل بھی۔

عرض کی کیاایمان میں زائدوناقص ہوتاہے۔؟

فرمایا، بے شک!

عرض کی کس طرح؟

فرمایا، اللہ نے ایمان کوانسان کے اعضاء جوارح پرتقسیم کردیا ہے اور ہرعضوکوایمان کی ایک ذمہ داری سپردکی ہے ۔ پچھ ذمہ داریاں دل کی ہیںجن کا خلاصہ سجھنااور تعقل کرنا ہے۔ وہ جسم کا امیر ورئیس ہے اس کی رائے کے بغیرکوئی عضوحرکت نہیں کرسکتااور پچھ ذمہ داریاں ہاتھوں 'پیروں' آئکھوں کا نوں اور شرمگا ہوں کی ہیں۔ دل کا فرض زبان سے مختلف ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے اور زبان کا فرض آئکھوں سے۔ آئکھوں کا فرض کا نوں سے مختلف ہوتا ہے اور کا نوں کا فرض ہاتھوں پیروں کا فرض شرمگا ہوں سے مختلف ہوتا ہے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پردل کا فرض ہیہ ہوتا ہے کہ اقرار' معرفت' تصدیق' تسلیم ورضا اور عقیدہ سے کام لے اور یہ بچھے کہ خداوحدہ لاشریک ہے۔ اس کا کوئی فرزندوہ سرنہیں ہے۔ حضرت محمداس کے بندے اور رسول ہیں وغیرہ ۔۔۔۔ اس کا کوئی فرزندوہ سرنہیں ہے۔ حضرت محمداس کے بندے اور رسول ہیں وغیرہ ۔۔۔۔ اس کا کوئی فرزندوہ سرنہیں ہے۔ حضرت

علم:

مورخین نے نقل کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم مسجد پنجمبر میں داخل ہوئے تو کیاد یکھا کہ لوگ ایک شخص کے گردجع ہیں اور اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کررہے ہیں۔ آپ نے فرما یا بیہ کون

ہے؟ ۔لوگوں نے عرض کی کہ بہت بڑاعالم ہے!

فرمایا کہ یہ بڑاعالم کیا ہوتا ہے۔عرض کی کہ یہ تمام عرب کے انساب اوروا قعات وحادثات کاجاننے والاہے۔

فرمایا۔ یہ وہ علم ہے جس کا جاننا مفید ہے اور نہ جاننا مفزنہیں ہے۔اسے علم نہیں کہتے ہیں ۔ ہیں علم کی تین قسمیں ہیں: آیت محکمہ، فریضہ عادلہ اور سنت قائمہ۔اس کے علاوہ سب فضل ہے۔ ہے کم نہیں ہے۔

حقیقی علم یہ ہے انسان چار ہاتوں کی اطلاع پیدا کرے۔(۱)خداکو پہچانے۔(۲) بیہ پہچانے کہ وہ بندے پہچانے کہ انسان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔(۳) بیدریافت کرے کہ وہ بندے سے کیا چاہتا ہے(۴) بیمعلوم کرے کہ کون تی چیزیں انسان کودین سے خارج کردیتی ہیں۔

### علم فقه:

دین معلومات کے بارے میں اپنے اصحاب کوتلقین کرتے ہوئے فرمایا:

''علم دین حاصل کروکہ یہ بصیرت کی کلید'عبادت کی پخیل، بلندمنزلوں کاذر بعہ اوراعلی مراتب دنیا آخرت کاوسیلہ ہے۔عابد کے مقابلہ میں عالم کاوہی مرتبہ ہے جوستاروں کے مقابلہ میں آفتاب کامرتبہ ہے۔جوعلم دین حاصل نہ کرے اللہ اس کے کسی عمل سے راضی نہ ہوگا۔''

''عالم سے مزبلہ پر بھی گفتگو کرنا جاہل سے فرش مخمل پربات کرنے سے بہتر ہے۔'' ''علماءر سولوں کے امانت دار ہیں جب تک کہ دنیا داری میں داخل نہ ہوں۔ یہی میرے جدبزر گوار کا بھی ارشاد ہے۔''

ایک شخص نے عرض کی کہ فرزندر سول ! آخرد نیاداری میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟

فرمایا که''سلاطین کی پیروی'' که ایسا کرنے والے علماء سے احتیاط کرنا بہر حال ضروری ہے۔

### ہے۔ عمل:

ائمہ معصومین نے عبادات کی طرح کسب معاش کے لیے بھی زخمتیں برداشت کی ہیں اور اہل دنیا کو بیدرس دیا ہے کہ بیانسان کا ایک بہترین فریضہ ہے۔ امام جعفر صادق ہاتھ میں کدال لیے پسینہ میں غرق محنت کررہے تھے کہ ایک شخص نے گذارش کی کہ حضور یہ جھے دے دیے، میں یہ کام کردوں گا۔؟

فرمایا که 'طلب رزق کے لیے آفتاب کی تمازت میں کام کرنا مجھے بے حدیسندہے۔' امام موکل بن جعفرًا پنی زمین میں محنت کررہے تھے کہ حسن بن علی بن ابی حمزہ کی نظر پڑگئ عرض کی کہ آپ کیوں زحمت فرمارہے ہیں باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ فرمایا کہ بیکام مجھ سے بہتر افراد نے بھی انجام دیا ہے۔

عرض کی کہ وہ کون حضرات ہیں؟ ۔ فرمایا کہ مرسل اعظم اور مولائے کا ئنات ۔ اور سیہ تو جملہ انبیاء وصالحین کی سیرت رہی ہے۔ (من لا یحضر کا الفقیہ جسم سس)۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اولا دکوستی اور کسل مندی سے منع فرمایا کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نصیب برباد ہو جاتا ہے۔ سستی کرنے والا مردوں کے حکم میں ہوتا ہے کہ اس کے یاس کوئی فکر اور تدبیر نہیں ہوتی ہے۔

### خدمت خلق:

ا پنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے فر ما یا کہ:

"جس کے پاس کوئی برادرمومن مرد ما تگنے کے لیے آئے اوروہ باوجود قدرت کے اسے

ردکردے تو گویااس نے ولایت الہی کے رشتہ کو منقطع کردیا ہے اس لیے کہ پروردگار نے قضاء حوائج مومنین کا حکم دیا ہے۔ اور مومن کا مدد مانگنے کے لیے آنادر حقیقت ایک رحمت پروردگار ہے۔ انسان نے اس کے مدعا کو پورا کیا تو گویا ہمارے رشتہ کا خیال رکھا اور وہی رشتہ پروردگار کا ہے۔ اور مومن کو ردکردیا تو پروردگاراس کے او پرآگ کے سانپ مسلط کردے گاجو قبر میں بھی اسے اذیت پہنچاتے رہیں گے۔''

"روئے زمین پرایسے بندگان خداموجودہیں جولوگوں کی حاجت برآ ری کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ روز قیامت کے ہول سے محفوظ رہیں گے اور جو بھی کسی مومن کوخوش کرےگا، پروردگارروز قیامت اس کے دل کوخوش حال بنادےگا۔" (وسائل الشیعہ باب الامر بالمعروف)

### محاسبه نفس:

محاسبہ نفس ایک انتہائی ضروری عمل ہے جس کی طرف ائمہ معصومین ؓ نے اپنے چاہنے والوں کو برابر تو جہ دلائی ہے۔ چنانچہ امام مولیٰ بن جعفر ؓ نے بھی فرمایا۔

''جوشخص اپنے نفس کا حساب نہ کر کے وہ ہم میں سے ہیں ہے۔ محاسبہ نفس کا فائدہ بیہ ہے کہ نیکی کرنے والانیکی میں اضافہ کرتاہے اور برائی کرنے والاتو بہواستغفار کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے۔

### تهذيب اخلاق:

حضرت فرماتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ بھی ہوں توانہیں زیادہ نہ سمجھو'اور برائیاں کم بھی ہوں توانہیں کم نہ سمجھو کہ قلیل گناہ ہی بڑھ کرکثیر ہوجا تاہے اور تنہائیوں میں خداسے ڈرتے رہوتا کہایے نفس کے ساتھ انصاف کر سکو۔'' '' ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کروتا کہ جنت تک منحصرر ہواور برابرتاؤنہ کرو کہ جہنم تک محدود ہوکررہ حاؤ۔''

"الله كى نعتوں كا تذكرہ كرنا شكر بے اوراس كاترك كردينا كفران نعت بے نعتوں كاسلىلہ شكر سے ملادواورا پنے اموال كا تحفظ زكوۃ كے ذريعہ كرو۔ بلاؤں كودعاؤں كے ذريعہ ردكرو، اور يادر كھوكہ دعارد بلاء كے ليے ايك سپر ہے۔''اوما توقيقى الابالله۔

\*...\*...\*

## جهادامام موسى بن جعفر عليهاالسلام

ائمہ معصومین کی زندگی کے بارے میں یہ ایک عجیب وغریب تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت اور اقتدار سے بیزار رہے ہیں اور تنہائی کی زندگی پسند فرماتے رہے ہیں۔ان کے سامنے جب بھی اقتدار کا مسئلہ آیا تو انہوں نے یہ کہہ کرٹال دیا کہ ہم اہلِ آخرت ہیں ہمیں دنیا کی حکومت سے کوئی واسط نہیں ہے۔ ہمارے لیے تبیج وہلیل پرور دگار ہی بہت کافی ہے اور ہم اسی سے اپنی عاقبت و آخرت کا انتظام کرلیں گے۔

یا تصوراس قدرعام ہوا کہ صاحبانِ علم وفضل نے بھی اس مقولہ کو دلیل شرف بنالیا کہ ہمیں دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اللہ والے ہیں، ہمارے لیے گوشہ نتینی اور عزلت گرنی ہی بڑی چیز ہے اور ہماری نجات کے لیے یہی زندگی کافی ہے۔

ارباب اقتدار نے اس تصور کو اور بھی ہوادی اور اس قدر عام کیا کہ اگر کسی صاحب علم و کمال نے اصلاح عالم کا ارادہ بھی کیا تو مخلص عوام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کا کام محراب میں بیٹھ کر شبج وہلیل الہی کرنا ہے۔ دنیا کا کام اہل دنیا سنجال لیں گے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیچہ یہ ہوا کہ اہل دنیا کو کھل کر کھیلنے کاموقع مل گیا اور اسلامی مقدسات ، خدائی احکام ، شعائر اسلام ، شریعت اسلامیہ سب کھیل کاموقع مل گیا اور جس میں جس قدر تحریف و ترمیم کا امکان تھا اس میں اسی قدر دخل اندازی کی گئی اور حقیقت کے چہرہ کو مسنح کردیا گیا کہ آج اسلام کی صحیح تصویر کو دین جدید تصور کیا جارہا ہے۔

اس کامطلب بینہیں ہے کہ ائمہ معصومین میشہ حکومت اورا قتد ارہی کی فکر میں رہے اور انہوں نے تشبیح وہلیل کومعاذ اللہ بیکاری کامشغلہ قرار دے لیا تھا۔ ایسا تصور خود بھی ایک کفر کے مرادف ہے۔حقیقت امریہ ہے کہ وہ حکومت واقتدار سے الگ بھی رہے اور اس سے علیحد گی کااعلان بھی کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیام حکومت کی فکر بھی کرتے رہے اوران دونوں میں کوئی تضادیاا ختلاف بھی نہیں ہے۔

بات صرف بیرے کہ حکومت وسیاست میں دخل اندازی کے دوطریقے ہیں:

(۱) سیاست استقلالی (۲) سیاست ا تباعی

سیاست استقلالی کا مطلب بیہ کہ حکومت کا نظام صاحبانِ ایمان کے ہاتھ میں ہواوروہ جس طرح چاہیں اسلامی قوانین کی روشنی میں نظام حکومت کو چلائیں اور سارے معاملات و مقد مات کا خود فیصلہ کریں۔

سیاست اتباعی کے معنی یہ ہیں کہ اقتد ارکسی اور کے ہاتھ میں رہے اور صاحبانِ ایمان جہاز حکومت میں شامل ہوجائیں اور حکومت کے اشاروں پر اسلام کوبھی چلاتے رہیں۔

اسلام جس سیاست کاشد بدترین مخالف ہے اور جسے مجبوری کے علاوہ کسی شکل میں بھی جائز قرار نہیں دیتا ہے وہ اتباعی سیاست ہے جس کا مطلب ہی در حقیقت اسلامی احکام کی بربادی ہے اور اس طریقہ کارکو اسلام اس قدر فتیج قرار دیتا ہے کہ اس کے نظام میں ایک مستقل باب ہے ''اعانت ظالم'' اور'' ولایت جار'' ۔۔۔۔۔جس کے سلسلہ میں اسلام نے ہر ایسے کام کو حرام قرار دیے دیا ہے جس سے ظالمین کی مدد ہوتی ہواور ان کے نظام حکومت کو تقویت حاصل ہوتی ہو۔ اس نے اس کام کو صرف صاحبانِ ایمان کو مصائب سے بچانے کے لیے جائز قرارا دیا ہے ورنہ اسے برترین تصور کیا ہے۔ امام موسی بن جعفر 'کاعلی بن یقطین کو اجازت دینا بھی اسی باب سے تھا کہ آپ صاحبانِ ایمان کے جان و مال کا تحفظ کرنا چاہتے تھے ورنہ علی بن یقطین کو یہ تصور بھی ہوجائے کہ میں امام موسی بن جعفر 'کے کہ میں امام موسی بن جعفر 'کے کہ میں امام موسی بن جعفر 'کے بجائے حاکم وقت کو حاکم قصور کرتا ہوں تو عالم ایمان سے خارج ہوجا نمیں گے اور بیان کے جائز کو ایمان کے حاکم وقت کو حاکم وقت کو حاکم قصور کرتا ہوں تو عالم ایمان سے خارج ہوجا نمیں گے اور بیان کے جائز کرانے کے حاکم وقت کو حاکم و حاکم و حاکم و حاکم و حاکم وقت کو حاکم و ح

حق میں ممکن بھی نہ تھا۔ ابن یقطین ہارون کو کسی قابل بھی سیجھتے ہوتے تو عہدہ پانے کے وقت امام سے مسئلہ دریافت نہ کرتے اور حکومت کی طرف سے ملنے والے انعامات کو امام کی خدمت میں پیش نہ کرتے ۔ یہ بات خوداس بات کی زندہ دلیل ہے کہ سیاست اتباعی کا جواز صرف صاحبانِ ایمان کی جان و مال و آبر و کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس کا قوم میں حیثیت پیدا کرنے ، عوام کا استحصال کرنے اور حکومتوں سے سہولتیں حاصل کرنے یا مفت کی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ کام حرام تھا، حرام ہے اور حرام رہے گا۔ طالمین سے سی طرح کا تعاون بھی جائز نہیں ہے۔

امام موکی بن جعفر "نے اس تعاون پراتنی دور سے پابندی لگائی تھی کہ چاہنے والوں کے ذہن میں تعاون کے جواز کاتصور بھی نہ ہونے پائے .....علی بن یقطین نے ابراہیم جمال سے ملاقات نہ کی توامام نے ابن یقطین کی ملاقات سے بھی انکار کردیا کہ مباداابن یقطین کو عہدہ کاغرور پیدا ہوجائے اور 'سیاست تحفظ'''سیاست اتباع'' میں تبدیل ہوجائے۔
صفوان جمال سے بیفر مانا کہ ظالموں کو اونٹ کرایہ پر دینا بھی محل خطر ہے کہ اس طرح ظالم کی حیات کی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ سفر سے زندہ واپس آئے اور کرایہ وصول ہوجائے دسیبھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام "اپنے اصحاب کو ہر طرح کے امکانی تعاون سے بھی دور رکھنا چاہتے تھے۔خود امام علی رضا کا ولی عہد سے مسلسل انکار کرنا اور پھرمشر وط طریقہ سے قبول کرنا ایک دلیل ہے کہ ائمہ معصومین سیاست اتباع کے شدید ترین مخالف تھے اور اسلام کے دائر ہ میں سیاست استقلال کے علاوہ اور کسی سیاست کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا جائے تھے۔

ارباب حکومت کی طرف سے عہدوں کی پیش کش سیاست اتباع تھی اور انقلابی جماعت کی طرف سے قیادت کی پیش کش سیاستِ نا کام ۔اسی لیے ائمہ معصومینؓ نے دونوں سے انکار

کر دیا اوراس کے لیے بہترین عذر خدمت دین اور عبادت الہی جیسے مشاغل کوقر ار دیا جو سے ترین عذر بھی تھااوراُس میں کسی طرح کے تقیہ اور توریہ کی ضرورت بھی نہیں تھی اس لیے کہ واضح طور سے انکار کر دینا مقابلہ کو دعوت دینا تھا اور اس کے لیے حالات ساز گار نہ تھے ور نہ قیام ہی کیوں نہ فرماتے اور اس کے بعد بہترین عذرعبادت الٰہی ہی کامشغلہ تھاجس میں اپنی طرف سے حکومتوں کو مطمئن بھی کر دینا تھا کہ ہم سے کسی طرح کے انقلاب کا خطرہ نہیں ہے اور ایک طرح کی ہدایت بھی تھی کہ عبادت الہی کوتر ک کر کے حکومت کرنا خلاف ِ اسلام ہے اور پیہ حکومت عبادت الہی کے یقیناً منافی ہے ورنہ حکومت کا واضح جواب ہوتا کہ آ پ اہل آ خرت ہیں تو آخرت اور حکومت میں کوئی تضافہیں ہے یا عبادت اور حکمرانی میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں کام ایک ساتھ ہوسکتے ہیں لیکن حکومت کومعلوم تھا کہ ہمارے نظام میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔جیسا کہ کہ خودائمہ معصومینؓ نے بھی مختلف مواقع پر واضح کردیا تھا چنانچہ جب منصور نے امام صادق سے کہا کہ آپ ہمارے دربار میں کیوں نہیں آتے ہیں توآپ نے فرمایا کہندمیرے پاس دنیاہے کہ تیراخوف پیداہو،اورنہ تیرے پاس آ خرت ہے کہاس کی طبع کی جائے۔اس نے پھراصرا رکیا کہ برائے نصیحت ہی آیا کیجی تو آپ نے فرمایا که'' جسے دنیا کی طلب ہوگی وہ تجھے نصیحت نہ کرے گااور جسے آخرت کی طلب ہوگی وہ تیرےساتھ نہرہےگا۔"

ائمہ معصومین کی حیات میں حکومت و سیاست سے کنارہ کشی کا ذکر ملتاہے وہ اتباعی سیاست ہے ورنہ استقلالی سیاست اسلام کے امکانی فرائض میں ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے امکان بھر حکومت اسلامی کے قیام کی کوشش کرے اور کم از کم سیاست ظِلم اور نظام باطل کے خلاف آ واز ہی بلند کرے تا کہ حق اور باطل کا امتیاز قائم ہوجائے اور عوام کو دھوکہ نہ ہونے یائے جبیبا کہ ائمہ معصومین کی حیات میں مسلسل نظر آتا ہے۔

امام موسی بن جعفر کی زندگی کے ساتھ ایک حادثہ یہ بھی رہاہے کہ آپ کے جہاد پر حکومتوں نے اس شدت سے پردے ڈالے ہیں کہ اب وضاحت بھی مشکل ہوگئ ہے اور عوام الناس کے ذہن میں صرف یہی ایک تصور رہ گیاہے کہ''مولا پہانتہائی اسیری گزرگئی۔ زندان میں جوانی و پیری گزرگئی۔''حالانکہ انتہائی مظلومیت کے بعد بھی امام کی زندگی صرف الی نہیں تھی ۔ آپ ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے ہیں اور ۱۸۳ھ میں شہادت پائی ہے۔ مجموعی عمر ۵۵ سال ہے اور ۵۵ سال ہے اور ۵۵ سال ہے تو باقی چالیس سال کی زندگانی تو اور ۵۵ سال ہے تو باقی چالیس سال کی زندگانی تو قید میں نہیں رہی اس کے تو یقینا کچھا عمال ، اشغال ، خد مات اور مجاہدات ہوں گے اور ان کا تذکرہ تو تاریخ میں ہونا چا ہے تھا۔ لیکن یہ تذکرہ اس'' طویل زندگانی'' کے اعتبار سے کا تذکرہ تو تاریخ میں ہونا چا ہے تھا۔ لیکن یہ تنہاں ختصر ہے دور میں کچھ کم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس مختصر تذکرہ کے درمیان بھی جہاد مطالم کے دور میں کچھ کم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس مختصر تذکرہ کے درمیان بھی جہاد مسلسل کی جملکیاں صاف نظر آ جاتی ہیں۔

آپ نے زندگی کے ہیں سال پرربزرگوار کے زیرساییگرارے ہیں۔اس کے بعد ۳۵ سال آپ کا پنا دورا مامت رہا ہے۔ دورا مامت سے مراد منصب امامت نہیں ہے کہ وہ امام اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ دورا مامت سے مراد ہدایت امت کی مستقل فرمداری کا دور ہے ،اوراس ۳ سال میں چار دکام بنی عباس گزرے ہیں۔ دس سال منصور دوانی کی کا دور رہا ہے۔ دس سال اس کے فرزند مہدی کا دور رہا ہے۔ ایک ڈیڑھ سال مہدی کے فرزند ہادی کا دور رہا ہے۔ ایک ڈیڑھ سال مہدی کے فرزند ہادی کا دور رہا ہے۔ ایک ڈیڑھ سال مہدی کے فرزند ہادی کا دور رہا ہے۔ اور پھر تیرہ چودہ سال ہارون رشید کا دور رہا ہے۔ اور بید چاروں حکام اپنے وقت کے انتہائی ظالم ، جابر ، شمن اہلیت اور جلاد مشہور سے اور امام نے ان کے دور حکومت میں بھی بقتر رامکان جہاد کیا ہے اور کسی وقت سیاست اتباع کوران کے نہیں ہونے دیا ہے۔

ان حکام وقت کامخضرتعارف بیہے:

منصور: ایک ایک دانق (پییه) کے بخل کی وجہ سے دو انتی کہاجا تاتھا .....ایسا دشمن اہلیت تھا کہ اس کے مرنے کے بعد جب اس کا خزانہ کھولا گیا ہے تو اس میں صرف سادات اور محبانِ اہلیت تھا کہ اس کے مرنے کے بعد جب اس کا خزانہ کھولا گیا ہے تو اس میں صرف سادات اور محبانِ اہلیت کے سرول کا ذخیرہ تھا اور سب پر شہیدوں کا نام اور ان کا شجرہ لکھا ہوا تھا۔ اس ظالم نے حسنی سادات کود یواروں اور ستونوں میں زندہ چنوا دیا تھا جس کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک بچے کوزندہ دیوار میں چنوایا تو اس نے فریاد کی اور معمار نے ہوا کے لیے ایک سوراخ چھوڑ دیا اور رات کو آ کر باہر زکال دیا۔ بچہ نے منت کی کہ میری والدہ کو میرے گھر جا کر میری رہائی کی اطلاع کر دیناور نہ وہ پریشان ہول گی۔

مہدی: اس سے بھی برتر حاکم تھا۔ ابتدامیں اس نے نرمی کابرتاؤ کیالیکن اس کے بعدامام گوبار بارمدینہ سے بغداد طلب کیا کقل کردیا جائے۔ لیکن بفضل الہی کامیاب نہ ہوسکا۔ اسی نے امام حاکم کوفدک واپس کرنے کا ارادہ کیا تھالیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے حدود تمام مملکت اسلامیہ کے حدود بیں ، اور فدک خلافت کی ایک تعییر ہے۔ اسلامی حکومت کے بغیر باغ مملکت اسلامیہ نہیں ہے کہ یہ باغ در حقیقت اسلامی حکومت کے اسٹیکام کا ذریعہ ہے اور اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فدک صرف ایک باغ ہویا جاگیر ہو، ہم سب بغیر ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فدک صرف ایک باغ ہویا جاگیر ہو، ہم سب کو اسلام کی راہ میں صرف کرنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارے جد بزرگوار اور جدہ ما جدہ کا مقصد تھا جس کے لیے انھوں نے قیام فرمایا تھا۔

ہادی: یہ باپ سے بھی بدتر تھااوراس نے حکومت پاتے ہی قتل امامؓ کے منصوبہ کا اعلان کردیالیکن حضرت نے مسکرا کرفر مایا کہ خود پہلے اپنی خیر منائے اس کے بعد مجھے آل کرے گا۔ چنانچے منصوبہ کی پھیل سے پہلے واصل جہنم ہوگیا۔

ہارون :علماء اسلام نے اس کے فضائل کے دفتر کھول دیے ہیں حالانکہ بیرایک انتہائی

عیاش شخص تھا اور علماء کو اپنے سے قریب حسب خواہش فتو کی حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھا۔

اس نے امام گو بغداد لانے سے پہلے جج کا سفر کیا تا کہ مکہ یا مدینہ میں امام کے حالات کا جائزہ لے اور مسجد الحرام میں امام سے بحث بھی کی۔ جب حضرت نے لا جواب کردیا تو پھر مدینہ جا کر باقاعدہ ملاقات کی اور پیر طے کرلیا کہ ان کو مدینہ سے بغداد طلب کرلیا جائے۔

# نقوشِ سياست:

امام موسیٰ بن جعفر کی زندگی کے سیاسی نقوش حسب ذیل ہیں:

ا علی بن یقطین کووز برمملکت بنوادیا تا که مونین کے جان و مال وآبر و کا تحفظ ہو سکے اور

حکومت کے اراد ہے بھی واضح ہو مکیں کہتی الامکان ان کو تکمیل سے روکا جاسکے۔

۲ علی بن یقطین کے ذریعہ اتنا خراج فراہم ہوتار ہے کہ فقراءمومنین کی کفالت ہو سکے اورایتام آل محرثتباہ وبر بادنہ ہوسکیں

سے اصحاب کو ہرطرح کے تعاون سے بازرکھا تا کہ حکومت سے بیزاری کی فضا قائم رہے اورعوام میں بیاحساس بیدار ہو کہایسے افراد ملک خدامیں حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں۔

۴۔ حکومت کے مطالبات پر مدینہ سے بغداداور بغداد سے مدینہ کا سفر کرتے رہے کہاں طرح ہر مقام کے لوگوں سے رابطہ قائم ہوگا اور انہیں اسلام کامفہوم سمجھا یا جاسکے گا۔ چنانچہ سندی بن شا ہک جیسے ملعون کی قید میں بھی رہ کر اس کے بعض گھر والوں کو اپنا ہم خیال بنالیا اور اس کی نسل میں ایک پورا خاندان محبانِ اہلبیت کا پیدا ہوگیا۔

۵۔ جج کے موقع پر مسجد الحرام میں بیٹھ کر مسائل بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی عظمت اور اہلبیت کی جلالت سے باخبر کرتے رہے یہاں تک کہ ہارون نے مسکلہ یو چھنا چاہا

تو فرمادیا کہ باادب کھڑے ہوکرسوال کروتا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ ہارون جاہل ہے، اور جاہل کو حاکم مسلمین بننے کاحق نہیں ہے۔

ہارون نے مدینہ میں قبر پیغیر سے خطاب کر کے سلام کیا اور کہا' السلام علیك یا بن العجم ''تا كدا پنی قرابت كا اظہار كرے۔ تو آپ نے فوراً سلام كیا' السلام علیك یا آبت 'تا كہ قوم كواندازه ہو سكے كہ وہ قرابت دار ہے تو ہم فرزند رسول ہیں۔ کے فدک کے حدود بیان كر کے واضح كرديا كہ ہماراحق ایک علاقہ كانہیں ہے۔ ہماراحق يورے عالم اسلام پر ہے جس پر ظالموں نے قبضہ كرد كھا ہے۔

اس کے علاوہ بھی امام کی زندگی میں تبلیغ دین، خدمت اسلام اور تربیت اصحاب کے بے شارمواقع پائے جاتے ہیں۔ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام موئی بن جعفر کا کام گوشہ نینی اور عزلت گزین نہیں تھا بلکہ وہ حقیقتاً امام وقت تھے اور امام نظام اسلام کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اپنے امکان بھر قیام اسلام کے لیے جہاد کرتار ہتا ہے۔ اب اس جہاد مسلسل کا آخری نتیجہ کب ظاہر ہوگا اور واقعی نظام عدل وانصاف کب قائم ہوگا اس کاعلم پروردگار کو ہے۔ خدایا! ہم ایک ایسی حکومت کے طلب گار ہیں جس سے اسلام کو سرفر ازی نصیب ہواور نفاق کو ذلت ۔ ہم تیرے دین کی دعوت دیں اور تیری راہ کی قیادت کریں اور اس طرح دنیا اور آخرت کی کرامت اور عزت حاصل کرسکیں۔!

والسلام على من اتبع الهدى

# جهادباللسان

ائمہ معصومین کی زندگی سرایا جہاد ہے۔انہوں نے ہرمیدان زندگی میں جہادکیا ہے اور ہر محاذیر دین اسلام کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔راہ خدامیں گلاکٹوانا، جام شہادت نوش کر لینا اور قیدخانوں میں زندگی بسر کرنا میسب جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔لیکن ان سب مجاہدات کے ساتھ جہاد باللسان کا سلسلہ بھی جاری رہا اور حسب امکان مخالفین حق وحقانیت کوزیر کرکے دین اسلام اور حقائق مذہب کا تحفظ کرتے رہے۔

امام موسیٰ کاظمؑ کی زندگی کاایک بڑا حصہ قید خانوں میں گزرا ہے۔لیکن اس کے باوجود جب بھی موقع ملا ہے آپ نے اسلامی حقائق کو بے نقاب کرنے اور دشمنان حق وحقیقت کو خاموش کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کی ہے۔

تاریخ اسلام میں آپ نے مختلف مباحثات ومناظرات کا ذکر موجود ہے جن سے آپ کے علمی جہاداور تحفظ کا انداز ہ لگا یا جاسکتا ہے۔

ا نفیع انصاری نے آپ کو ہارون رشید کے دربار میں داخل ہوتے اور حاجب و دربان کو آپ کی غیر معمولی عزت کرتے د کھے کرنہایت ہی معاندانہ لہجہ میں سوال کیا کہ بیکون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا آپ نہیں پہچانتے ہیں۔ آل ابوطالب کے بزرگ اور موسیٰ بن جعفر ہیں۔ نفیع نے اہل دربار کوسرزنش کرنا شروع کردی کہ بیلوگ ایسے خص کواس قدرا ہمیت دیتے ہیں جو کسی وقت بھی تخت و تاج پر قبضہ کرسکتا ہے۔ یہ باہر نکلے گاتو میں اسے ضرور شرمندہ کرول کا

عبدالعزیز نے منع کیا کہ آپ ایسا ارادہ نہ کریں یہ اہلبیت رسول ہیں اور جوان سے مقابلہ کرتاہے وہ ضرور رسوا ہوتا ہے۔ لیکن نفیع نے ایک نہ تنی اور جب آپ باہر تشریف لائے توراستہ روک کر کہا کہ آپ کون ہیں؟

۲- ہارون رشید نے ایوسف کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں تھم دیا کہ امام سے سخت ترین سوالات کریں تاکہ آپ جواب نہ دے سکیں تو مجمع عام میں آپ کی سکی ہوجائے۔ ابو یوسف نے آپ سے دریافت کیا کہ حالت احرام میں سایہ کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ حرام ہے۔ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص خیمہ کے اندر چلا جائے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا یہ حلال ہے۔ عرض کی کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟

فرمایا کہ حالت حیض میں عورت نماز اور روزہ دونوں چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعدروزہ کی قضاءواجب ہوتی ہے اور نماز کی قضاواجب نہیں ہوتی ہے۔ توان دونوں میں کیا فرق ہے ؟

ابو یوسف نے کہا کہ بی حکم خدا ہے ..... چنانچہ ابو یوسف شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ (مناقب) س-ابوحنیفہ نے امام صادق کی خدمت میں شکایت کی کہ آپ کے فرزندالی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جہال سامنے سے لوگ گزررہے تھے تو آپ نے سکوت اختیار فرمایا ، استے میں امام موسی میں جعفر آ گئے تو فرمایا کہ فرزند! ابو حنیفہ کو بیہ شکایت ہے۔ فرمایا کہ میرا خدا گزرنے والوں سے زیادہ مجھ سے قریب ترہے۔لہذا کوئی میرے اور اس کے درمیان حائل نہیں ہوسکتا ہے۔

ابوحنیفہ بین کرخاموش ہو گئے اور حضرت نے اپنے فرزندکو گلے سے لگالیا۔ فرزنداے خزینہ اسرارالہی! میں تیرے قربان! (بحارج ۱۲ بھ ۹۳)

۷-علاء یہود کا ایک وفد امام جعفرصادق ملیلا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ نبوت حضرت محمد کی دلیل کیا ہے نبوت حضرت محمد کی دلیل کیا ہے نبوت حضرت محمد کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ اور وہ تمام احکام حلال وحرام، جو پرور دگارنے آپ کوعطافر مائے ہیں۔

ان لوگوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ جوفر مارہے ہیں وہ سیجے ہے؟

ا تفاق سے امام موتیٰ بن جعفر عمسیٰ کے عالم میں محفل میں موجود شخص آپ نے فوراً فرمایا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہتم لوگ جو پچھ حضرت موتیٰ کے بارے میں کہتے ہووہ سب صحیح ہے؟

ان لوگوں نے کہا کہان باتوں کوصادقین نے قل کیا ہے۔

فرمایا کہ یہی کیفیت پیغمبراسلام کے کرامات کی ہے کہ اُن کی گواہی بھی ایک ایسے بچیہ نے دی ہے جو بغیر تعلیم تعلم کے تمہارے سامنے اتمام ججت کررہا ہے۔علماء یہود بیس کر قانع ہو گئے اور مشرف بداسلام ہو گئے۔امامؓ نے اپنے فرزند کی پیشانی کا بوسد یا اور فرمایا کہ بے شکتم میرے بعد ق کے امین اور دین کے ذمہ دار ہو۔ (بحارج ہم ص ۱۲۸)

۵ ـ بریهه عیسائیوں کاایک بهت بڑاعالم تھااور ہمیشہ دق کی جشجو میں رہا کرتا تھا یہاں تک

کہ کسی نے ہشام بن الحکم کا ذکر کیا تو وہ ان کے پاس سوعلاء نصاریٰ کے ساتھ حاضر ہوا اور مختلف مسائل علم کلام پر گفتگو کی ۔اس کے بعد امام صادق کی خدمت میں حاضری دی ۔ وہاں امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہوگئی ۔ ہشام نے اپنی گفتگو کی داستان سنائی ۔ آپ نے بریہہ سے خطاب کر کے فرمایا تمہارا اپنی کتاب کے بارے میں کیا اندازہ ہے؟ عرض کی کہ میں اس کا عالم ہوں ۔

فرمایاتههیںاس کی تاویل پرکتنااعتبار ہے؟

عرض کی مکمل اعتبار ہے۔

یون کرآپ نے انجیل کے فقرات کی تلاوت شروع کردی اور بریہہ حیرت سے دیکھتار ہا یہاں تک کہ آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تقریباً • ۵ سال سے ایسے ہی عالم کی تلاش میں تھااور یہ کہہ کرمشرف بداسلام ہو گیا۔

اس کے بعدامام صادق کی خدمت میں حاضری دی۔ ہشام نے پوراوا قعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کمالات ذریت درذریت چل رہے ہیں۔ بریہہ نے امام صادق سے یوچھا کہ آپ حضرات کوتوریت وانجیل کاعلم کہاں سے حاصل ہو گیا؟

فرمایا کہ یہ ہمارے پاس صاحبان کتاب کی وراثت ہے۔ہم لوگ اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح خودوہ لوگ کیا کرتے تھے۔ پروردگارایسے کسی کو ججت نہیں قرار دیتا جو کسی مسئلہ میں ناوا قفیت کا اعلان کردے۔

بریہہ حضرت کی گفتگون کر بے حدمتاثر ہوااور آپ کے اصحاب میں داخل ہوگیا۔ آپ کے بعد امام موسیٰ کاظم ملکی خدمت میں رہا اور آپ ہی کے دورِ حیات میں انتقال کیا۔ ربحارج ۴۲،ص ۱۴۷)

٢ ـ را هب نصرانی: شام كار بن والا ايك را هب نصرانی تفاجوا پنی قوم ميس بے حداحتر ام

کا ما لک تھااور سال میں ایک دفعہ قوم کے سامنے آتا تھااور لوگ اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے۔ اتفاق سے اسی موقع پرامام کاظم علیہ السلام نے بھی اس سے ملاقات کی اور اس نے امام کودیکھا توفی الفور متوجہ ہوگیا۔

كياآبمردمسافرېين؟

فرما يابے شك!

ہماری قوم سے ہیں یا ہمارے خلاف؟

فرما یا تمهاری قوم سے نہیں ہوں۔

کیاامت مرحومہ سے علق رکھتے ہیں؟

فرما يابيشك!

اس کے علماء میں ہیں یا جہلاء میں؟

فرما یا جہلاء میں سے ہیں ہوں۔

یہ بتائے کہ درخت طوبیٰ کی اصل آپ کے نز دیک حضرت محمد ؑ کے گھر میں ہے اور ہمارے نز دیک حضرت عیسیٰ کے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں ہر گھر میں ہیں۔ایسا کیونکر ہوسکتا ہے؟

فرمایا درخت طوبیٰ کی مثال آفتاب جیسی ہے جوا پنی منزل پر رہتاہے ۔لیکن اس کی شعاعیں ہرجگہ موجودرہتی ہیں۔

یہ بتائے کہ جنت کی غذائیں کھانے سے کیوں کر کم نہ ہوں گی؟

فرمایا،اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ اس سے بے شار چراغ جلا لیے جاتے ہیں تو بھی روشنی میں کمی نہیں ہوتی ہے۔

جنت میں ایک طویل سایہ ہے وہ کیا ہے؟

فرمایا، طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ظل ممدود کہاجا تاہے۔

اہل جنت غذا ئیں استعمال کریں گے تو بول وبراز کی احتیاج کیوں کرنہ ہوگی؟

فرمایا،ان کاحساب شکم مادر میں بچیج بیساہے۔

جنت کے خدام بغیرامرو تھکم کس طرح خدمت انجام دیں گے؟

فرمایا،انسان کسی چیز کامشاق ہوگا تواس کے اثرات ظاہر ہوجائیں گے اور خدام اس کی

تغمیل کے لیے تیار رہیں گے۔

جنت کی تنجی سونے کی ہے یا چاندی کی؟

فرمایا، جنت کی تنجی لا اله الاالله ہے۔

آپ نے بالکل صحیح فرمایا ..... بیکہ کراپنی قوم کے ساتھ مشرف بداسلام ہوگیا۔

(مناقب ....حياة الامام موسى بن جعفرًا)

یادرہے کہ ایساہی ایک واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات کے ذیل میں بھی نقل کیا گیاہے اور یہ کوئی جیرت انگیز بات نہیں ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام میں سب کا قول و عمل یکساں اور متحد ہوتا ہے، ان کے اول وآخر کے بیان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔

#### اصحاب وتلامذه

#### ا ـ حماد بن ميسلي:

انہوں نے امام سجاڈ سے امام جواڈ تک کا دور دیکھا ہے اور اصحاب اجماع میں شار ہوتے ہیں۔ نقل روایات میں اس قدر مختاط شے کہ امام صادق سے نقل ہونے والے صرف ستر '' روایات کواخذ کیا اور ان میں سے بھی چھان بھٹک کے بعد صرف بیس '' کواختیار کیا جس میں کسی طرح کے نقص و تغییر کا امکان نہیں تھا۔

امام کاظمؓ سے دعائے خیر کی التماس کی تو آپ نے مکان ، زوجہ، فرزند، خادم اور بچاس سال تک حج کی دعا دے دی اور امامؓ کی دعا کی برکت سے تمام نمتیں حاصل ہو گئیں لیکن پچاس حج کے بعد پھر حج کا ارادہ کیا تو شسل احرام کرتے وقت سیلاب کی نذر ہو گئے اور غریق حجفہ کالقب یا گئے۔

### ٢ \_ الوعبدالله بن عبدالرحن الحجاج الحلى الكوفي:

صفوان بن یجی کے استاد تھے اور امام صادق و کاظم کے اصحاب میں شار ہوتے تھے۔ ایک عرصہ کے بعد راہ حق کی طرف آئے اور امام رضاً سے بھی ملاقات کی اور اسی زمانہ میں انقال بھی فرمایا۔ امام علی رضاً نے نہیں جنت کی بشارت دی ہے اور امام صادق ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدینہ سے مناظرہ کرو، مجھے اپنے اصحاب میں تم جیسے افراد کی ضرورت ابوالحن کی طرف سے بیروایت بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ نے عبدالرحمٰن کے بارے میں فرمایا کہ وہ دل پر گرال سے لیکن اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ دشمنوں کے دل پر گرال سے کیان اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ دشمنوں کے دان کا نام عبدالرحمٰن تھا اور ان کے باپ کا نام حجاج تھا اور صاحبان ایمان کے دلوں پر بیدونوں نام گرال ہیں۔ جیسا کہ سبط ابن جوزی نے قتل کیا ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنے ایک فرزند کا نام معاویہ رکھ دیا تھا تو سارے بنی ہاشم سے ان سے ترک تکلم کردیا کہ بنی ہاشم اس نام کو مصلحت کے طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

### س عبدالله بن جندب بجل كوفي:

اصحاب امام کاظم ٔ وامام رضاً میں ثقہ جلیل القدر تھے اور حضرت کے وکیل بھی تھے۔امام رضاً انہیں خداورسول کے راضی ہونے کی ضانت دی تھی اور انہیں جنت کی بشارت بھی دی تھی

انہیں کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ میدان عرفات میں زار وقطار رورہے تھے تو ابراہیم بن ہاشم نے کہا کہ میں نے اس شان کا وقوف تو کبھی نہیں دیکھا تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے تن میں کوئی دعانہیں کی ہے اور ہر دعا برا دران ایمانی کے تن میں کی ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہے کہ جو تحض برا درانِ ایمانی کے حق میں دعا کرتا ہے رب کریم کی طرف سے عرش اعظم سے آ واز آتی ہے کہ مجھے اس کا ایک لاکھ گنا دیا جائے گا ۔۔۔۔۔۔تو میں نے نہیں چاہا کہ قدرت کی طرف سے ایک لاکھ گنا کا انکار کر دوں اور این گناہ گار زبان سے اپنے تق میں صرف ایک دعا کروں جس کے قبول ہونے کی بھی کوئی ضانت نہیں ہے۔

انہیں عبداللہ بن جندب نے ایک مرتبہ امام رضاً کوخط لکھا کہ میں ضعیف العمر ہو گیا ہوں

لهذا اليا كوئى ورتعليم دين كه مير علم ونهم مين اضافه موجائے اور وہ ميرے ليے سبب تقرب الله مورت آپ نے فرمايا كه بكثرت به ورد پڑھا كرو-''بسم الله الرحن الرحن الرحيم ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ''

# ٧- ابوم عبدالله بن المغير ه بحلي كوفي:

فقہاءاصحاب میں مرد ثقہ تھاور دین وورع میں بے مثل و بے نظیر تھے۔اصحاب اجماع میں شار ہوتے تھے اور تقریباً تیس کتابول کے مصنف تھے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں واقفیہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اتفاق سے جج کے لیے گیا تو دیوار کعبہ سے لیٹ کر گریہ کرکے دعا کی کہ خدایا! مجھے جے دین کی ہدایت فرما تواچا نک بیزیال پیدا ہوا کہ امام رضاً سے ملاقات کروں۔ چنا نچہ جج کے بعد مدینہ گیا اور حضرت کے درِ دولت پر حاضر ہوکر اطلاع بجوائی کہ ایک شخص عراق سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی کہ عبداللہ بن مغیرہ آ جاؤ۔ میں جیرت زدہ رہ گیا اور میں نے فوراً حضرت کی امامت کا کمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے فرما یا کہ جاؤتہ ہاری دعا مستجاب ہوگئ ، تو مجھے حضرت کی امامت کا مزید تھین کامل ہوگیا اور فرما یا کہ دلائد کہ اس عقیدہ پر قائم ہوں۔

### ۵ عبدالله بن يحيل الكاملي الكوفي:

بیاوران کے بھائی اسحاق دونوں امام صادق اورامام کاظم کے راویوں میں شار ہوتے ہیں اورامام کاظم ان پرخصوصی عنایت فرما یا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ علی بن یقطین کونسیحت فرمائی تھی کہ کا ہلی کا خاص خیال رکھنا اور اسی بنا پر وہ ان کے تمام مصارف کی کفالت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ جج کے بعد امام کاظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرما یا کہ عبد اللہ! اب خیر زیادہ کروتمہار اوقت موت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرما یا کہ عبد اللہ! اب خیر زیادہ کروتمہار اوقت موت

قریب آگیا ہے۔عبداللہ نے رونا شروع کردیا۔فرمایا گربیمت کر وہتمہارا شار میرے شیعوں میں ہے اور تمہارا شار میر کے شیعوں میں ہے اور تمہاری عاقبت بخیر ہے۔ بین کرعبداللہ مسرور ہوگئے اور چند دنوں کے بعدانقال کرگئے۔

### ٢ على بن يقطين:

اصلاً کوفہ کے رہنے والے تھے۔لیکن قیام بغداد میں تھا۔ اجلاء اصحابِ امام کاظم میں کے سے اور حضرت کی خصوصی عنایات کا مرکز تھے۔ ۱۲۳ ہم میں کوفہ میں پیدا ہوئے جس کے بعدان کے والد مروان الحمار کے خوف سے وطن چھوڑ کر فرار کر گئے اور والدہ نے بھی مدینہ میں قیام کرلیا یہاں تک کہ مروان الحمار آل ہوگیا اور بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی تو دونوں ظاہر ہوئے اور علی بن یقطین امام کاظم کی خدمت میں عاضرہے یہاں تک کہ حضرت نے جہنم سے نجات کی ضانت عطافر مائی اور حضرت کے خدمت میں حاضرہے یہاں تک کہ حضرت نے جہنم سے نجات کی ضانت عطافر مائی اور حضرت کے حکم سے بادشاہ کے وزیر مقرر ہوگئے۔ امام صادق نے بھی بچینے ہی میں انہیں دعائے خیر سے نواز اتھا اور علی بن یقطین نہایت درجہ صاحبِ خیرات تھے یہاں تک کہ دعائی سال میں ایک سو بچاس افراد کوا پنی طرف سے حج کرنے کے لیے روانہ کیا۔

علی بن یقطین کے واقعات دو رِ وزارت شہرہُ آ فاق ہیں۔ امام کاظم ان پر اس قدر مہر بان شخے کہ ایک مرتبہ ابراہیم جمال سے ملاقات نہیں کی توحضرت نے مدینہ میں ان سے ملاقات کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا کہ ابراہیم کوراضی کرواور پھر باعجاز ایک رات میں انہیں مدینہ سے کوفہ پہنچایا اور انہوں نے ابراہیم سے معافی مانگی اور پھر واپس حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

علی بن یقطین نے و ١٨ جيس اس وقت انقال کيا جب امام موليٰ کاظمٌ قيد خانه ميں

تھے۔بعض حضرات نے سنہ وفات ۱۸۲ چقر اردیا ہے۔

### مفضل بن عمر كو في جعفى:

شخ نجاشی اورعلامہ نے ان کے بارے میں شکوک وشبہات کا اظہار کیا ہے لیکن دیگر علماء رجال نے تعریف اور توثیق کی ہے اور نقل کیا ہے کہ امام صادق اور امام کاظم کے وکلاء میں رجال نے تعریف اور توثیق کی ہے اور امام کالے کہ اس کے ذریعہ اصحاب کے درمیان کوئی اختلاف ہوجائے تو سلے کرائیں اور محمہ بن سنان کی روایت ہے کہ امام کاظم نے فرمایا کہ جس طرح مفضل میرے لیے باعث انس وراحت ہیں اس طرح تم حضرت رضاً اور جواد کے لیے باعث انس وراحت ہوں اور کی ہیں کہ میں امام صادق کی خدمت میں تھا کہ مفضل بن عمر وارد ہوگئے ۔ حضرت نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی خدمت میں تھا کہ مفضل بن عمر وارد ہوگئے ۔ حضرت نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہیں دوست رکھتا ہوں اور اے کاش کہ میرے کل اصحاب اسے ہی صاحب معرفت ہوتے جتنے تم ہو۔ مفضل نے عرض کی مولا! اتنا بلند نہ کیجیے۔ فرمایا کہ جس طرح رسول اکرم کے لیے سلمان فارسی تھے ۔ عرض کی اور داؤد بن کشیر رقی ؟ فرمایا کہ جس طرح رسول اکرم کے لیے سلمان فارسی تھے ۔ عرض کی اور داؤد بن کشیر رقی ؟ فرمایا کہ جس طرح مقداد بن الاسود تھے۔

اس کے بعد عبداللہ سے فرما یا کہ رب العالمین نے ہماری ارواح کو اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری ارواح کو ہماری ارواح سے۔ میرے پاس میرے تمام شیعوں کی فہرست موجود ہے۔ مشرق ومغرب مل کربھی نہ ایک فرد کا اضافہ کرسکتے ہیں اور نہ کی ۔عبداللہ نے فہرست کا اشتیاق ظاہر کیا تو آپ نے صحیفہ نکال کرد کھلا دیا اور عبداللہ نے آخر میں اپنانام دیکھ کرسے دہ شکر ادا کیا۔

# ٨ \_ ابومحمد باشم بن الحكم:

کوفہ میں پیدا ہوئے۔ واسطہ میں پلے بڑھے اور آخر میں بغداد میں مقیم ہوگئے۔ وہیں ان کی تجارت کا سلسلہ تھا۔ اصحاب امام صادق وامام کاظم میں شار ہوتے ہیں اور نہایت درجہ کے ذکی اور ہوشمند تھے۔ علم کلام اور مناظرہ میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ و کا چومیں کوفہ میں انتقال فرمایا توامام رضائے ان کے حق میں دعائے رحمت فرمائی اور امام جواڈ کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے وہ ہم اہلیہ یہ تے حق سے بہترین دفاع کرنے والے تھے۔

عمیر بن بزیدراوی ہیں کہ ہاشم ابتدا میں جہی مذہب کے قائل سے ۔ ایک مرتبہ امام صادق سے مناظرہ کی خواہش کی تو میں نے حضرت سے وقت لیا۔ ہشام حاضرہوئے تو آپ نے ایک سوال کردیا جس کا جواب نہ دے سکے اور چندروز کے بعد جواب لے کر آئے تو آپ نے دوسرا سوال کردیا۔ پھر چندروز تک جواب تلاش کرتے رہے اور اب جو تیسری مرتبہ آئے تو حضرت کی ہیت سے کلام کرنے کی ہمت نہ پڑی اور اسے توفیق پروردگار قرار دے کرایمان لے آئے اور امام صادق کی خدمت میں اس قدرتر قی کی کہ آپ نے حمران بن اعین، قیس، یونس بن یعقوب اور مومن طاق کی موجودگی میں انہیں صدر مجلس میں جگہ دی اور فرمایا ' ھن انہیں شکست نہیں دے سکتا تھا۔ یوان کے دفاع حق المبدیت کا اثر تھا کہ ہارون نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور وہ رویوش ہوگئے یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو گرفتار کرلیا گیا۔ اس اثناء میں جب وقت وفات قریب آیا تو بشیر سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد

مجھے خسل وکفن دے کر جنازہ کو کناسہ میں رکھ دینا اور ایک پر چہ لکھ دینا کہ یہ ہشام کا جنازہ ہے جس نے حکومت کو میرے مرنے کا یقین ہوجائے جس نے حکومت کو میرے مرنے کا یقین ہوجائے اور میرے گھروالے رہا ہوجائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور متعد دلوگوں کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کورہا کر دیا گیا کہ اب حکومت کو ہشام کے خطرہ سے نجات مل گئی ہے۔

### 9\_ يونس بن عبدالرحمان

ہشام بن عبدالملک کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔امام باقر اور امام صادق کی بھی زیارت کی ہے لیکن روایت کا شرف امام کاظم سے حاصل کیا ہے۔اصحاب اجماع میں بھی شار ہوتے ہیں اور امام رضاً لوگوں کو مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔انہوں نے ایک کتاب ''یوم ولیلا'' بھی لکھی ہے جسے امام عسکری کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اول سے آخر تک پڑھ کر فرمایا کہ یہی میرا اور میرے آباؤ اجداد کا دین ہے۔ یونس نے اول سے آخر تک پڑھ کر فرمایا کہ یہی میرا اور میرے آباؤ اجداد کا دین ہے۔ یونس نے مثل سلمان قرار دیا تھا کہ انہوں نے فرقہ واقفیہ کا شدت سے مقابلہ کیا اور لوگوں کو امام رضاً کی امامت کی دعوت دی ورنہ بہت سے لوگوں نے امام کاظم کے بعدامامت کے سلسلہ کوروک کی امامت کی امامت کے امام کاظم کے سارے اموال اور حقوق پر قبضہ کے رابیا تھا۔

# ٠١ - يونس بن يعقوب الحلي الدهني:

حضرت معاویہ بن عمار کے بھانج تھے۔ ابتداء میں غالباً عبداللہ افطح کی امامت کے قائل تھے بعد میں امام کاظم کی طرف رجوع کیا اور معتبر ترین اصحاب امام میں شامل ہو گئے ۔ امام رضاً کے زمانے میں مدینہ میں انتقال فرمایا تو

حضرت نے جہیز و تکفین کا مکمل انتظام فر ما یا اور تمام لوگوں کو جناز ہیں شرکت کا حکم دیا اور بقیح میں قبر کا انتظام فر ما یا جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بیروا قی تھے تو آپ نے فر ما یا کہ ہمارے چاہنے والے تھے لہٰذا اگر انہیں بقیع میں جگہ نہ دی گئی تو ہم بھی اپنے جنازے وہاں دفن نہ کریں گے۔ جس کے بعد انہیں قبر کی جگہ دی گئی اور حضرت نے متوفی قبرستان کو • مه دن قبر پر پانی چھڑ کئے کا حکم دیا کہ یونس خداکی نگاہ میں اس قدر عزیز ہیں کہ اس نے انہیں عراق سے جوار پنج غبر تک پہنچا دیا ہے۔

والسلام على من تبع الهداي

نقشِ حیات امام علیٌ بن موسیٰ الرضاعلیسِّلاً

ولادت: ااذی تعده ۱۳۸ه ه

شهادت: ۲۰۳ زی قعده ۲۰۳

# نقش زندگانی امام علی رضاعالیقاہ

ماہ ذی قعدہ ۱۳۸۸ جے کی گیار ہویں تاریخ تھی جب مدینہ منورہ میں پیغیبراسلام کے آٹھویں وارث اورسلسلہ امامت کے آٹھویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی اگر چپابض روایات میں اا ذی الحجہ ساتھ ہے۔

والد بزرگوارامام موکل کاظم علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون جن کے بارے میں مرسل اعظم نے خواب میں جناب جمیدہ خاتون کونسیحت فرمائی تھی کہ نجمہ کارشتہ میر نے فرزندموسی کاظم سے کرو، اور خودان کا بیان ہے کہ میں خواب میں اپنے شکم میں تسبیح وہلیل کی آ واز سنا کرتی تھی مجھے حمل میں کسی طرح کی گرانی کا احساس نہیں ہوا اور ولا دت کے بعد میر نے فرزند نے رخ آ سان کی طرف کر کے زیر لب بچھ فقرات کے جو میں نہ سجھ سکی اور امام موسی کا ظمّ سے بیان کیا تو آپ نے فرما یا کہ میر افرزند حجب خدا ہے۔ امام موسی کا ظمّ نے کان میں اذان وا قامت کہی اور عقیقہ کا اہتمام کیا کہ امام ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔

جناب نجمہ کے اساءگرا می مختلف حالات وروایات یا زبانوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ حکتم اروکی ،سکن ،سانہ،ام البنین ،خیزران ،صقر ،شقر اءاورامام علی رضاً کی ولا دت کے بعد سے انہیں طاہرہ کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا۔

امام رضًا کا اسم گرامی علی ،کنیت ابواکھن اور القاب صابر ، فاضل رضی ، وفی قرۃ عین المومنین غیظ الملحدین وغیرہ تھے لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب رضا ہے جو آپ کو آپ کے جد ہزر گوار حضرت محم مصطفی عطافر ماکر گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب دنیانے آپ کی حکومت کو پیند کرلیا تو لقب کی شہرت زیادہ ہوگئی اور اس طرح یہ بات واضح ہوگئی کہ خدا کے پیندیدہ بودہ کو ایک نہ ایک دن اہل دنیا کو پیند کرنا ہی پڑتا ہے چاہے وہ علی مرتضی کی شکل میں ہویا علی رضاً کی شکل میں۔ مویا علی رضاً کی شکل میں۔

آپ کی ولادت سے تقریباً ۱۵ دن قبل آپ کے جدبزرگوار امام جعفر صادق کا انتقال ہوگیاتھا جن کی آرزوتھی کہا ہے اس فرزندکود کھے لیتے جیسا کہ آپ نے اپنے فرزندامام مولی کاظم سے فرمایاتھا کہ عنقریب تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو عالم آل محمد ہوگا کاش! میں اس کے زمانے کو درک کرلیتا۔

آپ کے دور کے سلاطین میں وقت ولادت منصور دوانیقی کی حکومت تھی۔ ۱۵۸ج سے مہدی عباسی کا دور شروع ہوا۔ ۱۲۹ج میں ہادی تخت نشین ہوا اور محاج سے ہارون کی حکومت کا آغاز ہوا۔ ۱۹۹ج میں امین تخت نشین ہوا اور ۱۹۸ج سے مامون کی سلطنت کا آغاز ہوگیا۔ اسی ظالم نے سرم سے میں حضرت کوز ہردے کر شہید کرادیا۔

منصور مہدی، ہادی اور ہارون کا تعارف کرایا جاچکا ہے۔ امین و مامون ہارون رشید کے دوفر زند سے ایک عرب عورت سے تھاامین ۔ اور ایک عجمی کنیز سے تھا مامون ۔ امین انتہائی عیاش، بد قماش اور اوباش تھا اور مامون قدر سے ہوشیار ، علم دوست اور باہنر تھالیکن عجمی مال کی وجہ عرب اسے ولی عہد ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہارون امین کوجائشین مال کی وجہ عرب اسے ولی عہد ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہارون امین کوجائشین جاہتا تھا کہ اس میں سلطنت کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے لیکن قبائل کے دباؤسے مجبور ہوکر سلطنت کودو حصول پر تقسیم کر دیا۔ شام، حجاز اور یمن کے عربی علاقے امین کود سے دیے اور ایران، خراسان اور ترکشان کا علاقہ مامون کو دے دیا اور اس طرح ایک مصیبت سے تو نجات مل گئی لیکن دوسری مصیبت ہے آئی کہ دونوں فرزندوں نے اپنی اپنی حکومت

سنجال لی اور باپ لا وارث ہوکررہ گیا۔خلیفہ المسلمین ہونے کے باوجود بیٹوں کے رحم وکرم يرزندگى گذارر ہاتھااوروہ انتہائی معمولی غذا،معمولی لباس اور معمولی سواری پرزندگی گذارنا چاہتے تھے تا کہ دوبارہ اقترار کا حوصلہ نہ پیدا ہوجائے اور حکومت واپس نہ ہوجائے اور بیکوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ غاصبانہ حکومت اور بے دین طرز اقتد ارکا آخری انجام یمی ہوتاہے اوراتنی سزاتو پروردگار ظالم حکمرانوں کودنیا ہی میں دے دیتاہے تا کہ انہیں آخرت کے انجام کا بھی اندازہ ہوجائے اورخوداینے حالات سے بھی عبرت حاصل کرسکیں۔ باپ کی زندگی سے شروع ہونے والی رسکشی اس کے مرتے ہی منظرعام پرآ گئی اور دونوں بھائیوں کوفکر پیدا ہوگئ کہ پورے عالم اسلام پر بلاشرکت غیرے اقتدار قائم کرلیں۔ چنانچہ ایک طرف سے عرب کی حمایت اور دوسری طرف سے عجم کی حمایت كاز ورشروع موااورآ خركارفریقین میں جنگ وجدال كاسلسله شروع موگیااور نتیجه بیه موا كه تجی فوج غالب آئی اور عرب شہزا دے کوتلوار کے گھاٹ اتار دیا گیااورایک مرتبہ پھرواضح ہو گیا کہ غیراسلامی نظام میں نہاخوت ہوتی ہے نہ ہمدر دی، نہ قانون ہوتا ہے نہ قاعدہ۔ کسی قدر فرق ہے اس دنیاداری میں اور اس دین داری میں کہ دنیاداروں کے دو بھائی ایک جھوٹے سے ملک میں متحدہ رہ سکے اور قتل وخون کی نوبت آگئی اور دین کے ذ مہ داروں میں دو بھائی ملک عظیم یعنی جنت کے سردار بنادیے گئے اورکسی طرح کا کوئی اختلاف نہ پیداہوسکا۔اورحقیقت سے کہ زمام حکومت سنجالنے والوں کا کر دارا ورہوتا ہے اور زلف رسول سنجا لنے والوں کا طریقہ کا راور۔

سمراج تک اپنی زندگی کے ۳۰ یا ۳۵ سال والدگرامی کے زیرسایہ گزارے اور حالات کا برابر جائزہ لیتے رہے جس میں طویل سلسلہ قیدو بند بھی شامل تھا اور شدیدترین سرکاری وباؤ بھی تھا یہاں تک کہ طوق وسلاسل میں حکڑے ہوئے زہردے دیا گیا اور اسی انداز سے

قیدخانہ سے جنازہ نکالا گیا۔بغداد کے بل پرامام الرافضہ کہہ کرجنازہ کورکھ دیا گیااور حمالوں کے ذریعہ جنازہ اٹھوا کرتو ہین وتحقیر کی آخری حسرت بھی نکال لی گئ۔

ظاہر ہے کہ اس دور میں امام رضاً نے مصائب کے ساتھ باپ کے طرز عمل کا بھی مشاہدہ کیا اوربیدد مکھتے رہے کہ اسلامی نظام کی ترویج میں کیا طریقہ کاراختیار کیا جارہاہے اور کس حکمت الہیہ سے کام لیاجار ہاہے۔ حکومت کے اعمال کی طرف سے غافل ہوجاناشان ہدایت کے خلاف ہے اور حکومت سے سیر هی کر لینابلافائدہ قتل کو دعوت دیناہے اور اپنی خاموثی سے حکومت کوتائید حاصل کرنے کا موقع وینا بھی باعث مواخذہ ہے۔امام موسیٰ کاظم نے ایک درمیانی روش اختیار کی اوراپنے اصحاب میں سے بعض کودر بار میں وزیرمقرر کرایا تا کہ حکومت کے عزائم کی نگرانی ہوتی رہے اور چاہنے والوں کے جان و مال وآبرو کا تحفظ کیا جاسکے اور بعض کواس قدر براُت اور بیزاری کا درس دیا کها گر بادشاه وقت کواونٹ کرایہ پردینے کے بعد بیہ آرز وبھی پیدا ہوجائے کہ بادشاہ زندہ رہے اور کراپیل جائے توبیآ رز وانسان کوظالموں کے مددگاروں میں شامل کردیتی ہے جس کا کھلا ہوامفہوم بیتھا کہ علی بن یقطین وزیر ہونے کے بعد بھی بادشاہ کی حیات کی آرز ونہیں کر سکتے تھے اور ان کے ذہن میں اس قدر صلاحیت تھی کہ کرسی کی پرواہ کیے بغیرکام کرسکیں توانہیں وزارت تک کا کام سپر دکر دیا گیااوراس قدر درباری تقرب کی اجازت دے دی گئی اور صفوان جمال کے دل ودماغ میں اس قدر صلاحیت نہیں تھی توان کے لیے مصلحت یہی تھی کہ حکومتی نظام سے دور رہیں کہیں ایسانہ ہوکہ کراپیکی خاطر سلاطین جورکی حیات کی آرزو پیدا ہوجائے اور عاقبت تباہ وبرباد ہوکررہ

اس کے علاوہ خود ہارون بھی مختصر خط کے ذریعہ تنبیہ فرمائی کہ ہرگذرنے ولادن تیری راحت کے دن کم کررہاہے اور میری مصیبت کے دن کم کررہے،اس کے بعد دونوں کوعادل

حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا انجام دیکھنا ہے جس کا کھلا ہوا مطلب میتھا کہ ہم بیزار ہونے کے بعد بھی اپنے فریضۂ ہدایت سے غافل نہیں ہے اور آخر سانس تک ظالموں کوان کے انجام سے اسی طرح باخبرر کھنا چاہتے ہیں جس طرح مولائے کا ئنات نے ابن ملجم کو بیدار کر کے نماز کی دعوت دی تھی حالانکہ آپ بخو بی جانتے تھے کہ ابن ملجم جیسے افراد کی نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

انہیں حالات میں آپ نے ۲ سیا ۵ سمال کی عمر میں قیادت اُمت کی ذمہ داری سنجالی اور یہ چاہا کہاس کر دار کوزندہ رکھا جائے جس کی مثال والد بزرگوار نے پیش کی ہے تا کہ کسی شخص کو بیوہم و گمان نہ پیدا ہونے یائے کہ مصائب و آلام کو دیکھ کرزندگی کی روش تبدیل کردی ہے اور حکومت سے کسی طرح کی سازش قبول کر لی ہے۔ چنانچہ س<u>۸۱ ج</u>سے تقریباً ا اسال تک اس انداز پرگزارے جس طرح کہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی تھی۔ بیاور بات ہے کہ امام کوقید خانہ میں زہر دے کرشہید کردینے اور آپ کے جنازہ کی بےحرمتی نے ہارون کے خلاف ایبا ماحول پیدا کردیاتھا کہ اب اس میں مزیدظلم کرنے کی طاقت نہ رہ گئی تھی .....اورادهر داخلی حالات نے بھی اسے حکومت تقشیم کرکے لا وارث اور بےبس ہوجانے پر مجبور کردیا تھاجس کی بنا پرامام رضاً کا بید دورقدر ہے سکون سے گزر گیااور آپ کوان مصائب کا سامنانہیں کرنا پڑا جن مصائب سے آپ کے والد بزرگوار کو گزرنا پڑا تھا .....اور بیرآل محرگی تاریخ حیات کا عجیب وغریب سانحہ ہے کہ ہرامام کو پہلے والے امام کے مقابلہ میں تقریباً مختلف بلکہ متضاد حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کا سب سے بڑا رازیہی تھا کہ حکومت ایک حربہ کوآ زمانے کے بعد ناکام ہوجاتی تھی تو وہ حربہ تبدیل کردیتی تھی اور بعد والے امام کو بالكل نے قسم كے حالات كا سامنا كرنا پراتا تھا۔ مثال كے طور پر معاويد بن ابني سفيان نے مولائے کا ئنات سے صفین کے میدان میں انتہائی خوں ریز قسم کی جنگ کی اور آپ کی

شہادت کے بعدامام حسنؑ سے سلح کرنے پرآ مادہ ہو گیا۔معاویہ نے امام حسنؑ سے سلح کی ،اور یزیدامام حسینؑ سے جنگ کرنے پرآ مادہ ہو گیا۔

یزید نے خود جوانان بنی ہاشم کے درمیان رہنے والے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا اور کر بلا کاعظیم سانحہ پیش آیا اور قیدیوں اور لا وار ثوں کے درمیان رہنے والے طوق وسلاسل میں جکڑے ہوئے امام زین العابدین سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔

امام زین العابدین کی زندگی خاموثی ، گوشتینی اورعبادت میں گزرگئ اورامام محمد باقر و امام جعفر صادق کو میدان میں آ کر کھل کر کام کرنا پڑا۔امام جعفر صادق نے اتنا کھل کر کام کریا پڑا۔امام جعفر صادق نے اتنا کھل کر کام کیا کہ سارا مذہب مذہب جعفری ہوگیا اور امام موسی کاظم کوتقریباً ۱۳ سال قید خانہ میں رہنا پڑا۔

امام موسی کاظم کی شہادت بھی قیدخانہ میں ہوئی جب کہ آپ کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اورامام علی رضاً کوولی عہد مملکت بنادیا گیا۔امام علی رضاً ولی عہد مملکت رہے اورامام محرتفیٰ کوکوئی عہدہ نہ ملااور انہیں دارالحکومت سے مدینہ جانا پڑا۔امام محرتفیٰ سرکاری داماد قرار دیے گئے اور امام علی نتی قید خانوں میں رہے۔

غرض تاریخ کا بیمتضاد سلسله اس امرکی واضح علامت ہے کہ حکومت وقت کومسلسل اپنی شکست کا احساس تھا اور اس کے نتیجہ میں خود وہی حاکم وقت یا اُس کا وارث اپنی روش کو فوراً شکست کا احساس تھا اور آل محمد گو ایک نئی سیاسی چال کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ جس سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ آل محمد کے پاس تقلیدی قشم کیے وسائل یا وراثتی قشم کے اسالیب حیات نہیں سے اور نہ وہ سابقہ تعلیم و تربیت کی بنا پر کام کیا کرتے تھے بلکہ وہ مرکز الہام والقاء خداوندی تھے اور ان کے سہارے تمام جدیدترین اسالیب ظلم وسم اور طریقہ ہائے مکر وفریب کی آبسانی مقابلہ کرتے رہتے تھے اور انہیں کسی طرح کی کوئی زحمت نہیں ہوتی تھی۔

امام علی رضاً کواس سلسلہ کے سب سے پہلے ظلم کا اس انداز سے سامنا کرنا پڑا کہ ہارون نے محمد بن جعفر کے قیام کا بہانہ لے کرتمام سادات کے گھروں کی تباہی کا حکم دے دیااورعیسی جلودی نے شکر یزید کی یادتازہ کرادی۔ مدینہ کی غارت گری کے دوران امام رضاً کے گھر کا مجھی رخ کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نامحرم نہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ خوا تین کے جسم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ میں سارا سامان اور زیورخود ہی لاکر دے دیتا ہوں۔ چنا نچہ ایسا ہی اور آپ نے جسم پر رہنے والے لباس کے علاوہ گھر کا سارا سامان لاکر دے دیا اور ظالم اس غارت گری پرخوش ہوگئے اور اسے اپنی فتح قرار دینے گے۔

آپ کے طرزِحیات کے بارے میں شخ صدون ٹے ابراہیم بن عیاش سے نقل کیا ہے کہ نہ آپ کو بھی تند کلامی کرتے دیکھا گیا ہے اور نہ کسی کی بات کو کاٹے دیکھا گیا ہے۔ ہر شخص کی حاجت روائی آپ کا فرض تھا۔ کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی کے سامنے طیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ فلاموں کے ساتھ بھی شخق سے گفتگونہیں فرماتے تھے، بلند آواز سے قبقہ نہیں لگاتے تھے، دستر خوان پر اپنے ساتھ تمام نو کروں اور غلاموں کو بھی بھلالیا کرتے تھے۔ راتوں کو کم سوتے تھے اور اکثر راتوں میں شب بیداری فرماتے تھے۔ ہر مہینہ میں پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ کوروزہ رکھا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں صدقات اور خیرات عطا فرمایا کرتے تھے۔ اندر معمولی کیڑا بہنتے تھے اور باہر کبھی کبھی ضرورت کے اعتبار سے اچھالباس زیب تن فرمالیا کرتے تھے۔

ایک شخص نے حمام میں آپ سے بدن ملنے کا مطالبہ کردیا تو آپ نے نوراً قبول کرلیا اور درمیان میں سی شخص کی نظر پڑ گئی اوراس نے متوجہ کیا تو وہ شخص قدموں پر گر پڑا اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ (نورالا بصار) کھانے کے وقت اگر کوئی شخص تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتا تھا تو منع فرما دیتے تھے کہ رز قِ

خدا کااحتر ام ضروری ہے، کھانے کے وقت قیام نہیں کرنا چاہیے۔

آپ کے خادم یا سرکابیان ہے کہ ہم لوگ میوہ لوگ میوہ کھاتے وقت ایک حصہ کھاتے سے اورایک حصہ کھاتے سے اورایک حصہ جینک دیتے سے تو آپ نے تنبیہ کی کہ رزق خدا کوضائع مت کرو، جوضر ورت سے زیادہ ہوا سے فقراء اور مستحقین کے حوالے کردو۔

عطریات اورخوشبوکابڑاشوق رکھتے تھے اور سجدہ پرور دگارآپ کا شعارتھاجس کا سلسلہ نماز صبح کے بعد سے ظہر تک بھی قائم رہ جاتا تھا۔

اپے شیعوں کومتنبہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام اعمال ہرروز شام کے وقت تمہارے امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ تمہارے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ (لہذاتم اپنے گنا ہوں سے ان کا دل مت دکھا وُ اور ایسے بن جا وُ جیسے کہ ان کے شیعوں کو ہونا چاہیے )۔

ایک مرتبہ آپ نے روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو گھر کا سارا سامان راہ خدا میں لٹا دیا اور فضل بن سہل کو یہ دیکھ کر خطرہ ہو پیدا ہو گیا کہ اس طرح کا کام ہم لوگ انجام نہیں دے سکتے ہیں تو فور اُ اعتراض کر دیا کہ توایک قسم کا خسارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ خسارہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ رب کریم ایک عبد لے میں دس عطا کرنے والا ہے۔

#### طب الرّضّا:

دیگرعلوم وکمالات کےعلاوہ علم الابدان کے بارے میں بھی آپ کے ہدایات ہر دور میں صحت وعافیت کے بہترین نسخہ کی حیثیت رکھتے ہیں اوراسی بنا پرآپ کے چند طبی ارشادات کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے۔

ماں کے دودھ سے بہتر بچیہ کی کوئی غذانہیں ہے۔

سرکہ بہترین غذاہے۔جس گھرمیں سرکہ ہوگااس کے اہل خانہ بھی محتاج نہ ہوں گے۔

انارمیں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔

منقیٰ صفرا کو درست کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، پٹیوں کومضبوط کرتا ہے اورنفس کو پا کیزہ

بنا تاہے۔

شهدمیں شفاہے اور شہد کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔

گلاب جنت کے پھولوں کا سر دار ہے۔

بنفشه کا تیل سرمیں لگانے سے گرمیوں میں ٹھنڈک اورسر دیوں میں گرمی کا فائدہ ہوتا ہے۔

زیتون کا نیل استعال کرنے والا چالیس دن تک شیطان کے شریعے محفوظ رہتا ہے۔

قرآن پڑھنے، شہر کھانے اور دودھ پینے سے حافظہ بڑھتاہے۔

گوشت کھانے سے شفا حاصل ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے۔ جو شخص چالیس دن گوشت نہ کھائے وہ بدا خلاق ہوجائے گا۔

کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے اس سے ستر امراض کا دفعیہ ہوجا تا ہے جن میں جذام بھی شامل ہے۔

مسورسترانبیاء کی غذاہے۔اس سے دل زم ہوتا ہے۔اور آنسو پیدا ہوتے ہیں۔

کھانا ٹھنڈا کرکے اور پیالہ کے کنارے سے کھانا چاہیے۔

اچھا کھانا،اچھاجوتہ پہننا،قرض سے بچنا کثرتِ جماع سے پر ہیز کرنامفید ہوتا ہے۔

خداسے روزی صدقہ دے کر طلب کرو۔

بالوں کی سفیدی کا اگلے حصہ سے شروع ہونا سعادت مندی اور اقبال مندی کی علامت ہے اور رخساروں سے شروع ہونا شجاعت ہے اور گیسوؤں سے شروع ہونا شجاعت ہے اور گدی سے شروع ہونانحوست ہے۔

#### اعترافات

آپتمام لوگوں میں جلیل القدر اور عظیم المرتبت تھے۔ (ابن حجر)

آپ کی با تیں حکیمانہ، آپ کا عمل درس اور آپ کا کردار محفوظ عن الخطاء تھا۔ علم وحکمت میں کامل اور روئے زمین پر بےنظیر شخصیت کے مالک تھے۔ (عبدالرحمن جامی)

ابراہیم بن عباس کے بیان کے مطابق ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا گیا۔علامہ عبید اللہ امرتسری)

آب اشرف مخلوقات ِزمانه تھے۔ (جیب السیر)

آپ کوورا ثت میں علم ما کان و ما یکون عطا ہوا تھا۔ (وسیلبۃ النجاۃ )

آپ ہرزبان اور ہرلغت میں دانا ترین مردم تھے اور ہر شخص کواس کی زبان میں جواب دیا کرتے تھے۔(روضۃ الاحباب)

آپ بارہ اماموں میں تیسرے علیٰ تھے۔ کامل الایمان اور عظیم الشان ، انتہا کی کریم۔ اور صاحب فضائل ومنا قب، آپ کے براہینِ شرف و امامت انتہا کی روش تھے۔ (مطالب السعول)

آپ کے کمالات کے لیے یہی کافی ہے کہ مامون رشید جوایک علم دوست انسان کہا جا تا ہے اور جس کا در بار اہل علم وضل کا مرکز تھا۔ اس نے آپ کوصرف ولی عہدی نہیں بلکہ پوری سلطنت کی پیش کش کر دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے اسے قبول نہیں فر مایا۔ مامون کے در بار میں جس قدر بھی مناظر ہے ہوئے ہیں سب میں علماء یہود و نصار کی اور ملحد، بد ین ود ہریہ تھم کے دانشوروں نے آپ کے بہا علم وضل کا اقرار کیا ہے۔ محمد بن عیسی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے حریری جوابات کوجمع کیا توان کی تعدادا تھارہ محمد بن عیسی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے حریری جوابات کوجمع کیا توان کی تعدادا تھارہ

ہزار تھی۔

جاثلیق نصرانی عالم تھا۔ ہر مسلمان سے یہ کہتا تھا کے عیسی کی شخصیت اتفاقی ہے اور محھارے رسول کی شخصیت انتقافی کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول کی شخصیت اختلافی کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمان عاجز تھے لیکن آپ کے سامنے یہ دلیل آئی تو آپ نے فرمایا کہ اتفاق اس عیسی پر ہے جو ہمارے رسول کی بشارت دینے آئے تھے اور بندگی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی آخری رسول یا خداقتم کے عیسی ہیں تو ان کی شخصیت ہم مسلمانوں کو تسلیم نہیں ہے۔

#### كرامات

جج کے موقع پر ہارون حضرت کو دیکھ کر دوسرے دروازہ کی طرف جارہا تھا تو آپ نے فر ما یا کہلا کھ دور بھاگے قبریں ایک ہی جگہ پر ہوں گی جو بالآخر ہوکرر ہیں۔

ایک شخص خراسان کے ارادہ سے نکلا، اس کی لڑکی نے ایک حلہ دیا کہ اسے فروخت کرکے فیروزہ خرید لینا۔ راستہ میں مقام مرو پر امامؓ کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا۔ آپؓ نے گفن کے لیے کپڑ انہیں ہے۔ آپؓ نے فرمایا کہ سے کے لیے کپڑ اطلب کیا۔ اس نے انکار کردیا کہ میرے پاس کپڑ انہیں ہے۔ آپؓ نے فرمایا کہ تیری لڑکی نے ایک حلہ تجھے دیا ہے۔ اس نے اقرار کرلیا اور حلہ دے دیا اور پھر بیسو چاکہ بیہ صاحبِ کرامات ہیں، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں۔ چنانچے قریب آیا تو مجمع لگا ہوا تھا۔ منتظر کھڑ ارہا۔ آپ نے ایک لفا فہ عنایت فرما دیا کہ اس میں تیرے سوالات کے جوابات ہیں۔

ریان بن صلت آپ کی خدمت میں ایک جامہ اور چند سکے مانگنے آئے جن پر آپ کا اسم گرامی کندہ ہوتو آپ نے سوال سے پہلے دوجا ہے اور تیس سکے عنایت فرمادیے۔ ابوا ساعیل نے شکایت کی کہ مجھے عربی زبان نہیں آتی ہے تو آپ نے لبول پر دست

مبارک پھیر کراہے عربی میں گویا بنادیا۔

جعفر بن صالح سے فرمایا کہ تیرے یہاں جوڑواں بیچے پیدا ہوں گے تولڑ کے کا نام علی اورلڑ کی کا نام علی اورلڑ کی کا نام ام عمر رکھنا۔اس کے یہاں ولا دت ہوگئ تواپنی ماں سے کہا کہ حضرت نے بینام تجویز فرمایا ہے۔لیکن ام عمر عجیب نام ہے۔اس نے کہا کہ بیتمھاری دادی کا نام ہے اور حضرت نے اخصیں کے نام پرنام رکھ دیا ہے۔

امین اور مامون کود کیھنے کے بعد فر ما یا کہ عنقریب مامون امین کوتل کردےگا۔ چنانچہ ایسا لی ہوا۔

ایک شخص نے جی کے بارے میں بہت سے سوالات کیے تو آپ نے سب کے جوابات دینے کے بعد فرمایا کہتم جس لباس کے بارے میں پوچھنا بھول گئے تھے اس میں احرام درست ہے۔

چڑیوں کے ایک حجنڈ نے شور مچانا شروع کیا تو آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ ایک سانپ ان کے بچوں کواذیت دے رہاہے جاؤاسے تل کر دو۔ انھوں نے جا کرسانپ کودیکھا اوراسے ختم کردیا۔ (شواہدالنبوۃ)

ایک زمینداری کے علاقہ کی طرف جاتے ہوئے اصحاب کو حکم دیا کہ بارش کا سامان لے لیں۔لوگوں نے عرض کی کہ آجکل تو گرمی کا زمانہ ہے بارش کہاں ہے؟ فرمایا کہ میری بات پر عمل کرو۔ چنا نچہ لوگوں نے عمل کیا اور وہاں چنچ ہی بارش شروع ہوگئ۔(اعلام الورئ) محمد بن عیسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم میرے شہر کی مسجد تشریف فرما ہیں اور میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی تو ان کے سامنے خرمہ کا ایک طشت رکھا تھا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی تو ان کے سامنے خرمہ کا ایک طشت رکھا تھا۔ میں نے خرصے طلب کے تو آپ نے ایک مٹھی خرمے دے دیے جن کی تعدادا ٹھارہ تھی۔ میں شمجھا کہ اب میری زندگی میں ۱۸ سال باقی رہ گئے ہیں۔ چندروز کے بعد خبر ملی کہ امام رضاً تشریف

لائے ہیں۔ میں اشتیاق ملاقات میں واردمسجد ہواتو بعینہ ایسا ہی منظر دیکھا اور حضرت سے خرمہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے ایک مٹھی خرمے دے دیے جن کی تعداد اٹھارہ تھی تو مجھے شخت حیرت ہوئی اور میں نے عرض کی یا بن رسول اللہ! کچھا ورعنایت فر مائیے۔ تو آپ نے فر مایا کہ اگر رسول اللہ نے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ عنایت کر دیتا جس کو دیکھ کرابن عیسی اور حیرت زدہ رہ گئے اور نبوت وامامت کا اتحاد کمل و کر دار منظر عام پرآگیا۔ (صواعت محرقہ نور الا بصار۔ ارز جا المطالب)

### نقش انكشتر

آپ کے پاس دوانگشتریاں تھیں۔ایک ذاتی تھی جس کانقش تھا''ماشاء الله لا قوقا الا بالله۔''اور دوسری وراثت میں مل تھی جس کانقش تھا''حسبی الله''۔

#### عزاداري

یہ ایک تاریخی بات ہے کہ ائمہ معصومین نے حالات زمانہ کا کحاظ رکھتے ہوئے اپنے طرز تبلیغ کو ہمیشہ زمانے کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ رکھا ہے اوران کا اصول تبلیغ بہی تھا کہ بات کو حالات کے مطابق ہونا چاہیے ورنہ ہے اثر ہوجائے گی بلکہ بسا اوقات مضرا ورنقصان دہ بھی ثابت ہوگی جیسا کہ ان حضرات کے ارشا دات میں تقیہ پر زور دینے اور اسے اپنا اور اپنے آباء واجداد کا دین قرار دینے سے ظاہر ہوتا ہے۔ نصیں حالات کا تقاضا تھا کہ بھی خطبہ کی آباء واجداد کا دین قرار دینے سے ظاہر ہوتا ہے۔ نصیں حالات کا تقاضا تھا کہ بھی خطبہ کی زبان اختیار کی اور نبان ایجاد ہوگئ جس کا نام تھاعزا داری۔

عزاداری در حقیقت ائمہ معصومین کے تبلیغی مشن کے ایک انتہائی محتاط عضر کا نام تھا جہاں بظاہرا پنے حالات اورا پنے گھروالوں پر گذرنے والے مصائب پر گریہ کیا جاتا تھا،

جس سے عام طور پر ہرشخص کو ہمدر دی ہوجاتی ہے اور کوئی شخص اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے لیکن پھراس کے زیرا تروین کے اس عظیم پیغام کونشر کیا جاتا ہے جس کے نشر کرنے ہی کے · تیجہ میں بیرحالات پیش آئے تھے۔ یعنی شہادت کے قبل اور شہادت کے بعد تبلیغ دین کا سلسلہ ایک ہی رہتا ہے صرف اس کاعنوان اور اس کی زبان بدل جاتی ہے۔ چنانجہ امام سجادً سے لے کرآ خری امام تک جب کسی قدر حالات نے اجازت دی ائمہ معصومین نے تبلیغ دین کے اس عنصر پرزور دیا اور فرش عزا بچھا کرایک طرف تولوگوں کواس سبب کے تلاش کرنے کا جذبہ دیا جس کے باعث بیحالات اورمصائب پیش آئے تھے اوراس طرح اس دین تک پہنچنے کا موقع فراہم کیاجس کی تبلیغ کے لیے یہ مصائب برداشت کیے گئے تھے اور دوسری طرف ذکرمصائب کے ذیل میں ان تبلیغات کا بھی انتظام کیا گیا جوائمہ طاہرینً کی زندگی اوران کےمنصب کا لائح ممل اورنصب العین تھاجس کا ایک پرتو آج تک مشاہدہ میں آرہا ہے کہ فرش عزا کے طفیل میں تفسیر، حدیث، تاریخ، احکام، عقائد سب کا تذکرہ ہوجا تا ہےاورعنوان عزاداری ہی رہتا ہے۔حالا نکہ عزاداری کا حرفی مفہوم توصر ف عم منانا اورسامان صبر وسکون فرا ہم کرنا ہے۔جس سے ان مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ عام مصائب کے موقع پر کوئی ان باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے جیسا کہ خود عزاداری کے بعض مواقع پرایباانداز دیکھنے میں آتا ہے۔

امام جعفرصادن اورامام علی رضاً کا دور قدر بے فرصت اور مہلت کا دور تھالہذاان حضرات نے اس تبلیغی عضر کو بھی کافی فروغ دیا، فرش عزا بچھایا،لوگوں کو جمع کیا، شاعریا خطیب سے ذکر مصائب کا مطالبہ کیا اور سامعین کو بلند آواز سے گریہ کرنے پرزور دیا تا کہ ذکر مصائب عام ہو اورلوگ اس کی بنیادیں تلاش کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔

ا ما علی رضاً کے دربار میں ابوعلی دعبل بن علی بن رزین خزاعی حاضر ہوتے ہیں۔آپ کی

ولی عہدی کا دور ہے۔ مرومیں آپ کا قیام ہے۔ دعبل نے تصیدہ پیش کرنے کی خواہش کی۔
امامؓ نے فرش بچھوا دیا۔ پس پر دہ خواتین کوطلب کرلیا اور اس کے بعد دعبل سے قصیدہ سنانے
کی فرمائش کی۔ دعبل نے پورا قصیدہ سنا دیا تو آپ نے ایک شعر کے اضافہ کی خواہش فرمائی
اور اس میں خود اپنی شہادت کا ذکر فرما یا اور قبر کی طرف اشارہ فرمایا۔ دعبل نے عرض کی کہ
مولا! یہ کس کا ذکر ہے؟ فرمایا کہ یہ میری شہادت اور میری قبر کی طرف اشارہ ہے۔ (شواہد

اس کے علاوہ آغاز محرم کے ساتھ ہی سوگواری کا سلسلہ شروع ہوجاتا تھا اور اپنے اصحاب سے فرما یا کرتے تھے کہ اگر کسی بات پر بھی رونا آئے تو میرے جد بزرگوار پر آنسو بہاؤاس لیے کہ اُخیس بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ ان تمام الفاظ اور کلمات سے امت اسلامیہ کوان حالات کی طرف متوجہ فرما یا کرتے تھے جن کے پیش نظر یہ عظیم واقعہ پیش آیا تھا اور جس واقعہ نے اسلام کو بقا کی ضمانت فراہم کی تھی۔

واضح رہے کہ اس واقعہ کے بعد امام نے دعبل کو ایک سوا شرفی کا انعام بھی عطافر مایا۔
جس پر حضرت کا اسم گرامی کندہ تھا۔ خدمت اہلہیت کا مطلب مفت کام کرنا نہیں ہے۔
خدمت کرنا امت کا کام ہے اور انعام دینا اہلہیت کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دعبل نے
معذرت کی کہ میں نے یہ قصیدہ در بارداری کے عنوان سے نہیں لکھا ہے بلکہ اخلاصِ محبت کی بنا
پر لکھا ہے۔ فرمایا اس کا اجرا لگ ہے۔ دعبل نے ایک جبہ کا مطالبہ کیا جو آپ نے عنایت فرما
دیا اور جب راستہ میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تواسی جبہ کی برکت سے سارے قافلہ کو نجات لل گئ
بلکہ ان ڈاکوؤں نے باصرار تمام اس جبہ کو ایک ہزار دینار میں خرید لیا کہ یہ امام رضاً کا عطاکیا
ہوا ہے۔

#### شهادت

۲۲۷ زی قعدہ ۲۰۳ ھ کو مامون نے زہر دلوا کر حضرت کوشہید کرا دیا جس کے بارے میں آپ بار ہا فر ما یا کرتے تھے کہ مجھے یہی شخص قتل کرے گا ( دمعہ سا کبہ ) اور پھراس کی تفصیل بھی بیان فر مائی تھی اوراس دن بھی جس دن مامون نے طلب کیا تھاا بوالصلت سے فر ما دیا تھا کہ اگر میرے سر پر چادر ہوتو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا اور سمجھ لینا کہ میری زندگی کا آخری وقت آگیا ہے۔حضرت دربار میں تشریف لے گئے۔ مامون نے زہر آلودانگور جنھیں سوئی کے ذریعہ زہر میں بچھایا گیاتھا پیش کیے۔آپ نے انکار فرمایا جوحفاظت خوداختیاری کا بنیادی فریضہ تھا۔اس نے اصرار کیا کہ اس سے بہتر انگور آپ کونہیں ملیں گے۔ آپ نے فر مایا کہ جنت میں اس سے اچھے انگور ہیں۔اس نے اصرار کیا کہ آپ کومیری نیت پرشبہ ہے؟ آپ نے دیکھا کہا بقتل یقینی ہو گیا ہےاورا نکار میں بھی سوءظن کا مجرم قرار دیا جاؤں گااس لیے چند دانے نوشے فرمالیے اور اٹھ کھڑے ہو گئے۔ مامون نے پھر یو چھا کہ کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟ فرمایا جہاں تونے بھیجاہے وہاں جارہا ہوں۔ یہ کہہ کر بیت الشرف میں تشریف لےآئے۔ابوالصلت نے حالات سےانداز ہ کرلیااور درواز ہیر بیٹھ گئے۔اتنے میں اندر سے آ ہے محسوں ہوئی۔ دیکھا کہ امام کے پہلومیں ایک کمسن فرزندموجود ہے۔ یو چھا آپ کس طرف ہے آگئے۔ درواز ہ تو بند ہے اور آپ کون ہیں؟ فر مایا کہ میں ان کا فرزند محمد بن علی ہوں۔ مجھے خدانے مدینہ سے یہاں پہنچایا ہے اس نے اندر تک پہنچادیا ہے، ہمارے لیے فاصلے اور درود بوار حائل نہیں ہوتے ،ہم اہلبیٹ میں جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تواس کا وارث اس کے پاس رہتا ہے اور اس سے تمام امانتیں اپنی تحویل میں لے لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت کا انتقال ہو گیا اور اس شہز ادے نے غسل و کفن دے کرنماز

ادا کر کے جنازہ تیار کردیا تو کہا کہ اب اعلان کردو۔ چنانچہ اعلان ہو گیا۔ حکومت نے مظالم کی پردہ پوشی کے لیے سرکاری سوگ کا اعلان کردیا اور دوبارہ غسل و کفن کے بعد نہایت ہی اہتمام کے ساتھ ہارون کے سرھانے فن کردیا گیا۔ (شواہدالنہو ق)

علامة بلی نے اس امر میں شبہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کو مامون نے زہر دیا ہو کہ یہ مامون کے مزاج اور اس کی علم دوسی کے خلاف ہے۔ حالا نکہ جو شخص اپنے بھائی کو معاف نہیں کرسکتا ہے اس سے امام کے بارے میں کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ مامون کے زہر دینے کا تذکرہ حسب ذیل کتابوں میں موجود ہے۔ روضة الصفا، شواہدالنبو ق، کامل، مروج الذہب، نور الابصار، الفخری، مطالب السعول، جیب السیر، الانساب سمعانی، تذہیب تہذیب الکمال، مخضرا خبار انخلفاء وغیرہ جس کے بعد یہ کہنا انتہائی زیادتی ہے کہ مامون کے زہر دینے کا تذکرہ علاء المسنت کی کتابوں میں نہیں ہے اور یہ صرف شیعوں کی طبع زادروایت ہے جو مامون کی عدادت میں وضع کی گئی ہے۔

پیرا کے کہ ایک ولی عہد مملکت اور سرکاری داماد کے زہر دینے کا انتظام نہیں کیا ہے تو سوال یہ پیدا ہے کہ ایک ولی عہد مملکت اور سرکاری داماد کے زہر دغا سے شہید ہونے کے بعد مامون نے سرکاری طور پر قاتلوں کا پیۃ لگانے اور انھیں سزاد ینے کا کیا انتظام کیا اور تاریخ میں آج تک ان قاتلوں کا سراغ کیوں نہیں مل سکا؟ بنی امیہ تو ایک عثمان آئے تی لی پر متعدد بارامیر المومنین علیہ السلام کومور دالزام قرار دے کر ان سے جنگ کریں اور بنی عباس کا''خلیفہ عادل'' اپنے ولی عہد مملکت اور داماد کے بارے میں کوئی تحقیق نہ کرے اور صرف جہیز و تعقین کے ظاہری اور رسی کاروبار پر مسئلہ کو تمام کردے۔ کیا ہے بات مولا ناشلی کے علاوہ بھی کسی انسان کی عقل میں آسکتی ہے اور کیا اس غفلت یا تغافل کے جرم سے مامون رشید کو معاف کیا جاسکتا ہے۔ معاف کیا جاسکتا ہے۔ اور کیا اس غفلت یا تغافل کے جرم سے مامون رشید کو معاف کیا جاسکتا ہے۔

واضح رہے کہ بعض روایات میں تاریخ شہادت کا صفر اور بعض میں آخر صفر بھی ذکر کی گئ ہے کیکن سن شہادت سب نے ۲۰۱۳ھ ہی ذکر کیا ہے۔

#### ازواج واولاد

علماء کے نز دیک آپ کی اولا د کے بارے میں قدرے اختلاف ضروریا یا جاتا ہے کہ بعض حضرات نے دوفرزندوں کی نشان دہی کی ہےامام محمد نقی اورموسی اور بعض نے ایک کااور اضافہ کیا ہے۔نورالا بصار نے یا می فرزنداورایک دختر کا ذکر کیا ہے جن کے اساءیہ ہیں: امام محرتقی، حسن جعفر، ابراہیم، حسین، عائشہ لیکن اس بات پرتقریباً سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی نسل کا سلسلہ امام محمد تقی ہی ہے آ گے بڑھا ہے جس کی بنا پرشیخ مفیدعلیہ الرحمۃ نے بی تصریح کی ہے کہ آپ کے صرف ایک فرزندام محمد تقی تھے اوربس۔ اوریبی بات شیخ طبرس نے اعلام الوریٰ میں درج کی ہے اور صاحب عُدۃ الطالب نے بھی نقل کی ہے۔جس کے بعد یہ کہنا آسان ہے کہ سادات رضوی در حقیقت امام محر تقی کی اولا دہیں لیکن چونکہ امام رضاً اپنی ولی عہدی کی بنیاد پرایک عام شہرت کے مالک تھے اور آپ کے خاندان کے تمام افراد جو دو پشت بعد پیدا ہوئے وہ بھی ابن الرضاہی کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے اس لیے سادات تقوی نے بھی اپنے کورضوی ہی کہنا شروع کر دیا اور پیسلسلہ آج تک جاری ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے رضوی، تقوی اور جوادی میرسب ایک نسل کے افراد ہیں جن کا سلسلہ براہ راست امام محمد تقی جواڈ سے شروع ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ امام علی رضاً تک پہنچتا ہے اور اس سلسلہ کوامام رضاً تک اس لیے بھی پہنچایا جاسکتا ہے کہ جن ائمہ کی دوطرح کی اولا دھی معصوم اورغیر معصوم،ان کے یہاں غیر معصوم اولا د کی نسل کواسی امام کی طرف منسوب کیا گیااور معصوم فرزند کی نسل کوفرزند کی طرف منسوب کیا گیالیکن امام رضًا کی دوطرح کی اولا دنہیں تھی لہذا

آپ کی تمام نسل کوآپ ہی کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور یوں بھی ائمہ طاہرین ایک ہی شخرہ طیبہ کے تمرات ہیں لہندا کسی کی اولا دکو دوسرے بزرگ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اس میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ سب اولا درسول اور اولا دزہرا ہیں اور سب کا وجود وعد ہ کوثر کی محسوس اور مشاہدہ میں آنے والی تائید ہے جس کے ذریعے خدانے اپنے حبیب کو اطمینان دلایا ہے اور جس کا سلسلہ میں قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔

آپ کے ازواج میں صرف ایک زوجہ محر مہ کا ذکر ملتا ہے جن کا نام خیز ران تھا اور انھیں کو سبیکہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کا تذکرہ سرکار دوعالم نے اپنی حدیث میں بھی فر مایا تھا کہ ان کے فرزند پرمیری جان قربان ۔ ان خاتون کا سب سے بڑا امتیاز ذاتی کمالات کے علاوہ یہ تھا کہ یہ جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں ، اور ماریہ قبطیہ سرکار دوعالم کی نگاہ میں ایک محر م زوجہ تھیں ، جنھیں جناب ابراہیم کی والدہ بننے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا اور جن کا فرزندام محسین کا فدیہ قرار پاگیا تھا کہ اس طرح اس ہستی کوزندہ رکھا جائے جس کی بقاء سے دین اسلام کی بقا اور جس کی شہادت سے عقید کی توحید کی زندگی وابستہ ہے۔

#### ایکخصوصیت

امام رضاً کے امتیازات میں ایک یہ بات بھی ہے کہ امام موتی کاظم نے مدینہ چھوڑتے وقت سترہ افراد کو جمع کرکے ایک وصیت نامہ تحریر فرما یا تھا اور اس پر ساٹھ افراد سے گواہی حاصل کی تھی جس کامضمون یہ تھا کہ میراوارث میرافرزند علی رضاً ہے۔اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ اب میں مدینہ والیس نہ آؤں گا اور فت آخر بھی بظاہر میرافرزند میرے پاس نہ ہوگا کہ میں اس کی جانشینی کا اعلان کر سکوں ایسے واقعہ کی مثال دوسرے ائمہ طاہرین کے حالات میں نہیں ملتی ہے۔

#### اصحاب وتلامذه

### ا ـ دِعبل بنعلی الخزای

اپنے وقت کے عظیم ترین شاعر اور ادیب تھے۔ ان کا قصیدہ تاریخ ادب میں شاہ کارکی حیثیت رکھتا ہے۔ امام رضا کی شان میں قصیدہ کھنے کے بعد خراسان کارخ کیا کہ سب سے پہلے حضرت کو سنائیں گے۔ حضرت نے سن کر بے حد تعریف کی اور فر ما یا کہ اسے ہرایک کو مت سنانا۔ لیکن جب قصیدہ کی شہرت زیادہ ہوئی تو مامون نے دربار میں طلب کر کے قصیدہ کی فرمائش کی۔ وعبل نے اسے ٹال دیا تو اس نے امام رضاً کو طلب کر کے آپ سے سفارش کرائی اور دعبل نے امام کے تھم پر قصیدہ سنا دیا تو مامون نے میں ہزار درہم انعام دیے اور کرائی اور دعبل نے امام کے تھم پر قصیدہ سنا دیا تو مامون نے میں ہزار درہم انعام دیے اور کار نہیں ہے جھے اپنا جب عنایت فرماد بیا ورکار خریاں سے جس کے حق اپنا جب عنایت فرماد یا اور فرما یا کہ اسے تھی کام آئے گا چنا نچہ راستہ میں ڈاکوؤں کے تملہ عنایت فرماد یا اور فرما یا کہ اسے تحفوظ رکھنا ہے تھی کام آئے گا چنا نچہ راستہ میں ڈاکوؤں نے سارے قافلہ کام آیا اور اس کی برکت سے ڈاکوؤں نے سارے قافلہ کام آیا واپس کر دیا۔

بعض روایات میں وارد ہواہے کہ دعبل نے اپنے قصیدہ میں بغداد میں ایک قبر کا ذکر کیا تو امامؓ نے فرما یا کہ اس میں دواشعار کا اور اضافہ کر اوتا کہ قصیدہ مکمل ہوجائے اور ہے کہہ کر آپ نے طوس کی قبر کے بارے میں دوشعر ارشاد فرمائے۔ دعبل نے عرض کی مولا! یہ کس کی قبر ہے؟ فرما یا یہ میری قبر کا ذکر ہے اور جو شخص بھی غربت میں میری زیارت کرے گا وہ روز

قیامت میرے ساتھ محشور ہوگا۔اوریہ کہہ کرسودینار رضوی بھی عنایت فرمائے جن پر حضرت کا اسم گرامی کندہ تھااور عبل نے اسے بطور تبرک محفوظ کرلیا۔

# ۲\_حسن بن على بن زيا دالوشاء العلى الكوفي

امام رضًا کے مخصوص اصحاب میں تھے اور ان کے نانا الیاس صرفی امام صادق کے نمایاں اصحاب میں شار ہوتے تھے اور انھوں نے وقت آخرامام صادق کی اس روایت کا ذکر کیا تھا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں ہم اہلبیت کی واقعی محبت ہوگی اسے آتشِ جہنم مَس نہیں کرسکتی ہے۔

شخ طوی نے احمد بن محمد بن عیسی فتی سے نقل کیا ہے کہ میں طلب احادیث میں قم سے کوفہ کیا تو وہاں حسن بن علی بن الوشاء سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ علاء بن رزین اور ابان بن عثمان کی کتابوں کوروایت کرنے کا اجازہ مرحمت فرمایئے تو انھوں نے کہا کہ پہلے آپ کتابیں نقل کرلیں پھر میں سن لوں گا تو میں نے کہا کہ آپ ابھی سناویں اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھر وسنہیں ہے تو حسن بن علی بن الوشاء نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگوں میں حدیث کا اس قدر شوق ہے تو میں احادیث کا ذخیرہ اکٹھا کر لیتا اس لیے کہ میں نے اس مسجد کوفہ میں نوسوا سے شیوخ کو دیکھا ہے جو امام جعفر صادق کی حدیثیں بیان کر رہے سے مسجد

ابن شہرآ شوب کا بیان ہے کہ حسن بن علی بن الوشاء کوا مام رضاً کی امامت میں قدر بے تر دد تھا تو ایک مرتبہ مسائل کا ایک ذخیرہ تیار کر کے حضرت کی خدمت میں بغرض امتحان وار دہوئے بیا بھی دروازہ ہی پر تھے کہ ایک خادم نے آکر پوچھا کہتم میں حسن بن علی بن الوشاء کون ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں ہوں۔ تو خادم نے ایک لفا فہ دیتے ہوئے کہا کہ

حضرت نے فرمایا ہے کہ اس میں تمھار ہے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ بیسننا تھا کہ ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا اور انھوں نے حضرت کی امامت کا یقین کامل پیدا کرلیا۔

# س\_حسن بن على بن فضال يتملى كوفي

امام رضًا کے مخصوص اصحاب اور راویان احادیث میں تھے۔فضل بن شاذان کا بیان ہے کہ میں مسجد میں درس قراُت حاصل کررہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی ایسے شخص کا تذکرہ کررہے ہیں جو دامن کوہ میں رہتا ہے اور مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جانوران صحرا بھی اس سے اس قدر مانوس ہو گئے ہیں کہ اس کے پہلومیں چرتے ہیں اور وہ سجدہ کواس طرح طول دیتا ہے جیسے کوئی انسان دنیا سے گذر چکا ہو۔ میں جیرت میں تھا کہ ایسا انسان کون ہوسکتا ہے کہاتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور میرے والد نے بڑھ کر استقبال کیا اور نہایت درجہ احترام کا برتاؤ کیا تواس کے جانے کے بعد میں نے یوچھا کہ بیر کون بزرگ تھے؟ انھوں نے فر ما یا کہ حسن بن علی بن فضال تھے۔ میں نے کہا کہ بیو ہی عابد معروف ہیں؟ وہ تو پہاڑ پررہتے ہیں۔فرمایا کہ ہاں آج انز کر آئے ہیں اور میرے پاس اکثر آتے رہتے ہیں۔میرے دل میں ان کا اتنا حتر ام پیدا ہو گیا کہ میں اکثر ان کے پاس جاکر ابن بکیروغیرہ کی کتابیں سنا کرتا تھااورا کثر میرے یاس خود آ کرسنا یا کرتے اور پیصرف ان کا جذبہ دین داری تھاور نہ ایک سال سیہ سالار مامون طاہر بن الحسین الخزاعی حج کر کے کوفیہ واپس آیا تواس نے بار بارحسن بن علی بن فضال سے ملا قات کرنے کی خواہش ظاہر کی لیکن انھوں نے اس کے پاس جانے سےا نکار کردیا۔حسن کی وفات ۲۲۴ ھیں واقع ہوئی ہے۔

# هم حسن بن محبوب السرّ ادالحلي الكوفي

اپنے دور کے ارکان اربعہ اور اصحاب اجماع میں شار ہوتے تھے۔ عام طور سے لوگ انھیں زرّاد کہتے تھے لیکن امام رضًا نے فرمایا کہ سرّ ادکہا کرو کہ لفظ سرد زرہ سازی کے بارے میں قرآن میں استعال ہوا ہے اور امت اسلامیہ کو الفاظ قرآن کو اہمیت دینا چاہیے۔

ان کے والد نے ان کی تربیت کا اس قدر اہتمام کیا تھا کہ علی بن رئاب کی ایک ایک میں حدیث حفظ کرنے پرایک ایک درہم انعام دیا کرتے تھے۔ حسن بن محبوب کا انقال ۲۲۴ھ کے اواخر میں تقریباً ۱۵۴سال کی عمر میں ہواہے۔

# ۵\_زکریابن آدم بن عبدالله بن سعداشعری فتی

امام رضاً کے مخصوص اصحاب اور مقربین بارگاہ میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سے عرض کی کہ میں اپنے گھر والوں سے الگ ہونا چاہتا ہوں کہ ان میں احمق بہت پیدا ہوگئے ہیں۔ فرمایا ایسا ہر گزمت کرنا کہ رب العالمین تمھارے ان سے اسی طرح بلاؤں کو دفع کرتا ہے جس طرح کہ امام موسی کا ظم کی قبر کے طفیل میں اہل بغداد کی بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ علی بن المسیب الہمد انی نے امام رضاً سے عرض کی کہ میری منزل بہت دور ہے اور میں علی بن المسیب الہمد انی نے امام رضاً سے عرض کی کہ میری منزل بہت دور ہے اور میں

علی بن المسیب الہمد انی نے امام رضاً سے عرض کی کہ میری منزل بہت دور ہے اور میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوسکتا ہوں تو احکام دین کس سے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا زکریابن آ دم فمی جومیری نظر میں دین ودنیا دونوں میں مامون و محفوظ ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ نصیں بیسعادت بھی حاصل تھی کہ ایک سال امام رضاً کے بعض مورخین کا بیان ہے کہ نصیں بیسعادت بھی حاصل تھی کہ ایک سال امام رضاً کے

ساتھ جج میں گئے تو مدینہ سے مکہ تک حضرت کے ساتھ ایک ہی محمل میں سوار رہے۔علامہ مجلس نے تاریخ قم کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرمؓ نے اشعری خاندان کے بارے میں دعافر مائی تھی کہ خدایاان کے صغیر وکبیر کی مغفرت فرما۔

زکر یا بن آ دم کی قبرقم کے قبرستان شیخان کبیر میں مشہور ہے اور انھیں کے پہلو میں ان کے چپاز ادبھائی زکریا بن ادریس بن عبداللہ بن سعد اشعری کی قبر ہے۔

### ٢\_صفوان بن يحيل ابومجر بحل كوفي

اپنے دور کے معتبر ترین راویوں میں شار ہوتے تھے۔ امام رضاً اور امام جواڈ کے اصحاب میں تھے بلکہ حضرت کے وکیل بھی تھے۔

علامہ کثی نے انھیں بھی اصحابِ اجماع میں شار کیا ہے اور بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ صفوان عبداللہ بن جندب اور علی بن نعمان کے ساتھ شریک تجارت سے اور تینوں حضرات پابندی کے ساتھ روزانہ ۵ رکعت نماز ادا کیا کرتے سے اور انھوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو بعد میں رہ جائے گا وہ دوسروں کی طرف سے بھی ممل کرے گا۔ چنا نچے صفوان اپنے دونوں ساتھیوں کے انتقال کے بعدروز انہ تین مرتبہ ۵ رکعت نماز پڑھتے سے اور سال میں تین ماہ کے روز سے رکھتے تھے اور اسال میں علی مقالہ کے روز سے رکھتے مال کی زکو ق تین مرتبہ ادا کرتے تھے اور احتیاط کا بیہ علم تھا کہ کرایہ پر اونٹ لے کرکوفہ جارہے تھے توکسی شخص نے دود بنار کوفہ پہنچانے کے لیے دے دیے تو اس وقت تک اونٹ پر سوار نہیں ہوئے جب تک مالک سے اس قدر بار کے اضافہ کی اجازت نہیں لے لی۔ اگر چہمونین کرام کی حاجت برآری کا بیجذ بہتھا کہ صاحب دینار سے انکار بھی نہیں کیا کہ میں نہیں لے جاسکتا ہوں۔

صفوان نے امام صادق کے اصحاب میں سے چالیس افراد سے روایت بیان کی ہے اور

۱۰ ه میں مدینه منوره میں انتقال کیا ہے جہاں امام جواڈ نے کفن اور حنوط وغیرہ کا انتظام کیا اوراساعیل بن موسیٰ کو حکم دیا کہان کی نماز جناز ہادا کریں۔

### 2\_محربن اساعیل بن بزیع

مرد ثقد اوراخس اصحاب امام رضاً میں سے۔امام جواڈکا زمانہ بھی درک کیا ہے۔ان کا شار وزراء میں بھی ہوتا تھا اور علی بن نعمان نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میری ساری کتا بیں محمد بن اساعیل بن بزیع کودے دی جا ئیں۔انھوں نے امام جواڈسے نفن کے واسطے پیرا بن بھی طلب کیا تھا تو آپ نے اسے ارسال فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے تکمہ نکال دیے جا ئیں۔راہ مکہ میں مقام فید میں انتقال فرمایا جس کے بارے میں محمد بن احمد بن یحیٰی اشعری کا بیان ہے کہ میں نے علی بن بلال کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کی تو انھوں نے ان کے حوالے سے امام رضاً کی بیحد بیٹ نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص قبر پر ہاتھ رکھ کرسات مرتبہ سورہ والے سے امام رضاً کی بیحد بیٹ نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص قبر پر ہاتھ رکھ کرسات مرتبہ سورہ محمد بن اساعیل کی جلالت قدر کے بارے میں بیوا قعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ علامہ طباطبائی بحر العلوم کے والد ماجد جناب سیدم تفتی نے علامہ کی ولادت کی رات خواب میں دیکھا تھا کہ بحر العلوم کے والد ماجد جناب سیدم تفتی دے کر میرے گھر میں بھیجا ہے اور انھوں نے وہ شمع بی وشن کر دی توساری فضامنور ہوگئی۔

یقیناعلامہ بحرالعلوم گا وجود ایک شمع فروزاں کی حیثیت رکھتا تھا جس نے پورے عالم علم و تقویٰ کوروشن اور منور کر دیا تھالیکن میر مجر بن اساعیل کا مرتبہ تھا کہ اس شمع فروزاں کی بشارت دینے کے لیے امام رضاً نے ان کا وسیلہ اختیار فر ما یا کہ گویا میشمع علم محمد بن اساعیل کی روایات اور ان کے برکات کے واسطہ سے روشن ہوگی اور میہ بات دونوں حضرات کے شرف و کمال اور

فضل واجلال کے لیے کافی ہے۔

### ٨\_نصر بن قابوس

امام صادق ، امام کاظم اور امام رضًا ، تینوں حضرات سے روایت نقل کی ہے اور ۲۰ سال تک امام صادق کے وکیل رہے ہیں۔ امام کاظم کے مخصوص اصحاب میں تصاوران سے امام رضًا کی امامت کی نص کی روایت کی ہے۔

شخ کشی نے ان کی بیروایت بھی نقل کی ہے کہ امام موکا کاظم ان کا ہاتھ پکڑ کرایک ججرہ تک لے گئے جہاں امام رضاً مشغول مطالعہ تھے اور فرما یا کہ نصراس فرزند کو پہچانے ہو؟ عرض کی کہ یے بیل بن موٹی الرضاً ہیں۔ فرما یا اور یہ کتاب؟ عرض کی آپ بہتر جانے ہیں۔ فرما یا بیہ کتاب جفر ہے جسے صرف انبیاء اور اوصیاء پڑھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد حضرت کی امامت کا لیقین اور کامل ہوگیا۔

دوسرے موقع پرنصر نے امام موسیٰ کاظم سے عرض کی کہ میں نے آپ کے والدسے ان کے وصی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو انھوں نے آپ کا نام بتایا تھا۔ اب آپ کا وصی کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرافرزندعلی بن موسیٰ!

### اقوال حكيمانه

ا۔ ہر شخص کا واقعی دوست اس کی عقل ہے اور اس کا واقعی دشمن اس کی جہالت ہے۔ (یقیناعقل ہی ایک ایسادوست ہے جسے نا دان دوست نہیں کہا جاسکتا ہے اور جہالت ہی ایک ایسا ڈشمن ہے جسے دانا دشمن نہیں کہا جاسکتا ہے۔) ۲ پروردگارتین چیزوں کو شخت ناپیند کرتا ہے: بے جابحث ومباحثہ، مال کا ضائع کرنااور زیادہ سوال کرنا۔

(رسول اکرم نے بھی فرمایا ہے کہ چار چیزوں سے دل کی موت واقع ہوجاتی ہے: مسلسل گناہ کرنا، عورتوں سے زیادہ گفتگو کرنا، احمق آ دمی سے بحث ومباحثہ کرنا اور بدحواس دولت مند کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا)۔

ساہم اہلبیت وعدہ کوایک قرض سجھتے ہیں اوراس کی ادائیگی کواپنافرض سجھتے ہیں۔ (حقیقت امریہ ہے کہ ہماری دنیاوآ خرت کی تمام بھلائی اہلبیت طاہرین کے وعد وُ دادری اور وعد وُ شفاعت سے وابستہ ہے اوراس یقین سے متعلق ہے کہ وہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے

۴۔ایک زمانہ آنے والا ہے جب عافیت کے نوجھے گوشنشین میں ہوں گے اور ایک حصہ سکوت میں ہوگا۔

(بے شک ایبادور ہرانسان کی زندگی میں آسکتا ہے۔لیکن انسان کا فرض ہے کہ وہ گوشہ نشینی اورسکوت دونوں صورتوں میں اپنے فرائض سے غافل نہ رہے کہ فرائض کی ادائیگی عافیت طبی سے بہر حال زیادہ ضروری ہے ورنہ جناب آدمؓ جنت ہی میں رہ جاتے اور آل محمدٌ عرش اعظم ہی پررہ جاتے )۔

۵۔ کسی شخص نے دریافت کیا کہ فرزندِ رسول اُ آپ نے کس عالم میں صبح کی ؟ تو آپ نے فر مایا کہ چار مصیبتوں کے درمیان عمر کم ہوتی جارہی ہے، اعمال محفوظ ہوتے جارہے ہیں، موت تعاقب میں گلی ہوئی ہے اور جہنم اپنی تاک میں ہے۔

( کاش ہم گناہ گاروں کوان حقائق کا احساس ہوجا تا جن کی طرف امام معصومؓ نے توجہ دلائی ہے )۔ ۲ \_ بنی اسرائیل میں کو کی شخص اس وقت تک عابذ نہیں شار ہوتا تھا جب تک دس سال تک سکوت نداختیار کرے۔

(بے شک عابد بننے کے لیے سکوت ضروری ہے۔لیکن عالم بننے کے لیے تکلم بھی لازم ہے اور عالم کا مرتبہ بقول معصومین عابد سے بہر حال بہتر ہے )۔

2۔ جوانسان خدا کے مخضر رزق پر راضی ہوجا تا ہے خدا اس کے مخضر عمل پر بھی راضی ہوجا تا ہے۔

( کاش انسان اس نکھ کی طرف متوجہ ہوجا تا کہ جس طرح وہ خداسے رزق کا مطالبہ کرتا ہے اس طرح خدانے اس سے عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ تواگروہ کم رزق پر راضی نہیں ہوتا ہے تو خداسے کس طرح تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کے کم عمل پر راضی ہوجائے )۔

٨ ـ دنیا كے تمام مصائب میں سب سے بڑی مصیبت علماء كی موت ہے۔

9۔روزعرفہ آپ نے سارا مال راہِ خدا میں لٹا دیا توفضل بن سہل نے اعتراض کیا کہ بیتو ایک بڑا خسارہ ہے! فرمایا کہ بیخسارہ نہیں بلکہ فائدہ ہے۔نقصان اسے نہیں کہتے ہیں جس کے نتیجہ میں اجروکرامت حاصل ہوجائے۔

•ا۔انسان خیر کے عالم میں ہوتو اسے مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ پروردگارسے برابر دعا کرنی چاہیے کہ خدایا!اس خیر کوسلامت رکھنااوراسے منزل تمام و کمال تک پہنچادینا۔ ( درحقیقت ہر کارخیر ہمیشہ انھیں دونوں خطرات سے دو چارر ہتا ہے۔ کبھی ریا کاری اور

ر در طبیعت ہر کار بیر ہمیشہ ایس دونوں مطرات سے دوچار رہتا ہے۔ ہی ریا کاری اور منت گزاری وغیرہ کا جذبہ شامل ہوجا تا ہے توعمل صحیح وسالم نہیں رہ جا تا ہے اور اجر وثواب کے بجائے عذاب وعقاب کا استحقاق پیدا کرا دیتا ہے اور کبھی اس جہت سے میچ وسالم رہ جا تا ہے لیکن اس کے ممل ہونے کی نوبت نہیں آتی ہے اور درمیان ہی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ امام علی رضانے اس نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنے کار خیر پر مغرور

ہونے کے بجائے ان دونوں ہاتوں کی فکر کرے جن پراجروثواب کا دارومدارہے اور جن کے بغیر کوئی کار خیر، کار خیر کہ جانے کے قابل نہیں ہے۔ رب کریم ہر مردمون کوخیر کی توفیق دے اور پھراس کو ہرعیب ونقص سے محفوظ رکھتے ہوئے درجہ تمام و کمال تک پہنچانے کی سعادت عنایت فرمائے۔!)

## مسئلهولي عهدي

امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہمیت مسکہ ولی عہدی کو حاصل ہے اسی لیے علماء اعلام نے عام طور سے اس مسکلہ کو قابل بحث قرار دیا ہے اور اس کے اسباب پراجمالی یاتفصیلی طور پرروشنی ڈالی ہے۔

یہاں اس مقام پر بحث کے تفصیلات میں داخل ہونے سے پہلے ایک امری طرف توجہ دلا نا بے حد ضروری ہے جس کو عام طور سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ معصومین علیہم السلام کی زندگیوں میں چند مواقع اور مراحل ہیں جن کے بارے میں دور قدیم سے بحث ہوتی چلی زندگیوں میں چند مواقع اور مراحل ہیں جن جاری ہے جب کہ ٹھیک اسی قسم کے دوسر بے مسائل ہیں جن کوزیر بحث نہیں لایا گیا ہے حالانکہ ان کی اہمیت بھی زیر بحث مسائل سے سی مسائل ہیں جن کوزیر بحث نہیں لایا گیا ہے حالانکہ ان کی اہمیت بھی زیر بحث مسائل سے سی طرح کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صلح حدیدیہ ملح امام حسن، جنگ بندی صفین، تعدادازواج امام حسن، عدم قیام امام صادق، ولی عہدی امام رضاً وغیرہ سے برابر بحث کی جاتی ہے اور اس مسائل غزوات پیغیر اسلام، قیام امام حسین، مجاہدات مولائے کا تنات جیسے مسائل کو اس قدر اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اور شایداس کا سب سے بڑاراز یہ ہے کہ معصومین کے بارے میں ایک عام عقیدہ تمام عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت میں سے پایا جاتا ہے کہ بیہ باطل سے برسر پیکار تو ہو سکتے ہیں لیکن باطل سے اتفاق رائے نہیں کر سکتے ہیں اور یہی وجہ باطل سے برسر پیکار تو ہو سکتے ہیں لیکن باطل سے اتفاق رائے نہیں کر سکتے ہیں اور یہی وجہ باطل سے برسر پیکار تو ہو سکتے ہیں لیکن باطل سے اتفاق رائے نہیں کر سکتے ہیں اور یہی وجہ باطل سے برسر پیکار تو ہو سکتے ہیں لیکن باطل سے اتفاق رائے نہیں کر سکتے ہیں اور یہی وجہ

ہے کہ جہاں پیکاراوراختلاف ذکر آتا ہے وہاں بحث رک جاتی ہے کہ بیکام مطابق اصول انجام یا یا ہےاور جہاں اتحادوا تفاق کی بوآتی ہے وہاں بحث شروع ہوجاتی ہے کہ سرکار دوعالم ا نے کفار سے کیونکر صلح کر لی اور امام حسنؑ کا حاکم شام سے کس نقطہ پر اتفاق ہو گیا یا مولائے كائنات نے تحكيم كا فيصله كس طرح تسليم كرليا ياامام حسنٌ جيسے مرد با خدانے متعدد شادياں كس طرح کرلیں (بیفرض صحت روایت) یا امام جعفر صادق نے حالات کے سازگار ہوتے ہوئے بھی اپنے حق کا اعلان کیوں نہیں کیا، یا امام علی رضًا نے ایک ظالم اور بے دین حکومت کا عهده کس طرح قبول کرلیا.....اوریه بات در حقیقت ائمه طاہرین کی عظمت کر دار کی ایک نشانی ہے کہان کے بارے میں بیعقیدہ عام ہے کہوہ باطل سے برسر پریار ہوسکتے ہیں ہم رنگ اور ہم آ ہنگ نہیں ہو سکتے ہیں اورخودامام رضا نے بھی ولی عہدی کے موقع پراسی نکتہ کوزگاہ میں رکھا تھا کہاس سے وہ عام جذبہ یا عقیدہ مجروح ہوگا جوہم اہلیت کے بارے میں یا یاجا تا ہے اور جووا قعاً ہماری عصمت اور عظمت کاراز ہے۔ لہذا آپ نے ولی عہدی یانے کے فور اُبعد اظہار مسرت اورشکرخدا کرنے کے بجائے بارگاہ احدیت میں معذرت کی کہ پرور دگار! جس طرح یوسٹ نے حالات کے پیش نظر عزیز مصر کا عہدہ قبول کرلیا تھا اسی طرح میں نے اس ولی عہدی کوقبول کیا ہے ورنہ میں کسی ظالم کا عہدہ قبول کرنے کے لیے تیاز نہیں ہوں اور پیمیرے امکان کی بات نہیں ہے۔

واضح رہے کہ ولی عہدی کی بحث میں دوطرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ مامون کے طرفدار ہیں تو انھیں مامون کے کر دار کی صفائی دینا ہے اور بعض لوگ امام رضاً کے عقید تمند ہیں تو انھیں امام کے اقدام کی بنیا د تلاش کرنا ہے۔

مامون پرست لوگوں میں عصر حاضر کے مشہور مورخ احمد امین وغیرہ نے اس واقعہ کے بعض اسباب کو یوں واضح کیا ہے کہ:

ا۔ مامون امام رضاً کومنظر عام پر لاکران کی حقیقت کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا کہ ائمہ اہلیت ساج سے الگ رہتے ہیں توان کے چاہنے والوں کوان کی عظمت وعصمت اوران کے تقوی اور تقدی کے بارے میں پرو پیگنڈہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ ان کی شخصیت کو بیش کر دیتے ہیں۔ مامون نے چاہا کہ آخیں منظر عام پر لے آیا جائے تا کہ لوگ ان کی حقیقت سے باخبر ہوجائیں اور آخیں بھی اندازہ ہوجائے کہ نظام حکومت سنجالنے کے بعد انسان اس نقدی کی زندگی نہیں گذار سکتا ہے۔

۲ فضل بن سہل جیسے افراد خراسانی ہونے کی بنا پرامام رضاً اور عام اہلبیت سے خاص عقیدت رکھتے تھے اور مامون کو بیخطرہ تھا کہ بیا فراد کسی وقت بھی بغاوت کر سکتے ہیں۔لہذا انھیں خوش کرنے کے لیےامام رضاً کوولی عہدی کاعہدہ دے دیا گیا۔

۳- مامون معتزلی عقیده کا آدمی تھااوراعتزال بڑی حد تک تشیع سے قریب تر ہے لہذااس کے افکار میں تشیع سرایت کر گیااوراس نے امام الشیعہ کوولی عہد مملکت بنادیا۔

اس کے بعد خود مامون کے شیع پر حسب ذیل دلائل قائم کیے گئے ہیں:

ا۔ مامون حضرت علیٰ کی افضلیت کا قائل تھااوروہ اس سلسلہ سے لوگوں سے بحث بھی کیا کرتا تھا۔

ب۔ مامون امام رضاً سے لوگوں کے مناظر ہے کراتار ہتاتھا تا کہ ان کافضل وشرف ظاہر ہو سکے اور لوگ ائمہ اہلیہ یت کی افضلیت کے قائل ہوجائیں اور اسی بنیاد پر کمسنی کے باوجود امام محمد لفتی کا مناظرہ یحیٰ بن اکثم جیسے شہرہ آفاق عالم اور قاضی سے کرادیا۔ ح۔ مامون قرآن کو مخلوق تسلیم کرتا تھا اور یہی ائمہ اہلیہ یت کا عقیدہ تھا۔ د۔ مامون متعہ کو جائز سمجھتا تھا اور یہ بات مذہب شیعہ کے خصوصیات میں ہے۔ د۔ مامون نے فدک کی واپسی کا اعلان کردیا تھا جوفدک کے حق زہراتسلیم کرنے اور خلیفہ ہے۔ مامون نے فدک کی واپسی کا اعلان کردیا تھا جوفدک کے حق زہراتسلیم کرنے اور خلیفہ

اول کے غصب کرنے کے مترادف تھا۔

و۔مامون نے ایک بیٹی کا عقد امام رضاً ہے کر دیا اور دوسری کا عقد امام جواڈ سے کر دیا جو اس بات کی علامت ہے کہ اسے ائمہ اہلبیت سے خاص عقیدت حاصل تھی۔

ان دلائل کے تفصیلی جائزے کے لیے ایک کلمل کتاب در کارہے۔ اجمالی طور پر صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ مامون کی طرف سے ولی عہدہ کی پیش کش خور تشیع کی بنیاد کے خلاف ہے کہ تشیع ائمہ طاہریں گی حکومت اور مولائیت کے اعتراف کا نام ہے۔ تشیع میں دوسر بے کے حاکم اور ان کے ولی عہد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جوخود امام رضاً نے بھی فرمائی تھی کہ رہے عہدہ تجھے خدا نے دیا ہے تو دوسر ہے کو دینے کا حق نہیں ہے اور بندوں سے ملا ہے تو میر بے لینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں بندوں کو اس امر کا مجاز نہیں ہجھتا۔ اور اس کے بعد جب تک مامون نے مجبور نہیں کیا اور قل کا اشارہ نہیں دیا اس وقت تک آ ہے نبول نہیں فرمایا۔

مناظروں کا معاملہ ہیہ ہے کہ اس سے مامون اپنے فضل وشرف کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ میرے در بار میں ایسے ایسے افراد پائے جاتے ہیں اور اس کا امام رضًا کے فضل وشرف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ اس فضل وشرف کے اعتراف کا واقعی ماحصل تو بیتھا کہ خود دستبر دار ہو کردتیا۔

خلق قرآن یا متعہ کا مسلمہ اصل تشیع سے کوئی نہیں رکھتا ہے۔ ایسے جزئی مسائل میں دو مذاہب کے افراد میں اتفاق رائے ہوسکتا ہے جیسا کہ تاریخ کے مطالعہ سے صاف واضح ہوجا تا ہے کہ متعہ کو وہ افراد بھی جائز جانتے تھے جن کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور آج بھی رسل جیسے لوگ اگر اسے زندگی کے مسائل کا لازمی حل قرار دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگر نہیں ہے کہ انھوں نے مذہب شیعہ قبول کرلیا ہے۔ مذہب شیعہ ایک مکمل مذہب

ہے۔اس کا ایک دواحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مامون جیسے افراد نے تو ان مسائل کو بھی صرف عوام کی توجہ کو سیاس مسائل کی طرف سے ہٹانے کے لیے ایجاد کیا تھا ور نہ عوام کو ان مسائل سے کیا تعلق ہے اوران میں قرآن کے مخلوق یا قدیم ہونے کے بنیادی فرق کے محسوس کرنے کی کس قدر صلاحیت یائی جاتی کا اندازہ ہرصاحب علم واطلاع کر سکتا ہے۔

تروی کے مسئلہ کا بھی عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی صورت حال تمام ترسیاسی ہے جس کی مثالیس سرکار دوعالم گی زندگی میں بھی مل سکتی ہیں کہ ابوسفیان کی بیٹی کا عقد حضور اکرم سے اس وقت ہوا تھا جب وہ واضح طور پر کفرکی صفوں میں شامل تھا اور کسی نفاق کا بھی سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا۔

پھرایک گھرکی دو بیٹیوں کا باپ اور بیٹے سے عقد کرنا اور وہ بھی سن وسال کے بے پناہ تفاوت کے ساتھ یا شادی کی عمر کا لحاظ کیے بغیر خوداس امر کی دلیل ہے کہ بیا قدام ایک سیاسی حیثیت کا مالک ہے اوراس کا عقیدہ یا عقیدت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مسئلہ فدک کا اٹھانا بھی ایک سیاسی اقدام تھا ور نہ اسے امام کی احقیت کا خیال ہوتا تو امام رضاً کے بعد امام جواڈ کے ولی عہد مملکت ہونے کا اعلان کرتا جب کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ خود امام رضاً ہی کا وجود برداشت نہ ہوسکا۔ امام جواڈ کے بارے میں ایسی فکر کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں زہر دینے کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کے لیے فرزند کو داماد ضرور بنالیا گیا ہے۔ جو دور قدیم سے تاریخ میں ہوتا چلا آر ہا تھا اور ظالم اپنے ظلم اور ایس طرح کے ایس کی کی کو کھا ہوا دھو کہ دیا کرتے تھے اور ایس طرح کے دور کی کی کو کھا ہوا دھو کہ دیا کرتے تھے۔

فضل بن سہل کے بارے میں اتناہی کہد ینا کافی ہے کہاس نے اپنے امکان بھر مامون کواس اقدام سے روکا تھا اور اس کے محرک ولی عہدہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا

ہے۔

## حقيقى اسباب ولى عهدى

بات صرف بیہ کے کہ حالات نے مامون کواس موڑ پر پہنچادیا تھا جہاں بنی ہاشم کا راضی کرنا ضروری ہوگیا تھا اور امام رضاً کی شخصیت کا سہارا لیے بغیراس کا زندہ رہنا مشکل ہوگیا تھا اس لیے اس نے اس قسم کا سیاسی قدم اٹھا یا اور اس کے حسب ذیل اسباب محرک قرار پائے:

ا امام رضاً کواپنے زیر نظر رکھا جائے تا کہ عوام سے زیادہ قریب نہ ہونے یا نمیں اور اس طرح ان کی عوامی شخصیت کے خطرہ سے اپنا تحفظ کر لیا جائے ور نہ ان کی شخصیت کسی وقت بھی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ بیاور بات ہے کہ بیخواب بھی شرمند کہ تعبیر نہ ہوسکا اور مام نے ولی عہدی سے فائدہ اٹھا کرعوا می رابطہ بڑھا یا اور اس سے بہت کچھوفائدہ حاصل کر لیا جس کی تفصیل نتائج ولی عہدی کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔

۲۔ امام کی ملا قاتوں کو دشوار تربنادیا جائے تا کہ ان کے علوم واحکام کی اشاعت نہ ہوسکے جو ہر دور کے حکام جور کا اہل علم کے ساتھ برتاؤر ہاہے کہ بظاہراعزاز واحترام کے نام پرعوام سے رابطہ توڑدیا جائے اورعوام کوان کے سخے نظریات و تعلیمات سے آگاہ نہ ہونے دیا جائے اور اس طرح حکومت کوان کے تعلیمات کی خودساختہ ترجمانی کا موقع مل جائے۔

سا عوام میں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے زیر اثر پیدا ہونے والے جذبات کا علاج کیا جائے کہ حکومت اہلیت کی دشمن نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ہاتھ امام موسیٰ کاظم کی شہادت میں ہے۔

۴۔ امام رضاً کی وزارت سے حکومت کی عظمت میں اضافہ کیا جائے کہ جس دربار کے وزراء میں امام رضاً جیسے افراد شامل ہول اس کے سلطان وقت کی صلاحیتوں کا کیاعالم ہوگا اور

اس حکومت کوکس طرح غیر شرعی کہا جاسکتا ہے جس کی وزارت کا کام فرزندِ رسول ٌحضرت علیّ بن موسیّ انجام دے رہے ہوں۔

۵۔ عوام کے خیالات کوایک نے موضوع کی طرف موڑ دیا جائے اور ہر گھر میں ایک نئی بحث ایجاد کر دی جائے جس کا تصور بھی قوم کے ذہن میں کبھی ندر ہا ہوا وراس طرح بہت سے بنیا دی مسائل کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹا دی جائے جن سے حکومت کو سخت قسم کے سیاسی خطرات لائق ہیں۔

۲۔ عوام میں بیاحساس پیدا کرا دیا جائے کہ حکومت مصالح امت کے بارے میں اس قدر مخلص ہے کہا پنے بھائی کوتل کرا کے باہر کے افراد کو ولی عہد بنانے کے لیے تیار ہے جواس امرکی واضح دلیل ہے کہ مامون اپنے گھر میں حکومت نہیں رکھنا چاہتا ہے۔امت اور ملت کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، چاہے وہ گھر کے افراد سے حاصل ہویا باہر کے افراد سے۔

کے علویین کی طرف سے اٹھنے والی انقلابی آواز وں اور تحریکوں کا دبانا س امر پرموتوف ہوگیا تھا کہ ان کے سربراہ کو حکومت میں شامل کرلیا جائے اور انھیں یہ باور کرا دیا جائے کہ حکومت نے اپنا طرزعمل تبدیل کر دیا ہے اور اب وہ انھیں ان کا مکمل حق دینے کے لیے تیار ہے البندا انھیں کسی قسم کے اقدام کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد ان کا ہرا قدام خود ان کی نفسانیت اور جاہ طبی پر محمول کر دیا جائے۔

۸۔ مامون کے ذہن میں بیخیال بھی تھا کہ وہ کسی قدر اقتد ارکا مالک کیوں نہ ہوجائے اور اس کی حکومت میں کسی قدر وسعت کیوں نہ پیدا ہوجائے۔حکومت کی شرعی حیثیت بہر حال اس بات پر موقوف ہے کہ رسول اکرم کے خاندان کی عظیم ترین شخصیت اس حکومت کی تائید کرے۔اور وہ نظام حکومت میں شامل ہوجائے ورنہ فرزندِ رسول اکرم کی تائید کے بغیر کوئی اس حکومت کو تین سیاسلامی حکومت کہنے کے لیے تیار نہ ہوگا اور مامون کی دلی خواہش اس حکومت کی دلی خواہش

یمی تھی کہ اس کی حکومت کوشر عی حکومت کہا جائے۔وہ اس قسم کا عیاش اور اوباش بادشاہ ہیں تھا جو بہر حال کرسی پر قابض رہنا چاہتا ہو چاہے اس کی حیثیت کتنی ہی غیر شرعی کیوں نہ ہو کہ اس طرح کی حکومت کسی وقت بھی اسلامی جذبات کا شکار ہوسکتی ہے اور بیا حساس در حقیقت وہی احساس تھا جو ابتداء سے خلفاء اسلام کے ذہن میں رہا ہے اور جس کی بنا پر مولائے کا نئات اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کے بغیر حکومت شرعی کہ جانے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے۔ بیاور بات ہے کہ اس سے پہلے والوں نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا اور وہ اس کا حشر دیکھ چکے شے اس لیے مامون نے اس مطالبہ کوایک حسین شکل دے دی کہ آخیں غلام بنانے کے بجائے حاکم یا شریک حکومت بنالیا جائے کہ اس طرح مقصد بھی حاصل ہوجائے گا اور آلی رسول گوغلام بنانے کا الزام بھی عائز بین ہوگا۔

اما معلی رضا نے اسی نکھ کے پیش نظر ولی عہدی میں بیشرط رکھ دی تھی کہ میں امورِ مملکت میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کروں گا اور کوئی کام میرے نام پرنہیں ہوگا۔ بیاور بات ہے کہ مجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے گا تو میں صحیح مشورہ ضرور دوں گا کہ بیتاری امامت میں ہرعلی کا طریقہ کار رہا ہے اور اس اصول حیات سے کوئی بھی متدین انسان انحراف نہیں کرسکتا ہے۔ شخصیت سے اختلاف الگ ایک چیز ہے اور اسلامی مقاصد کا تحفظ ایک الگ چیز ہے۔ پہلے محاذ پرتائید خلاف نثر وع ہوسکتی ہے گین دوسرے محاذ پرتائید عین اسلام اور عین تدین ہے۔ محاذ پرتائید خلاف نثر وع ہوسکتی ہے گین دوسرے محاذ پرتائید عین اسلام اور عین تدین ہے۔ انقلابات اور ان کی اظمہ گو حکومت میں شریک کر کے ایک طرف اپنی حکومت کو علویین کے انقلابات اور ان کے احتجاجی اقدامات سے بچانا چاہتا تھا اور دوسری طرف بنی عباس کے خون کا تحفظ کرنا چاہتا تھا کہ ملک میں احتجاجی تحریکات تیزی سے بڑھ رہی ہے اور علویین کے انقلابات روز افروں ترقی کرتے جارہے ہیں۔ اس طرح اگر اختلاف برقر ارر ہا تو بنی عباس حکومت کی حمایت کرنے پر مجبور ہوں گے اور اس کے نتیجہ میں علومین کی تلواروں کا نشانہ بن

جائیں گے اس لیے کہ ہر شخص سرکاری حفاظتی انتظامات میں نہیں رکھا جاسکتا ہے اور ہر شخص کے لیے حفاظتی دیتے نہیں فراہم کیے جاسکتے ہیں اور نہ وہ خودا پنے دفاع کی طافت رکھتا ہے۔
• ا۔ مامون بنی عباس کو بھی متوجہ کر دینا چاہتا تھا کہ اگرامین کی حمایت کے نام پر کوئی آواز اٹھائی گئی اور آپس میں اختلاف پیدا کیا گیا تو میں علویین کو اپنے ساتھ لے کران کا قلع قمع بھی کرسکتا ہوں اور آخر میں حکومت علویین کے حوالے بھی کرسکتا ہوں جس کے بعد بنی عباس قیامت تک اقتدار کے خواب ہی دیکھتے رہیں گے۔

ان تمام اسباب کے پیش نظر مامون نے یہ طے کرلیا کہ امام علی رضاً کو حکومت میں شامل کرلیا جائے اور بیک وقت ان تمام فوائد کو حاصل کرلیا جائے اور اسی بنیاد پراس نے امام رضاً کومدینہ سے مروطلب کیا۔امام علیہ السلام بھی ان تمام سرکاری مصالح سے بخو بی واقف تھے اورآ پ سی قیمت پزہیں چاہتے تھے کہ آپ کے سی عمل سے بھی کسی ظالم کوادنی فائدہ پہنچ سکے کہاس طرح اپنا شاربھی ظالموں کےمعاونوں اور مددگاروں میں ہوجائے گاجس کی جواب د ہی روز قیامت انتہائی شدید ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی''مکروا ومکر الله'' کی پالیسی كے پیش نظرا پنالائح عمل طے كرليا اور بير چاہا كہ جس راستہ سے ظالم وار كرنا چاہتا ہے اسى راستہ ہے اس کے مکر کواس کی گردن پر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے سفر تو منظور کرلیالیکن اس سفر کا پہلا فائدہ بیقرار دیا کہ تمام راستہ میں اپنے کمالات اور اسلام کے حقیقی تعلیمات کوواضح کرتے رہے تا کہ امت پر اتمام جحت بھی ہوتارہے اور اسلام کی تبلیغ کا کام بھی انجام یا تا رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ذاتی اور انفرادی قشم کے سفر میں نہیں ہوسکتی تھی اس لیے کہ عوام الناس کسی دور میں بھی کمال کے پرستار نہیں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اقتدار کے پرستار ہوتے ہیں اوراہل اقتدار ہی کی روش پرنظرر کھتے ہیں۔ نااہل انسان بھی نظام حکومت میں شامل ہوجائے توسڑکوں پراس کےمشا قانِ دید کی بھیڑلگ جاتی ہے، گیٹ بنائے جاتے ہیں،حجنڈیاں

لگائی جاتی ہیں، نعرے لکھے جاتے ہیں اور اہل انسان محفل میں بھی داخل ہوجائے تو کوئی مڑکر دکھنا گوار انہیں کرتا ہے۔ امام رضاً ان تمام حقائق اور حالات سے خوب واقف تھے اس لیے آپ نے سفر ولی عہدی کو بہترین موقع تصور کیا۔ مذہب کے حقائق کو عام کرنے اور امت کو اپنی صلاحیت اور اپنے کمالات و کرامات سے آگاہ کرنے کا۔ چنانچہ آپ نے سفر کے دور ان حسب ذیل کمالات و کرامات کا مظاہرہ فرمایا جن کی مثال شائد انفرادی سفر میں نمل سکتی۔ لیکن اس سرکاری سفر میں ان حقائق کا اظہار ضروری تھالہذا آپ نے اپنے فریصنہ شرعی میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کی اور نہ کسی تکلف اور انکسار سے کام لیا۔ انکسار کی جگہذا تی اخلاق ہے۔ مذہبی احکام و تبلیغات میں انکسار سے کام نہیں لیا جاسکتا ہے۔

ا۔آپ نیشا پور پہنچتو ہے شارا فراداشتیا تی زیارت میں جمع ہو گئے اور ۲۴ ہزار محدثین،
قلم ودوات لے کرآ گئے کہ آپ سے حدیث من کرفقل کریں گے۔اولاً آپ سے زیارت کا مطالبہ کیا گیا اور آپ نے پردہ محمل ہٹا دیا تو مجمع نے زیارت کی اور شور گریہ بلند ہوگیا۔گویا قوم نے سرکار دوعالم کا جمالی مبارک دیکھ لیا۔ زیارت کے بعد حدیث کا نقاضا کیا گیا تو آپ نے اپنے آبا وَاجداد کے حوالے سے رب العالمین کا بیار شادگرا می فقل کیا کہ 'کلمہ لاالله الا لله میراایک قلعہ ہے اور جواس قلعہ میں داخل ہوگیا وہ میر ے عذاب سے محفوظ ہوگیا۔'
الله میراایک قلعہ ہے اور جواس قلعہ میں داخل ہوگیا وہ میر سے عذاب سے محفوظ ہوگیا۔'
نجات کا واحد راستہ قلعہ تو حید میں داخل ہوجانا ہے۔شرک میں بہر حال نجات نہیں ہے چاہے اس کا تعلق بتوں سے ہویا شخصیتوں سے، یا درہم و دینار سے اور اس کے بعد اس حقیقت کا جواب نا کہ بیکھ ہوگا نجات کا ضامن نہیں ہے اس کے بھی اپنے کھی شرا نظ ہیں مجمل اعلان فرما دیا کہ بیکھ ہول، اور اس طرح اصول اسلام کا مکمل اعلان فرما دیا کہ اور میں جو میں بوت سے اور اس کے بعد 'شروطہا' میں امامت

ہے۔جس کی ایک فرد میں بھی ہوں کہ اس سلسلہ پر ایمان اختیار کیے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اور کلمہ لا الہ اللہ کسی اخروی فائدہ کا وسیلہ ہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فسم کا اعلان ایک ایک شخصیت کی طرف سے جسے ولی عہد مملکت بنایا جارہا ہے سرکاری اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور امام علیہ السلام نے راستہ ہی میں واضع کر دیا کہ میری امامت کے اقرار کے بغیر کوئی اسلام کممل نہیں ہے، چاہے امت اور عوام کے دل میں ہویا حکام اور خلفاء اسلام کے دل میں ہویا حکام اور خلفاء اسلام کے دل میں ۔

دوسری طرف اما می نے قوم پر بی بھی واضح کر دیا کہ میر ہے اسلامی معلومات ان راویوں کے ممنون کرم نہیں ہیں جن پرامت نے اعتاد کیا ہے اور جن کے ذریعے قوم نے اسلامی احکام حاصل کیے ہیں ، اس لیے کہ بیہ تمام راوی غیر معصوم ہیں اور ان میں بہر حال خطا اور غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ میر اسلسلہ ، عصمت کا سلسلہ ہے جو میر ہے آباؤ اجداد کا سلسلہ ہے ، اور اس کی انتہا سرکار دو عالم پر اور پھر ان کے ذریعہ جبریل و میکائیل ، لوح وقلم سے گذرتا ہوا رب العالمین تک پہنچ جاتا ہے ، اور ایسے سلسلہ کے ہوتے ہوئے انتہائی افسوس ناک بات ہے کہ قوم ایک غیر معصوم سلسلہ روایت پراعتا دکر ہے اور معصوم سلسلہ کونظرا نداز کر دے۔ بہ خراسان بہنچ کر آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ قوم کے پاس پانی موجود نہیں تھا تو آپ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا جس کا سلسلہ مرتوں تک جاری رہا۔ اور یہ بھی قوم کے لیے ایک انتباہ تھا کہ ایسی صاحب کر امت شخصیت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مخص اسلامی حکومت وا قدّ ارکا اہل نہیں ہوسکتا ہے۔

ج۔شہرطوس میں نزول اجلال فرمایا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ سنگ تراشی کا کام کررہے ہیں اور انھیں پتھر توڑنے میں بے حدز حمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں التماس کی اور پتھر نرم ہوگیا جس کے بعد قوم کے کاروبار میں سہولت ہوگئی اور

آپ کی کرامت نقش کالحجر بن گئی۔

د۔قربیسناباد میں قبر ہارون کے قریب جاکرایک خط تھنچ کرفر مایا کہ یہ میری قبر کی جگہ ہے اور وہاں نماز بھی ادا فر مائی اور قوم پر واضح فر مادیا کہ رب العالمین نے مجھے علم غیب سے نوازا ہے اور میں مستقبل کے حالات سے بھی باخبر ہوں۔ میرے لیے کوئی شے پر دہ راز میں نہیں ہے اور میراقیاس مامون جیسے افراد پرنہیں کیا جاسکتا ہے۔

ہ۔مرووارد ہونے کے بعد مامون نے حکومت پیش کی، آپ نے انکار فرمادیا کہ کوئی بھی علیٰ حکومت کا خواہش مند نہیں ہوتا ہے اور دنیا کے ہرا قتد ارسے بے نیاز ہی رہتا ہے۔اس کے بعد اس نے ولی عہدہ کی پیش کش کی تو آپ نے فرما یا کہ جسے حکومت پیند نہیں ہے وہ ولی عہدہ کو لیکن اس نے کہا کہ اسے تو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ تو آپ نے حالات کے خطرہ کو دیکھ کررضا مندی کا اظہار فرما دیا اور اس موقع پر دو تین حقا کق کا اعلان بھی فرما دیا:

پہلی بات تو بیہ ہے کہ میں امور حکومت میں دخل نہیں دوں گا اور نصب وعزل کی ساری ذمہ داری خود مامون پر ہوگی ۔

دوسری بات بیہ ہے کہا گرمجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے گا تومشورہ ضرور دوں گاتا کہ حکومت مجھے کنارہ کش قرار دے کرمشوروں سے بے نیاز نہ بن جائے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ولی عہدی کی ایک تحریر بھی ہونی چاہیے جس کا مضمون یہ ہوگا کہ چوں کہ مامون نے ان حقوق کو تسلیم کرلیا ہے جن کا اقراراس کے آباؤا جداد نے نہیں کیا تھا لہذا میں ولیعہدی کو قبول کیے لیتا ہوں اگر چیلم جفر وجامعہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ امر منزل اتمام کو نہیں بہنے سکتا۔ اس دستاویز پر آپ نے فضل بن مہل، تیجی بن اکثم ،عبداللہ بن طاہر، ثمامہ، بشر بن معتمر اور حماد بن نعمان جیسے نمایاں افراد سے دستخط بھی کرالیے۔ (نور الابصار)

و۔ ۲ ررمضان ۱۰ ۲ ھ کوجلسہ ولی عہدی منعقد ہوا۔ ۳۳ ہزار افراد نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ حکومت کالباس بنی ہاشم کے احترام میں سبز کر دیا گیا، سکہ پرامام علی رضاً کا نام کندہ کرا دیا گیا، مامون نے ام حبیب کا عقد امام سے کر دیا اور اس طرح ولی عہدی کو ہرنخ سے مستقلم بنا دیا اور کوئی سیاسی حربہ اس کے استحکام کے بارے میں نظر انداز نہیں کیا اور امام بھی اس بات پر مطمئن رہے کہ اس طرح قوم پر میری عظمت کا اظہار ہور ہا ہے اور لوگ حق و باطل کونہایت واضح طور پر بہجان سکتے ہیں۔

ز۔ ولی عہدی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ امام کی آمد ورفت دربار میں شروع ہوگئی اور آپ جب بھی آتے در بار نہایت درجہ احترام سے پیش آتے اور پردہ اٹھا کراما مگواندر لے آتے۔ لیکن ایک دن بنی عباس نے طے کیا کہ ان کا احتر ام نہ کیا جائے گاور نہ لوگ تمام تر علویین کے ساتھ ہوجائیں گے چنانچہ اب جوحضرت تشریف لے آئے توکسی نے حجاب دراٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ادھر قدرت نے بیانظام کیا کہ ایک تیز ہوا چلی اور پردہ خود بخو داٹھ گیا، آپ اندر داخل ہو گئے۔اور باہر جاتے وقت پھر دوبارہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس سے قوم پر پھر نے سرے سے جحت تمام ہوگئ اور سب مثل سابق خدمت پر آمادہ ہو گئے۔ (شواہدالنبوة) ح۔ چند دنوں کے بعد عید کا موقع آگیا۔ مامون نے ولی عہدی کومزید واضح کرنے کے ليحضرت سے نماز عيد پڑھانے كى خواہش كى۔آپ تيار ہو گئے اور بيت الشرف سے بالکل اس انداز سے برآ مدہوئےجس طرح سر کار دوعالمٌ برآ مدہوا کرتے تھے۔نہایت سادگی کا انداز، بندگی پروردگار کا عزم نمایاں، تلبیر کی آواز زُبان مبارک پراور آپ کی آواز پر درود بوار سے تکبیروں کی آواز۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شور محشر بیا ہو گیا اور فضل بن مہل نے فوراً مامون کواطلاع دی کہا گرآج نماز اورخطب<sup>م</sup>کمل ہوگیا توحکومت تیرے ہاتھ سے نکل جائے گ اور مامون نے فوراً کہلا بھیجا کہ فرزید رسول آپ کو بہت زحت ہورہی ہے آپ واپس تشریف

لے آئیں، میں نماز پڑھا دوں گا۔امام واپس چلے آئے کیکن ولی عہدی کا واقعی فائدہ حاصل ہوگیا کہ اس کے طفیل در دولت پر مسلمان جمع ہوگئے اور انھوں نے اپنی آئھوں سے سر کار دو عالم کا انداز بندگی دیکھ لیا جس کے بعد بیمواز نہ انتہائی آسان ہوگیا کہ اہل سیاست کا طرز بندگی کیا ہوتا ہے۔ بندگی کیا ہوتا ہے۔

ط ولی عہدی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مامون دربار میں آنے والے مختلف مذاہب کے علماء سے مناظرہ کرنے لگا اور ہر موقع پر حضرت کوطلب کرنے لگا کہ آپ ان لوگوں کے جوابات عنایت فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے بھی جا ثلیق عالم نصار کی سے مناظرہ فرمایا اور بھی راس الجالوت عالم یہود سے اور بھی عالم مجوس سے اور سب کوشکست دے کر اسلامی تعلیمات وعقائد کا تحفظ بھی کیا اور قوم پر یہ بھی واضح کر دیا کہ تخت و تاج پر قبضہ کر لینا آسان ہے لیکن بساط علم وضل پر قدم رکھنا آسان نہیں ہے۔ یہ صرف علی کا حصہ ہے جوروز اول سے قدرت نے ان کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اور ان کا کام امت کی مشکل کشائی اور اسلام کے وقار کا تحفظ ہے۔

ی در بار میں آمدورفت کا ایک فائدہ یہ جھی ہوا کہ ایک مرتبہ ملک میں قحط پڑا تو حاکم نے مجبور ہوکر آپ کو دعائے لیے طلب کیا۔ آپ نے دعا فرمائی اور بارش ہوگئ تو بنی عباس آگ بگولہ ہوگئے کہ اگر روز انداسی طرح ان کے فضل و شرف کا اظہار ہوتا رہا تو بنی عباس کی جگہ کہاں رہ جائے گی۔ چنا نچہ حمید بن مہران نامی ایک خض نے طے کرلیا کہ حضرت کی تو ہین کرے گا۔ چنا نچہ اس مرتبہ آپ در بار میں داخل ہوئے تو اس نے گتا خاندا زسے کہا کہ آج کل لوگ آپ کو صاحبِ کرامت کہدرہے ہیں اور آپ کے بارے میں طرح کے فضائل نشر کے جارہے ہیں۔ حدید ہے کہ بعض افراد تو یہ بھی کہدرہے ہیں کہ آپ پانی برسا دیتے ہیں ، آخران کرامات کی انتہا کہاں ہوگی؟

آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی سے ایسے امور کی نشر واشاعت کے بارے میں نہیں کہا ہے اور نہ میں اس طرح سے شخصیت بنانا چاہتا ہوں اور یہ بارش بھی فضل خداوندی سے ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دعا میں نے کی تھی جو بندہ کا کام ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے اسے قبول کرلیا ہے تو یہ اس کا فضل وکرم کوتو نہیں روک سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کوصاحب کرامت ہونے کا خیال ہے تو اس قالین کوشیر کو تھم دیں کہ وہ جسم ہو کے اور مجھے کھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے لیکن تیرا یہی حوصلہ ہے تو میں یہ بھی کے دیتا ہوں۔ چنا نچہ یہ کہ شیر کی طرف اشارہ فرمایا۔ قالین کے دونوں شیر جسم ہو گئے اور اس ظالم کا خاتمہ کر دیا۔ مامون یہ دیکھ کر بیہوش ہوکر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اس نے عرض کی کہ فرزند رسول اباب شیر کو واپس کر دیجے۔ آپ نے بھر تھم دیا اور شیر تصویر کی صورت میں کہ فرزند رسول اباب شیر کو واپس کر دیجے۔ آپ نے بھر تھم دیا اور شیر تصویر کی صورت میں قالین کی طرف واپس ہوگیا۔ (شرح عیون اخبار الرضا)

اس واقعہ سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو اظہار حقائق کا بہترین وسیلہ قرار دے لیا تھا اور اس سلسلہ میں کوئی موقع فروگر اشت نہیں فرماتے سے شیر قالین کو تھم دے کر اور حمید کا خاتمہ کرا کے آپ نے مامون پر واضح کر دیا تو نے ابھی تک مجھے بہچانا نہیں ہے، میں ایک موسیٰ کا فرزند ہوں اور موسیٰ کے سامنے کسی فرعون کا کوئی حربہ چلنے والانہیں ہے۔ کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ جب فرعون نے سارے شہر کے جادوگر اکٹھا کر لیے تھے اور ان کے ذریعہ جناب موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہا تھا، تو موسیٰ نے ایک عصاسے سارے سانچوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور فرعون کے اقتدار کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اب میں ایک موسیٰ میں کا وارث ہوں ۔ میرا باپ بھی موسیٰ بن جعفر ہے، اور میر ہے جد بزرگوار رسول اکرم نے بھی اپنے کو ایک موسیٰ قرار دیا ہے، لہذا میر سے سامنے سی فرعون کا اقتداریا کسی سامری کا جاد ونہیں چل سکتا ہے۔

حقیقت امریہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس ولی عہدی کو قبول نہ فر مایا ہوتا تو ان فوائد کا حاصل کرنا ناممکن تھا اورا گران میں سے کوئی واقعہ پیش آبھی جاتا توخود حکومت اور اس کے کارند ہے اس کی پردہ پیش کرتے اور کسی کو نہ ان کمالات و کرامات کا اندازہ ہوسکتا اور نہ ان بیانات اور تعلیمات کی اطلاع ہوسکتی۔ ولی عہدی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا کہ جس سے پردہ پیش کا خطرہ تھا اسی نے نشر واشاعت کا کام شروع کر دیا کہ اب یہ امام علی رضاً کے کرامات کا اعلان نہیں ہے ایک ولی عہد مملکت کے کرامات اور خلیفۃ المسلمین کے حسن انتخاب کا اعلان ہے اور اس کی اشاعت بہر حال حکومت کی ذمہ داری ہے۔

دوسر کے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جوکام امام حسنؑ نے معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت دے کر لیا تھا کہ چورکو پہرہ دار بنادیا تھا۔ وہی کام امام علی رضاً نے ولی عہدی کو لے کرانجام دیا ہے کہ مخالف طاقت ہی کو فضائل و کمالات اورا حکام و تعلیمات کے نشر واشاعت کا ذریعہ بنادیا جائے۔ اور یہ امامت کی مخصوص سیاست الہیہ ہے جس کا مطالعہ کرنا ، اس پرغور وفکر کرنا اور اس کے اسرار و رموز کا پہتہ لگانا ہر صاحب بصیرت کی ذمہ داری ہے تا کہ صحیح اسلامی اقدامات و تحریکات کا ندازہ کیا جاسکے۔

نقشِ حیات امام محمر تقی جواد علایشان

ولادت: • ارجب ١٩٥ه

شهادت:۲۹ رزى قعده ۲۲ ص

# نقش زندگانی امام محمر تقی مالیسان

ماہ رجب ۱۹۵ھ کی دسویں تاریخ تھی جب امام رضاً کو پروردگار نے وہ فرزندعطا فرمایا جسے ان کے جملہ کمالات کا وارث اوران کے منصب کا جانشین قرار دیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک کے تقریباً کے ۴ سال گذر چکے تھے اور لوگ بھی آپ کی امامت میں شک کرتے تھے کہ آپ کا کوئی فرزند نہیں ہے اور بھی آپ کو طعنے دیتے تھے کہ رب العالمین نے آپ کو لا ولد قرار دیا ہے یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ کو خط کھو دیا کہ آپ لا ولد قبر الردیا ہے یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ کو خط کھو دیا کہ آپ لا ولد ہیں لہذا آپ کی امامت مشکوک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب مجھے پروردگار ایسافر زندعنایت کرے گاجو میراوارث ہوگا اور ت ہوگا اور تی وباطل کے درمیان امتیاز قائم کرنے والا ہوگا۔ (اصول کافی) واضح رہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی دو ہیو یال تھیں ۔ ایک مامون رشید کی بیٹی تھی جس کو عقد باپ نے سیاسی مصال کے تحت آپ سے کر دیا تھا اور ایک جناب سبیکہ تھیں جنھیں امام حقد باپ نے سیاسی مصال کے تحت آپ سے کر دیا تھا اور ایک جناب سبیکہ تھیں جنھیں امام حقد باپ نے سیاسی مصال کے تحت آپ سے کر دیا تھا اور ایک جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان رضا خیز ران اور دیجانہ کے نام سے یا دفر ما یا کرتے تھے اور جو جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان تھیں بھی میں کا دور تو کیا تھیں بھی تھیں گئیں تھیں بھی تھیں بھیں بھیں بھی تھیں بھی تھی تھیں بھی تھیں بھی تھیں بھی تھیں بھی تھیں بھی ت

رضًا خیزران اورر یحانہ کے نام سے یا وفر ما یا کرتے تھے اور جو جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں اوران کی کنیت ام الحسن تھی ۔ لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا کہ اس نے آپ کے وارث کو ایک عجم خاتون کے بطن سے پیدا کیا اور''سرکاری بیئی'' کو اس شرف سے محروم رکھا کہ اس طرح منصب الٰہی کی غلط تقسیم کا تصور نہ بیدا ہونے پائے اور یہ طریقہ کار قدرت کا اس پہلے مجمی رہا ہے کہ اس نے سیاسی اور صلحتی شادیوں کوروار کھا ہے لیکن ان رشتوں کو بار آور نہیں ہونے دیا کہ سی طرح کی غلط فہمی کورواج نہ دیا جا سکے۔

آپ کی عمر مبارک ۳ یا ۴ سال کی تھی کہ امام رضاً نے بعض افراد کے جواب میں اس امر کی تصری فرمادی تھی کہ یہ میر افرزند میر ہے منصب کا وارث ہے اور یہی امام وقت ہے اور اس کی امامت پر تعجب کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خداوند عالم نے بچینے ہی میں جناب بچی کو نبی

قراردیا ہے،اور بیاس کی اپنی مصلحت ہے کہ کسی کے منصب کا اعلان گہوارہ میں کرادیتا ہے اورکسی کا اعلان • ہم سال تک روک لیاجا تا ہے۔ (اصول کافی)

خراسان آنے کے بعد بھی خیرانی کے والد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کا وارث کون ہے؟ تو آپ نے فرما یا کہ ابوجعفر۔ میں نے عرض کی کہ وہ تو ابھی کمسن ہیں؟ فرما یا کہ مالک کا ئنات نے اس سے زیادہ کم عمر میں جناب عیسیٰ کو نبی وصاحب کتاب اورصاحبِ شریعت بنادیا تھا، لہذا ہیکوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے۔ (اصول کافی)

آپ کی کنیت ابوجعفرالثانی تھی اس لیے کہ امام محمد باقر کوبھی ابوجعفر کہا جاتا تھا، اور آپ کے مشہورالقاب میں قانع ، مرتضٰی ، نجیب ، تقی اور جواد وغیرہ ہیں جن میں آخرالذکر کی شہرت خود کاظمین وغیرہ کے علاقہ میں زیادہ ہے اگر چہلفظ تقی سے آپ کو ہمارے علاقوں میں بآسانی پہچان لیاجا تا ہے۔

بادشاہانِ وقت میں وقت ولادت ہارون رشید کے فرزندامین کی حکومت چل رہی تھی۔ ۱۹۸ ھے بیں اسے اس کے بھائی مامون نے آل کرادیا تووہ تخت نشین ہو گیااور ۲۱۸ ھ تک اس کا دور حکومت رہا۔ اس کے انتقال کے بعد معتصم عباسی خلیفہ ہو گیااور اسی نے ۲۰۲ ھ میں ۲۵ سال کی عمر میں آپ کوز ہردے کرشہید کرادیا۔

امام رضًا کی شہادت ۲۰۰۳ ہے میں ہوئی ہے لیکن آپ کو مدینہ سے دوسری صدی کے خاتمہ سے پہلے ہی طلب کرلیا گیا تھا،اوراس طرح آپ اپنے والدمحتر م کے سامیہ عاطفت سے نہایت ہی کمسنی میں محروم ہو گئے اور پھر بظاہر دونوں میں ملاقات بھی نہیں ہوسکی یہاں تک کہ آپ خراسان با عجاز تجہیز و تعفین کے لیے تشریف لے آئے اوراس وقت بھی آپ کی عمر ۷-۸ برس سے زیادہ نہی ۔

امام جواڈ کی عمرتمام ائمہ طاہرین میں سب سے کم رہی اور آپ نے دار دنیا میں صرف ۲۵

سال گذارے ہیں لیکن کمالات وفضائل اورنشر علوم واحکام میں کسی طرح کی کمی یا کوتا ہی نہیں ہوئی اور ایک ایک جلسہ میں • ۳ ہزار سوالات کے جوابات عنایت فرما دیے ہیں جس جلسہ کا سلسلہ تین روز تک مسلسل قائم رہاتھا۔

اما معلی رضاً کوز ہر دینے کے بعداورسرِ در بارامام ً کےاس اعلان کے بعد کہ جہاں تو نے بھیجاہے وہاں جارہا ہوں۔ مامون کے سارے تانے بانے ایک مرتبہ پھر بکھر گئے تھے کہ اب تک تو صرف عباسیوں کو شکایت تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے علویین میں ولی عہدی کیونکر چلی گئی اوراب علویین کوبھی شکایت پیدا ہوگئی کہ زہر ہی دینا تھا تو و لی عہدی کا ڈھونگ ر چانے کی کیا ضرورت تھی اور پھرسرکاری داماد بنانے کا کیا کام تھا چنانچہ اس طرح مامون ایک عجیب وغریب کش مکش میں مبتلا ہو گیا اور اسے تمام تر فکر اپنے مظالم کی پردہ پوشی کی ہوگئے۔ چنانچہ پہلا پروگرام یہ بنایا کہ امام محمد تقی کو مدینہ سے دارالخلافہ بغداد طلب کرلیا جائے اوران کی عظمت اوران کے تقرب کا اعلان کر دیا جائے تا کہ علویین میں بیاحساس پیدا ہوجائے کہ اگراس نے باپ کوز ہردیا ہوتا توبیٹے کے ساتھ اس طرح کا احترام کا برتاؤ نہ کرتا۔ چنانچہ آپ کوطلب کرلیا گیا اور آپ مدینہ سے بغداد پہنچ گئے۔ خدا برا کر ہے سیاست دنیا کا که بیدانسان کوطرح طرح کے حربے سکھاتی رہتی ہے اور عام طور سے ارباب اقتدارا پنے اقتدار کا زور دکھلانے کے لیے بڑی شخصیتوں کودیر تک دربار میں اذن باریابی نہیں دیتے ہیں کہاس طرح دربار کی عظمت کا اظہار ہوجائے گااور ہر مخص کومعلوم ہوجائے گا کہ بادشاہ سلامت کے اذن کے بغیر کوئی در بار میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ امام محمہ تفی کو بھی کسی مقام پر گھہرادیا گیا۔

ا تفاق وقت کہ ایک دن بادشاہ کی سواری برآ مد ہوئی اور آپ ایک راستہ میں کھڑے ہوئے بوئے کی بنا پر اپنا ہوئے جوں کا کھیل دیکھر ہے تھے کہ س طرح ساج کے بچے بے تربیت ہونے کی بنا پر اپنا

وقت کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں اور کس طرح سلاطین زماندامت کی تربیت وتعلیم کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں ۔۔۔۔۔ کہ اچانک بادشاہ کی سواری آ گئی اور نیچے بھاگ گئے کہ حکومت نے اخیں صرف شاہی آ داب اور سلطنتی احترام کی تربیت دی تھی، کھیل کود کے بارے میں اخیں کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔۔

امام جواڈ کا طرزعمل بچوں سے بالکل مختلف رہا۔ جب وہ سب کھیل رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے اور جب وہ سب بھاگ گئے تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہے یہاں تک کہ سواری قریب آگئی اور بادشاہ نے اس جرائت پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں نہیں چھوڑ ا؟

آپ نے فرمایا کہ خدراستہ نگ تھا اور خہیں گنہ گارتھا بھا گنے کی کیا وجہ ہوسکتی تھی۔ صرف ایک ہی امکان تھا کہ تو ایسا ظالم ہو کہ بلاسبب بھی سزادیتا ہوا ور یہ بین نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس نے مزید جیرے کا اظہار کیا اور آ گے بڑھ گیا۔ واپسی میں ایک مجھلی شکار کر کے لایا اور اسے مٹی میں دبا کر آپ کا امتحان لیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ مجھلی کی اصل تک میں دبا کر آپ کا امتحان لیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ مجھلی کی اصل تک بیان فرما دی کہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے درمیان دریا بیدا کیے ہیں اور ان دریا وائل میں مجھلیاں پیدا کی ہیں اور سلاطین وقت کوشکار کا ذوق دیا ہے اور وہ اپنے بازوں کے ذریعہ ان مجھلیوں کا شکار کرنے خاندان نبوت کا امتحان لیا کرتے ہیں۔

مامون بین کرجیرت زدہ رہ گیا اور پوچھا کہ ذراا پنا تعارف تو کرائے۔آپ نے فرمایا کہ محمد بن علی بن موسیٰ الرضا ہوں۔اس نے فوراً گلے سے لگالیا اوراس طرح اپنے فضل و کمال کے سہارے دربار تک رسائی ہوگئی۔

مامون نے پہلے بھی آپ کے کمالات کے بارے میں بہت کچھین رکھا تھا اور اب تو معلومات کی تصدیق ہوگئ تھی۔ چنانچہ اس نے دربار میں آتے ہی بیاعلان کردیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد اس فرزند سے کرنے والا ہوں۔ عباسیوں میں غم وغصہ کی ایک لہر دوڑگئ کہ کل علی رضاً کو داماد بنایا تھا اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآ مزہیں ہوا اور آج پھر دوبارہ یہ غلطی کی جارہی ہے۔ ۔۔۔۔۔لوگوں نے دب الفاظ میں اعتراض بھی کیا۔ کہ ایسا ہی ارادہ ہے تو پہلے بچہ کی تربیت و تعلیم کا انتظام سیجھے اس کے بعد عقد کریں ورنہ بڑی بدنا می ہوگی کہ خلیفة المسلمین نے اپنی اچھی خاصی لڑکی کو ایک کمسن اور ان پڑھ بچہ کے حوالے کر دیا ہے اور یہ بات حکومت کے قت میں انتہائی معیوب اور مفر ثابت ہوگی۔

مامون نے کہا کہ میں اپناارادہ تبدیل نہیں کرسکتا ہوں اور یہ بچیان پڑھنہیں ہے۔اس کا نام محمد ہے اور یہ تحصارے علماء سے زیادہ علم رکھتا ہے، شخصیں یقین نہ ہوتو ابھی امتحان کر کے دیکھ لوشخصیں خود ہی اپنے علم وضل کا انداز ہ ہوجائے گا۔

لوگوں نے موقع کوغنیمت سمجھ کریجی بن اکٹم کو تلاش کیا جواس دور کا قاضی القصاۃ اور سب سے بڑا عالم تھا کہ بیامام محمد تھی سے بحث کر کے ان کی علمی حقیقت کو آشکار کر ہے۔ یجی نے وار دہوتے ہی سوال کی اجازت طلب کی اور اسلامی فقہ کا سب سے مشکل مسئلہ کفارات کا چھیڑ دیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تواس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سوال ناقص ہے، پہلے سوال کو کممل کریں اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ سوال میں کیا تقص ہے؟ فرمایا کہ اس مسئلہ کی ۲۲ صور تیں ہیں:

ا۔شکارجل میں تھا یعنی حدودحرم سے باہر یاحرم میں؟

٢ ـ شكاركر نے والامسكے سے باخبرتھا يا جاہل؟

٣-عمدأشكاركيام يادهوكه سے شكار موگيا ہے؟

٧ ـ شكاركرنے والا آزادتھا ياغلام؟

۵\_بالغ تفايانابالغ؟

٢ ـ پهلی مرتبه شکار کیا تھا یابار بارشکار کر چکا تھا؟

ے۔شکار پرندہ تھا یا کوئی اور جانور؟

٨\_ جيوڻا يا بڙا؟

9\_شكارى ايغمل يرنادم تفايام صر؟

• ا۔ شکاررات کے وقت کیا گیاہے یا دن میں؟

اا ـ احرام فح كاتھا ياعمره كا؟

آپ نے ان میں سے سصورت کے بارے میں سوال کیا ہے؟

یحی مبہوت ہوکررہ گیااور مامون نے حضرت سے خطبہ عقد پڑھنے کی خواہش کردی۔
آپ نے خطبہ پڑھا اور ام الفضل سے آپ کا عقد ہوگیا۔ حکومت کی طرف سے تمام
حاضرین کو انعامات تقسیم کیے گئے اور جلسہ تقریباً بز حاست ہوگیا کہ ایک مرتبہ مامون نے
کہا کہ فرزندِ رسول !اب آپ مہر بانی کر کے ان سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمادیں
تاکہ در باری افراد مستفید ہو تکیں۔ آپ نے فرمایا:

ا۔اگرحالتِ احرام میں حدود حرم سے باہر شکار کیا ہے اور شکار پرندہ ہے اور بڑا بھی ہے تو کفارہ ایک بکری ہے۔

ب۔اگریہی شکارحدود حرم کے اندر ہواہے تو دو بکریاں۔

ح۔اگر پرندہ چھوٹا تھا تو دنبہ کا بچے جو ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو۔

د اوراگریه شکار حرم میں ہوا ہے تواس پرندہ کی قیمت اورایک دنبه۔

ہ۔اگر شکار چوپایہ ہے تو اگر وحثی گدھا ہے تو کفارہ ایک گائے اور شتر مرغ ہے تو کفارہ

ایک اونٹ اور ہرن ہے توایک بکری۔

و۔اوریہی شکارحدود حرم میں ہواہے تو کفارہ دو گنا۔

ز۔احرام عمرہ کا ہے تو کفارات کا خانہ کعبہ تک پہنچانا ہوگا اور قربانی مکہ میں ہوگی ،اور اگراحرام حج کا ہے تو قربانی منلی میں ہوگی۔

ے۔ کفارات کے بارے میں واقف اور ناواقف میں کوئی فرق نہیں ہے۔سب کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔

ط۔ قصداً شکار کرنے میں کفارہ کے علاوہ گناہ بھی ہوگا، دھوکے کے شکار میں گناہ نہیں ہے۔

کی۔ آزاد کا کفارہ خوداس کے ذمہ ہوگا اور غلام کا کفارہ مالک کوادا کرنا ہوگا کہ غلام خود بھی مالک کی ایک ملکیت ہی شار ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔

ک۔بالغ پر کفارہ واجب ہے نابالغ پرکسی طرح کا کفارہ نہیں ہے۔

ل۔ پشیمان انسان آخرت کے عذاب سے نیج جائے گا اور اصرار کرنے والے کواس عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

اس کے بعد مامون نے بحلی سے کہا کہ آپ کے سوالات کے جوابات تو ہو گئے اب ابوجعفر آپ سے سوال کریں گے اور آپ کواس کا جواب دینا ہوگا۔ بحیلی جواب بی سوال کی تفصیل سے عاجز تھا وہ امام کے سوال کا جواب کیا دے گالیکن' حکم حاکم مرگ مفاجات' کے طور پر تیار ہوگیا اور حضرت نے بیسوال کر دیا کہ بتایئے وہ عورت کون سی ہے جوضح کے وقت ایک مرد پر حرام تھی ، دن چڑھے حلال ہوگئ ۔ ظہر کے وقت پھر حرام ہوگئ عصر کے وقت پھر حلال ہوگئ ۔ آدھی رات کو پھر حلال ہوگئ ۔ آدھی رات کو پھر حمال ہوگئ ۔ آدھی رات کو پھر حمال ہوگئ ۔ آدھی رات کو پھر حمال ہوگئ ۔ اور شح کے وقت پھر حمال ہوگئ ۔ آدھی رات کو پھر حمال ہوگئ ۔ اور شح کے وقت پھر حمال ہوگئ ۔

یجیٰ اس سوال کوسن کر بدحواس ہو گیا اور اپنی عاجزی کے اقرار پر مجبور ہو گیا اور آخر کار حضرت ہی سے جواب کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کئی گئیز تھی جوغیر مالک کے لیے حرام تھی۔ پھراس نے خریدلیا تو حلال ہوگئ۔ پھرآ زاد کر دیا تو دوبارہ حرام ہوگئ، پھر عقد کرلیا تو دوبارہ حلال ہوگئ، پھر صیغہ ظہار پڑھ کراسے اپن جیسا کہد دیا تو پھر حرام ہوگئ۔ پھر کفارہ دے دیا تو پھر حلال ہوگئ۔ اس طرح ایک کے بعد طلاق دے دی تو پھر حرام ہوگئ اور پھر رجوع کرلیا تو پھر حلال ہوگئ۔ اس طرح ایک ہی عورت ایک ہی مرد کے لیے چار مرتبہ حلال ہوئی اور چار مرتبہ حرام ۔ اور بیکوئی معمہ نہیں ہے بیشریعتِ اسلام کا کھلا ہوا مسلہ ہے جس کے ادراک کے لیے شریعت پر کممل عبور درکار ہے جوشرف رب العالمین نے صرف خانوادہ کر سالت کو عنایت فرمایا ہے۔ (صواعق محرقہ، نورالا بصار، شرح ارشادہ غیرہ)

عقد کے بعد حکومت کی طرف سے حاضرین کی حلوہ اور عطیات سے تواضع کی گئی اور محفل عقد برخاست ہو گئی۔ مامون کا دعویٰ حیح ثابت ہوا اور عباسیوں کو ذلت آمیز شکست نصیب ہوئی کہ آل مجمئسی تعلیم اور تربیت کے محتاج نہیں ہیں، بیا پنے علوم و کمالات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہذیبیں کرتے ہیں۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ام الفضل کو امام محرتی کے گھر میں وہ سکون و آرام اوروہ سامان عیش ونشاط نہیں فراہم ہوسکتا تھا جس کی مامون کے گھر میں فراوانی تھی اورجس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ یہ بات ام الفضل پر بھی واضح تھی اور مامون کو بھی یہ معلوم تھا کہ جس بچہ کے باپ کو زہر دے کر شہید کراچکا ہے اور جو کمسنی کی بنیاد پر بچھ کاروبار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ مادی نقط مرفل سے یقینا اپنی زوجہ کو وہ آرام نہیں پہنچا سکتا ہے جس کا ماحول اس کو اینے والدین کے گھر میں حاصل تھا اور اس بنیاد پر مامون کو ایساا قدام نہیں کرنا چاہیے تھا اور ام الفضل کو بھی بروقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عقد برائے عقد ہوتو اس میں سن وسال یا مال

ومنال کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ایسے عقد میں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس مصلحت کے تحت رشتہ کیا جار ہاہے اس مصلحت کا حصول ممکن ہے یانہیں۔ باقی معاملات پرنظر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مامون کی نظر میں سیاسی فائدہ یقینی الحصول تھا اور اسی بنیاد پراس نے ام الفضل کوبھی راضی کرلیا تھااور شاید بیجی سمجھا یا ہو کہ تعصیں شوہر کے گھرنہیں رہنا بےلہٰذااس کےحالات سے کیاتعلق ہے۔تمھارا باپ خلیفۃ المسلمین ہےاورتمھارےراحت وآرام کے لیے بیخلافت ہی کافی ہے شوہر کے وسائل آمدنی پرنظر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔لیکن حالات بالکل بڑکس ثابت ہوئے کہ چندروز کے بعدامام محرقق مدینہ جانے اورام الفضل کوساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔اس مقام پریہ کہنامشکل ہے کہ مامون نے کن حالات کی بنا پرآپ کو جانے کی رضامندی دے دی اوراس نے اپنی بیٹی کی ول جوئی کے لیے جبراً آپ کو کیوں نہیں روکا جب کہ یہ بات اس کے اختیار میں تھی ۔ شایداس کی ایک مصلحت پیرنجی رہی کہ چند دنوں کے اندرامام محرتقی کے جس قدر کمالات سامنے آ چکے تھے وہ کسی وقت بھی مامون کے لیے خطرہ بن سکتے تھے اورلوگوں کی تو جہاس کی طرف سے ہٹ کر امام محرتقی کی طرف ہوسکتی تھی لہذااس نے عافیت اسی میں سمجھی کہان کو مدینہ کے لیے رخصت كرديا جائے كيكن بيہ بات ام الفضل كے مصالح اوراس كے مزاج كے بالكل برخلاف تھى ليكن ''مرتا کیا نہ کرتا'' بالآخرشو ہر کی اطاعت ضروری تھی اور ابھی بغاوت کے اعلان کا مناسب وقت نہیں آیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ مدینہ جانے پر رضامند ہوگئی اور حضرت ام الفضل کو لے کرمدینه روانه ہو گئے۔مدینہ پنج کرغربت، پریشانی،سادگی اور تقدس کا ماحول اور پھرعیش وعشرت کے ماحول سے دوری جیسےسب مصائب توام الفضل کی جان کے لیے تھے ہی کہادھرامام محمد تقی نے نسل امامت کے قیام کی خاطر جناب سانہ خاتون سے عقد کرلیا جو جناب عماریاس کے خاندان سے تھیں اور اس رشتہ سے ان کا ساجی احترام بھی

مامون کی بیٹی سے کم نہ تھا۔عقد ثانی کی خبرام الفضل کے دل پر بجلی بن کر گری جوعام طور سے تمام عورتوں کا حال ہوتا ہے کہ چہ جائیکہ خلیفۃ المسلمین کی بیٹی۔اس کی موجودگی میں دوسری عورت کا آنااس بات کی علامت ہے کہاس کا وجود شوہر کے لیے اطمینان بخش یا وجہ سکونِ حیات نہیں ہے اور بیاس کی نظر میں اس کی کھلی ہوئی تو ہین ہے۔ چنانچیاس نے فی الفوراینے باپ کواس حادثہ کی اطلاع دی،اوراس کا مقصد پیرتھا کہ دومیں سے ایک رشتہ کو فی الفورختم ہوجا نا جا ہے۔ لیکن مامون ایسی کش مکش میں گرفتارتھا کہ اس کے امکان میں فی الفور کچھ نہ تھا، اس نے صاف لفظوں میں کہددیا کہ جس چیز کوخدانے حلال کیا ہے میں اسے کس طرح حرام کرسکتا ہوں۔اورشائد مامون کوایک پریشانی یہ بھی تھی کدا گراس مسکلہ میں امام محمر تقی سے باز پرس کی گئی تو ہوسکتا ہے کہ ان کی طرف سے خود میرے حرم کے بارے میں آواز اٹھ جائے اور میں اس بھیڑ بھاڑکی کوئی صفائی نہ دے سکوں جو ہروقت میرے حرم میں لگی رہتی ہے۔ لہذا اس نے مسکلہ سے اعراض اور کنارہ کشی ہی کومسکلہ کا بہترین حل قرار دیا۔لیکن ظاہر ہے کہ مامون کی سیاست زوجیت کے مزاج سے بالکل مختلف شیختی اور دنیا کا ہرمسکلہ سیاسی مصالح سے طے نہیں ہوسکتا ہے اس لیے ام الفضل اپنے مقام پر پریشان رہی اور وہ کسی طرح گلو خلاصی کے بارے میں سوچتی رہی۔

۲۰۳ ھے ۲۱۸ ھتک یہی صورت حال برقر ارر ہی اورام الفضل باپ کوشکایت نامے لکھتی رہی لیکن مامون اس کا کوئی نوٹس نہ لے سکا۔ البتہ اس کے گھر والے دل ہی دل میں محلتے رہے اوران کی خواہش تھی کہ مامون کوئی ایکشن لے اورا پنی بیٹی کے مسئلہ کو بہانہ بنا کر امام محمد تھی سے گلوخلاصی حاصل کرلے۔ لیکن مامون کے حالات کسی طرح قابو میں نہ آسکے اور وہ کوئی نیاسیاسی قدم نہ اٹھا سکا۔ یہاں تک کہ ۲۱۸ ھ میں اس کا انتقام ہوگیا اور خلافت اس کے بھائی معتصم کے ہاتھ میں آگئی۔ ام الفضل کو اپنے چھا کا مزاج معلوم تھا اور اسے بیتو قع

تھی کہ وہ اس سلسلہ میں کوئی قدم ضرور اٹھائے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً شکایت نامہ روانہ کردیا۔ اور پھر شکایتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا یہاں تک کہ ایک سال کے بعد ہی معتصم نے آپ کو مدینہ سے بغدا دطلب کرلیا اور آپ اس عالم میں اپنے وطن سے جدا کیے گئے کہ نہ اپنی زوجہ محترمہ کوساتھ لاسکے اور نہ اپنے فرزندا مام علی تقی کو .....!

بغداد آنے کے بعد آپ کو قید کردیا گیااوریہ سلسلہ تقریباً ایک سال تک قائم رہایہاں تک کہ ۲۶ دی قعدہ ۲۲ دی قعدہ ۲۲ دی آپ کوز ہردے کرشہید کردیا گیا جس کا اقرارا کثر مورخین ومحدثین اسلام نے کیا ہے۔ ملاحظہ ہوا بن حجر مکی درصواعق ، ملاحسین واعظ کاشفی (روضة الشہداء) ......ملاجامی (شواہدالنبوق) مناجمی (نورالابصار)۔

امام محمر تقی کی نظر میں ام الفضل کی بیخیانت اس قدر شدید جرم کی حیثیت رکھتی تھی کہ آپ نے اس کے حق میں بددعا فرمائی اور وہ ایک ایسے ناسور میں مبتلا ہوگئی کہ زندگی بھر لذتِ حیات سے محروم رہی اور دنیاو آخرت دونوں میں خسارہ کی حقد ارہوگئی۔

آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً کے ۸ سال امام رضاً کی زندگی میں گذار ہے اگر چہ باپ
سے ان کی شہادت کے تین سال قبل ہی جدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سے آپ کے اپنے
دور قیادت کا آغاز ہوا تو آپ نے مامون ہی کو برسرا قتد ارد یکھا۔ اگر چہ اس سے پہلے باپ
کے زیر سایہ رہ کر ان تمام حالات کو دیکھ چکے تھے جو عالم اسلام میں پیش آرہے تھے اور
جہاں کے 19 ھیں مامون نے امین کی حکومت کا تختہ الٹنے کا پروگرام بنالیا تھا اور سارے بغداد
کا محاصرہ کرلیا تھا اور ایسی خول ریز جنگ ہوئی تھی کہ بالآخر امین مارا گیا اور ۱۹۸ھ میں
مامون با قاعدہ طور پر پورے عالم اسلام کا خلیفہ ہوگیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف صرف تین
سال کی تھی لیکن اپنی خداد اوصلاحیت کی بنا پر آپ نے باقاعدہ طور پر مامون کی ذہنیت اور
ساس کے مزاج کا جائزہ لے لیا کہ وہ اقتدار کی خاطر اپنے تھی بھائی کا خون بھی بہا سکتا ہے اور

اس کی حکومت پر قبضہ کرسکتا ہے جواس کے باپ نے خود اسے عنایت کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے سفاک انسان سے بنی ہاشم اور علویین کے بارے میں کس نیک برتاؤ کی توقع کی جاسکتی ہے اور اس کے بارے میں کس نیک برتاؤ کی توقع کی جاسکتی ہے داور اس کے بارے میں کس شرافت کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اور اس بنا پر امام محمد تھی کو نہ اس دامادی سے کوئی مسرت ہوئی اور نہ اس در باری تقرب سے خصوصیت کے ساتھ جب آپ نے بید دکھے لیا کہ دامادی کے ساتھ ولی عہدی کا مرتبہ دینے کے بعد بھی مامون نے پدر بزرگوار کوز ہر دے کر شہید کرادیا ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنے فرائض منصبی کی طرف با قاعدہ طور پر متوجہ رہے اور مصائب کے خوف سے تر ویج شریعت کا کام نظر انداز نہیں کیا۔ چنانچہ امام رضاً کی شہادت کی خبر پانے کے بعد ہی آپ مسجد پنیمبر میں منبر پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشا دفر مایا:

"ایہاالناس! میں محمدٌ بن علیؓ رضا ہوں ، میں جواد ہوں ، اور صلب پدر میں لوگوں کے نسب کا جاننے والا ہوں اور تمھارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہوں ، میں تمام مخلوقات کے حالات کو خلقت کے قبل سے آسان وزمین کے فنا ہونے کے بعد تک بخو بی جانتا ہوں لیکن افسوس کہ اینے بزرگوں کی طرح ان حالات کا اظہار نہیں کرسکتا۔" (بحار الانوار)

امام علیہ السلام نے اس خطبہ میں جن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے، ان پرانہائی دقتِ نظر کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے کمالات میں اپنے جودوکرم کا حوالہ دیا ہے اور پھرلوگوں کے نسب سے واقفیت کا ذکر کیا ہے۔ خدا جانے کہ اس علم الانساب سے کس مکتہ کی طرف توجہ دلا نا چاہتے تھے اور اپنے جودوکرم کا تذکرہ کیوں ضروری خیال فر مایا تھا۔ کاش خطبہ کا پوراپس منظر نگا ہوں کے سامنے ہوتا تو ان فقرات کی بلاغت کا سے اندازہ کیا جاسکتا تھا اور ان کی روشنی میں ظالموں کے قدیم وجد یہ حالات کا پیتہ لگا یا جاسکتا تھا۔ امام محمد تقی کو بغدا دطلب کیا گیا تو آپ نے اپنی روائلی سے پہلے امام علی نقی کی جانشینی کا امام محمد تقی کو بغدا دطلب کیا گیا تو آپ نے اپنی روائلی سے پہلے امام علی نقی کی جانشینی کا

اعلان کردیا جیسا کہ اساعیل بن مہران کی روایت میں ہے کہ جب حضرت پہلی مرتبہ بغداد جارہے تھے تو میں نے بوچھا کہ خدانخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آگیا توامت کا وارث کون ہوگا؟ تو آپ نے مسکرا کرفر مایا کہ مطمئن رہو میں واپس آؤں گا۔لیکن جب دوسری مرتبہ معتصم کے بلانے پرتشریف لے گئے تو فر مایا کہ اب اس خطرہ کا وقت آگیا ہے اور یہ کہہ کر گریفر مایا، اور فر مایا کہ میرا وارث میرے بعد میرا فرزندعلی ہوگا۔ (اصول کا فی ) واضح رہے کہ اساعیل بن مہران ایک مردمعتبر ہیں جوابان بن جناح، ابوجیلہ، مفضل بن مالح، احمد بن محمد علی بن ابی حمزہ ، محمد بن سلیمان اور محمد بن منصور الخزای وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے افراد ہیں ابوز کریا، ابوالحسین الرازی ، الحسن بن خزداد اور الحسن بن موسی وغیرہ جیسے افراد ہیں۔

### شهادت

یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ امام کی شہادت زہر دغاسے ہوئی ہے اور یہ بات بھی مسلمات میں ہے کہ آپ کوزہر معظم نے دلوایا ہے۔ اب اس امر میں بعض حضرات نے تشکیک کردی ہے کہ ذریعہ خودام الفضل کو قرار دیا گیا تھایا کسی دوسرے وزیر کو جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس نے دعوت میں بلا کر زہر دے دیا تھا۔ بہر حال امام مظلومیت کی زندگی گذار کراپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ گئے لیکن زہر دینے کا فوری مخرک بیوا قعہ ہوا کہ ایک چور کی سزاکے بارے میں قاضی شہر نے کلائی سے ہاتھ کا شنے کا حکم دے دیا کہ یہی حصہ وضو میں دھویا جا تا ہے لیکن جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمادیا کہ یہی حصہ وضو میں دھویا جا تا ہے لیکن جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بین اخیس قطع کہ یہ فیصلہ نظط ہے۔ تھی اعضاء سجدہ میں ہے اور اعضائے سجدہ اللہ کے لیے بین اخیس قطع خریں کیا جا سکتا ہے ، لہٰذا صرف انگلیاں کا نے دی جا نہیں ۔ جس فیصلہ کو بر وقت تو معتصم نے خہیں کیا جا سکتا ہے ، لہٰذا صرف انگلیاں کا نے دی جا نہیں ۔ جس فیصلہ کو بر وقت تو معتصم نے

پند کرلیالیکن بعد میں گھر جاکر قاضی نے فریاد کی کہ اس طرح سرکاری ملّا کا وقارختم ہوجائے گا اور ان کی امامت کا عقیدہ مضبوط ہوجائے گا جوحضور کی حکومت کے لیے ایک سگین خطرہ ہے جس شکایت کون ہرسے شہید کرادیا۔ ہے جس شکایت کون کر معتصم کوغصہ آگیا اور تین روز کے بعد ہی آپ کوز ہرسے شہید کرادیا۔ (جلاء العیون)

آپ کی تاریخ شہادت آخر ذی قعدہ ۲۰ ۲ سے اور مقام فن وہ جگہ ہے جسے کاظمین کہا جا تا ہے اور جہاں آپ کے جد بزرگوارا مام موٹی کاظم کی بھی قبر ہے۔ تجہیز و تکفین کے امورا مام علی نقی نے باعجاز آ کرانجام دیے جو ہرا مام کے شمل و کفن کا طریقہ رہا ہے اگر چیظا ہری طور پر نماز جنازہ واثق بن معتصم نے بھی اداکی تھی۔

#### ازواح واولاد

گذشتہ بیانات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ امامؓ کی از واج دوتھیں۔ جناب سانہ مغربیہ جوامام علی نقیؓ کی والدہ گرامی تھیں اور ام الفضل جو مامون رشید کی بیٹی تھی اور اس کے کوئی اولا دنہیں ہوئی ہے۔

اولا د کی تعداد چار بتائی جاتی ہے دو پسراوردو دختر ۔ فرزندوں میں امام علی نقیؓ اور جناب موسی مبرقع ،اور دختر ان میں جناب فاطمہ اورا مامہ۔

موسی مبرقع ہی وہ بزرگ ہیں جن سے رضوی سادات کا سلسلۂ نسب ملتا ہے۔ اگر چہ بیتمام حضرات قانونی اعتبار سے تقوی یا جوادی ہیں اس لیے کہ قانون نسب بیقرار دیا گیا ہے کہ جہاں سے امام کی نسل غیرامام کی طرف منتقل ہوتی ہے وہیں سے نسبت طے کر دی جاتی ہے اور امام رضاً کی اولا د کا تعلق غیرامام سے نہیں ہے بلکہ آپ کے تنہا فرزندامام محمد

تقی ہیں اورسلسلۂ نسب ان کے بعد غیرا مام یعنی موسی مبرقع کی طرف منتقل ہوتا ہے، لہذا ان سادات کرام کو اصطلاحی طور پر تقوی سادات ہونا چا ہے لیکن امام رضاً کی دنیاوی وجاہت یا ان کے الگ سلسلۂ نسب کے نہ ہونے کی بنا پر بیہ سلسلہ انھیں کی طرف منسوب کردیا گیا اور سب رضوی سادات کہے جانے لگے جن کی تعداد غالباً ان تمام سادات سے نے بارہ ہے جن کا سلسلہ کسی بھی دوسرے امام سے مختلف اولا دکے ذریعہ ملتا ہے۔ جن اب موسی مبرقع کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس قدر حسین یا مقدس سے کہ چہرہ پر نقاب ڈال کر گھر سے نکلا کرتے تھے اور اسی بنیاد پر آپ کو مبرقع کہا جاتا تھا۔ آپ کا سلسلہ آپ کے فرزند جناب سیداحمہ سے بڑھا ہے اور سیداحمہ کی نسل مجمد اعرج سے آگ کا سلسلہ آپ کے فرزند جناب سیداحمہ سے بڑھا ہے اور سیداحمہ کی نسل مجمد اعرج سے آگ

جناب موسی مبرقع ہی نے آپنے والد بزرگوار کے حوالے سے پیمبراً سلام کی میر حدیث نقل کی ہے حدیث نقل کی ہے کہ ڈاڑھی کا مونڈ نامُثلہ کرنا ہے اور مُثلہ کرنے والے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ (متدرک الوسائل) لہذا کم از کم رضوی اور تقوی سادات کے لیے تو ڈاڑھی کا منڈانا قطعاً مناسب نہیں ہے کہ میشری جرم ہونے کے علاوہ ناخلف اولا دہونے کی بھی علامت ہے۔خدا جملہ اولا دمعصو مین گوان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق کرامت فرمائے۔

واضح رہے کہ امام محرتقی کی ایک صاحبزا دی حکیمہ نام کی بھی تھیں جن کی قبرسامرہ میں ائمہ طاہرین کی قبر کے ساتھ ہے اور انھوں نے چار اماموں کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے بلکہ امام زمانۂ کی ولادت کے امور بھی انجام دیے ہیں۔

کیرت کی بات ہے کہ علماء نے امام جواڈ کی اولا دمیں ان کا ذکر نہیں کیا ہے اور سامرہ میں بھی ان کی مستقل زیارت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے جس پر علامہ مجلسی اور بحر العلومؒ نے بھی ان کی مستقل زیارت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے جس پر علامہ جانبی اور بحر العلومؒ نے بھی اظہار تعجب فرمایا ہے۔

### كرامات

محر بن علی الہاشمی کا بیان ہے کہ میں ام الفضل سے عقد کے دوسرے دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے بعض دواؤں کے استعال کی بنا پر شدید بیاس لگی ہوئی تھی لیکن میں ان کے یہاں کا پانی نہیں بینا چاہتا تھا کہ آپ نے میرے مطالبہ کے بغیر پانی طلب کیا اور تھوڑ اسا خودنوش فر ماکر باقی مجھے عنایت فر مادیا جس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ شیعوں کے امام واقعاً لوگوں کے اسرار ورموز سے باخبر ہوتے ہیں۔

(اصول کا فی)

اس واقعہ سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ محبان آل محمد گھر پانی نہ پینے کا سلسلہ نیانہیں ہے بلکہ اس کا پروپیگنڈہ مامون رشید کے دور سے چلا آرہا ہے اور جب اس سے خود آل محمد محفوظ نہیں رہ سکتو جا ہے والے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔

محمہ بن ریان کہتے ہیں کہ مامون نے امام جواڈکو آ زمانے کے لیے دوسو حسین وجمیل لونڈیاں آپ کے پاس بھیج دیں اور انھیں حضرت کو لبھانے پر مامور کر دیالیکن کر دار امامت کی بلندی تھی کہ آپ نے کوئی تو جہبیں فر مائی تو در بار میں بلا کر قص ورنگ شروع کرا دیا جس پر آپ نے گویے سے کہا کہ اے شخ اضدا سے ڈر۔ اتی کمبی ڈاڑھی اور یہ کار وبار۔ جس کا متیجہ یہ ہوا کہ ساز اس کے ہاتھ سے گر گیا اور ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ (اصول کافی) ایک شخص نے آپ کا پر انالباس طلب کیا ہے تا کہ کفن میں بطور تبرک رکھے تو آپ نے فر مایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وطن واپس آیا تومعلوم ہوا کہ اس خاتون کا پندرہ دن پہلے انقال ہو چکا ہے۔

ایک شخص نے حضرت سے سفر کے 'بارے میں مشورہ کیا تو آپ نے منع فر مادیا۔ وہ رک گیالیکن اس کے ساتھی حماد بن عیسیٰ نے کہا کہ میں مکمل تیاری کر چکا ہوں۔ میں سفرملتو ی نہیں کرسکتا۔ چنانچہوہ سفر پرروانہ ہو گیااور راستہ میں ایک وادی میں قیام کیا جہاں ایساسیلاب آیا کہاس میں مع سامان کے بہہ گیا۔ (شواہدالنبوۃ)

معمر بن خلاد کا بیان ہے کہ مجھے ساتھ لے کر ایک وادی تک تشریف لے گئے اور وہاں مجھے روک کر چلے گئے اور وہاں مجھے روک کر چلے گئے ۔تھوڑی دیر کے بعد والیس آئے تو چہرہ اداس تھا۔ میں نے سبب بوچھا تو فرما یا کہ میں طوس سے آرہا ہوں۔ میرے والد بزرگوار کا انتقال ہوگیا ہے اور میں ان کی نماز جنازہ کے لیے گیا تھا۔

قاسم بن عبدالرجمان کا بیان ہے کہ میں زیدی المذہب تھا اور حضرت کی تعریف من کر حیران تھا اور ملاقات کا مشاق تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا اس طرف سے گذر ہو گیا۔ میں نے دیچھ کر کہا کہ کس قدراحمق ہیں وہ لوگ جو اس بچ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ بیسوچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی قاسم بن عبدالرحمن! جو ہماری اطاعت سے انحراف کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ میں حیرت میں پڑ گیا اور سوچا کہ شاید آخیں جادووغیرہ میں کوئی دخل ہے کہ دوبارہ آواز آئی۔ تمھارا خیال غلط ہے۔ اپنے عقیدہ کی اصلاح کرو۔ بیسنا تھا کہ قاسم بے چین ہوگیا اور فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوکر آپ کی امامت کا اقرار کرلیا۔

#### اعترافات

آپ صغیرالسن تھ لیکن قدرومنزلت کے اعتبار سے کبیر اور ذکر خیر کے اعتبار سے بلند ترین درجہ پر فائز تھے.....مجمہ بن طلحہ شافعی (مطالب السعول) آپ کی منزلت نہایت درجہ بلندتھی.....ملاحسین واعظ کاشفی (روضة الشہداء) کمال علم وضل میں امام جواڈ تک بڑے بڑے صاحبان علم وکمال بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ سیسسے علامہ خاوند شاہ (روضة الصفاء) آپ کے فضائل ومنا قب بے شار تھے اگر چہآپ خود کمسن تھے۔ مبلخی (نورالا بصار) آپ نے ایک نشست میں تیس ہزار سوالات کے جوابات عنایت فرمائے ہیں، اورا کثر سوالات کے وار دہونے سے پہلے ہی جواب دے دیے ہیں .....علی بن ابراہیم (کافی)

### اقوال حكيمانه

''خدائے متعال پراعتا در کھناہی ہر قیمتی شے کی قیمت اور ہر بلندی کا ذریعہ ہے۔''
(حقیقت امریہ ہے کہ خدائے کریم پراعتا دسے بڑی کوئی دولت اور انسانی نفس کے اطمینان کا کوئی ذریعہ ہیں ہے۔ ہر دولت فنا ہونے والی ہے لیکن مید دولت فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اور دور حاضر میں اعتاد علی اللہ نہ ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ عوام اور حکام سب جیران و سرگردال نظر آرہے ہیں )۔

''مومن کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔''

(انسان فاقوں میں گذارد ہے تولوگوں کی نظر میں احترام رہ جاتا ہے کیکن ہاتھ پھیلا دے تو وہ احترام بہر حال ختم ہوجاتا ہے جا ہے مرغ مسلم ہی کیوں نہ نصیب ہوجائے )۔ ''ظاہر میں خدا کے دوست اور باطن میں اس کے دشمن نہ بنؤ'۔

دورحاضر میں عالم اسلام کی اکثریت اسی عالم میں ہے کہ کلمہ پڑھ کرسب اللہ کے دوست بن گئے ہیں۔لیکن اپنے اعمال اور کر دار کے اعتبار سے بالکل دشمن خدا ہیں، اور وہی سب منکرات انجام دے رہے ہیں جو دشمنانِ خدا انجام دے رہے ہیں جو دشمنانِ خدا انجام دے رہے ہیں ایک صورت میں دعوائے محبت کا کیا فائدہ ہے؟)۔

"جس نے خدا کی راہ میں ایک دوست حاصل کرلیا گویا جنت میں ایک گھر حاصل کرلیا۔" (دنیا داری اور لہو ولعب کے لیے دوستوں کا پیدا کرلینا کوئی مشکل کا منہیں ہے لیکن راہ خدا پر چلنے کے لیے اور دین خدا کی خدمت کے لیے ساتھی پیدا کر لینا بہت مشکل ہے ..... انسان کے لیے جنت کے حصول کا سب سے اہم ترین ذریعہ یہی ہے کہ برا دران دین میں اضافہ کرے اور لوگوں کواس برا دری میں داخل کرے)۔

'' بھلا وہ کس طرح ضائع ہوسکتا ہے جس کا ذمہ دار خدا ہو، اور وہ کس طرح نیج کر جاسکتا ہے جس کا طلب گار خدا ہو۔ جوغیر خدا کا ہوجائے گا خدااسے اسی کے حوالے کر دیے گا اور جو بغیر علم کے ممل کرے گا اس کا فسادا صلاح سے کہیں زیادہ ہوگا۔''

(اس کلام کے چاروں جملے قابلِ توجہ ہیں۔انسان خدا پراعتاد کر لے تواس کے ضائع مونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ خداجس کی ذمہ داری لے لے گاوہ کس طرح تباہ و برباد ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔اورانسان یہ تقین کر لے کہ خداسے نیج کرنہیں جاسکتا ہے تواس کا کر دارخود بخود سنور جائے گا۔خدا کو چھوڑ کرغیر کی طرف جانے میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ خدااس کے حوالے کردے گاتو پھرکوئی کام آنے والا نہ ہوگا اور بلاعلم کے ممل کرنے میں فساد کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔کہ انسان واقعی مسائل سے باخبر نہیں ہے تولوگوں کو حلال کے بجائے حرام کی تعلیم دے سکتا ہے اور انھیں محر مات کے بجائے واجبات سے بھی روک سکتا ہے )۔

''غلط آ دمی کی صحبت سے پر ہیز کرو کہ اس کی مثال شمشیر بر ہندگی ہے کہ دیکھنے میں بہت چیک دارمعلوم ہوتی ہے کیکن انجام بہت برا ہوتا ہے۔''

(ساتھی اوررفیق بنانے سے پہلے کردار کا جائزہ لے لینا انتہائی ضروری ہے ورنہ انسان فاسق و فاجر کی رفاقت اختیار کرلے گاتو وہ ظاہری اعتبار سے تو انتہائی مخلص یا گرمی محفل کا سبب بن جائے گالیکن اس کا شروفسادکسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے )۔
''خائن افراد کا امین ہونا خود بھی خیانت کا رہونے کے لیے کافی ہے۔''

(نیک صفت اختیار کرنے کے لیے اس کے ل اور موقع کا پہچاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے

ورنہ خیانت کار کی امانت داری میں خیانت کےعلاوہ اور کیا ہاتھ آئے گا )۔

''ہرمومن کوتین چیزوں کی ضرورت ہے: (۱) خدا کی توفیق (۲) اپنے نفس کی طرف سے موعظت (۳) دوہرے کی نصیحت کی قبولیت۔''

(جس انسان کوخدا کی توفیق حاصل نه ہواوراس کاضمیر خود اسے نصیحت نه کرسکتا ہواور دوسروں کی نصیحت قبول کرنے کوبھی عارتصور کرتا ہو، وہ کسی اعتبار سے صاحبِ ایمان نہیں کہا جاسکتا ہے۔)

''دل سے خدا کا قصد کرنااعمال میں بدن کو تکلیف دینے سے زیادہ بہتر ہے۔''
(اس کا میہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ انسان سارے اعمال کوترک کرکے خالی ذکر وفکر میں
لگ جائے کہ بیدر حقیقت خدا کا تصور نہیں ہے بلکہ شیطان رجیم کا قصداور اس کا راستہ ہے۔
روایت کا صحیح ترین مفہوم یہی ہے کہ انسان صرف ظاہری اعمال پر بھر وسہ نہ کرے اور توجہ
قلب کی کوشش کرے کہ سارے اعمال کی روح اور جان یہی تو جہ قلب ہے اور اس کے بغیر
صرف بدن کے تھکانے اور اعضاء وجوارح کوحرکت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے )۔

(انسان کابدترین دشمن شیطان رجیم ہے اوراس کا بہترین پیغام خواہشات کا اتباع ہے کہ اس کے پاس گراہ کرنے کا اس سے بہتر کو کی ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا جس شخص نے شریعت کے بجائے خواہشات اور جذبات کا راستہ اختیار کر لیا اس نے گویا شیطان کی آرز و پوری کردی اور اس کے راستہ پر چلاگیا)۔

''جس نےخواہشات کا اتباع کیااس نے دشمن کی تمناپوری کردی۔''

' خطلم بادشاہوں کے دوراقتدار کی آخری میعاد ہے'۔

(حقیقت امریہ ہے کہ کوئی بھی حکومت کفروالحاد کے ساتھ تو چل سکتی ہے کیان ظلم وستم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ اور جب کسی حکومت میں ظلم داخل ہوتا ہے اور حکام رعایا پر ظلم کرنا

شروع کردیتے ہیں تو رعایا میں بغاوت کا جذبہ شروع ہوجاتا ہے اور یہیں سے حکومت کی جڑیں کھو کھلی ہونے لگتی ہیں اور ایک دن اسے عوامی انتقام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بعد خاتمہ 'اقتدار کے علاوہ کوئی راستہیں رہ جاتا ہے )۔

''صبر پرتکیه کرو،فقر کو گلے لگاؤ،خواہشات کو چھوڑ دو، ہواوہوں کی مخالفت کرواوریہ خیال رکھو کہ تم خدا کی نگاہوں سے غائب نہیں ہو سکتے ہو، تواب فیصلہ کرو کہاس کے سامنے کیسار ہنا چاہتے ہو۔؟''

رامام علیہ السلام کے پورے ارشاد کا آخری فقرہ ہی انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے کے لیے کافی ہے اگر انسان کو واقعاً بیا حساس پیدا ہوجائے کہ وہ ہروقت رب العالمین کی نگا ہوں کے سامنے ہے اور صرف خدا کو حاضر و ناظر کہتا ہی نہیں ہے بلکہ اسے حاضر و ناظر سمجھتا بھی ہے تواس کے سارے اعمال اور کر دار کی اصلاح ہوسکتی ہے )۔

''اگرکوئی شخص کسی معامله میں حاضر رہااوراسے ناپسند کیا تو گویا حاضر نہیں تھااورا گر کسی کام سے غائب رہااوراسے پسند کیا تو گویا اس میں حاضر رہا۔''

(اس ارشاد کے دونوں جھے قابلِ تو جہ ہیں کہ جولوگ برائیوں کے مراکز یاا جماعات میں مجبوراً موجو در ہتے ہیں اور اپنی ناگواری کا اظہار کرتے رہتے ہیں وہ موجو دگی کے مجرم نہیں ہیں۔ ہیں لیکن جولوگ غائب رہ کربھی حسرتِ گناہ رکھتے ہیں وہ گویااس گناہ میں شریک اور اس عملِ بدکے مجرم ہیں چاہے واقعاعمل میں شریک نہ ہوں)۔

"تحفظ بقدر خوف مواكرتام."

(اگرکوئی انسان گناہوں سے پر ہیز نہیں کرتا ہے تواس کا مطلب ہی ہیہ کہاس کے دل میں خوف خدانہیں ہے ورنہ انسان کوجس قدر خوف ہوتا ہے اسی اعتبار سے اپنے بحیاؤ کا انتظام کرتا ہے۔ گناہوں سے بحیاؤ کا انتظام نہ کرنا اور خوف خدا کا دعویٰ کرنا ایک دوسرا جرم ہے کہ

انسان غلط بیانی ہے بھی کام لےرہاہے)۔

''خواہشات کاار تکاب کرنے والالغزشوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔''

(انسان کے لیے لغزشوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، اور اس سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے ورنہ اپنے کوخواہشات کے حوالے کر دینے میں لغزش کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والانہیں ہے )۔

''جب قضا آجاتی ہے تو فضا تنگ ہوجاتی ہے۔''

(انسان کو بیاحساس بہر حال ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قیمت پر دست قضاسے نے کر نہیں جاسکتا ہے۔ وسیع ترین آفاق میں سیر کرنے والا بھی ایک دن دست اجل کا شکار ہوجا تا ہے لہذا انسان کو ہر وقت موت کا خیال رکھنا چاہیے اور موت کے بعد کی منزلوں کے لیے تیار رہنا چاہیے )۔

دنجوظم پر راضی ہوجائے اس کی ناراضگی میں کوئی نقصان نہیں ہے۔''

رانسان مخلوقات کی مرضی کا خیال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ پیخص کس بات پر راضی ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ظلم وستم ہی سے راضی ہوتا ہے اواس کی ناراض ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ظلم وستم ہی سے راضی ہوتا ہے تواس کی ناراضگی کی ہرگز پر واہ نہ کرے بلکہ اس بات پر خوش ہو کر میرا جا دہ عدل وانصاف کا ہے اور اسی لیے ظلم پر ور مجھ سے ناراض ہیں اور ناخوش ہیں۔ کاش! بڑی طاقتوں کے مقابلہ میں اسلامی حکام کے دلوں میں بیا حساس پیدا ہوجا تا اور وہ آخیس راضی کرنے کے بجائے رب العالمین کو راضی کرنے کی بحائے رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کرتے کہ حکام جو روستم صرف جو روستم ہی سے راضی ہوتے ہیں ، العالمین کو راضی کرنے کی فکر کرتے کہ حکام جو روستم صرف جو روستم ہی سے راضی ہوتے ہیں ،

نقش انكشتر

‹ • نغم القادر الله ' '

### اصحاب اور تلامذه

# ا ـ ابوجعفر احمد بن محمد بن ابي نصر برنطي ، كو في

امام رضاعلیہ السلام کے اصحاب میں تھے اور امام محمر تفق کے مخصوص شاگردوں میں شار ہوتے تھے۔ان کی وثاقت کا یہ عالم تھا کہ جوروایت ان سے نقل کر دی جاتی تھی اس کا سلسلۂ سندنہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ اسے تھے تسلیم کرلیا جاتا تھا کہ انھوں نے کسی غیر معتبر راوی سے کوئی روایت نقل ہی نہیں کی ہے،انھوں نے ۲۲۱ھ میں وفات پائی ہے۔

# ۲\_ابوم فضل بن شاذان بن خلیل از دی نیشا پوری

۱۸۰ کتابوں کے مصنف اورانتہائی معتبر انسان تھے۔امام عسکریؓ نے ان کے حق میں دویا تین مرتبہ دعائے رحمت فرمائی ہے۔ محمد بن ابی عمیر اور صفوان بن بیجی وغیرہ جیسے جلیل القدر حضرات کے ساتھ برسول زندگی گذاری ہے اور ان کے بعد قوم میں ایک مرجع روایات کی حیثیت رکھتے تھے۔

# س\_ابوتمام حبيب بن اوس الطائي

اپنے دور کے بہترین شاعر تھے۔ایک قصیدہ میں امام جواڈ تک تمام ائمہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کا انتقال امام جواڈ ہی کے دور میں ہو گیا تھا اور جاحظ نے ان کا شارروساءرافضہ میں کیا ہے جوان کے شیعہ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔

ان کے حافظہ کا بیعالم تھا کہ انھیں قصائد وغیرہ کے علاوہ چود ہر ہزارنظمیں زبانی یا تھیں۔

حماسہ ان کی بہترین کتاب ہے جس کی ادبی دنیا میں ایک خاص حیثیت ہے، اگر چہ بعض متعصب دشمنانِ اہلیبیتً ان کے اشعار کے پڑھنے اور لکھنے سے بھی پر ہیز کرتے تھے۔ ابو تمام کی وفات ا ۲۳ ھ میں موصل میں ہوئی ہے اور وہیں ان کا مزار بناہوا ہے۔

# سم\_ابوالحسن على بن مهز بإرا بهوازى

امام جواڈ نے انھیں ایک خط میں تحریر فرمایا تھا کہ میں نے نصیحت قبول کرنے ، اطاعت کرنے ، خدمت واحتر ام کرنے کے اعتبار سے تمھارا مکمل امتحان لے لیا ہے اور شمصیں فرائض کا مکمل طور پر ادا کرنے والا پایا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم جیسا انسان نہیں دیکھا ہے تو شائدصد اقت کے حدود کے اندر ہی رہوں گا۔

ان کے والد اگر چہ عیسائی تھے لیکن انھوں نے اس قدر کمال فقہ و فقاہت میں پیدا کرلیا کہ حضرت جواڈ کے مخصوص اصحاب میں شامل ہو گئے اور بعض علاقوں میں حضرت کے وکیل بھی رہے، بلکہ آپ کے بعد امام علی نقی کے بھی وکیل رہے۔

ان کے بھائی ابراہیم اور فرزند محمد بن علی کا شار بھی معتبر اصحاب امام علی نقی میں ہوتا ہے۔

#### ۵\_ثقة الاسلام محمر بن الى عمير بغدادي

ان کی وثاقت اُورجلالت قدر کودوست اور دشمن دونوں نے تسلیم کیا ہے اور بعض حضرات نے تواضیں یونس بن عبدالرحمن سے بھی زیادہ افضل اقرار دیا ہے جب کہ ان کے بارے میں میں فقرہ مشہور ہے کہ ملتِ اسلام میں سلمان فارسی اوران کے بعد یونس بن عبدالرحمن سے بڑا فقیہ کوئی نہیں پیدا ہوا ہے۔

مامون رشید کے حکم سے سندی بن شا بک نے انھیں تشیع کے جرم میں ۱۲۰ تازیانے لگائے اور قید خانہ میں ڈال دیا جس سے ایک لاکھ ۲۱ ہزار در ہم دے کر رہائی حاصل کی کہ ابن ابی عمیر صاحب نزوت انسان سے ورنہ شاید ساری زندگی قید خانہ ہی میں رہ جاتے۔
حکومت وقت کواس قدر نگیس دینے کے بعد بالکل مختاج ہو گئے اور حکومت نے ان کی ساری
املاک کو ضبط کرلیا، اتفاق سے ایک شخص نے ان سے دس ہزار درہم قرض لیے تھے، اسے
حالات کاعلم ہوا تو اپنا مکان فروخت کر کے دس ہزار لے کر آیا۔ ابن البی عمیر نے پوچھا کہ یہ
مال کہاں سے فراہم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنا مکان فروخت کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اسے واپس
لے جاؤ، میرے مولا امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ قرض کی خاطر انسان کواس کے گھرسے
نہیں نکالا جاسکتا ہے ۔۔۔۔۔ اگر چہ اس وقت مجھے ایک ایک درہم کی ضرورت ہے لیکن میں
قانون شریعت سے انحراف نہیں کرسکتا ہوں۔

### ۲\_محمد بن سنان ابوجعفر الزاهري

امام محمد تقی نے ان کا ذکر خیر فر ما یا ہے، اور فر ما یا ہے کہ خداان سے راضی ہے اس لیے کہ میں ان سے راضی ہوں .....انھوں نے نہ میری مخالفت کی ہے.....اور نہ میرے پدر بزرگوار کی مخالفت کی ہے۔

اس آخری جملہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں پچھ مخالفت کی خبریں مشہور ہوگئ تھیں جن کی صفائی دیناا مام علیہ السلام کی نظر میں ضروری تھا۔

ان کے حالات میں یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ نابینا ہو گئے تھے تو امام تقی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر انھیں بینا بنا دیا ، لہذا یہ مرکز اعتاد امام ہونے کے علاوہ مصدر معجز ؤ امام بھی تھے، اور اتنی سی بات بھی ان کی عظمت وثاقت کے لیے کافی ہے۔

## 2\_ابوب بن نوح بن دراج الكوفي

مروثقهاورصاحب کتب تھے۔امام رضًااورامام جوادً کے وکیل بھی تھے۔انتہائی مختاط اور

متقى انسان <u>تتھ</u>۔

## ٨ \_ جعفر بن محمد بن يونس الاحول

امام رضًا اورامام جوارً دونوں کے اصحاب میں تھے اور مروثقہ تھے۔

#### ويحسين بن سعيدالا موازي

امام رضًا، امام جواڈ اور امام ہادی کے اصحاب میں تھے اور تقریباً تیس کتابوں کے مصنف کی تھے۔ کی تھے۔

# ٠ ا على بن اسباط بن سالم

امام رضاً اور امام جوادً کے اصحاب میں مروثقہ اور صاحب کتابِ تفسیر تھے۔ آپ کی صداقت بیان شہرہُ آفاق تھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے معلم کی حیثیت رکھتے تھے۔

نقشِ حیات امام علی نقی ہادی علیسًلا

ولادیت:۵/رجب۱۲۳ ه

شهادت: ١٩٨٨ جب ٢٥٨ ه

# نقش زندگانی امام می نقی علیسًا

ماہ رجب ۲۱۴ھ کی پانچویں تاریخ تھی جب امام محمد تقی علیہ السلام کے بیت الشرف میں ایک اور نور الہی جلوہ گر ہوااور قدرت نے سلسلۂ امامت کے دسویں وارث پیغمبر گواس دار دنیا میں جھیج دیا۔

امام محمد تقی کی زندگی اس دور میں نہایت درجہ تشکش میں گذر رہی تھی۔امام علی رضا کی شہادت کے بعد مامون نے آپ کو مدینہ سے بغداد طلب کر کے مصالح حکومت کے تحفظ کے لیے اپنا داماد بنالیا تھا اور اس طرح آپ کی گھریلوزندگی بھی پریشانیوں کا شکار ہوگئ تھی۔ باہر کے مصائب اپنے مقام پر تھے گھر کے اندر بھی سکون نہل سکا۔ کہاں امامت کی سادہ اور کے مصائب اپنے مقام پر تھے گھر کے اندر بھی سکون نہل سکا۔ کہاں امامت کی سادہ اور کہاں یا کیزہ زندگی جہاں دل پرخوف خدا کی حکومت اور گھر میں تقوی اور تقدس کا ماحول ہواور کہاں نعمتوں اور عشرتوں کی پروردہ خاتون جس نے آئے کھولنے کے بعد سے ایک دن بھی صحیح اسلامی ماحول ندد یکھا ہو۔قدم قدم پرزخمتیں ،رکاوٹیں اور مصیبتیں

امام علیہ السلام نے ایک سال کے اندر مسلم کا پیمل نکالا کہ مامون کے عشرت کدہ کوچھوڑ کر مدینہ کا شریعت کدہ آبادکیا جائے اور اس طرح آپ بغداد سے مدینہ چلے آئے لیکن یہاں بھی وہ مصیبت بہر حال ساتھ رہی اور ام الفضل حضرت کو پریشان کرنے کے علاوہ باپ کو برابر شکا بی خطوط لکھی رہی اور حکومت میں حضرت کے خلاف زمین ہموار کرتی رہی یہاں تک کہ قدرت نے تسلسل امامت کو برقر اررکھنے کے لیے آپ کو عقد ثانی پر آمادہ کیا اور آپ نے جناب سانہ مغربیہ سے عقد فرمالیا۔ عقد کرنا تھا کہ گھر میں قیامت آگئ اور ام الفضل نے سر پر

آسان اٹھالیا۔ باپ سے فریاد، اعزاسے شکایت، حکومت کے اندر سازش اور نہ جانے کتنے فتنے ۔ امام محمد نقی ان تمام فتنوں اور سازشوں کی پرواہ کیے بغیرا پنے کار ہدایت میں مصروف رہے اور گھریلوزندگی میں ایک دن بھی یہ گوارا نہ کیا کہ شہزادی کو عام گھرانے کی خاتون پر مقدم کردیا جائے جس کے سخت ترین نتائج کا اندازہ ہروہ انسان لگا سکتا ہے جس نے ایسے حالات کا مشاہدہ کیا ہو۔ پھر قیامت بالائے قیامت یہ ہوئی کہ تھوڑ ہے عرصہ کے بعد رب العالمین نے جناب سانہ مغربیہ کوصاحب اولاد بنا دیا۔ ام الفضل کے لیے اولاد سے محروی، زندگی کی سادگی، گھر میں دوسری بیوی کی موجودگی ہی کیا کم مصیبت تھی کہ اب ایک اور افتاد سامنے آگئی کہ میں صاحب اولاد ونہ ہو تکی اور بیخا تون صاحب اولاد ہوگئی۔

اسلام کی تاریخ میں لاولدخاتون کاصاحب اولا دخاتون سے حسد ایک قدیم ترین روایت ہے جس سے بڑی بڑی خواتین بھی محفوط نہیں رہ سکیں تو ام الفضل تو کسی خاص اسلامی شخصیت کی ما لک بھی نہیں تھی اور نہ عالم اسلام نے اس سے آ دھا تہائی دین حاصل کیا ہے۔ نتیجہ جو ہونا چاہی تھا وہی ہوا مگر قدرت جب کید کا کدین اور مکر ماکرین کا جواب دینا چاہتی ہے تو فرعون کی لاکھوں کو ششوں کے باو جو دموئی کو عالم وجو دمیں لے آتی ہے۔ چنا نچہ امام علی نقی اس دنیا میں آگئے اور عالم اسلام وایمان میں بہار آنے کے ساتھ ساتھ ام الفضل کے کشن تمنا میں خزا اس کا دور دورہ ہوگیا اور امام علی نقی کی زندگی کا آغاز ایک عجیب وغریب حاسد انہ ماحول میں

آپ کی والد ماجدہ جناب سانہ مغربیتھیں جن کانسی رشتہ تو بہر حال غیر عرب ماحول سے تھا اوراس بنیاد پرعرب کسی انسان کووہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے جوان کی نگاہ میں خود عربوں کا ہوتا ہے اور اپنے علاوہ ہرایک کے ساتھ غلام اور کنیز جیسا ہی برتاؤ کرتے تھے لیکن کردار کے اعتبار سے آپ کا مرتبہ تمام عرب خواتین سے بلند تھا اور اسی لیے ائمہ طاہریں نے نے

عرب کے شریف ترین قبیلہ سے تعلق رکھنے کے باوجود بجی خواتین سے عقد کیا ہے کہ اسلام سے عرب و بجم کا تفرقہ اور عرب کے بہی غرور کا خاتمہ ہوجائے اور اسلام میں ایمان و کر دار کی اہمیت کا بھی مظاہرہ ہوجائے ۔ جناب سانہ کی کم سے کم یہ تعریف کی گئی ہے کہ آپ تمام سال اہمیت کا بھی مظاہرہ ہوجائے ۔ جناب سانہ کی کم سے کم یہ تعریف کی گئی ہے کہ آپ تمام سال کے روز سے کی پابندی کیا کرتی تھیں جسے صوم دہر کہا جا تا ہے اور روایات میں اس کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے ۔ بعض روایات میں صوم دہر نہ رکھ سکنے والے افراد کواس کے تواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر ماہ میں تین روز سے رکھ لے تو وہ تواب کے اعتبار سے کم سے کم سے کہ برابر ہوجا نمیں گے اور پورے مہینہ کے روزہ اجرال جائے گا۔ استطاعت کو تواب حاصل کرنے کے لیے ترکیبوں کے بجائے اعمال کا سہار الینا چاہیے اور بھرا مالی کی قبولیت کے لیے اخلاص کا سہار الینا چاہیے تا کہ مل بارگا و الہی میں قابلِ قبول قرار دیا جا سکے۔

صوم دہر کے سلسلہ میں بیوضا حت بھی ضروری ہے کہ اس میں وہ دن بہر حال معاف کر دیے جاتے ہیں جن میں شریعت کی طرف سے روزہ رکھنے پر پابندی ہے اور جن کے روزوں سے شریعت نے خودروک دیا ہے اس لیے کہ اسلام میں عمل کی بنیا دعبادت ہے عادت نہیں ہے ۔ حکم الہی عمل سے متعلق ہوجائے توعمل کرنا عبادت ہے اور حکم الہی ترک عمل سے متعلق ہوجائے توعمل کرنا عبادت جاور مگم الہی ترک عمل سے متعلق ہوجائے توعمل کا ترک کردینا ہی عبادت خالق اور بندگی پروردگار ہے۔ اس میں کسی رسم و رواج اور جذبات واحساسات کی دخل اندازی کی گنجائش نہیں ہے اور خدعبادت کا تعلق بندگانِ خدا کی تعریف ہوتی ہے اس میں نگاہ عبود یت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

آپ کا اسم گرامی علیّ تھا اور القاّب میں نجیب، مرتضٰی، عالم، فقیہ، ناصح، امین، مؤتمن،

طیب بقی اور ہادی وغیرہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے بلکہ بعض روایات میں آپ کا ایک لقب متوکل بھی ہے لیکن آپ نے اسخاب کواس لقب سے یاد کرنے سے منع فرمادیا تھا کہ اس طرح خلام بادشاہ کوانتقام لینے کا ایک اور بہانہ ل جائے گا یاعوام امت پر کردار مشتبہ ہوجائے گا اور وہ ہر متوکل کوایک ہی طرح کے کردار کا حامل تصور کرنے لگیں گے۔

سامرہ کے محلہ عسکری میں قیام کی بنا پر آپ کو عسکری بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے فرزند ار جمند کو بھی اسی لقب سے یا دکیا جاتا ہے بلکہ ان کا مشہور ترین لقب عسکری ہی ہے اس لیے کہ ان کا رابطہ اس محلہ سے زیادہ رہا ہے اور اس طرح دونوں اماموں کو ملا کر عسکریین کہا جاتا ہے جس طرح کہ امام موکل کاظم اور امام جواڈکو کاظمین اور جوادین کہا جاتا ہے۔

ولادت کی جگہ مدینہ سے پچھ دور صریا کے مقام پر ہے جہاں امام محمد تقی اکثر قیام فرمایا کرتے تھے اور شاید آپ نے گھریلوا ختلافات سے دور ہرنے کے لیے جناب سانہ کواس مقام پرر کھ دیا ہو،اور قدرت نے وہیں انھیں نعمت اولا دسے سر فراز فرما دیا ہو۔

۔ کنیت ابوالحسن الثالث تھی ،اس لیے کہ اس سے پہلے امام مُوسیٰ کاظم اور امام علی رضاً کو بھی اسی کنیت سے یاد کیا جاتا تھااور بعض روایات میں آپ کوابوالحسن الماضی بھی کہا گیا ہے۔

شاہان وقت میں سب سے پہلا نام مامون رشید کا آتا ہے جس کے دور حکومت میں ۲۱۲ھیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد ۲۱۸ھیں معتصم باللہ خلیفہ ہوا۔ معتصم کے بعد ۲۲۲ھ میں واثق ابن معتصم نے حکومت سنجالی، ۲۳۲ھ میں واثق کا خاتمہ ہوگیا تو متوکل کے ہاتھ میں زمام خلافت آگئی اور وہ ۲۲۵ھ تک تخت حکومت پر قابض رہا۔ اس کے بعد اس کی تین اولا دیے دریے حاکم بنتی رہی، ۲۲۲ھ میں معتصر بن متوکل، رہا۔ اس کے بعد اس کی تین اولا دیے دریے حاکم بنتی رہی، ۲۲۲ھ میں معتر ظالم نے ۲۵۲ھ میں معتر ظالم نے ۲۵۲ھ میں اور ۲۵۲ھ میں معتر بن متوکل، اور اسی معتر ظالم نے ۲۵۲ھ میں امام علی لئتی کونہ ہردے کر شہید کرادیا۔

ان تمام بادشاہوں میں سب سے بدتر کردار کا ما لک متوکل تھا جسے بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے اور جس کی بے ایمانی اور بدکرداری کا بیعالم تھا کہاں کے کل میں چار ہزار کنیزیں تھیں اور سب اس کے تصرف میں رہا کرتی تھیں، شراب بے تحاشہ بیا کرتا تھا۔ ظلم کا بیعالم تھا کہ سیگڑوں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صاحبان ایمان اور سادات کا خون کیا ہے اور ابن السکیت جیسے صاحب کمال ادیب سے دریافت کیا کہ میرے دونوں فرزند بہتر ہیں یا حسن و سین ؟ اور ابن السکیت نے صاف صاف کہد دیا کہ تیرے بیٹوں کا مقابلہ ان کے غلام قنبر حسین ؟ اور ابن السکیت نے صاف صاف کہد دیا کہ تیرے بیٹوں کا مقابلہ ان کے غلام قنبر وہ دیا کہ تیرے بیٹوں کا مقابلہ ان کے غلام قنبر میں ہوسکتا ہے ان کا کیا ذکر ہے تو اس کے نتیجہ میں ان کی زبان گدی سے تھی خوالی جب کہ وہ دربار کے مقرب ترین افراد میں شار ہوتے تھے قبرا مام حسین کے نشان کے مٹانے کا کا م مجمی متوکل ہی نے شروع کیا تھا جس میں بہ فضل خداوندی وہ کا میاب نہیں ہوسکا اور مزار مقدس سے آج تک آواز آر ہی ہے:

بیا بیا متوکل ببیں مزارِ حسینً زمین بلند شد و آب نهر شد حائر

آپ کے انتہائی بچینے کا زمانہ تھا جب ۲۱۹ ھیں معتصم باللہ نے آپ کے پدر بزرگوارکو مدینہ سے بغدادطلب کرلیا اور آپ اپنے پدر بزرگوار سے جدا ہو گئے جس کے بعد پھر دوبارہ ملاقات کی نوبت نہ آئی کہ امام محمد لغی و محرم ۲۲۰ھ کو بغداد پنچے اور ظالم نے ۲۹ ذی قعدہ ۲۲ھ کو آپ کوز ہر دغاسے شہید کرادیا۔

باپ کے زیرسایہ علیم وتربیت نہ پانے کی بنا پر بعض افراد کو ہمدردی کا خیال پیدا ہوا۔ اور عمر بن فرح نے عبید اللہ جنیدی کوآپ کا معلم قرار دے دیالیکن چند دنوں کے بعد جب جنیدی سے بچہ کی رفتارِ تعلیم کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں اسے تعلیم دیتا ہوں۔ خداکی قسم میں اس سے علم حاصل کرتا ہوں اور اس کا علم وفضل مجھ سے کہیں

زياده ب-والله هذا خيراهل الارض-(اثبات الوصية ، ومعدسا كبه)

## علم وكمالات

۔ ثقة الاسلام كلينى ناقل ہيں كہ امام على نقى عليه السلام نے نوفلى سے فرما يا كه پروردگار عالم کے تہتر اسم اعظم ہیں جن میں سے ایک آصف بن برخیا کوعنایت ہوا تھا جس کے طفیل میں چیثم زون میں تخت بلقیس کوملک سبا سے حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچا دیا اور ہمیں ان میں ہے بہتر اساءعطا کیے گئے ہیں۔لہذا ہمارے عجائب وغرائب کا کوئی اندازہ نہیں کرسکتا ہے۔ رب العالمین نے ایک اسم اعظم ہم ہے بھی مخفی رکھا ہے کہ بیاس کی ربو ہیت کا خاصہ ہے۔ واضح رہے کہ مکا کام انکشاف ہے۔علم کا اقتدار سے کوئی تعلق نہیں ہے کیکن امام نقیؓ نے تخت بلقيس كاحواله دے كراس حقيقت كا انكشاف كردياہے كه اسم اعظم كاعلم صرف انكشاف حقائق تک محدودنہیں ہے بلکہاس میں ایک طرح کا فتد اروا ختیار بھی یا یاجا تا ہےجس سے طی الارض کا کام بھی لیا جاسکتا ہے۔تواگرایک اسم اعظم میں اتنابڑاا قتد ارمخفی ہوسکتا ہے تو بہتر اسم اعظم كاكياعالم موكاءاورآ صف بن برخياسے بہتر گناا قتدار كتنعظيم اقتدار كااشار بيرموگا۔ ٢٢٧ هين جب آپ كى عمر مبارك ١٢ ـ ١٣ سال كى تقى تو آپ ابو ہاشم كے ساتھ سرراہ کھڑے تھے اور ادھرسے ترکوں کی فوج کا گذر ہوگیا تو آپ نے ایک سیاہی سے اس کی زبان میں گفتگوشروع کر دی۔وہ حیران ہوکر قدموں پرگر پڑا اور بتایا کہ آپ نے جس نام سے پکارا ہے اس کاعلم میرے باپ کےعلاوہ کسی کونہیں ہے۔اس کا مطلب پیہ ہے کہ آپ

ابوہاشم ہی کی روایت ہے کہ آپ نے ایک دن ہندی زبان میں گفتگو شروع کی تو میں نے عرض کیا کہ مولا! میں اس زبان سے بالکل واقف نہیں ہوں۔ آپ نے ایک کنکری اٹھا کراس

میں لعابِ دہن لگا کرمیرے حوالہ کر دیا اور میں نے اسے زبان پررکھا توستر زبانوں کا ماہر ہوگیا۔

ظاہر ہے کہ جب امامت کے لعاب دہن کا بیا ترہتو نبوت کے لعابِ دہن کا کیا اثر ہوگا،
اور جب لعاب دہن میں اس قدرتا ثیر پائی جاتی ہے جوجسم کے فاضل رطوبات میں شار ہوتا
ہے توخون میں کس قدرتا ثیر ہوگی جوجسم کا اصلی جزءاور حیات کا اصلی رکن ہوتا ہے۔اس امر کا
اندازہ کرنے کے بعد ہی رسول اکرم کے اس ارشادگرامی کی توضیح کی جاسکتی ہے کہ اہلبیت کا
خون میراخون ہے اوران کا گوشت و پوست میرا گوشت و پوست ہے۔

شیخ طوی مصباح میں ناقل ہیں کہ اسحاق بن عبد اللہ حضرت کی خدمت میں ایک بحث کا فیصلہ چاہتے ہوتو فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرما یا کہ چچاسے بحث کا فیصلہ چاہتے ہوتو سنو، سال کے اہم روز ہے چار ہیں: (۱) کا رہیج الاول روز ولا دت پیغیبر اکرم (۲) ۲۷ رجب روز بعثت پیغیبر اسلام (۳) ۲۵ ذی قعدہ یوم دحوالارض، جس دن فرش زمین تیار کیا گیا اور (۲) ۱۸ ذی الحجہ جب اسلام کامل اور نعتیں تمام ہوگئیں۔

علامہ جامی ناقل ہیں کہ ایک چاہنے والے نے قاضی بغداد کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اس شکایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوماہ کے بعدوہ خود ہی معزول ہوجائے گا اور ایسا ہی ہولہ (اس لیے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے)۔ (شواہد النبو ق)

متوکل کوزہر دیا گیا تو اس نے نذر کرلی کہ اگر شفایاب ہوگیا تو مال کثیر غرباء میں تقسیم کروں گا۔ شفاک بعد فقہاء اسلام سے مسکد دریافت کیا تو ہر شخص نے الگ الگ مقد اربتائی اور کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ آخر کارایک شخص نے اجازت طلب کر کے امام علی نتی سے مسکد دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ۰۸ درہم صدقہ دے دے۔ متوکل نے دلیل کا سوال

کیا تو فرما یا کہ خدانے اپنے رسول کی کثیر مواقع پر مدد کی ہے اور یہ مواقع تاریخ میں ۱۸ ہیں جہال رسول اکرم نے کفار سے مقابلہ کیا ہے اور پر وردگار نے ان کی مدد کی ہے۔ (مناقب بادشاہِ روم نے خلیفۂ وقت کو خط لکھا کہ انجیل میں بیء بارت درج ہے کہ ث، ج، خ، ن، ش، ظ، ف ان سات حروف سے خالی سورہ کی تلاوت کرنے والا جنت کاحق دار ہوگا تو آپ فرمائیں کہ وہ سورت کون ہی ہے؟ خلیفہ نے علماء اسلام سے دریافت کیا سب عاجز رہ گئے تو فرمائیں کہ وہ سورہ ہورہ میں ہے؟ خلیفہ نے علماء اسلام سے دریافت کیا سب عاجز رہ گئے تو امام کو طلب کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیہ بات بالکل سامنے کی ہے اور وہ سورہ ، سورہ حمد ہے جس میں بیحروف نہیں ہیں اور اس کا راز بیہ ہے کہ ث سے ثبور (ہلاکت) ، ج سے جمیم جس میں بیحروف نہیں ہیں اور اس کا راز بیہ ہے کہ ث سے ثبور (ہلاکت) ، ج سے جمیم فرقت وغیرہ کی طرف اشارہ ملتا ہے، لہذا رب العالمین نے اس سورہ رحمت و برکت کو ان حروف سے خالی کر دیا ہے۔

واضح رہے کہ اس کا بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ جس سورہ میں بیحروف آ جا نمیں وہ سورہ رہمت وہ سورہ کر جت وہرکت نہیں اس لیے کہ بیحروف خود سورہ رحمن اور سورہ دہر میں بھی موجود ہیں جن کی بنیاد ہی بیانِ رحمت پر ہے، بلکہ ایک خاص راز ہے جس کی طرف امام نے اشارہ فرما دیا ہے، اور وہ راز بادشاہِ روم ہی کومعلوم تھا اور اسی لیے وہ مطمئن ہوگیا اور اس نے قبول کرلیا اور تا حیات مسلمان رہا۔ (معہرا کبہ)

ایسے ہی واقعات کو دیکھ کرعلاء اعلام نے اس علمی قانون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ واقعات کلی قوانین کی نشان دہی نہیں کرسکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے خصوصیات وابستہ ہوتے ہیں اور خصوصیات کے ہوتے ہوئے قوانین عامہ کا استنباط نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جروتفویش کے بارے میں عالم اسلام میں ہمیشہ دوطرح کے نظریات رہے ہیں۔

بعض افراد نے اپنے ظلم وستم کی پر دہ پوشی کے لیے عقیدہ جبر کی ترویج کی ہے تا کہ ان پر کوئی الزام نہ آنے پائے اور ہم ممل کا ذمہ دار خدا کو بنا دیا جائے۔ چنا نچہ یہ محاورہ مشہور کر دیا گیا کہ تھم خدا کے بغیر پتہ بھی نہیں ملتا ہے تو بندہ کیا ملحے گا حالا نکہ اس محاورہ میں دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات بہہ کہ قر آن مجید نے علم خدا کا ذکر کیا ہے تھم خدا کی بات بہہ کہ پتہ کا شارنبا تات میں ہوتا ہے جس کے پاس بات نہیں کی ہے۔ اور دوسری بات بہہ کہ پتہ کا شارنبا تات میں ہوتا ہے جس کے پاس شعور اور ارادہ کی دولت نہیں ہے۔ لہذا پتہ کا قیاس اس انسان پر نہیں کیا جاسکتا ہے جس رب العالمین نے دولتِ ارادہ وشعور واختیار سے نواز اہے۔

دوسری طرف بڑی شخصیتوں کے مریدوں نے عقید ہُ تفویض کی اشاعت کی کہ بندہ مکمل طور پرصاحب اختیار ہے اور اس کے معاملات میں خدا کا بھی کوئی دخل نہیں ہے اور گویا اس نے سارے اختیارات ان افراد کو تفویض کردیے ہیں۔ امام علی نتی کے دور میں بھی اس مسلد کا شورا گھا تو آپ نے وہی تاریخی فیصلہ کردیا جو آپ کے بزرگ کرتے چلے آئے تھے، کہ اسلام میں نہ جبر ہے اور نہ تفویض، بلکہ ''امر بین الامرین'' یعنی معاملہ دونوں کے درمیان میں ہے میں نہ جبر ہے اور نہ تفویض، بلکہ ''امر بین الامرین'' یعنی معاملہ دونوں کے درمیان میں ہے کہ اختیارات رب العالمین کے دیے ہوئے ہیں اور عمل کی ذمہ داری یا بالفاظ دیگر اختیارات کے استعال کی ذمہ داری انسانوں پر ہے۔ نہ انسان خدائی اختیار سے بے نیاز ہوسکتا ہے اور نہ خداانسان کے استعال کی ذمہ داری انسانوں پر ہے۔ نہ انسان خدائی اختیار سے بے نیاز ہوسکتا ہے اور نہ خداانسان کے استعال کا ذمہ دار قراریا سکتا ہے۔

۲۳۲ ھیں جب کہ آپ کی عمر مبارک تقریباً بیس سال کی تھی ایک مردا سباطی عراق سے مدینہ پہنچا اور حضرت سے ملاقات کی۔ آپ نے اس کے حاکم واثق کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے خیریت بتائی۔ پھر ابن الزیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ آج کل سارا نظام حکومت اس کے ہاتھوں میں آگیا ہے اور عیش کررہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمھارے معلومات ناقص ہیں۔ واثق مرچکا ہے۔ متوکل حاکم ہوگیا ہے اور ابن الزیات کا

خاتمہ کردیا ہے۔اسباطی نے گھبرا کر پوچھا کہ بیوا قعہ کب رونما ہوا ہے؟ فرمایاتمھارےعراق سے نکلنے کے چیدن بعد بیوا قعہ پیش آیا ہے۔ چنددنوں کے بعدان تمام واقعات کی تصدیق ہوگئی اورامام علیٰ فتی کا کمال علم منظر عام پرآگیا۔(نورالابصار)

#### كرامات

محد بن فرخ کا بیان ہے کہ امام علی نتی نے مجھے خطاکھا کہ اپنا سارا سامان درست کر لواور اسلحوں کوسنجال لو۔ میں نے حضرت کے تھم کی تعمیل تو کر لی لیکن جیرت میں رہ گیا کہ اس تھم کا راز کیا ہے؟ چندروز کے بعد مصر کی پولیس نے میرے او پر حملہ کر کے مجھے گرفتار کر لیا اور میرا سارا سامان ضبط کر لیا۔ میں آٹھ سال قید خانہ میں رہا۔ ایک دن حضرت کا خطآ یا کہ خبر دار! مغرب کے علاقہ میں مت جانا۔ میں جیران رہ گیا کہ میں توجیل میں ہوں مشرق و مغرب سے میراکیا تعلق ہے۔ چندروز کے بعد میرک رہائی کا پروانہ آگیا اور میں نے حضرت کو خطاکھا کہ میراکیا تعلق ہے۔ چندروز کے بعد میرک رہائی کا پروانہ آگیا اور میں نے حضرت کو خطاکھا کہ میراکیا تعلق ہے۔ چندروز کے بعد میرک رہائی کا پروانہ آگیا اور میں نے حضرت کو خطاکھا کہ اب میرے سامان کی واپس کی دعا کر دیجے۔ آپ نے فرما یا کہ عنقریب واپس مل جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ، اور جیسا امام نے فرما یا تھا حرف بحرف نابت ہوا۔

علی بن الحصیب کا بیان ہے کہ میں حضرت کے ساتھ چل رہا تھا، اتفا قاً میں آگے نکل گیا اور میں نے آپ کوبھی تیز رفتاری کی دعوت دی تو آپ نے فر ما یا کت محصی آگے ہی جانا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چند دنوں کے بعدان کا انتقال ہو گیا۔

ابوایوب نے حضرت کو خط لکھا کہ میری زوجہ حاملہ ہے، دعا فرمائیں کہ مولود فرزند ہو۔ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ایساہی ہوگالیکن اس کا نام محمد رکھنا۔ چنانچہ ایساہی ہوا،اوراس نے بچہ کا نام محمد رکھ دیا۔اس طرح آل محمد کے مقصد حیات کی بھی وضاحت ہوگئی کہ وہ ہرقدم پر نام پیغمبراسلام گوزنده رکھنا چاہتے ہیں اور کسی طرح بھی اس نام کی فنا کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہیں۔

یجی بن زکر یا نے لکھا کہ میری زوجہ بھی حاملہ ہے اس کے حق میں بھی یہی دعافر مادیں۔
فر ما یا کہ بہت می لڑکیاں لڑکوں سے بہتر ہوتی ہیں۔اس طرح امامؓ نےصورتِ مولود کی اطلاع
بھی دے دی اور اس غیر اسلامی تصور کی تر دید بھی کر دی کہ لڑکے کا مرتبہ بہر حال بہتر ہوتا
ہے۔ابیا ہوتا تو پروردگار عالم اپنے پیغیر گوفر زند ہی کی نعمت سے نواز تا اور ان کی نسل کو بھی
فرزند ہی کے ذریعہ آگے بڑھا تا۔امامؓ کا جواب بعینہ وہی جواب تھا جو پروردگار نے مادر
جناب مریمؓ کودیا تھا اور بیواضح کر دیا تھا کہ بسااوقات لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا ہے اورلڑکی کا مرتبہ تمام لڑکوں سے بہتر ہوتا ہے۔

ابوہاشم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سے اپنی غربت کا تذکرہ کر کے امداد کا مطالبہ کیا تو آپ نے ایک مٹھی ریت میرے دامن میں ڈال دی اور فرمایا کہ اسے فروخت کر کے اپنا کا م چلاؤ ، ابوہاشم نے بغور دیکھا توریت سونے کی شکل اختیار کر چکی تھی اور چو تھے گل کے ذریعہ پہلے علی کے کمال کا ظہار ہو چکا تھا۔ (مناقب)

ابوہاشم ہی کا بیان ہے کہ حضرت سامرہ تشریف لائے تومیں نے خدمت اقد س میں حاضر ہوکر عرض کی کہ میرا قیام بغداد میں ہے اور اس طرح میں روزانہ آپ کی زیارت نہیں کرسکتا ہوں، میرا جانور بھی ضعیف و نا تواں ہے تو آپ نے فرما یا کہ پروردگارتمھارے جانور کو طاقتور بنا دے گا۔ چنا نچہ حضرت کے اس ارشاد کا بیا ٹر ہوا کہ میں روزانہ نماز صبح بغداد میں، نماز ظہرین سامرہ میں، اور نماز مغربین بھر پلٹ کر بغداد میں ادا کیا کرتا تھا ..... جب کہ بغداد اور سامرہ میں سومیل سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔

علامہ شیخ عباس فمی تحریر فرماتے ہیں کہ بادشاہِ وفت کوامام علیہ السلام کے سامنے اپنے

اقتدار کی نمائش کا شوق پیدا ہوا تو اس نے میدان میں ایک ٹیلہ تیار کرا کے پوری فوج کو صحرا میں جمع ہونے کا حکم دے دیا اور جب نوے ہزار سلے سپاہی اکٹھا ہو گئے تو حضرت کو اس بلندی پر لے جاکرا پنی طاقت کا زور دکھلا نا چاہا۔ آپ نے فر مایا کہ اب میرا بھی اقتدار دیکھ لے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ چھیر دیا تو صحرا میں تا حدِ نظر زمین سے آسان تک فوجیں ہی فوجیں نظر آرہی تھیں۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بیہوش ہو کر گر پڑا۔ حضرت اسے ہوش میں لے آئے اور فر مایا کہ گھیرا وُنہیں ہم اہلیت اس خدا دا دطافت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں اور نہ بھی اپنے ظالموں سے کسی طرح کا انتقام لیتے ہیں۔

علامہ عبدالرحمن جامی رقم طراز ہیں کہ متوکل ایک انتہائی سخت پھوڑ ہے ہیں مبتلا ہو گیا اور
کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو اس کی ماں نے نذر کر لی کہ اگر اس مرض سے جات مل گئ تو دس ہزار
دینار ابن الرضا کی خدمت میں نذر کر ہے گی۔ ادھر فتح بن خاقان نے کہا کہ حضور اجازت
دیں تو میں حضرت علی فتی سے دریافت کروں۔ متوکل نے ''مرتا کیا نہ کرتا'' کے عنوان سے
اجازت دے دی۔ آپ نے نسخہ تجویز کردیا اور اہل دربارس کر ہنس پڑے ۔ وزیر نے تجربہ
کی دعوت دی اور چند دنوں میں پھوڑ ابالکل ٹھیک ہوگیا۔ اہلِ دربار رسوا ہوئے اور متوکل کی
ماں نے دس ہزار دینار کی تھیلی حضرت کے پاس بھیج دی۔ (شواہد النہوق)

عبدالرحمن مصری محبانِ اہلبیت میں نہ تھا۔ ایک مرتبہاس نے شہر میں اپنی محبت اہلبیت کا اعلان کر دیا تو لوگوں کو جیرت ہوئی اور اس اعلان کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں سامرہ گیا ہوا تھا وہاں یہ خبرسنی کہ متوکل نے کسی سیدعلوی کے قبل کا حکم دے دیا ہے اور وہ عنقریب آنے والا ہے۔ میں اشتیاقِ دید میں سرِ راہ کھڑا ہوگیا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص لا یا جارہا ہے۔ مجھے اس کی شرافت و وجا ہت کو دیکھر کربڑا صدمہ ہوا کہ بیشخص بلاگناہ قبل کیا جارہا ہے کہ ایک مرتبہ قریب آکراس شخص نے کہا کہ عبدالرحمن گھبراؤ نہیں میں قبل نہیں ہوسکتا۔

مجھے سخت حیرت ہوئی کہاں شخص کو میرانام کہاں سے معلوم ہوگیا۔ چنانچہ میں ان کی امامت کا قائل ہوگیا اور انھوں نے میرے حق میں مال اور اولا دکی دعا کی اور بجمہ اللّٰه آج میں دونوں سے مالا مال ہوں۔ (کشف الخمہ)

متوکل کے دربار میں ایک ہندی جادوگر آیا اور اس نے اپنے جادو سے تمام دربار کو جیرت زدہ کردیا۔ تو متوکل نے اس کے فن کا بہترین مصرف بیقرار دیا کہ امام علی نقی کو ذکیل کیا جائے۔ چنانچہ اس نے امام کوطلب کرلیا اور جادوگر کواس کی خواہش کے مطابق امام کے پہلو میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں دستر خوان لگ گیا اور کھانا شروع ہوگیا۔ جیسے ہی امام نے روٹی کو ہاتھ لگانا چاہا اس نے جادو سے روٹی کواڑا دیا۔ آپ نے صبر قبل کا مظاہرہ فرما یا اور اہلِ دربار میں قبقہ لگ گیا۔ دوبارہ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا۔ یہاں تک کہ تین مرتبہ موقع دینے کے بعد آپ میں قبقہ لگ گیا۔ دوبارہ کی اور اس نے جسم ہوکر جادوگر کو ہڑپ لیا۔ دربار میں ہلچل کی گئی۔ نے شیر قالین کواشارہ کیا اور اس نے جادوگر کو اپنی کی اور اس کے اور اس کے جوالے کی کی متوکل بدعواس ہوگیا اور حضرت سے مطالبہ کیا کہ شیر قالین سے جادوگر کو واپس کرادیں۔ آپ نے فرما یا کہ کیا موتی کے عصا نے جادوگر وں کو واپس کیا تھا اور یہ کہہ کر دربارسے باہر تشریف لے گئے۔ (شواہدالمنہ ق)

متوکل کے دورحکومت میں ایک عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علیٰ وفاطمہ ہوں اور دعائے رسول کی بنا پر ہر • ۲۸ ۔ • ۵ سال کے بعد جوان ہوجاتی ہوں ۔ متوکل نے علاء سے اس دعویٰ کی تر دید طلب کی لیکن کوئی جواب نہ دے سکا تو فتح بن خاقان نے ابن الرضا کو طلب کیا۔ امام علی نقی نے فرما یا کہ اللہ نے اولا درسول کے گوشت کو در ندوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو اسے اپنے شیر خانہ میں بھی دے ابھی حال معلوم ہوجائے گا۔ اہل دربار نے موقع غنیمت دیکھا اور کہا کہ امیر پہلے اس معیار کا تجربہ ہوجائے تا کہ استدلال مکمل رہے۔ متوکل نے پہندیدگی کا اظہار کیا اور حضرت سے شیر خانہ میں جانے کا تقاضا کر دیا۔ آپ فوراً تیار

ہوگئے اور بہاطمینان تمام تشریف لے گئے۔ متوکل بلندی سے بیمنظرد کھتار ہا۔ درندوں نے قوموں پر سرر کھ دیا اور آپ تادیران کے سر پر دست شفقت پھیرتے رہے۔ اس کے بعد باہر تشریف لے آئے تو ہر طرف آپ کے کمال کا چرچا ہوگیا اور متوکل نے قیمتی انعامات پیش کیے، زینب کذابہ کی حقیقت واضح ہوگئ اور بروایتے اسے درندے میں ڈال کراس کی زندگی کا خاتمہ کرادیا گیا۔ جس سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ بے بنیا دوعوا سے سیادت کا میاب نہیں ہوسکتا، اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جس کے کر دار میں آثار سیادت ونسب شریف نہ پائے جاتے ہوں اس کی سیادت زینب کذابہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔

واضح رہے کہ امام علیہ السلام کا بیان کردہ قانون صرف براہ راست اولا درسول کے لیے ہے جن کا مصداق حقیقی اولا در ہرا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔اس کے بعد سب انھیں کے طفیل اور صدقہ میں اولا درسول کے جاتے ہیں کہ واقعی اولا درسول کی اولا دہیں اور ان میں اسی نسب شریف کے اثرات یائے جاتے ہیں۔

یونس نقاش جوامام علیہ السلام کے ہمسایہ میں رہا کرتا تھا اور رنگینوں پر نقاشی کا کام کی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رئیس وقت نے اسے ایک نگینہ نقش کرنے کے لیے دیا جوانتہائی قیمتی تھا۔ اتفاق وقت کہ عبارت کندہ کرتے وقت وہ نگینہ ٹوٹ گیا اور یونس امام کی خدمت میں فریاد لے کر آگیا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تھیراؤنہیں خدا بہتری کرے گا۔ یونس کو کسی حال قرار نہیں مل رہا تھا کہ اچا نک سرکاری نمائندہ آیا اور اس نے یونس کو در بار میں طبی کا پیغام سنایا، یونس نے پھر آکر فریاد کی۔ آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤاللہ کریم ہے۔ یونس در بار میں حاصر ہوئے تو حاکم نے کہا کہ نقش تیار ہوگیا؟ یونس نے معذر کی کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوسکا ہے۔ حاکم نے کہا کہ بڑاا چھا ہوا۔ میرے دونوں بیٹوں میں اختلاف ہوگیا ہے لہذا اب نگینہ کو تو گردوں کے نام الگ الگ کندہ کردو۔ یونس نے میل حکم کا وعدہ کر لیا اور اس کی خوشی کی تو ٹرکر دونوں کے نام الگ الگ کندہ کردو۔ یونس نے میل حکم کا وعدہ کر لیا اور اس کی خوشی کی

کوئی انتہا نہرہ گئی کہ امام علیہ السلام نے جس اطمینان کی دعوت دی تھی اس کاراز بھی یہی تھا جو بالآخر سامنے آگیا۔

۲۳۴ میں خلافت پانے کے بعد ہی متوکل نے قوم میں ایک نیا فتہ شروع کر دیا اور سے
چاہا کہ امت کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ وہ آپس میں دست وگریبال رہیں اور
حکومت کے مظالم کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں جو ہر ماہر سیاست کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے۔
چنا نچہ اس نے مسجد رصافہ میں ابو بکر بن شیبہ کو اور مسجد منصور میں اس کے بھائی عثمان کو امام
جماعت مقرر کر کے آخیں اس بات پر مامور کر دیا کہ لوگوں کے درمیان صفات الہیہ، رویت
خدا وندی اور خاتی قر آن کے عقائد کی تروی کریں اور امت کو اس اختلاف میں الجھا دیں۔
ادھر مذہب معتزلہ کو ترک کر کے مذہب شافعی کے اختیار کرنے کا اعلان کر دیا اور دونوں فرقوں
کے درمیان بحث ومباحثہ کا بازار گرم ہوگیا۔

قوم کواس فتنہ میں الجھانے کے بعد آثارِ اہلبیت کے مٹانے کا کام شروع ہوگیا اور پہلے لوگوکوزیارتِ قبرِ امام حسین سے روکا گیا، اس کے بعد آثارِ قبر کومٹا دینے کا کام ایک نومسلم یہودی کے سپر دکیا گیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ قبر مظلوم پر زراعت کی جائے لیکن کامیاب نہ ہوسکا کہ بہت سے جانوروں کوامام مظلوم کی معرفت نام نہا دانسانوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ حاصل تھی۔ متوکل کے اس قسم کے مظالم کا بیا تر ہوا کہ بہت سے طبیعی حادثات بھی رونما ہوئے اور بعض تاریخوں کی بنا پر آسمان سے دس دس رطل کے پتھر تک برسے۔ یہ واقعہ کے 17 ھکا ہے۔

اُدھرمتوکل سامرہ شہر کی آبادی میں میں بھی مصروف تھا جسے اس دور کا عروس البلاد کہا جاتا تھا اور جس کی آبادی بعض روایات کی بنا پراکیس میل تک پھیلی ہوئی تھی جہاں ایک ایک میدان میں ۹۰ ہزار سیاہی جمع کر دیے جاتے تھے۔تقریباً دس سال تک بیرکام جاری ر ہا اور اس میں آلِ محمد گی نمایاں شخصیتوں پر مظالم کا سلسلہ رکا اور مظالم حدود عراق تک محدود رہے۔ اس کے بعد جب اس کام سے فرصت مل گئ تو مدینہ کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں پرظلم ڈھانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ عبداللہ بن محمد کو حاکم بنایا اور اسے سادات پرظلم ڈھانے کا حکم دے دیا۔ امام علی نقی نے متوکل کو حالات سے باخبر رکھنے کے لیے حاکم مدینہ کی شکایت کھی اور اس نے موقع کو غنیمت دیکھ کر حاکم کو معزول کرنے کے بجائے معزت کو مدینہ سے سامرہ طلب کرلیا کہ مدینہ میں آپ کو زحمت ہور ہی ہے اور حکومت کا نمائندہ آپ پرظلم کر رہا ہے۔ اس طرح متوکل کو براہ راست ظلم کرنے کا موقع بھی ہاتھ آگیا اور حضرت کو زگام کو اور اس سے الگ رکھنے کا بھی بہانہ مل گیا۔

متوکل نے حضرت کوطلب کرنے کے لیے خط بھیجنے کے بجائے تین سوافراد پر مشتمل ایک لشکر روانہ کیا جس کا انداز بظاہر بیقرار دیا گیا کہ فرزندر سول گواعزاز واحترام کے ساتھ بلایا جارہا ہے لیکن واقعا مقصد بیتھا کہ حضرت کو گرفتار کر کے مدینہ سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوااور حضرت کوسارے گھرانے کو چھوڑ کر روضۂ رسول سے جدا ہونا پڑا۔ لیکن قدرت کا بیہ انظام کو متوکل کو اس راہ میں بھی خاطر خواہ کا میا بی نہ ہوسکی اور پیلی بن ہر شمہ کے بیان کے مطابق اس لشکر میں ایک محب اہلیت بھی تھا جسے تمام راستہ ستایا گیا اور ایک وادی میں پہنچنے کے بعدلوگوں نے کہا کہ تمھارے مولانے فرمایا ہے کہ ایک زمین سے ستر ستر مردے کو بعدلوگوں نے کہا کہ تمھارے مولانے فرمایا ہے کہ ایک ایک زمین سے ستر ستر مردے نے کہا کہ میں ثابت تو نہیں کرسکتا ہوں لیکن جب میرے مولانے فرمایا ہے تو غلط بھی نہیں کہوسکتا ہوں لیکن جب میرے مولانے فرمایا ہے تو غلط بھی نہیں کی مہلت طلب کی اور سردی اور برسات کا سامان تیار کرنے لگے جس پر لشکر والوں میں ایک کی مہلت طلب کی اور سردی اور برسات کا سامان تیار کرنے لگے جس پر لشکر والوں میں ایک کی مہلت طلب کی اور سردی اور برسات کا سامان تیار کرنے لگے جس پر لشکر والوں میں ایک کی مہلت طلب کی اور سردی اور برسات کا سامان تیار کرنے لگے جس پر لئم کو کی مہلت طلب کی گئی کہ گرمی میں اس طرح کی تیاری کا کیا مقصد ہے۔ اور لوگوں نے پھر اس محب کے مہالی جی گئی کہ گرمی میں اس طرح کی تیاری کا کیا مقصد ہے۔ اور لوگوں نے پھر اس محب

اہلیت گا مذاق اڑا ناشروع کردیا۔ یہاں تک کہ تین دن کے بعد قافلہ روانہ ہوااور جب اسی لق و دق صحرا میں پہنچا تو رات کے وقت اچا نک تیز آندھی آئی اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی ۔ لوگ سردی سے اکڑنے گئے۔ حضرت نے ساتھیوں کو برسات اور سردی کے کپڑے ہوئے اسی کا حکم دے دیا اور بقدر امکان بیجی کے شکر کی بھی امداد کی لیکن صبح ہوتے ہوتے اسی (۱۸۰) افراد لقمۂ اجل بن چکے تھے۔ پھر آتھیں حضرت کے حکم سے اسی صحرا میں سپر دخاک کر دیا گیا اور مولائے کا کنات کے اس ارشاد کی تصدیق ہوئی جس پر دشمنانِ اہلیت ڈلیل ہوگئے اور محب اہلیت مرخر و ہوگیا اور خود (بقولے) مسلک اہلیت کی طرف آگیا۔

سامرہ پہنچنے کے بعد آپ کوفقراء کے مرکز خان الصعالیک میں گھہرا دیا گیا تا کہ لوگ آپ کے شخصیت سے باخبر نہ ہونے پائیں۔ صالح بن سعید نامی ایک شخص نے آپ سے ملاقات کر کے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ جگہ آپ کے شایان شان نہیں ہے اور یہاں قیام آپ کے اور پرایک صریح ظلم ہے۔ آپ نے ایک اشارہ فر ما یا اور صالح نے دیکھا کہ دنیا میں بہار باغ جنت نظر آرہی ہے۔ فر مایا کہ صالح! ہم اسی آخرت کے لیے اس دنیا کی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صالح کوقدرے اطمینان حاصل ہوگیا۔ (شواہد

کچھ دنوں کے بعد خان الصعالیک سے نکال کر ایک مکان میں نظر بند کر دیا گیا جہاں بظاہر نرمی کا برتاؤ ہوتا تھالیکن واقعا آپ کوایک مستقل روحانی اور ذہنی اذہت میں رکھا جاتا تھا۔

حکومت کی اسی ظاہر داری سے فائدہ اٹھا کر اہل ایمان امام کی خدمت میں حاضری دینے لگے اور آپ سے تمام مشکلات کاحل دریافت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک سائل دروازہ پر آیا اور آپ موجوز نہیں مصتو تلاش کرتا ہوا قریبۃ کیا۔ آپ نے دس ہزار قرضہ کی ادائیگی کے مطالبہ پر تیس ہزار کا ایک

پرچپکھودیااور فرمایا کہ مجھ سے مجمع عام میں تقاضا کرنا۔ اس نے امام علیہ السلام کے حسب ہدایت عمل کیااور قرض کے اداکر نے کا بہ شدت تقاضا کیا۔ آپ نے تین دن کی مہلت طلب کی۔ بادشاہ وقت کواطلاع ملی تو اس نے ظاہر داری کو برقر ارر کھنے کے لیے تیس ہزار بھجوادیے، اور آپ نے سائل کے حوالے کر دیے۔ اس نے غاہر داری کو برقر ارر کھنے کے لیے تیس ہزار درہم کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باتی بھی تیرے کام آجائے گا۔ چنانچہ وہ پوری رقم لے کرخوش خوش چلا گیا اور بیا علان کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا منصب کس کے حوالے کرے (نور الا بصار، صواعق محرقہ، شواہد النبو ق، ارج المطالب)

واضح رہے کہ حضرت کے رقعہ کا مقصد یہ التزام تھا کہ میں فلاں شخص کو اس قدر رقم ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اگر چہ میرے ذمہ اس کا کوئی قرض نہیں ہے اور اس طرح سے ادائیگی ایک قانونی ذمہ داری بن جاتی ہے جس طرح کہ خود ما لک کا ئنات نے تمام صاحبان ایمان وکر دار سے جزاء کا وعدہ کرلیا ہے کہ اب اس جزا کا عطا کرنا اس کی حکمتی اور عدالتی ذمہ داری ہے، حالانکہ کسی بندہ کا اس کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے اور نہ مخلوق کا خالق کے ذمہ کوئی حق نہیں ہے اور نہ مخلوق کا خالق کے ذمہ کوئی حق ہوسکتا ہے۔

نظر بندی کے دوران ملاقات کی چھوٹ کی بنیاد پرلوگوں نے متوکل سے شکایت کی کہ چاہنے والے ان کے گھر میں اسلے جمع کررہے ہیں اور وہ عنقریب تیرے خلاف قیام کرنے والے ہیں، متوکل نے را توں رات تلاشی کا حکم دے دیا۔ سپاہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ مصلی پر بیٹے ہوئے تلاوتِ قرآن کررہے ہیں۔ مصلی سے اٹھا کر دربار میں لے آئے اور متوکل کو خبر کی کہ ان کے گھر میں کوئی اسلی نہیں ہے۔ اس نے حسب عادت امام کی ضیافت بھی جامِ شراب سے کرنا چاہی تو آپ نے فرما یا کہ تجھے معلوم ہے کہ شراب آل محمد کی سیافت بھی جامِ شراب تیں ہوئی ہے۔ اس نے شعر سنانے کا تقاضا کیا تو آپ نے فرما یا کہ میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں۔ لیکن اس نے اصرار کیا تو آپ نے بیٹاتی دنیا پر بیا شعار کہ میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں۔ لیکن اس نے اصرار کیا تو آپ نے بیٹاتی دنیا پر بیا شعار

پڑھدیے:

(ترجمہ): زمانے کے رؤساء وسلاطین جھوں نے پہاڑوں کی بلندیوں پرمہروں کے اندر زندگی گذاری تھی۔ایک دن وہ آگیا جب اپنے بلندترین مراکز سے نکال کر قبر کے گڑھے میں گرادیے گئے جوان کی بدترین منزل ہے، ان کے دفن کے بعد منادی غیب کی آواز آئی کہ وہ تخت و تاج و خلعت کہاں ہیں جن کے سامنے بیش قیت پردے ڈالے جاتے تھے؟ تو جواب میں قبر نے زبانِ حال سے پکار کر کہا کہ آج ان چروں پر کیڑے رینگ رہے ہیں۔''

نتیجه بیه به اکه متوکل بیهوش هوکرگر پژا،اور هوش آیا تو محفل شراب کو برخاست کردیااورامام ً کو باعزت طریقه پررخصت کردیا۔(وفیات الاعیان ،نورالابصار)

اس کے بعد بھی مظالم کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ دوبارہ پھر تلاشی کا حکم دیا گیا اور سعیدصا حب کا بیان ہے کہ میں پشت بام کی طرف سے گھر میں وار دہوا۔ گھر میں تاریکی کا ماحول تھا اور امام علی نقی تلاوت قرآن میں مصروف شے۔ ایک مرتبہ آپ کوسیڑھی سے اتر نے کی آہٹ محسوس ہوئی تو فرما یا کہ گھہرو، میں روشنی لے کرآرہا ہوں، میں بے حد شرمندہ ہوا۔ لیکن جب حسب الحکم گھر میں تلاثی لی تو وہاں ایک تلوار اور متوکل کی ماں کی بھیجی ہوئی ایک تھیلی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ میں نے بیسامان متوکل کے سامنے پیش کر دیا۔ بھیجی ہوئی ایک تھیلی کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ میں نے بیسامان محوکل کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے سامان واپس کر دیا اور اپنی جگہ بے حد شرمندا ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی اذبت سے باز نہ آیا اور خانہ قید کرنے کے بجائے زندان کے حولہ کر دیا۔ پہلے زرافہ کی قید میں رکھا، اس کے بعد رزاقی کے حوالے کر دیا اور اس طرح ملا قاتوں کا سلسلہ یکسر موقوف

... متوکل ظلم وستم کےشوق یااس کی عادت کی بنا پر مسلسل مسائل اذیت و آزار رہااورامام علیہ

السلام پرعرصة حیات تنگ کرتار ہا، حالانکہ اس کے سیاسی حالات بھی قابلِ اطمینان نہیں تھے اور پورے ملک میں ظلم کے خلاف احتجاج کی لہر دوڑ رہی تھی ، گھر میں بیٹا اور غلام دونوں مخالف ہو گئے تھے اور باہر بھی ایک ہنگامہ کی صورت تھی لیکن امام علی نقی نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور حدیہ ہے کہ متوکل کے بعد حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اس کے بیٹے تقریباً خلافت سے محروم کر دیے گئے کہ ستعین کے دور میں بیجیٰ بن عمر بن حسین بن زیدعلوی نے کوفہ میں خروج کیا، حسن داعی الحق نے طبرستان پر قبضه کرلیا۔ دارالسلطنت میں ترکی غلاموں نے بغاوت کردی۔مستعین کوسامرہ چھوڑ کر بغداد بھا گنا پڑا، اور وہاں قلعہ بند ہونا پڑااور آخر میں معتز باللہ کے ہاتھوں قتل ہونا پڑااور پھرمعتز کوخودا پنے بھائیوں کی طرف سے بغاوت کا خطرہ محسوں کر کے موید کوتل کرانا پڑا اور موفق کو بصرہ میں قید کرنا پڑا، اور حكومت ميں ايك عجيب وغريب صورت حال پيدا ہوگئ كه كوئي بھى ہوس اقترار ر كھنے والا بآاني اس موقع سے فائدہ اٹھا کر چندروز کے لیے تخت حکومت پر قبضہ کرسکتا تھالیکن امام علی نقی کی دوراندیثی اوران کی روش کی اسلامیت نے انھیں مجبور کر دیا کہ وہ کسی موقع پرستی سے کام نہ لیں اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا ارادہ نہ کریں۔حدیہ ہے کہ آپ نے کسی بغاوت میں بھی حصہ نہیں لیا اور اپنے کو ہر ہنگامی حالت سے الگ رکھ کر حالات کا جائزہ لیتے رہے تا کہ حفاظت اسلام اورنشراحکام کا کوئی موقع فروگذاشت نه ہونے یائے اوراس طرح اینے حد بزرگوار کے دین کی خدمت کرتے رہے اور حکومت کی ظالمانہ روش پرمسلسل نگاہ رکھے

متوکل اپنی فطری شرارت کی بنا پر روزانہ نئے مظالم کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی تو ۷۴ ھ میں دوبارہ قبرامام حسینؑ کے انہدام کا ارادہ کرلیااور پہلے زیارت پریابندی عائد کی، پھرزائرین کے ہاتھ کاٹنے اور آخر میں قتل کردیئے

کا حکم دے دیا۔ یہاں تک کہ پینجر عام ہوگئ توعشق حسین کے دور پوانے دوعلاقوں سے قربانی دینے کے لیے نکل پڑے ۔مصر سے زید مجنوں چلے اور کوفہ سے بہلول دانا۔ پہلے دونوں نے مشتر کہ پروگرام بنایااوراس کے بعدروانہ ہو گئے۔کر بلا کے قریب پہنچتو میہ نظرد یکھا کہ نہر علقمہ کا رخ قبرا مام حسینؑ کی طرف موڑ دیا گیا ہے اور قبراطہر کو بے نشان بنایا جارہا ہے۔ کیکن منصوبہ کامیاب نہیں ہور ہاہے اور یانی قریب جا کررک جاتا ہے۔ دونوں حضرات تیزی سے آ گے بڑھے۔سرکاری نمائندہ نے سوال کیا کہتم لوگ کون ہو،اور کیوں آئے ہو؟ انھوں نے ا پنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ ہم فرزندرسول کی قبری زیارت کے لیے آئے ہیں۔اس نے کہا کیاشمصیں اس کی سز انہیں معلوم ہے؟ فرمایا کہ معلوم ہے اور اس کا عزم لے کرآئے ہیں۔وہ حیران ہوکر قدموں پرگر پڑااوراپنے ارادہ سے باز آ کرمتوکل کے پاس گیا۔متوکل نے سبب آمد دریافت کیا تواہے صورت حال ہے آگاہ کیا۔اس نے اس شخص گوتل کر کے لاش کوسولی پرلٹکادیااور پھر بازاروں میں رسی باندھ کر کھنچوایا تا کہ قوم میں عبرت حاصل کرنے کا جذبه پیدا ہو ..... جناب زیدکواس وا قعہ کی اطلاع ملی توفوراً سامر ہینیجے اوراس نگراں کی لاش کو دفن کر کے اس کے سرھانے قر آن مجید کی تلاوت کی کہاس نے زائرین قبرحسینؑ کا احترام کیا تھااوراس راہ میں اپنی جان دیے دی تھی۔

چنددن گذرے سے کہ زید نے ایک جنازہ کی خبرسنی اور باہرنکل کردیکھا تو قیامت کا مجمع تھا۔ زیدکا خیال ہوا کہ شاید متوکل دنیا سے رخصت ہوگیا ہے۔ لیکن دریافت حال پر معلوم ہوا کہ اس کی کنیز کا انتقال ہوگیا ہے اور بیاس کی کنیز کا احترام ہے۔ زید نے اک آ وسر دھینچی اور فرمایا کہ اللہ! متوکل کی کنیز کے جنازہ کا بیاحترام ہے اور فرزندِ رسول کا جنازہ تین دن تک بے گوروگفن پڑارہا اور اب اس کی قبر تک بے نشان بنائی جارہی ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد چنداشعار لکھ کرمتوکل کے یاس بھیجے۔ اس نے اضیں قید کرلیا لیکن رات کو اس کے بعد چنداشعار لکھ کرمتوکل کے یاس بھیجے۔ اس نے اضیں قید کرلیا لیکن رات کو

خواب میں دیکھا کہ کوئی مردمومن اسے تل کی دھمکی دے رہاہے۔تو گھبرا کرزید کوآزا دکر دیا اوروہ اپنی خدمتِ دین کی مہم میں مصروف ہو گئے۔

متوکل اپنے مظالم کی بنا پراس قدر جری ہو گیاتھا کہ نہ زبان پر قابور ہا گیاتھا اور نہ اعضاء و جوارح پر۔ چنانچہ ایک دن اپنے بیٹے مستنصر کے سامنے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہڑا کی شان میں نازیبا الفاظ استعال کر دیے تو اس نے فقہاء سے ایسے خص کے بارے میں فتو ی دریافت کیا۔ ان لوگوں نے واجب القتل ہونے کا فتو کی دے دیا تو اس نے رات کوموقع پا کرخلوت میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور وہ اپنے گنا ہوں کا بوجھ لیے منتقم حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا۔ بیوا قعہ ۴ رشوال ۲۴ مے کا سے۔

#### شهادت

وطن چیوڑنے کے بعد امام علی نقی کا قیام تقریباً اا سال تک سامرہ میں رہا اور اس درمیان مختلف قسم کی اذبیتیں برداشت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ۲۵۲ھ میں متوکل کا بیٹا معتز باللہ خلیفہ ہوا اور اپنے باپ کے مظالم کی کسر کو پورا کرنے کے لیے ۳۷ر رجب ۲۵۴ھ میں حضرت کوز ہردغاسے شہید کرادیا۔

آپ کے زہر دغاسے شہید ہونے کا تذکرہ ، تذکرہ خواص الامہ، نورالا بصار، صواعق محرقہ دغیرہ میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔

انقال سے قبل تمام انبیاء کی میراث آپ نے اپنے فرزندا مام حسن عسکری کے حوالے کر دی،اور پھر انھیں حضرت نے جمہیز و تکفین کا انتظام کیا بلکہ باپ کے فم میں گریبان بھی چاک کیا جس پرکسی نے اعتراض کیا تو فر مایا بیسنت انبیاء ہے۔ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کے فم میں گریبان چاک کیا تھا۔ غالباً اس طریقہ کار کا مقصدیہ تھا کہ لوگ حکومت کے مظالم کی طرف متوجہ ہوجا نمیں اور نئ صورت حال دیکھ کراس طرح کے اقدام کا سبب دریا فت کریں اور امام گواس سبب کے بیان کرنے کا موقع مل جائے جو ہر دور میں صاحبان ایمان اور محبانِ اہلبیت کے درمیان مراسم عزاداری کا فلسفہ رہا ہے اور اس کے ذریعہ مظالم بنی امیہ کی تشہیر ہوتی رہی ہے۔

واضح رہے کہ امام حسن عسکریؓ نے بیتمام امور غائبانہ طور پر انجام دیے تھے ورنہ بظاہر وقت آخر آپ کے پاس کوئی نہ تھا اور آپ نے نہایت ہی غربت اور سمپرس کے عالم میں جان جہان آ فریں کے حوالہ کی ہے۔

#### ازواج واولاد

آپ کی مختلف از واج سے پانچ اولا د کی نشان دہی کی گئی ہے: ا۔امام حسن عسکری ً.....جوآپ کے بعد دین حق کے ذمہ دار اور رسول اکرم کے گیار ہویں

ا۔امام سن مسلر کی .....جوآپ کے بعدد بن حق کے ذمہداراوررسول اکرم کے کیار ہویں رث تھے۔ ...

۲۔ سید محمد ..... جن کا روضہ عراق میں بغداد اور سامرہ کے درمیان بلد میں واقع ہے اور مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں کوامامت کا بھی خیال تھا سے جعفر ..... جنھوں نے امام عسکری کے بعد امامت کا دعوی کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھانا چاہی جس پرامام زمانہ نے ان کا دامن تھنچ کر پیچھے ہٹا دیا اور عام طور سے آئھیں جعفر کذاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر چہعض علمی حلقوں میں جعفر تواب کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک دختر بریہہ کی شادی موسی مبرقع کے فرزند محمد سے ہوئی تھی۔ کی ایک دختر بریہہ کی شادی موسی مبرقع کے فرزند محمد سے ہوئی تھی۔

۵\_عليه....جوآپ کی اکلوتی بینی تھیں۔

نقش انكشتر

آب كى ايك انكشرى كانقش تها، 'الله ربى وهو عصمتى من خلقه ''اور دوسرى انكشرى كانقش تها، 'حفظ العهود من اخلاق المعبود-''

#### اصحاب

#### الحسين بن سعيد حماد بن سعيد بن مهران الا موازي

ان کی اصل کوفہ سے ہے لیکن بعد میں اہوا زمنقل ہو گئے تھے۔ امام رضاً ، امام جواڈ اور امام ہادئ کے اصحاب میں شار ہوتے ہیں۔ قم میں انقال کیا۔ تیس کتا بوں کے مصنف شے اور ان تیس کتا بوں کے مصنف شے اور ان تیس کی تصنیف میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ حسین بن سعید کی کتا بوں کا امتیاز یہ ہے کہ انھیں دیگر افراد کی کتا بوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلال شخص کی کتا ہیں مثل کتب حسین بن سعید ہیں۔ انھوں نے علی بن مہزیار ، اسحاق بن ابر اہیم حضینی اور علی بن ریان کو امام رضاً کی خدمت میں پیش کیا تھا اور ان تینوں کی ہدایت کا سبب بنے تھے۔

## ٢\_خيران خادم امام رضًا

اخیں بھی تین اماموں کی خدمت کا شرف حاصل تھا اور اصحاب اسرار میں سے تھے۔ اخیس امام ہادیؓ نے اپناوکیل بھی قرار دیا تھا اور فر مایا تھے کہ معاملات میں اپنی فکر سے کام لیا کرو جمھاری رائے میری رائے ہے اور تمھاری اطاعت میری اطاعت ہے۔

سار ابو ہاشم جعفری داؤد بن القاسم بن اسحاق بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالبً امام رضاً سے امام زمانۂ تک سب کی خدمت میں حاضر رہے اور امام زمانہ کے وکیل بھی رہے۔انتہائی صاحب ورع وزہدوتقو کی بزرگ تھے۔۲۲۱ ھ میں انتقال فرما یا اور بغدا دمیں وفن ہوئے۔

# هم عبد العظيم بن عبد الله بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابي طالبً طالبً

اکابر محدثین، اعاظم علاء وعباد و زہاد میں شار ہوتے ہیں۔ امام جواڈ اور امام ہادگ کے اصحاب میں سے متعددروایات کے راوی ہیں۔ ان کے امتیازات میں بیہ ہے کہ انھوں نے امام علی نقی کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنے مکمل عقائد پیش کیے تھے۔ تو حید خدا، عدم تجسیم، خالقیت و مالکیت کل کائنات ۔ ختم نبوت پیغیبراسلام ۔ شریعت دائمی حضرت خاتم المرسکین ۔ فالمت ائمہ طاہرین حضرت علی وحسی وحسین وعلی بن الحسین وحمد بن علی وجعفر بن محمد وموں بن جعفر وحسی و میں بن محمد بن علی وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و موسی بن افران کے بعد عبدالعظیم خاموش ہوئے تو آخر، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند حسن عسکری اور ان کے بعد ان کا فرزند ججت آخر، جس کا نام قبل ظہور نہیں لیا جاسکتا۔ وہ صاحب غیبت ہوگا اور آخر میں ظہور کر کے دنیا کوعدل و مساف سے بھر دے گا۔

اس کے بعد حضرت عبدالعظیمؓ نے معراج ،سوال قبر ، جنت ،جہنم ،صراط ،میزان ، قیامت کے برحق ہونے کا ذکر کیا ، اور پھر عقائد کے بعد اعمال میں نماز ، زکو ق ، روزہ ، حج ، جہاد ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض ہونے کا ذکر کیا۔توامام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میدوہ دین ہے جسے خدانے اپنے بندوں کے لیے پہند فرمایا ہے۔

## ۵ علی بن جعفر ہمینا وی

بغداد کے اطراف کے رہنے والے تھے اور امام ہادیؓ کے وکیل تھے۔ متوکل کومعلوم ہواتو قید خانہ میں ڈال دیا اور قل کا حکم دے دیا۔ انھوں نے امامؓ سے دعا کی درخواست کی اور حضرت نے دعا کی تومتوکل اچانک بیار ہوگیا اور بطور کفارہ سارے قیدیوں کور ہاکر دیا۔ یہ بحکم امام مکہ چلے گئے اور وہیں ساکن ہوگئے۔

## ٢ ـ ابن السكيت بن لعقوب بن اسحاق ا موازى

امام جواڈ اور امام ہادئ کے مخصوص اصحاب میں تھے اور علوم ادبیہ میں بے پناہ مہارت کے مالک تھے۔ یہاں تک کہ متوکل نے اپنے فرزندوں کا معلم بنادیا تھا۔ ایک دن ظالم نے سوال کرلیا کہ میرے فرزندافضل ہیں یاحسن حسین ؟ .....تو ابوالسکیت نے جواب میں پہلے حسین کے فضائل بیان کیے اس کے بعد فر مایا کہ ان کا غلام قنبر بھی تجھ سے اور تیرے فرزندوں سے بہتر ہے۔ جس پراس نے گدی سے زبان تھنچوالی اور اتنامارا کہ شہید ہوگئے۔ عام طور سے خاموش رہنے کی بنا پرانھیں ابن السکیت کہا جاتا تھا۔

## كلمات حكمت

''جو شخص خود اپنی ذات سے خوش رہے گا اس سے ناراض ہونے والے زیادہ رہیں گر''

(انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اورکسی وقت اپنے اعمال کا غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ خود پیندی کسی وقت بھی انسان کوتباہ و برباد کرسکتی ہے۔) ''صبر کرنے والے کی مصیبت اکہری ہوتی ہے اور فریا دکرنے والے کی دُوہری۔'' (صبر کرنے والاصبر کرتا ہے تومصیبت کے بعد اجر پاجا تا ہے اور صرف مصیبت ہی کا اثر رہ جاتا ہے اور فریاد کرنے والا اجر سے بھی محروم ہوجا تا ہے اور دنیا و آخرت دونوں جگہ کی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے )۔

''بیہودہ مذاق احمقول کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔''

صاحبانِ علم وعقل اس قسم کی با توں سے ہمیشہ پر ہیز کرتے ہیں جن سے وقار واحتر ام نفس میں فرق آ جا تاہے۔

''بیداری نیندکولذیذتر بنادیتی ہےاور بھوک سے کھانے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔''

( یعنی انسان اچھی نینداورخوش ذا نقه طعام پیند کرتا ہے تو پہلے بیدار رہے اس کے بعد سوئے اور جب بھوک لگ جائے تب کھانا کھائے )۔

اس وفت آخرکو یا دکرو جب گھر والوں کے درمیان رہو گےلیکن نہ کوئی طبیب کام آئے گا

( کاش انسان زندگانی دنیا کے اس انجام کی طرف متوجہ ہوجائے تو اس کے کر دار میں عظیم انقلاب پیدا ہوسکتا ہے۔ اہلِ دنیا جیتے جی کا منہیں آتے ہیں تو مرنے کے بعد کیا کام آئیں گے)۔ نقشِ حیات امام حسن عسکری علایشلا

ولادت: ۱۰ اررسیخ الثانی ۲۳۲ هه شهادت: ۸ ررسیخ الاول ۲۲۰ ه

# نقش زندگانی امام حسن عسکری ملایشان

ماہ رہیج الثانی ۲۳۲ھ کی دسویں تاریخ تھی جب سلسلۂ امامت کا گیار ہواں وار نے بیغمبر ً اس دار دنیا میں تشریف فر ماہوااور مدینہ کی سرز مین نور جمال امامت سے منور ہوگئی۔

اسم گرامی حسن قرار پایا اور القاب زکی ، عسکی اور ابن الرضا قرار پائے۔ کنیت ابو محمقی ، اور مادر گرامی کا نام حدیثه یاسلیل تھا جن کے بارے میں امام علی نقی نے فرمایا کہ وہ جملہ عیوب و نقائص سے مبرا اور پاک و پاکیزہ خاتون ہیں۔ آپ کے وقت ولادت امام علی نقی کی عمر شریف تقریباً سولہ سال چند ماہ کی تھی۔

لقب عسکری کی وجہ بیہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے محلہ کا نام عسکرتھا جہاں سامرہ میں آپ کا قیام تھا۔ اور شاید اسے عسکراس بنا پر کہا جاتا تھا کہ وہاں باد شاہ وقت نے فوجی چھاؤنی بنار کھی تھی، یااس مقام پرمتوکل نے اپنی فوجوں کی نمائش کی تھی جس کے ذریعہ امام علی نقی کومرعوب کرنا چاہا تھالیکن جب آپ نے آسانی فوجوں کا مشاہدہ کرادیا تو وہ بیہوش ہوکر گرپڑا۔

انگشترمبارك كأنش 'سبحان من له مقاليد السموات والارض''- يابقولے ''انالله شهيد'' تھا-

بادشاہِ وقت واثق باللہ تھا۔اس کے بعد ۲۴۷ھ تک متوکل کی حکومت رہی۔ ۲۴۷ھ میں مستنصر بن متوکل حاکم ہوا، ۲۴۸ھ میں مستعین کی حکومت قائم ہوئی، ۲۵۲ھ میں معتز باللہ تخت نشین ہوااوراس نے امام علی نقی کوز ہر دغاسے شہید کرادیا۔ پھر ۲۵۵ ہے میں مہتدی اور ۲۵۲ ھے معتدی کرایا۔
۲۵۲ ھے معتمد علی اللہ کی خلافت قائم ہوئی اوراسی ظالم نے امام حسن عسکری کوشہید کرایا۔
عمر مبارک چارسال کی تھی جب ۲۳۱ ھے میں امام علی نقی کو مدینہ سے سامرہ طلب کیا گیا اور
پدر بزرگوار کے ہمراہ سامرہ آگئے۔ مدینہ سے رخصت ہونے سے پہلے امام علی نقی نے
بزرگانِ مدینہ کو جمع کیا اوراس بات کا اعلان کیا کہ میرا وارث میرا میر زند حسن ہے اوراس پر
متعدد افراد کو گواہ بھی قراردے دیا۔

سامرہ آنے کے بعدایک روز آپ سرراہ کھڑے تھے اور پچھیل رہے تھے کہ ادھر سے بہلول دانا کا گذر ہوگیا۔ بہلول نے آپ کی تنہائی اور اداسی کو دیکھ کرعرض کی فرزندا گر آپ کے پاس کھیل کا سامان نہیں ہے تو میں ابھی لائے دیتا ہوں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فوراً آیت قرآنی کی تلاوت کی کہ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں پلٹ کراسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔

حکام وقت کابرتا و آپ کے ساتھ اسی طرح رہاجس طرح آپ کے بزرگوں کے ساتھ رہا تھا۔ متوکل تو عداوت آل محمر میں خاص شہرت رکھتا تھا اور اس کے مظالم یزید بن معاویہ سے تھا۔ متوکل تو عداوت آل محمر میں خاص شہرت رکھتا تھا اور اس کے مظالم یزید بن معاویہ سے کسی طرح کم نہ تھے، مستنصر بھی اسی کے نقشِ قدم پر چلتا رہا۔ مستعین نے متوکل ہی کو قید کرا دیا تو امام علیہ السلام کے بارے میں کس شریفانہ برتا و کی توقع کی جاسکتی تھی۔ مہتدی نے صالح بن وصیف کی جیل میں رکھا اور اسے ہدایت کر دی کہ سخت ترین سلوک کیا جائے چنا نچہ اس نے علی بن یار مش اور ایک اور شخص کو اس بات پر مامور کر دیا کہ آپ کو انتہائی تکلیف دی جائے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دونوں شخص اعلی درجہ کے مومن اور متقی ہو گئے ہیں لہذا جائے سے اور اختی طلب کر کے سب دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ ہمارا قیدی دن کوروزہ رکھتا ہے اور اختیں طلب کر کے سب دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ ہمارا قیدی دن کوروزہ رکھتا ہے اور

رات بھر نمازیں پڑھتار ہتاہے ایس حالت میں ہمارے پاس اس کو تکلیف دینے کا کوئی جواز نہیں ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ اس سے درسِ بندگی حاصل کیا جائے۔ بنی عباس نے صالح کا یہ بیان سنا تو مایوس ہوکر چلے گئے۔

مستعین کے بارے میں مشہورہ کہاس نے ایک انتہائی سرکش گھوڑ اخریدا جوکسی طرح سواری قبول نہ کرتا تھا۔لوگوں نے مشورہ دیا کہاس پرحسن عسکرئ کوسوار کر دوان کا بھی کا م تمام ہوجائے گا۔مستعین نے اس رائے کو پہند کیا اور حضرت کوطلب کرلیا۔ آپ گھوڑ کے خریب گئے تواس نے سرجھکالیا اور آپ سوار ہوگئے۔تھوڑی دیر تک دوڑ اتے رہے اور پھراتر آئے، اور فرمایا کہ اب مزید کوئی کام تونہیں ہے۔مستعین نے شرمندہ ہوکر وہ گھوڑ ا آپ کے حوالے کر دیا اس لیے کہ کوئی دوسرا اس پرسوار نہ ہوسکتا تھا اور اقتر ارامامت کا اظہار حکومت کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا ہوا تھا۔

آپ کے ایک صحابی احمد بن محمد نے مہدی کے مظالم کی فریاد کی تو فرمایا کہ صبر کرو، پانچ دن کامعاملہ اور ہے چنانچہ یانچ دن کے بعدمہدی واصل جہنم ہوگیا۔

آپ کاعقد جناب نرجس سے ہوا جوقیصر روم کی پوتی اور جناب شمعون وصی حضرت عیسی کی نواسی ہوتی تھیں اور انتہائی پا کباز اور مقدس خاتون تھیں، جنھیں رب العالمین نے آخری جست پروردگار کی مادر گرامی بننے کا شرف عنایت فرمایا تھا۔

### علوم وكمالات

ملا جامی رقم طراز ہیں کہ ایک شخص نے اپنے والد کے ساتھ امام حسن عسکری سے ملاقات کا قصد کیا اور ارادہ یہ تھا کہ حضرت سے ۰۰۸ درہم قرض کا مطالبہ کریں گے۔ اتفاق سے حضرت کا اس طرف سے گذر ہوگیا لیکن بید دونوں آپ سے باخبر نہیں تھے۔ آپ خود ان کے قریب گئے اورانھیں ۰۰۸ درہم دے دیے جس پران دونوں کوسخت حیرت ہوئی کہ بیہ دلوں کے حالات سے کس طرح باخبر ہو گئے۔

قیدخانہ میں رہنے والے ایک قیدی نے آپ سے رہائی کی دعا کی درخواست کی اورغربت کا تذکرہ کرنے میں شرم محسوس کی تو آپ نے رہائی کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ جس بات کاتم نے ذکر نہیں کیا ہے، اس سلسلہ میں عنظریب سودینار بھیج دوں گا۔

ایک شخص نے آپ کو خط ککھااوراس میں مشکوۃ کے معنی دریافت کیے اوراپنی حاملہ عورت کے سلسلہ میں فرزندنرینہ کی ولادت کی درخواست کی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ مشکوۃ سے مراد قلب مرسل اعظم ہے اور خدا تجھے اولاد کے بارے میں صبر دے اور نعم البدل عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکا مردہ پیدا ہوا اور خدا نے اس کے بعد دوسرا فرزند عطا فرمایا۔

حسن بن ظریف نامی شخص نے ظہور امام عصرٌ کا وقت دریافت کیا تو فرمایا اس کا تعلق مصلحتِ الٰہی سے ہے اور تم نے بخار کے بارے میں سوال نہیں کیا تو اس کا علاج ہے کہ یا نار کو نی برداً و مسلاماً لکھ کر گلے میں لاکا دو بخار زائل ہوجائے گا۔

واضح رہے کہ تفسیر عسکری براہ راست امام حسن عسکری سے متعلق نہ بھی ہوتو بھی اس کتاب سے اس امر کا ثبوت بہر حال مل جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے تفسیر کے بارے میں اس قدر تشریحات بیان فرمائی ہیں کہ ان کے مجموعہ سے ایک کتاب تفسیر تیار ہوسکتی ہے اور بیہ کوئی جرت انگیز بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نے قرآن کے ساتھ اہلہیت طاہرین کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ قرآن کے معانی ومطالب اور حقائق ومعارف کی تشریح وتفسیر کریں گے ورنہ اصل قرآن کے الفاظ تو امت اسلامیہ کے پاس کل بھی محفوظ شے اور آج بھی محفوظ ہیں لیکن اس کے باوجود اسی قرآن سے سامے فرقے بیدا کر لیے گئے ہیں اور آج تک تفرقہ پردازی کا

سلسلہ جاری ہے اور ہرایک کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کا مسلک و مذہب اسی قر آن مجید ہے ہم آ ہنگ ہےاور باقی سارے مذاہ قر آن حکیم سے انحراف کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ا مام حسن عسكريٌ كو ديگر ائمه طاهرين كي طُرح بية ائدِ الهي بھي حاصل تھي كه آپ لکھتے لکھتے قلم كور كه ديتے تھے تو بحكم الهي قلم خود بخو دحركت كرتا تھااورعبارت مكمل ہوجاتی تھی اور يہ بھی کوئی چیرت انگیز بات نہیں ہے،اس لیے کہ ائمہ طاہرین سوائے مشیت الہی کے اور کوئی قصد واراده بیں رکھتے تھے تو پروردگارنے بھی انھیں محل مشیب الہی قرار دے دیا تھا۔ ایسی صورت میں وہ وہی لکھتے تھے جو خدا چاہتا تھا اور جب کام خدا کی مشیت کے مطابق ہی ہونا تھا تو قدرت کے لیے دونوں امکانات تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ امائم ہی کے دست مبارک کو ذریعہ قر اردےاور بیجھی ممکن تھا کہ امام کی نیتِ خالص پراعتاد کر کے دیگر وسائل غیبی سے اس کے مقصد کی بھیل کردے کہ بالآخران کا مقصد بھی وہی ہے جومقصد پرورد گارہے۔ امام حسن عسکریؓ کے علم بالقرآن کے بارے میں یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ جب اس دور کےسریر پھریےفلسفی اسحاق کندی نے تناقضات القرآن لکھنا شروع کی اورآیات کو کیجا کرکے بیثابت کرنا شروع کیا کہ قرآن مجید کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے اوروہ ایک مقام پرایک بیان دیتا ہے اور دوسرے مقام پراس کے بالکل برعکس بولتا ہے جب کہ یہ بات شان تنزیل کے بالکل خلاف ہے توامام حسن عسکری نے اسحاق کے ایک شاگر د سے فرمایا کہتم اپنے استاد کوالیی حرکت سے منع کیوں نہیں کرتے ہو۔ اس نے معذرت ظاہر کی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس سے کم سے کم اتنا سوال تو کرو کہ بیرتضاد اور تناقض تمھارے سمجھے ہوئے معانی میں ہے یا مرادالہی میں ہے۔اگر مرادالہی میں ہے تو مرادالہی کے سمجھنے کا ذریعہ کیا تھا اورا گرتمھا ری سمجھ میں ہےتو صاحب کلام کسی کی سمجھ کا ذ مہ دارنہیں ہوتا ہے۔

شاگردنے ایک دن موقع پاکراسحاق سے بیسوال کردیا اور وہ مبہوت ہوکررہ گیا۔اس نے صرف بیسوال کیا کہ بیہ بات شخصیں کس نے بتائی ہے؟ اس نے کہا کہ بیہ میرے ذہن کی پیداوار ہے۔ اسحاق نے کہا کہ جو بات تمحصارے استاد کے ذہن میں نہیں آئی ہے وہ تمحارے ذہن میں کہاں سے آگئ ہے؟ چھے چھے مدرک کا پیتہ بتاؤ۔اس نے کہا کہ مجھے بیہ بات حضرت حسن عسکریؓ نے بتائی ہے۔اسحاق نے کہا کہ 'د'الان جست ہ'' ابتم نے جھے بات بیان کی ہے۔اس قسم کی گفتگواس گھرانے کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا ہے اور بیے کہہ کراپنے سارے نوشتہ کونذر آتش کردیا۔ (منا قب ابن شہر آشوب، بحار الانوار)

اس واقعہ سے اس حقیقت کا بھی اندازہ ہوجاتا ہے کہ قرآن مجید کے بیانات کے واقعی اتحاد وا تفاق کا سمجھنا اس امر پرموقوف ہے کہ انسان واقعی مراد الہی سے باخبر ہو ور نہ اس کے بغیر تضاد و تناقض کا احساس بھی کوئی عجیب وغریب بات نہیں ہے اور اکثر مفسرین اسی مشکل میں گرفتار رہتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں میں اتحاد و اتفاق ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کا ادر اک ظاہری معانی سے آگے نہیں ہوتا ہے اور ظاہری معانی سے آگے نہیں ہوتا ہے اور ظاہری معانی کے اعتبار سے بعض او قات تناقض اور تضاد کا احساس بہر حال ہونے لگتا ہے۔

رسول اکرم نے اتنی بڑی امت اسلامیہ اور اتنی کثیر صحابہ کرام کی جماعت کے باوجود عترت واہلیہ سے مسک کا حکم اسی لیے دیا تھا کہ امت کے پاس تعلیم وتعلم کا علم ہے اور اس کا علم استاد اور مدرسہ کا مرہون منت ہے اور استاد و مدرسہ کا علم بہر حال ظاہری معانی تک ہی محدود رہتا ہے۔ اہلیہ سے طاہریں وہ افراد ہیں جنسیں پروردگار عالم نے الہام و القاء کے ذریعہ حقائق ومعارف سے آگاہ کیا ہے اور وہ مراد الہی سے باخبر ہیں لہذا ان کے بیان کردہ معانی میں تضاد اور اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسحاق کندی مرگیالیکن اس کے بعد بھی ہردور میں کندی پیدا ہوتے رہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے اور جب تک دنیا میں کندیوں کی پیدا وار کا سلسلہ جاری رہے گا امت اسلامیہ اہلیہ سے طاہرین کی تفسیر و

تشری سے بے نیاز نہیں ہوسکتی ہے اور اہلبیت طاہرین کی ضرورت کا احساس بہر حال باقی رہے گا۔

#### کرا ما ت

جعفر بن شریف جرجانی کا بیان ہے کہ میں تج بیت اللہ کے بعد حضرت کی خدمت میں سامرہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ اہل جرجان آپ کی زیارت کے مشاق ہیں کبھی ان چاہنے والوں کو بھی اپنی زیارت سے مشرف فر مائے۔ آپ نے فرما یا کہتم + کا دن کے بعد بروز جمعہ ۱۳ رہ بھا اثن کی کو طن پہنچو گے اور اسی دن میں بھی پہنچوں گا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور جعفر کے اعلان کے تھوڑی دیر بعد بلاوہم و گمان حضرت کا نزول اجلال ہو گیا اور امامت کی معرفت اور کرامت دونوں کا بیک وقت اظہار ہو گیا۔ بلکہ ایک شخص نضر بن جابر نے اپنے نابینا فرزند کی بینائی کے بارے میں دعا کی درخواست کی تو آپ نے آئھوں پر ہاتھ پھیر کر اسے بینا بنادیا اور پھر اسی روز والیس بھی تشریف لے گئے۔ (کشف النمہ) ایک شخص نے آپ کو بغیر روشائی کے خطالکھا تو آپ نے بھی اسی انداز سے خط کا جواب ایک شخص نے آپ کو بغیر روشائی کے خطالکھا تو آپ نے بھی اسی انداز سے خط کا جواب لکھد یا اور لکھنے والے کانام اور ولدیت کا بھی تذکرہ فرما دیا جس کے بعدوہ ایمان لائے بغیر نہرہ ساکہ ک

ابوہاشم کا بیان ہے کہ حضرت صحرا کی طرف تشریف لے جارہے تھے تو میں بھی ساتھ چل دیا۔ راستہ میں خیال پیدا ہوا کہ میرے ذمہ جو قرض ہے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب میں کس طرح ادا کروں گا توا چا نک حضرت نے جھک کرز مین پرایک نشان لگا دیا اور فرمایا کہ ابوہاشم نے دیکھا کہ سونا ہے اور اسے حسب الحکم محفوظ کر لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر خیال پیدا ہوا کہ سردی قریب آگئ ہے، سردی کے

کپڑے وغیرہ کا کیا ہوگا۔تو آپ نے دوبارہ زمین پر تازیانہ مارا اور فرمایا کہ اسے بھی اٹھالو۔ابوہاشم نے وہ سونا بھی لےلیااور گھرآ کر حساب کیا تو پہلے کی مقدار بالکل قرض کے برابرتھی اور دوسرے کی مقدار بالکل ضروریات کے برابرتھی۔

ایک مرتبہ ابوہاشم سے واضح طور پرفر ما یا کہ اپنی ضروریات بیان کرنے میں تکلف سے کام نہ لیا کرو۔ہم بحکم پروردگارانھیں پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ چاہنے والوں کے ضروریات کا خیال رکھیں۔

اساعیل بن محد بن علی بن اساعیل بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں سرِ راہ بیٹھا تھا کہ امام حسن عسکری کا گذر ہو گیا اور میں نے اپنی غربت کی شکایت کی ، تو آپ نے فرما یا کہ دوسوا شر فی دفینہ کر کے بھی غربت کا نام لیتے ہو۔ میں نے انکار کیا کہ میرے پاس کچھ نبیں ہے۔ تو فرما یا جھوٹ مت بولو۔ میں تمصیں سودیناردید یتا ہوں لیکن وہ دوسوتھا رے کام نہ آئیں گے۔ چنا نچہ آپ نے سودیناردے دیے اور انھوں نے لے وہ دوسوتھا رے کام نہ آئیں گے۔ چنا نچہ آپ نے سودیناردے دیے اور انھوں نے لے لیے۔ اس کے بعد ایک عرصہ کے بعد جب بیسہ کی ضرورت ہوئی اور دفینہ نکا لئے گئے تو اس میں کچھ تھی نہیں تھا۔ اور میں انکشاف ہوا کہ ان کے لڑے کو اس دفینہ کاعلم ہو گیا تھا اور اس فینہ کاعلم ہو گیا تھا اور اس فینہ کاعلم ہو گیا تھا اور اس

تاریخ اسلام میں ایک نمایاں شخصیت ام خانم کی ہے جسے صاحبۃ الحصاۃ کہاجاتا ہے۔
ان خاتون کا طریقہ تھا کہ ائمہ معصومین کی خدمت میں حاضر ہوکران سے امامت کا ثبوت
طلب کیا کرتی تھیں اور سنگ ریزوں پر مہرلگوالیا کرتی تھیں اور یہی اس امام کی امامت کا ثبوت ہوا کرتا تھا۔ امام حسن عسکری کے دور میں ان کا انتقال ہو چکا تھا تو ان کے ایک فرزند مجمع بن الصلت بن عقبہ بن سمعان بن خانم بن ام خانم نے امام عسکری کو تلاش کرنا شروع کیا کہ ان سے ثبوت امامت حاصل کریں۔ اتفاق سے امام کی نظر اس شخص پر پڑگئی تو آپ

نے فرمایا کہ لاؤسنگ ریزے لاؤتا کہ میں امامت کی مہر لگادوں۔ مجمع بن الصلت جیران رہ گئے کہ انھیں دل کے حالات کا کس طرح علم ہو گیا اور پھر مہر لگوا کر اپنے دل کو مطمئن کرلیا۔ (اصول کافی۔شواہدالنبوۃ)

ایک مرتبہآ یے کے دور میں قحط پڑااور مسلمان بےحد پریشان ہوئے اور سب نے نماز استسقاء پڑھی اور دعا ئیں بھی کیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یبال تک کہ ایک عیسائی راہب میدان میں آیااوراس نے دعا شروع کی ۔ دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا تھا کہ بارش شروع ہوگئی اورسارےمسلمان جیرت میں پڑ گئے اور بہت سے افراد کا ایمان متزلزل ہوگیا کہ حق اس راہب کے ساتھ ہے۔ دوسرے روز پھراییا ہی ہوا تو لوگوں کا اعتاد راہب پر مزید بڑھ گیا۔ یہاں تک کہاس گمراہی کی خبرا مام حسن عسکریؓ کو دی گئی ، تو آپ نے فر مایا که جب سب میدان میں ہوجا ئیں تو مجھے طلب کرلینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جیسے ہی را بب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔آپ نے اس کی انگلیوں کے درمیان دبی ہوئی استخوان کو نکال لیا اور آئے ہوئے بادل واپس ہو گئے ۔ مجمع حیرت زدہ رہ گیا کہ بیر کیا ہوا اورراہب بھی شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیہ بارانِ رحمت راہب کی دعا کا انزنہیں ہے۔اس کے پاس ایک نبی خداکی ہڈی ہےجس کی کرامت سے کہ جب زیر آسان کھل جاتی ہے تو رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے۔اس کے بعدرا ہب زندگی بھر دعا کرے تواس کی دعا سے بارش نہیں ہوسکتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت نے دعا کی اور با قاعدہ بارش ہوگئی جس کے ذریعہ امت اسلامیہ کو حضرت کے کمال علم کا بھی اندازہ ہوگیا اور کمال کرامت کا بھی۔ (صواعق محرقہ)

یہ واقعہ امام علیہ السلام کے لیے نہایت سنگین نتائج کا حامل ہوگیا کہ حکومت وقت نے محسوس کرلیا کہ دنیا کوان کی کرامت کاعلم ہوگیا ہے اور اب ان کے ہوتے ہوئے اپنی حکومت

کامیاب نہیں ہوسکتی ہے۔ چنانچہاس کا پہلار دعمل میہوا کہ آپ کوقید خانہ کے حوالے کر دیا گیا اور داروغهُ زندال کو میہ ہدایت کر دی گئی کہ جس قدر ممکن ہو آپ کواذیت دی جائے اوراسی اذیت کا اثر تھا کہ آپ ۲۸ سال سے زیاداس دار دنیا میں نہرہ سکے اور ۲۲۰ھ میں زہر دغا کے زیرا ٹر دار فانی سے عالم جاود انی کی طرف رخصت ہوگئے۔

### اقوال حكيمانه

''لوگوں سے بے جابحث مت کرو کہ تمھاری آ بروختم ہوجائے گی۔اورزیادہ مٰداق نہ کرو کہلوگوںکوتم سے بات کرنے کی جرأت پیدا ہوجائے گی۔''

(پیایک عجیب وغریب نفسیاتی نکتہ ہے جس کا صبح وشام مشاہدہ ہوتار ہتا ہے کہ زیادہ مزاح کرنے والے انسان کی کوئی ہیبت نہیں رہ جاتی ہے اور ہر شخص اس کا جواب دینے کی جرائت پیدا کر لیتا ہے اور یہی حال جھگڑا کرنے والے کا ہوتا ہے کہ پھراس کا حسن و جمال ختم ہوجا تا ہے۔) ہے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہوجا تا ہے۔)

'' تواضع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس سے گذرواسے سلام کرواور کسی مجلس میں جاؤ تو بلند ترین جگہ تلاش کرنے کے بجائے اس سے کمتر جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔''

(بیانتهائی عظیم نکتہ ہے جس سے بڑے سے بڑے غروراور تکبر کاعلاج کیا جاسکتا ہے اور اگرانسان اپنے نفس کی اصلاح کی طرف مائل ہواورا پنے نفسانی حالات کودرست کرنا چاہتا ہو تواس سے بہتر طریقۂ کا زنہیں ہوسکتا ہے۔)

''محتاط ترین انسان وہ ہے جومشتبہ مقامات پررک جائے ، اور عابدترین انسان وہ ہے جو فرائض کی پابندی کرے ، اور زاہدترین انسان وہ ہے جو حرام کوترک کردے ، اور سخت ترین جہاد کرنے والاوہ ہے جوتمام گنا ہوں کوترک کر دے۔''

''احمق کادل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔' (یعنی احمق انسان سوچنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح زبان آگے آجاتی ہے اور دل چیچے رہ جاتا ہے۔ اور صاحب حکمت پہلے فکر کرتا ہے اس کے بعد زبان کھولتا ہے تو گویا اس کی زبان بھی دل کے اندر رہتی ہے اور دل کا در یچہ کھولے بغیر کلام کرنے کی طاقت نہیں ہویاتی ہے۔)

''جس رزق کی ضانت دے دی گئی ہے وہ تعصیں اس عمل سے نہ روک دے جوتم پر فرض لردیا گیاہے۔''

(انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اپنے فرائض سے غافل ہوجا تا ہے جن کا ادا کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے اور سارا وقت رزق کی جسجو میں صرف کر دیتا ہے جس کی صانت پروردگارعالم نے لیا ہے اور وہ بہر حال عطا کرنے والا ہے۔)

''کسی غم رسیدہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا ادب و تہذیب کے خلاف ہے۔''

(بیجی ایک اخلاقی نکۃ ہونے کے علاوہ ایک در ددل کا اظہار بھی ہے جس کا احساس اسی انسان کو ہوسکتا ہے جوایسے حالات سے گذر رہا ہو جہاں اس پرمصائب کا ہجوم ہواور دنیااس کے غم میں ہمدر دی کرنے کے بجائے تفریحات میں مشغول ہو۔)

''جاہل انسان کی تربیت کرنا اور کسی صاحب عادت کواس کی عادت سے بازر کھنا کسی معجزہ سے کم نہیں ہے۔''

(اس حقیقت کااندازہ بھی اسی انسان کو ہوسکتا ہے جس کے فرائض میں جاہل قوم کی تربیت اور بدترین عادات میں مبتلا انسانیت کوان عادات سے الگ کرنے کی ذمہ داری شامل ہو۔ وہی بیرجانتا ہے کہ مجزہ میں کس قدر زحمت ہوتی ہے اور اس اخلاقی تربیت میں کن زحمتوں کا

سامناکرناپڑتاہے۔)

''کسی شخص کااحترام اس بات کے ذریعہ نہ کروجواس کے لیے باعث زحمت ہو۔'' (اس نکتہ کا انداز ہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب مومنین کرام کسی بڑی شخصیت کا جلوس

را ن معنہ ۱۵ مدارہ کی اس وقت ہونا ہے جب توین سرام می بری تصیف ۴ ہوں نکا لنا چاہتے ہیں یا اس کی محفل میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوجاتے ہیں اور اسے سانس

لینے کا موقع نہیں دیتے ہیں اورائے انتہائے احترام کا درجہ دیتے ہیں بلکہ بعض مقامات پر

تو پیجمی دیکھا گیاہے کہ عالم دین کے احترام میں اسے بیشکل جلوس میلوں پیدل چلا دیتے

ہیں اور اسے بھی انتہائی احترام ہی سمجھتے ہیں ۔امام حسن عسکریؓ نے ایسے ہی احترامات سے

منع فرمایا ہے کہ احترام وہ ہے جو باعثِ آ رام ہونہ کہ باعثِ اذیت وآ زار ہو۔)

''جس شخص نے اپنے برادرمومن کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آ راستہ بنانے کی

كوشش كى اورجس نے مجمع عام ميں نصيحت كى اس نے اسے عيب دار بناديا۔''

(نصیحت ایک بہترین عمل ہے لیکن اس کے اسالیب و انداز اور نتائج پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجمع عام میں نصیحت لوگوں کواس کے عیب سے باخبر کردے اور اس طرح اصلاح کے بجائے اس کی تو ہین و تذلیل کا سامان فراہم ہوجائے۔)

''جواللّٰہ سے مانوس ہوجا تا ہےوہ لوگوں سے دحشت محسوں کرتا ہے۔''

(انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے ہے کہ وہ انسانوں سے اس قدر مانوس ہوجا تا ہے مصلی پر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے وحشت محسوس کرتا ہے اور لوگوں کی گفتگو کے مقابلہ میں کلامِ خدا کی تلاوت سے وحشت محسوس کرتا ہے۔امام عسکر گ نے اسی نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لوگوں سے مانوس ہوکر خدا سے وحشت کرنے کے بجائے خدا سے انس پیدا کروتا کہ اس کے مقابلہ میں ان انسانوں سے وحشت پیدا ہوجن کا خدا سے کوئی رابطہ ہیں ہے اور جن کی یاد، یا دِخدا سے غافل بنادی ہے۔انس ہوتو ایسے انسانوں سے ہوجوخود بھی خدا

كويادكر ليتے ہوں اوران سے انس يا دِخدا كا بہترين ذريعه ہو۔)

''ہر شے کی ایک مقدار اور حد معین ہے جس سے زیادتی نقصان دہ ہوجاتی ہے۔ مثال کے طور پر جودوکرم کی ایک حد ہے جس سے بڑھ جانے کے بعدانسان اسراف کی حدوں میں داخل ہوجا تا ہے۔ اور احتیاط کی بھی ایک حد معین ہے جس سے تجاوز کرجانے کے بعد ہز دلی شروع ہوجاتی ہے۔ اور اقتصاد واعتدال کی بھی ایک حد ہے جس کی زیادتی بخیل بنادیتی ہے اور شجاعت کی بھی ایک مقدار ہے جس کی زیادتی تہور اور بے باکی پیدا کردیتی ہے اور تہذیب نفس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ جس چیز کودوسرے کے لیے ناپند کرے اسے اپنے نفس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ جس چیز کودوسرے کے لیے ناپند کرے اسے اپنے لیے بھی ناپند یدہ ہی قرار دے۔''

''مومن کے کمال ایمان کی پانچ علامتیں ہیں: (۱) بلندآ واز سے بسم اللہ کے (۲) خاک پرسجدہ کرے (۳) داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے (۴) دن رات میں ۵۱ رکعت نماز ادا کرے (۵) روز اربعین امام حسینؑ کی زیارت پڑھے۔''

اس روایت میں اُن امور کا ذکر کیا گیا ہے جنھیں عام طور سے امت اسلامیہ نے نظر انداز کردیا ہے۔ اور ان میں کوئی نہ کوئی تحریف ضرور کر دی ہے ور نہ ایمان کی علامتیں اس کے علاوہ بھی ہیں اور بہت میں ہیں جیسا کہ خود امام حسن عسکری کی دوسری روایت میں پانچ مزید چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

ان علامات کے بارے میں مختصر گذارش بیہے کہ عالم اسلام نے بسم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے اختلافات پیدا کردیے ہیں۔ایک اختلاف بیہے کہ بسم اللہ کوئی آیت ہے یا نہیں۔

دوسرااختلاف یہ ہے کہا گرآیت ہے توصرف سورۂ حمد کا جزء ہے یا باقی سوروں کے جزء کی بھی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسراا ختلاف بیہ ہے کہ سورہ کا جزء ہے توسورہ ہی کی طرح بلند آ واز سے پڑھی جائے یا اسے خاص طریقہ سے آ ہستہ پڑھا جائے۔

ائمہ طاہرین کا مسلک میہ ہے کہ ہم اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور میہ ہرسورہ کا ایک جزء ہے (سورہ توبہ کے علاوہ) اور اس کا بلند آواز سے پڑھنا بھی مستحب ہے چاہے نماز اخفاتی ہی کیوں نہ ہواور اصل سورہ کو آہستہ ہی پڑھا جارہا ہواور بیطریقہ دور پنجم براسلام سے رائح تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب معاویہ نے ہم اللہ کی تلاوت نہیں کی توجمح میں ایک شور برپا ہوگیا کہ اس نے ایک آیت کی چوری کی ہے اور اسے غائب کردیا ہے۔

خاک پرسجدہ کرنے کا مسکد بھی ایسا ہی ہے کہ اگر چہسجدہ خاک اور خاک سے اگنے والی چیز وں پر ہوسکتا ہے اگر اسے کھانے اور پہننے میں استعمال نہ کیا جاتا ہولیکن خاک کی فضیلت بہر حال اپنے مقام پرمسلم ہے اور اس میں خاک کر بلاکی افضیلت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔خاک پر سجدہ کرنا خاکساری کی علامت ہے اور خاک کر بلا پر سجدہ کرنا بندگی کے استحکام کا ذریعہ ہے کہ بیراہ عبودیت میں قربانی کی سب سے بڑی قربان گاہ ہے اور اس خاک میں وہتمام یادیں جذب ہیں جویا دِخدا کا بہترین ذریعہ ہیں۔

انگوشی کے بارے میں عالم اسلام میں اس کے پہننے کا استحباب تو موجود ہے کیکن بعض علماء اسلام نے اسے بائیں ہاتھ میں پہننا شیعوں نے علماء اسلام نے اسے بائیں ہاتھ میں پہننا شیعوں نے اپنا شعارا ورطریقہ بنالیا ہے تو اس کی مخالفت ضروری ہے، اگر چہ یہی طریقہ سنت پینمبر کے مطابق بھی ہے کہ اس طرح دیگر اقوام اور مظابق بھی ہے کہ اس طرح دیگر اقوام اور مذاہب سے مشابہت نہ ہونے یائے۔

امام حسن عسکریؓ نے صاحبانِ ایمان کواسی نکتہ کی طرف متوجہ کیا کہ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ صرف تمھاری ضد میں سیرتِ بیغمبر گوتزک کر سکتے ہیں توتمھارا بھی فرض ہے کہ تم سیرت پینمبرگامکمل اتباع کرنے رہواوراسی کواپنا شعار بنائے رہوتا کہ سیرت پینمبر پر عمل کرنے والے افراد کا فرق واضح ہوجائے اور حقیقی ایمان اوردعوائے ایمان واسلام الگ الگ ہوجائے۔

انگوشی کے بارے میں بیکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ انکہ طاہرین نے انگشتری کے ساتھ اس کے نگینہ کے قش کو بھی خاصی اہمیت دی ہے اور روایات میں ہرامام کی انگشتری کے قش کا تذکرہ بھی موجود ہے جس سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ امام نے اسے بھی تبلیغ مذہب کا ایک ذریعہ بنالیا تھا اور ہرامام نے وہی نقش اختیار کیا تھا جو اس دور کے لیے مناسب اور اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا جس کے تفصیلات کا اندازہ ہرامام کے نقش انگشتری پر تحقیقی نظر ڈالنے ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

ا۵ رکعت نماز سے مراد ۱۷ رکعت فرض اور ۴ سر کعت نوافل ہیں جنھیں فرائض کی تکمیل اور بندگی کی معراج کے لیے مستحب قرار دیا گیاہے۔

روزاربعین زیارت امام حسین میں سیرت امام سجادگاا تباع بھی ہے اور بنی امیہ کے خلاف ایک احتجاج بھی ہے کہ بنی امیہ کے مظالم نے اہلِ حرم حسینی کو امام حسین کا چہلم بھی نہیں کرنے دیا اور سال تمام ہونے کے بعد جب انھیں قید شام سے رہا کیا گیا تو روز اربعین کر بلاآ کر امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوئے اور گویا کہ پہلی مرتبہ وارثوں نے اپنے شہید وں کی قبروں کا مشاہدہ کیا جب کہ ان کی شہادت کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گذر چکا تھا۔

ندکورہ بالا تمام باتوں کو دیکھنے کے بعداس حقیقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امام حسن عسکریؓ نے ایمان کامل کی علامتوں میں واجبات کا شار نہیں کیا ہے بلکہ صرف مستحبات کا تذکرہ کیا ہے جواس بات کی کھلی علامت ہے کہ واجبات کا تعلق کمال اسلام سے ہے اور مستحبات کا تعلق کمال اسلام سے ہے اور مستحبات کا تعلق کمالِ ایمان سے ہے۔ مومن کامل وہ نہیں ہے جو فرائض اور واجبات سے غافل

ہوجائے، بلکہ مومن کامل وہ ہے جو واجبات کے ساتھ مستجات کا بھی خیال رکھے اور ان مستحبات کو بھی اپنے روز اند اور سالانہ پروگرام میں شامل رکھے۔ زبان کے اعتبار سے بلند آواز سے بسم اللہ کہے، پیشانی کے اعتبار سے خاک پر سجدہ کرے، ہاتھ کے اعتبار سے داہنے ہاتھ میں انگوشی پہنے، یومیم کل کے اعتبار سے ا ۵ رکعت نماز اداکر ہے اور سالانہ کل کے اعتبار سے زیارت اربعین کی یابندی کرے۔

#### شهادت

یوں تو ائمہ معصوبین کی زندگیاں ہمیشہ حکام وقت کی طرف سے مصائب و مظالم کا نشانہ رہی ہیں اور شائدہی کوئی ایسا حاکم رہا ہوجس نے اپنی حکومت کا ایک اہم مقصد آل محمہ پر ظلم و ستم کونے قرار دیا ہولیکن امام حسن عسکری کی زندگی ایک عجیب وغریب مصیبت کا نشانہ رہی ہے مشم کونے قرار دیا ہولیکن امام حسن عسکری کی زندگی ایک عجیب وغریب مصیبت کا نشانہ رہی ہے ہم جس کی مثال دیگر معصوبین کی زندگیوں میں بھی نہیں ملتی ہے اور اس کا اہم ترین راز بیہ ہے کہ عالم اسلام دور پیغیبراسلام سے بیہ بات من رکھی تھی کہ میر ابار ہواں وارث وہ جمت پروردگار ہوگا جوالم وجور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل وانصاف سے معمور کر دے گا اور دنیا کے ہر نظام ظلم کا تختہ الٹ دے گا۔ اس بنا پر حکام وقت ہر دور میں اس نکتہ کی طرف متوجد رہے کہ وہ مہدی دور اس منظر عام پر نذا نے پائے ۔۔۔۔۔۔امام حسن عسکری کے دور تک بیاطمینان تھا کہ مہدی اولاد حسین کا نواں ہوگا۔ ساور ابھی اولاد حسین کے آٹھ افراد پور نے نہیں ہوئے ہیں لیکن امام عسکری کا دور آنے تک ہر صاحب علم وخبر کو بیا ندازہ ہوگیا کہ اب وجود مہدی کا دور قریب عسکری کا دور آنے تک ہر صاحب علم وخبر کو بیا ندازہ ہوگیا کہ اب وجود مہدی کا دور قریب تھی اولاد میں ہوگا۔ چنا نجی امام عسکری کی خصوصی نگر انی شروع ہوگئی اور آئی ہے اور وہ آخیں کی اولاد میں ہوگا۔ چنا نجو امام عسکری کی خصوصی نگر انی شروع ہوگئی اور آئی ہو گیا ہو اس خوف سے کہ وہ فرزند دنیا میں نہ آنے یائے جوفرعون کے بخت و تاج کو تباہ و تھا۔ صرف اس خوف سے کہ وہ فرزند دنیا میں نہ آنے یائے جوفرعون کے تحت و تاج کوتباہ و تاجہ کوتباہ و

بربادکردےگا۔

حكام زمانه كااب تك بيطريقه كارتها كهائمه طاهرينٌ كوقيد خانون مين ركھتے تھے اورا گرقوم میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا یا نگران قید خانہ حکومت کے خیال میں کر دارمعصومینؑ سے متاثر ہوکرمنحرف ہونے لگا توامامؓ کو گھر میں نظر بند کر دیالیکن امام عسکریؓ کے ساتھ برتاؤ میں حکام کی پریشانی پیرچی تھی کہ قید خانہ میں رکھیں تو وہی حشر ہوگا کہ تمام نگرانِ زنداں امام کے کردار سے متاثر ہوجائیں گےاورتقریباً سب ہی نے ظلم وستم سےا نکاربھی کر دیا۔اس کے بعد گھر میں نظر بند کرنا چاہیں تو پیخوف پیدا ہوتا ہے کہاس طرح وہ آخری ججت پروردگار منظرعام پر آ جائے گاجس سے اپنے تخت و تاج کوخطرہ ہے۔ چنانچہ ابتدامیں آپ کوقید خانہ میں رکھا گیا اور داروغه زندال کوخصوصی ہدایت دی گئی کہ امام علیہ السلام کوزیادہ سے زیادہ اذیت دے لیکن جب دیکھ لیا کہاس تا کید کا کوئی اثر نہیں ہور ہاہے تواپنے قصر کے ایک گوشہ میں نظر بند کر دیا تا کہا پنی نگرانی میں رہیں اورلوگوں میں کوئی حیثیت نہ پیدا کرنے یا ئیں کیکن جب پیر احساس پیدا ہوا کہ اس طرح قصر کے نگراں سیاہیوں کے بھی گرویدہ ہوجانے کا خطرہ ہے تو مجبور ہوکر حضرت کوان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور اس طرح خدائے موسیٰ نے ایک اور موسیٰ کی ولا دت کاانتظام کردیااور ماه شعبان کی پندر ہویں تاریخ ۲۵۵ ھووہ ججت پروردگار اس دنیامیں آگیا جس کی خبر دور پغیبراسلام سے برابردی جارہی تھی اورجس کا انتظا ہر دور کے مظلومین اورمستضعفین کررہے تھے اور اس طرح ظالم حکومتوں کے لیے وہ خطرہ منظرعام پر آ گیاجس کے تصور سے راتوں کی نیندیں حرام ہوجاتی تھیں۔

امام حسن عسکریؓ کے کردار کے بارے میں علامہ جلسیؓ نے نہایت تفصیل کے ساتھ احمد بن عبید اللہ بن خاقان کا بیان نقل کیا ہے جوقم میں خلفاء اسلام کی طرف سے والی اوقاف و صدقات تھا اور انتہائی درجہ کا دشمن اہلبیتؑ تھا۔اس کا اپنا بیان ہے کہ میں نے سامرہ میں حسن

عسکری سے زیادہ مومن، متی ، صالح ، پاکباز اور مقدس انسان نہیں دیکھا۔ میرے والد کا طریقہ تھا کہ جب وہ دربار میں آجاتے تھے تو نہایت احترام سے نصیں صدر مجلس میں جگہ دیتے تھے اور یا بن الرضا کہ کرخطاب کرتے تھے۔ ان کی نگاہ میں حسن عسکری کا مرتبہ خلفاء اسلام سے بھی زیادہ بلند تھا۔ چنانچہ ایک دن میں نے تنہائی میں اعتراض کیا توفر مایا کہ فرزند اس سے بہتر کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے اور خلافت بنی عباس سے نکل سکتی تو اس کے علاوہ کوئی اس کاحق دارنہ ہوتا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کی موجودگی میں خلیفہ وقت آگیا تو جب تک اخسیں دوسرے دروازہ سے رخصت نہیں کر دیا خلیفہ کی طرف تو جہ بھی نہیں کی اور اس کا استقبال بھی نہیں کہا۔

میں نے ایک دن اتنا کہد یا کہ اگر بیاولا درسول میں ہیں توان کے بھائی جعفر بھی توا یسے ہیں ہیں۔ ان کا اس قدراحترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میرے والد نے بگڑ کر کہا کہ خبر دار! ان کے ساتھ جعفر کا نام بھی نہ لیناوہ وہ ایک انتہائی بدکر دار شخص ہے اور بیا یک انتہائی مقدس اور یا کیزہ کر دار شخصیت کے مالک ہیں۔ان کا جعفر سے کیا مقابلہ ہوسکتا ہے۔

خلفاءاسلام کوانھیں حالات سے پریشانی تھی یہاں تک کہ معتمد نے آپ کوز ہردلوادیا اور جب بیخبر عام ہوئی کہ امام علیہ السلام کی حالت غیر ہور ہی ہے تو فوراً اطباء کوعلاج کے لیے طلب کرلیا اور زعماء مملکت کے ساتھ دس عددعلاء بھی جمع کر لیے جواس بات کی شہادت دیں گئے کہ بیٹیدی بیاری کے اعتبار سے مریض ہیں اور انھیں زہنہیں دیا گیا ہے۔ چنا نچہان لوگوں نے گواہی دے دی اور اس وقت تک وہاں حاضر رہے جب تک امام کی شہادت نہیں واقع ہوگئی، اور چونکہ آپ کے گھر میں صرف آپ کا غلام عقید اور آپ کی زوجہ جناب صیفل تھیں لہذا ان کا بھی شدت سے محاسبہ ہونے لگا کہ کہیں وہ فرزند پیدا ہوجائے جو تخت و تاج کو منقلب کرنے والا ہو۔ اور اس بات کی کسی کواطلاع بھی نہیں کہ وہ ججت پروردگار چار برس پہلے ہی

اس دنیامیں آچکاہے۔

امام کے انتقال کے بعد جنازہ تیار ہوا اور بظارہ نماز جنازہ بھی ادا کردی گئی لیکن وارث کی تلاش برابر جاری رہی، یہاں تک کہ جعفر نے وراثت کا دعویٰ کیا اور میرے باپ کو دولا کھ دینارر شوت دینے کا بھی وعدہ کیا۔لیکن انھوں نے یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ امامت دولت سے نہیں ملاکرتی ہے اس کے لیے کر دار ضروری ہوا کرتا ہے۔

ابوالا دیان کا بیان ہے کہ میں امام حسن عسکریؓ کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا اور آپ کے خطوط لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا۔ جب آپ نے آخری مرتبہ خطوط دیے تو فر مایا کہ پندرہ دن کے بعدتم مدائن سے واپس آؤگے تو اس گھر سے نالہ وشیون کی آوازیں بلندہوں گی۔ میں نے عرض کی کہ آپ کا وارث کون ہوگا۔ فر مایا کہ جو خطوط کے جوابات طلب کر لے اور میری نماز جنازہ اداکرے اور تم سے تھیلی کا مطالبہ کرے۔

میں خطوط لے کررخصت ہوگیا اور پندرہ دن کے بعد واپس آیا تو معلوم ہوا کہ امام عسکر گا انتقال ہوگیا ہے۔ درِدولت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ جعفر وارث بنے بیٹے ہیں اورلوگوں سے پرسہ قبول کررہ ہے ہیں۔ میں ان کے کر دار سے بخو بی واقف تھالہذا مجھے ان کی امامت کا خیال بھی نہیں پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ جب جنازہ تیار ہوگیا اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے توایک کمسن فرزند نے ان کا دامن تھنچ کر پیچھے ہٹا دیا اور نماز جنازہ خودادا کی اور پھر مجھ سے خطوط کے جوابات کا تقاضا کیا تو مجھے معلوم ہوگیا کہ اب زمانہ کے امام یہی ہیں۔ لیکن ابھی مخطوط کے جوابات کا تقاضا کیا تو مجھے معلوم ہوگیا کہ اب زمانہ کے امام یہی ہیں۔ لیک ایک علامت باقی رہ گئی تھوڑی دیر کے بعد خادم نے آکر کہا کہ حضرت فرمار ہے ہیں کہ محصارے پاس ایک تھیلی بھی ہے جس میں ہزار انٹر فیاں ہیں اور ان میں سے دس پر صرف سونے کا ملمع ہے۔ میں نے فوراً طے کرلیا کہ امام حسن عسکری کے وارث یہی ہیں اور ساری انتیں ان کے حوالے کردیں لیکن جعفر نے بیصورت حال دیکھ کرمعتمد کو خبر کردی اور اس نے امامتیں ان کے حوالے کردیں لیکن جعفر نے بیصورت حال دیکھ کرمعتمد کو خبر کردی اور اس نے امامتیں ان کے حوالے کردیں لیکن جعفر نے بیصورت حال دیکھ کرمعتمد کو خبر کردی اور اس نے امامتیں ان کے حوالے کردیں لیکن جعفر نے بیصورت حال دیکھ کرمعتمد کو خبر کردی اور اس نے امامتیں ان کے حوالے کردیں لیکن جعفر نے بیصورت حال دیکھ کرمعتمد کو خبر کردی اور اس نے امامتیں ان کے حوالے کردیں لیکن جعفر نے بیصورت حال دیکھ کرمعتمد کو خبر کردیں اور اس نے خبر کردیں لیکن جعفر نے بیصورت حال دیکھ کرمعتمد کو خبر کردیں اور اس کے حوالے کردیں لیکن جعفر نے بیصورت حال دیکھ کرمعتمد کو خبر کردیں اور اس کیکھ کر کے خبر کے دو اور کے کو کردیں کو کردیں کیکٹر کی کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں گوگھ کی کو کردیں کو کردی کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کردیں کو کردیں کردیں کو کردیں کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں

آپ کی اہلیہ محتر مہ کوسخت نگرانی میں رکھا کہاس فرزند کا پیتہ بتا نمیں جوامام عسکریؓ کا وارث ہے اور چندسال قبل دنیامیں آچکا ہے۔

آپ کے انتقال کے بارے میں آپ کے فلام عقید کا بیان ہے کہ جب حضرت پر زہر کا اثر غالب آنے لگا تو مجھ سے آبِ مصطلّی کا مطالبہ کیا۔ میں نے پانی حاضر کیا اور آپ نے پینا چاہالیکن ہاتھ میں رعشہ پیدا ہو گیا اور نہ پی سکے اور فر ما یا کہ اس جمرہ میں ایک کمس بچہ ہے اسے بلا کر لے آؤ۔ عقیدہ نے جمرہ میں داخل ہو کر دیکھا کہ ایک بچ ہر بسجدہ ہے اور مصروف دعا ہے۔ عقید نے سلام کیا اور عرض کی کہ آپ کو امام عسکر گللب فر مارہ ہیں۔ آپ نے جو ابسلام دیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امامؓ نے فر ما یا کہ فر زند مجھے پانی پلاؤ کہ جو ابسلام دیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امامؓ نے فر ما یا کہ فر زند مجھے پانی پلاؤ کہ اب میں اب کی بارگاہ میں جارہا ہوں۔ انھوں نے آب مصطلّی پلایا اور آپ نے بیخوش خبری سنائی کہ میرے بعد تم حجتِ خدا ہو، اور تمھا رے بارے رسول اکرمؓ نے بیخر دی ہے کہ میرے اس فر زندگا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ یہ کہ کر آپ نے دار دنیا سے انتقال فر مایا۔

تعکومتِ وقت اس امری طرف سے تشویش میں مبتلاتھی کہ سی شخص کوز ہردینے کا اندازہ نہ ہوسکے۔ چنانچی فوراً سرکاری طور پرسوگ کا اعلان کردیا گیا، اُدھر باطنی طور پرامام عصر نے جملہ امور تجہیز و تفین انجام دیا اور ظاہری طور پر حکومت نے اس کا اہتمام کیا اور سامرہ میں ایک قیامت برپا ہوگئ ۔ جنازہ بیت الشرف سے برآ مد ہوا تو ہر طرف ایک کہرام برپا تھا اور زن و قیامت برپا ہوگئ ۔ جنازہ بیت الشرف سے برآ مد ہوا تو ہر طرف ایک کہرام برپا تھا اور زن و مردزار وقطار رور ہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو پدر بزرگوار کے پہلو میں دفن کردیا گیا۔ صاحب کشف النحمہ علی بن عیسی اربلی نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مستنصر باللہ سامرہ کی زیارت کے لیے گیا اور اس نے امام علی نقل اور امام حسن عسکری کے روضوں کو دیکھا اور وہاں زائرین کا ہجوم اور عقیدت مندوں کا مجمع دیکھا اور اس کے بعدا سے بزرگان خاندان

کی قبروں کی طرف گیا جہاں نہ کوئی مجمع تھا نہ جوم ۔ قبروں پر خاک اڑرہی تھی اور بعض قبروں پر جانوروں کی غلاظت پڑی ہوئی تھی تو یہ منظر دیکھر بعض مخلصین حکومت نے عرض کی کہ حضور پر جانوروں کی غلاظت پڑی ہوئی تھی تو یہ منظر دیکھر بعض مخلصین حکومت ہے اور آپ کے بزرگ بیا نہائی جیرت کی بات ہے کہ اہلہیت کے مزارات پر اس قدر رونق ہے اور آپ کے بزرگ جن کے ہاتھ میں ساری دنیا کا افتد ارتفااور آج بھی ان کے خاندان میں حکومت ہے ، ان کی قبریں اس طرح ویران پڑی ہوئی ہیں اور کسی طرح کی کوئی رونق نہیں ہے ۔ کیا حکومت وقت میں اتنا بھی نہیں کرسکتی ہے کہ ان قبروں کی آبادی اور رونق کا انتظام کرد ہے؟ تومستنصر نے بے ساختہ جواب دیا کہ اس مسئلہ کا کوئی تعلق حکومت اور افتد ارسے نہیں ہے یہ ایک خدائی مسئلہ ہاتھوں میں ہوتا ہے ۔ وہ اپنے مخلص اور مقرب بارگاہ بندوں کی قبروں کو آباد بنا دیتا ہے اور جو ہاتھوں میں ہوتا ہے ۔ وہ اپنے مخلص اور مقرب بارگاہ بندوں کی قبروں کو آباد بنا دیتا ہے اور جو اس کی راہ سے منحرف ہوتے ہیں ان کی قبروں کو خرابہ میں تبدیل کر دیتا ہے ، اس میں میرا یا میں ماراکوئی دخل نہیں ہے ۔

حقیقت امریہ ہے کہ مستنصر نے اس بیان میں ''حق برزبان آید' کے بموجب ایک بڑی عجیب وغریب حقیقت کا اعلان کر دیا ہے اور دنیا کواس امر کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ اگر مرنے کے بعد اپنی کوئی حیثیت ، شخصیت اور عظمت چاہتے ہوتو اس کا راستہ حکومت اور اقتدار نہیں ہے اس کا واحد راستہ تقرب الہی اور اخلاص ممل ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی کا منہیں بن سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دورِ حاضر میں بھی جب کہ سعودی حکمر انوں نے جنت البقیع کے روضے منہدم کرا دیے ہیں اور اپنی دانست میں قبروں کو بے نشان بنادیا ہے ۔عقیدت منداور صحیح العقیدہ مسلمان ان کی قبروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں اور ایک اچھی خاصی رونق رہتی ہے جب کہ حکومت کے پیش روا فرا داور مزارات بقیع کومنہدم کرنے والے حاصی رونق رہتی ہے جب کہ حکومت کے پیش روا فرا داور مزارات بقیع کومنہدم کرنے والے حکمرانوں کی قبروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ایک نفر بھی عقیدت کے ساتھ سور کو فاتحہ حکمرانوں کی قبروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ایک نفر بھی عقیدت کے ساتھ سور کو فاتحہ

پڑھنے والانہیں ہے۔

سرکاری انتظامات کسی قدر بھی بلند کیوں نہ کر دیے جائیں ان انتظامات سے شخصیت اور عظمت کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ ذلک فضل الله یؤتیه من پیشاء

#### ازواح واولاد

علاء فریقین کے درمیان اس امر پراتفاق ہے کہ آپ کی زوجہ محر مہ کا نام میقل یا نرجس تھا اور آپ کے صرف ایک فرزند سے جن کا نام محمد اور کنتی ابوالقاسم تھی ، اور وہی آخری جمت پروردگار ہیں جن کے حوالے آپ جملہ تبرکاتِ امامت اپنے انتقال سے پہلے ہی کردیے سے اور انھوں نے ہی آپ کو وقت آخر پانی پلایا تھا اور پھر انتقال کے بعد جبہیز و تکفین کے امور انجام دے کر جعفر کو ہٹا کر باپ کی نماز جنازہ ادا کی تھی اور اس کے بعد غائب ہو گئے اور محومت لاکھ تلاش کرنے کے بعد بھی سراغ نہ لگاسکی اور پروردگار نے اس طرح آپنے وعدہ کو پوراکردیا کہ وہ اپنے نورکو بہر حال منزلِ اتمام تک پہنچانے والا ہے چاہے مشرکین کو کسی قدر ناگوارکیوں نہ ہو۔

آپ کی سیرت کے ذیل میں اولا در سول کے احترام کے سلسلہ میں تاریخ قم میں بدوا قعہ نقل کیا گیا ہے کہ ابوالحسن حسین بن جعفر بن مجمد بن اساعیل بن جعفر الصادق جوقم میں شراب خوری اور بدا عمالیوں میں خاصی شہرت رکھتے تھے ایک مرتبہ کسی ضرورت سے احمد بن اسحاق اشعری کے پاس آئے جوقم میں وکیل اوقاف تھے اور ان سے کمک کا مطالبہ کرنا چاہا تو احمد بن اسحاق نے ان کے کردار کے پیش نظر ملاقات سے انکار کردیا۔ اتفاق سے اسی سال احمد بن اسحاق نے جج کا ارادہ کیا اور ان کا گذر سامرہ سے ہوا۔ امام حسن عسکری کی زیارت کے اشتیاق میں بیت الشرف کے دروازہ پر حاضر ہوئے ، اذن باریا بی طلب کیا تو حضرت نے انکار

فرما دیا۔انھوں نے بے حد گرید کیا اور بہ مشکل تمام اجازت حاصل ہوئی اور عرض کی کہ سرکار آپ کی ناراضگی کاسبب کیاہے؟ فرمایا کتم نے ایک سیدکوایئے یہاں داخلہ کی اجازت نہیں دی ہے۔احمد بن اسحاق نے عرض کی کہ سرکاروہ شرابی آ دمی ہے، میں نے اس کے کردار کی بنا پر انکارکردیا تھا۔ فرمایا کچھ بھی ہوشمصیں نسب سیادت کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ احمد بن اسحاق نے معذرت کی اوراب جووطن واپس آئے اور تمام لوگوں کے ساتھ حسین بن حسن بھی ملاقات کے لے آئے تو سروقد کھڑے ہو کر تعظیم کی۔ حسین نے چیرت زدہ ہو کراس تعظیم کا سبب دریافت کیا۔احمد نے کہا کہ بیامام حسن عسکری کا حکم ہے کہ اولا درسول کا اس رشتہ کی بنا پراحترام کیا جائے چاہے ان کا کردار کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بہرحال رسول اکرم کی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ بیسننا تھا کہ حسین نے سرپیٹ لیا اور توبہ واستغفار کرکے تمام جام شراب توڑ کر بھینک دیاورمسجد میں مستقل طور پرمعتکف ہو گئے اوراسی عبادت الٰہی کے عالم میں انتقال کر گئے۔ ایسے وا قعات سے اکثر افراد کو بیغلط فہمی ہوتی ہے کہ شایدنسب سیادت قانون شریعت سے بالاتر کوئی چیز ہے اور سادات کی خاطران کے جد کی شریعت کوبھی یا مال کیا جاسکتا ہے حالانکہ ایسا ہر گزنہیں ہے۔ واقعہ کی نوعیت خود ہی بتار ہی ہے کہ بیرایک خصوصی واقعہ ہے جس میں امام حسن عسکری کو بیمعلوم تھا کہ اس احتر ام کے بعد حسین بن حسن راہ راست پر آ جائیں گے اور شراب خوری کوترک کردیں گے، اسی لیے آپ نے نسبت رسول اکرم پر زیادہ زور دیااوراسی نسبت کے احساس نے حسین بن حسن میں انقلاب پیدا کر دیا۔ تو اس کا مطلب بیرتھا کہ عام افراد کا فرض ہے کہ وہ نسبتِ رسول اکرم کی بنا پر

تو اس کا مطلب بیہ تھا کہ عام افراد کا فرض ہے کہ وہ نسبتِ رسول اکرم کی بنا پر سادات کا احترام کریں۔اورخودسادات کا فرض ہے کہ اپنی مقدس نسبت کا لحاظ کر کے کوئی ایسا کام نہ کریں جواس نسبت کے شایا نِ شان نہ ہواوررسول اکرم کے لیے باعثِ تو ہین یاسبب بدنا می ہو۔

# صحاب امام حسن عسكري

# ابوعلى احمد بن اسحاق بن عبدالله بن سعد بن ما لك الاحوص الاشعرى

انتہائی موثق اور معتبر انسان تھے۔ امام جواڈ، امام ہادی اور امام عسکری کے اصحاب میں سے۔ ان کے خاندان میں نہایت اعلی درجہ کے محدث اور علماء پیدا ہوئے ہیں، خودان کے بارے میں بھی امام نے کافی تعریف فر مائی ہے۔ بیدام ٹم کے سفیر اور وکیل بھی تھے اور انھیں امام زمانۂ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔

انھوں نے امام حسن عسکری سے پار چیکفن کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے فرما یا تھا کہ گھبراؤ مہیں شخصیں مل جائے گا۔ چنانچیکر مانشاہ کے راستہ میں جب انتقال کیا توامامؓ نے اپنے خادم کا فورکوکفن دے کر بھیجااوراسے کی الارض کے ذریعہ وہاں پہنچادیا جہاں اس نے عالم مسافرت میں کفن دیا اور اس کے بعد ساتھیوں نے نماز جنازہ اداکر کے دفن کردیا۔

## ۲۔احد بن محمد بن مطهر

انھیں امام عسکری کا صاحب کہا جاتا ہے جوعام اصحاب اور تلامذہ سے بلندتر مرتبہ ہے اور ایک طرح کے مدار المہام کا مرتبہ ہے۔ چنا نچہ امام عسکری نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی والدہ گرا می کو جج کے لیے روانہ کیا تو احمد بن محمد کوسفر کا نگراں قرار دیا۔ اور فرما یا کہ اگر پیاس کے خوف سے لوگ واپس بھی ہوجا ئیس توتم اپنے سفر کوجاری رکھنا ان شاء اللہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔

# سرابوهل اساعيل بن على بن اسحاق بن ابي سهل بن نو بخت

بغداد کے بزرگ ترین علاء علم کلام میں سے اور ایک طرح کی وزارت کے منصب کے مالک سے مختلف کتابوں کے مولف بھی ہیں جن میں کتاب 'الانوار فی تاریخ الائمہ الاطہار' فاصی شہرت رکھتی ہے۔انھیں امام زمانۂ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اور جب منصور حلاج نے انھیں اپنی طرف دعوت دی کہ میں صاحب الامر کا وکیل خاص ہوں تو انھوں نے جواب میں لکھا کہ اگر شمصیں یہ منصب حاصل ہے تو اس کا ایک ثبوت یہ دو کہ میری ڈاڑھی کے بال سیاہ ہوجا ئیں اور مجھے خضاب کی ضرورت نہ پڑے۔منصور نے اس مسئلہ پراپنی عاجزی کا احساس کر کے جواب سے گریز کیالیکن ابوسہل نے اس واقعہ کو مسلسل محافل و مجالس میں نقل کر کے منصور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا اور اس کا دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوگیا ور نہ بہت کر کے منصور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا اور اس کا دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوگیا ور نہ بہت کے ایک انت پیدا ہوگئے تھے۔

## بنيعباس

تاریخ اسلام بن امیہ کے مظالم سے بھری ہوئی ہے۔ مولائے کا ئنات کی شہادت سے کر بلا کے سانحہ تک آل مجمد پر نازل ہونے والی کون سی مصیبت ہے جس میں بنی امیہ کا ہاتھ نہ رہا ہو، اور جس خون سے کسی نہ کسی اموی حاکم کے ہاتھ رنگین نہ ہوں ۔۔۔۔۔لیکن ان تمام مظالم کے ہوتے ہوئے بھی شاعر نے بنی عباس کے مظالم کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے:

'' خداکی قسم بنی امیہ کے مظالم بنی عباس کے مظالم کے مقابلہ میں عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔''
بنی امیہ نے زندہ افراد پرظلم کیا ہے، مرنے کے بعد لاشوں کو پامال کیا ہے لیکن اس کے بعد مظالم کا سلسلہ روک دیا ہے اور بنی عباس نے تو قبروں کے نشان تک مٹادیے کی مہم چلائی

ہے اور ہر بعد کے آنے والے نے اپنے پہلے والے کے مظالم کو بھلا دیا ہے اور اپناظلم اس سے کوسوں آگے بڑھادیا ہے۔

ابوالعباس سفاح سے اس خوں ریزی کا سلسلہ شروع ہواا ورمنصور کے دور میں منزل کمال کو پہنچ گیا۔ جس عباسی حاکم نے تخت حکومت پر قدم رکھا اس کا پہلا کام یہ تھا کہ اولا درسول کو ستایا جائے۔ ستایا جائے اوران کا نام ونشان تک مٹادیا جائے۔

نتیجہ بیہ ہوا کہ اولا درسول نے مجبور ہوکر صدائے احتجاج بلند کی تو مزید سم کا نشانہ ہے، انقلابات آئے لیکن کوئی انقلاب کا میاب نہ ہوسکا، اس لیے کہ قوم میں ان مظالم کے مقابلہ میں قیام کی طاقت نہ تھی اور بیصرف اولا دعلیٰ کا کلیجہ تھا کہ نشانہ سم بنتے رہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔

ائمہ معصومین نے ان سخت ترین مواقف میں اپنی خدا داد وصلاحیت کو بروئے کا رلاتے ہوئے نہایت درجہ حکمت آمیز راستہ اختیار کیا۔ انھیں علم لدنی کے بتیجہ میں مستقبل کی ناکا میا بی کاعلم تھالہٰ داوہ ان انقلابات کی ظاہری قیادت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف مظلومین کی جمایت کا فرض بھی پیشِ نظرتھا، اس لیے انھیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے روک بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ظلم کے مقابلہ میں بالکل خاموش رہ جانا کھی خلاف اسلام ہے۔ چنا نچہ آپ حضرات انقلا بی جماعتوں کو ان کے انجام سے باخبر کرتے رہے لیکن انھیں ان کے اقدامات سے ممل طور سے منع نہیں کیا۔ بلکہ جب بھی ان کے او پرکوئی نیاستم ہوا تو اس کے خلاف خود بھی احتجاج کی آواز بلندگی ، اور انقلا بی افراد کو تسکین قلب کا سامان فرا ہم کرتے رہے۔ چنا نچے عبداللہ بن الحق پر منصور کے بے پناہ مظالم کے بیش نظر آپ نے انھیں ایک تاریخی تعزیق خط لکھا ہے جو ہر دور کے مظلوم کے لیم بیش نظر آپ نے انھیں ایک تاریخی تعزیق خط لکھا ہے جو ہر دور کے مظلوم کے لیم بیش نظر آپ نے انھیں ایک تاریخی تعزیق خط لکھا ہے جو ہر دور کے مظلوم کے لیم بیش بین سامان تسکین و تسلیت ہے۔ تیم بر فرماتے ہیں:

''بسم الله الرحن الرحيم \_ فرزند صالح اور ذريت طيب كينام!

امابعد! اگرانقلابیوں کے درمیان آپ اور آپ کے گھر والوں نے اس قدر مصائب برداشت کیے ہیں تو اس رخے وغم اور درد ومصیبت میں آپ تنها نہیں ہیں۔ مجھے بھی ایسے تمام مصائب وشدائد کا سامنا کرنا پڑر ہاہے لیکن میں نے ہمیشہ تھم خدا کے مطابق صبر وضبط سے کام لیا ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں متعدد مقامات برصر وتحل کا تھم دیا ہے۔اپنے رسول سے فرمایا کہ:

''اینے رب کے حکم کے لیے صبر کروہتم ہماری نگا ہوں کے سامنے ہو۔'' (طور ۴۸)

«حکم رب پرصبر کرواور یونس جیسے نہ ہوجاؤ۔" ( قلم ۴۸ )

''اگرظالموں سے بدلہ لینا چاہوتوجس طرح انھوں نےظلم کیا ہےاسی طرح انھیں سزا دو،اورا گرصبر کرلوتوصبرزیادہ بہتر ہے۔'' (نحل ۱۲۶)

''اپنے اہل کونماز کا تھم دواوراس پرصبر کرو، ہم رزق کے طلب گارنہیں ہیں،رزق دینے والے ہیں اور عاقبت صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہے۔'' (طہ ۱۳۲)

''صابرین پرمصیبت پڑتی ہے تو اناللہ کہتے ہیں اور انھیں کے لیے صلوات ورحت ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔'' (بقر ہ ۱۵۶)

"صابرین کوان کے صبر پربے حساب اجر ملے گا۔" (زمر ۱۰)

لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت کی ،''مصائب پر صبر کرو کہ میں سی امور میں سے ہے۔'' (لقمان )

جناب موئی نے اپنی قوم سے کہا، 'اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنادیتا ہے اور عاقبت بہر حال صاحبان تقویل کے لیے ہے۔' (اعراف ۸) ''فائدہ صاحبان ایمان کے لیے ہے جومل صالح کرتے ہیں اور حق وصبر کی وصیت ونصیحت کرتے ہیں۔'' (عصر ۳) '' پھران صاحبان ایمان میں سے ہوتا جن کا کام صبر اور مرحمت کی وصیت کرنا ہے۔'' (بلد ۱۷) ''ہم تم حصار اامتحان بھوک،خوف،نقص اموال ونفوس وثمر ات سے کریں گے، اور صابرین کو بشارت دے دو۔'' (بقر ۱۵۵۵)

''نی کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا تو نہ راہِ خدا میں آنے والی مصیبتوں کے مقابلہ میں کمزور ہوئے اور نہ ستی کامظاہرہ کیا اور اللہ صابرین کودوست رکھتا ہے۔''(آل عمران ۲۶) ''مبر کرنے والی عورتیں مغفرت اور اجرعظیم کی حق دار ہیں۔'' (احزاب ۳۵)

"جب تک عکم خدانہ آ جائے صبر کرتے رہوکہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔" (یونس ۱۰۹)

میرے عم اور ابن عم! یا در کھے کہ پروردگارکواس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے مانے والوں کو دنیا

نے ستایا ہے کہ اس کی نگاہ میں اس کے مصائب وآلام سے زیادہ محبوب ترین کوئی شے نہیں ہے۔

اسے اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ دنیا اس کے دشمنوں کو ناز وقع میں رکھتی ہے کہ وہ اگر اپنے اولیاء کے

ساتھ مصائب اور صبر کو پہندنہ کرتا تو دشمنا نِ خدا کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اولیاء خدا کوئل کر سکیں اور خود

عیش وآرام سے حکومت کریں۔ وہ اولیاء کے لیے مصائب برداشت نہ کرتا تو زکر یا اور یجی کا قتل

واقع نہ ہوسکتا، آپ کے جدعلی بن ابی طالب شہید نہ ہوتے ، کر بلا کاعظیم سانحہ اور آپ کے بچپا ک

شہادت نہ ہوتی ، اس نے ظالموں کوڑھیل دی ہے ، انھیں ظلم کا موقع دیا ہے کہ اپنا حوصلہ نکال لیں۔

سورہ زخر نہ سا اور سورہ مومنون ۵۵ میں اس حقیقت کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ صبر کے جو ہر
مصائب کی شدت ہی میں کھلتے ہیں اور صبر اللہ کی محبوب ترین صفت ہے۔

احادیث میں بھی اس حقیقت کا اعلان ہواہے کہ:

''مومن کی اذیت کا خیال نہ ہوتا تو کافر کو بھی در دسر بھی نہ ہوتا۔'' ''یہ دنیاللّٰد کی نظر میں مچھر کے بر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔'' ''اگرمومن پہاڑ کی چوٹی پر بھی پناہ لے گا تو اللہ کا فرول اور منافقوں کو اسے اذیت دینے کا موقع دے گا تا کہ اس کے صبر کے جوہل کھل سکیں۔''

''اللہ جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تواس پر بلاؤں کامسلسل نزول ہوتا ہے کہ ایک غم سے نکلتا ہے اور دوسرے میں داخل ہوجا تا ہے۔''

''بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں دوہی گھونٹ محبوب ہیں۔ایک غصہ کا پی جانا اور دوسرے مصیبت کو برداشت کر لینا صبر وقتل کے ساتھ۔اصحابِ رسولؓ اپنے ظالمین کے لیے طول عمر اور صحت بدن اور کثر تے مال واولا دکی تمنا کرتے تھے تا کہ اپنے امکان بھر ظلم ڈھاسکیں اور وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کرسکیں۔''

لہذاعم محترم، ابن العم اور برادران! آپ سب صبر ورضا، تسلیم وتفویض کو اختیار کریں، قضائے الہٰی پرصابر دہیں، اطاعتِ خدا کرتے رہیں، احکام کی تغمیل کریں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو صبر بے حساب عطا کرے اور انجام بخیر کرے اللہ اپنے مصطفی بندے حضرت محمد اور ان کے اہلیت پر رحمت نازل فرمائے۔'' (بحار الانوار ۲۷))

اس خط سے اس صورت حال کا مکمل اندازہ کیا جاسکتا ہے جس سے اولا دِعِلی گذررہی تھی اور یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ائمہ معصومین ، مظلومین اور مستضعفین کے حالات سے بے تعلق یا انقلا بیول سے بیزار نہیں تھے۔حالات نے انھیں قیام کی اجازت نہیں دی تھی ورنہوہ ہر ظالم سے بیزار اور ہر ظلم کے خلاف تحریک سے ہم آواز تھے بشر طیکہ اس کی بنیاویں دین و ایمان اور دیانت واخلاص پر استوار ہوں۔

سوچے بنی عباس کے آغاز اقتدار میں مصائب کا بیرعالم تھا تو استحکام سلطنت کے بعد مصائب کی کیا کیفیت ہوگی؟اس کا انداز ہ بھی انھیں حالات سے لگایا جاسکتا ہے۔ ہارونؑ کا امام موسی کاظم گومسلسل قیدخانه میں رکھنا اور قید و بند کے عالم میں شہید کرا دینا، مامون کا امام رضاً کو ولی عہد بنانا اور پھر شہید کرا دینا، امام محمد تقی علیہ السلام کو داما دبنانا اور پھر شہید کرا دینا، امام محمد تقی علیہ السلام کو داما دبنانا اور پھر نشانہ ستم بنا کر معتصم کا آپ کو زہر دلا دینا، متوکل کا قبر امام حسین کی بربادی کا سامان کرنا اور اس طرح کے بیشار مظالم ہیں جوائمہ معصومین کے سامنے آتے رہے ہیں اور بنی عباس کے نمک حرام حکام جس کے نام پر برسرا قتد ار آئے تھے اس کے گھرانے کو بے نام ونشان بنانے پر تلے رہے ہیں۔

امام حسن عسكريٌ كوان مصائب ميں سے ايك نيا حصه ملاتھا كه ظالمين كومعلوم تھا كہ پيغمبرِ اسلام کا بارہواں وارش ظلم کی بساط کوالٹ دے گا اوراس کے آنے کے بعد ظلم وجور کا خاتمہ ہوجائے گا اور پیجھی معلوم تھا کہ بیان کی نسل کے گیار ہویں وارث ہیں لہذا مظالم کا تمام تر رخ آپ کی ذات مبارک کی طرف تھا اور ہر شخص کوفکر تھی کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور ایساطریقہ اختیار کیا جائے کہ اپنی بدنا می بھی نہ ہونے پائے اور زندگی کا خاتمہ بھی ہوجائے۔ حکومت کے لیے بیکام بہت آسان تھا۔لیکن جسے پروردگار بچانا جا ہے اسے کوئی نہیں مٹاسکتا ہے، چنانچہ ظالموں نے قتل کرنے کے بجائے اذبیوں کا راستہ اختیار کیا کہ نگاہ قدرت میں اولیاءخدا کے صبر کے جو ہر کھلنے کا یہ بہترین راستہ ہے۔مظالم اپنی حدیے گزر گئے۔قید و بند، خانہ شینی ،نظر بندی اوراس طرح کے شدیدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جس قصر میں ظالم آ رام کرے اس کے گوشے میں امام کوقیدی بنا کررکھا گیا کہ بیآل رسول ا کے ساتھ امت کی نگاہ میں بہترین برتاؤ تھااوراس طرح ظالموں کی دنیا میں اجررسالت ادا کیا جارہا تھا۔لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ ججت آخراس دنیا میں آگیا اور اعلانِ يرور دگار''جاءالحق وزهق الباطل'' كامصداق پيدا ہو گيا۔مظالم كي رات آخرمنزل يرآ گئي اورعدل وانصاف كاسورج طلوع ہوگیا۔

نقشِ حیات حضرت ولیِ عصر علالیّلا ولادت: ۱۵ رشعبان ۲۵۵ هه عجل اللّدفر جهالشریف

# نقش زندگانی حضرت صاحب الامرعجل الله فرجهالشریف

ماہ شعبان ۲۵۵ ھے پندر ہویں تاریخ صبح جمعہ کی مسعودترین ساعت تھی جب پیغمبراسلام گے ۔ کے آخری وارث اور سلسلۂ امامت کے بار ہویں اور آخری امام گی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض علماء نے سال ولادت ۲۵۲ ھسنہ نور لکھا ہے لیکن معروف ترین روایت ۲۵۵ ھ ہی کی ہے۔

والد ماجدامام حسن عسکری تھے جن کی عمر مبارک آپ کی ولادت کے وقت تقریباً ۲۳ سال تھی اور والدہ گرامی جناب نرجس خاتون تھیں جنھیں ملیکہ بھی کہاجا تا ہے۔

جناب نرجس خاتون دادھیال کے اعتبار سے قیصر روم کی پوٹی تھیں اور نانیہال کے اعتبار سے جناب شمعون وصی حضرت عیسیٰ کی نواسی ہوتی تھیں۔اس اعتبار سے امام زمانہ نانیہال اور دادھیال دونوں اعتبار سے بلندترین عظمت کے مالک ہیں اور آپ کا خاندان ہراعتبار سے عظیم ترین بلندیوں کا مالک ہے۔

جناب نرجس کے روم سے سامرہ پہنچنے کی تاریخ دو حصول میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک حصہ سی بیان کی جاتی ہے۔ ایک حصہ سامرہ سے تعلق ہے۔ پہلے حصہ کی راوی جناب بشر بن سلیمان انصاری ہیں جو جناب ابو ایوب انصاری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے حصہ کی راوی خود جناب نرجس ہیں جھوں نے اپنی داستانِ زندگی خود بیان فرمائی

پہلے حصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ امام علی نقی کے خادم کا فور نے بشر بن سلیمان تک یہ پیغام پہنچایا

کتم سین امام علی نقی نے یا دفر ما یا ہے۔ بشر خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو آپ نے فر ما یا کہتم بردہ فروق کا کام جانتے ہو۔ یہ ایک تھیلی ہے جس میں دوسو ہیں اشر فی ہیں اسے لے کر میر سے خط کے ساتھ جسر بغداد تک چلے جاؤ وہاں ایک قافلہ بردہ فروشوں کا نظر آئے گا۔ اس قافلہ میں ایک خاتون بشکل کنیز ہوگی جس کی خریداری کی تمام لوگ کوششیں کر رہے ہوں گے لیکن وہ کسی کی خریداری سے راضی نہ ہوگی اور نہ اپنے چہرہ سے نقاب اٹھائے گی۔ تم یہ منظر دیکھتے رہنا جناب تمام لوگ قیمت بڑھا کر عاجز ہوجا نمیں اور مالک پریشان ہواور کنیز یہ کہ دیمیر اخریدار عنقریب آنے والا ہے تو تم مالک کو پیشیلی دے دینا اور کنیز کو پیخط دے دینا جو ایسا کی زبان میں لکھا گیا ہے۔ معاملہ خود بخو د ملے ہوجائے گا۔ جناب بشر بن سلیمان نے ایسا ہی کی زبان میں لکھا گیا ہے۔ معاملہ خود بخو د ملے ہوجائے گا۔ جناب بشر بن سلیمان نے ایسا ہی کیا اور حرف بحرف امام کی ضدمت میں لاکر پیش کر دیا۔
میں اس خاتون کو حاصل کر لیا اور امام کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا۔

اس کے بعد جناب نرجس نے اپنی تاریخ زندگی یوں بیان کی ہے کہ میں ملیکہ قیصر روم کی پوتی ہوں۔ میری شادی میرے ایک رشتہ کے بھائی سے طے ہوئی تھی اور پورے اعزاز و احترام کے ساتھ محفل عقد منعقد ہوئی تھی۔ ہزاروں اعیانِ مملکت شریک بزم تھے۔لیکن جب یا در یوں نے عقد پڑھنے کا ارادہ کیا تو تخت کا پایٹوٹ گیا اور تخت الٹ گیا، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور اسے رشتہ کی نوست پرمحمول کیا گیا۔تھوڑے وصہ کے بعد اس کے دوسر نے بھائی سے رشتہ طے ہوا اور بعینہ یہی واقعہ پیش آیا جس کے بعد لوگ سخت جران تھے کہ اس کے پس منظر میں کوئی بات ضرور ہے جوہم لوگوں کی عقل میں نہیں آر ہی ہے کہ رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پر حضرت رسول خدا اور حضرت میں جمع ہیں اور ایسا ہی در بار آراستہ ہے جبیا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت میں خرمایا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت میں خرمایا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت میں خرمایا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت میں خرمایا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت میں خرمایا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت میں خرمایا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت میں خرمایا کہ میرے عقد کے موقع پر اس میں دیکھا کہ میں اور ایسا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت میں ملکت کی میں موقع کے موقع پر اس میں دیکھا کو میں موقع کیا ہوں کو موقع کیا ہوں کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھی کے کہ کو کو کیا گوگی کیا کہ کو کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کھی کی کیا کہ کو کے کہ کو کھی کی کو کھی کہ کو کھی کیا کیں کیا کو کیا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کیا کہ کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کی کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کھی کیا کو کھی کو کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو

ہم آپ سے آپ کے وصی کی صاحبزا دی ملیکہ کارشتہ اپنے فرزندھس عسکری کے لیے طلب کر رہے ہیں۔حضرت سے نے بصدمسرت رشتہ کومنظور کرلیا اور میراعقد ہو گیا۔اس کے بعد میں نے اکثر خواب میں حضرت حسن عسکری کو دیکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضری کاراستہ کیا ہوگا توایک دن انھوں نے فر ما یا کہ تمھارے یہاں سے ایک فوج جنگ پر جار ہی ہے،تم اس میں شامل ہوجاؤ۔عنقریب اس فوج کوشکست ہوگی اور اس کی عورتوں کو قیدی بنالیاجائے گاتم ان قیدیوں میں شامل ہوجانا اور ان کے ساتھ بغداد تک آجانا اس کے بعد میں تمھاری خریداری کا انتظام کرلول گا۔ چنانچہ واقعہ ایسا ہی ہوا اور امام علی نقی نے خریداری کا نظام کردیااور جناب نرجس اس گھرتک پہنچ گئیں۔جس کے بعد انھوں نے اس وا قعہ کی ایک کڑی کا اور ذکر کیا کہ میں اینے عالم انوار کے عقد کے بعد مسلسل اس خواب کی تعبیر کے لیے پریثان تھی اورنوبت شدید بیاری تک پہنچ گئ تھی توایک دن خواب میں جناب مریم اور جناب فاطمہ زہڑا کودیکھا اور ان سے فریاد کی کہ آخر آپ کے فرزند تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا جن کی خدمت کا شرف آپ کے پدر بزرگوار نے عنایت فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے کلمہ اسلام زبان پر جاری کرواس کے بعداس کا انتظام ہوجائے گا (اس لیے کمسیحی مذہب خاتون سے عقد تو ہوسکتا ہے لیکن رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس رشتہ کا انتخاب فرمایا ہے اس کی تکمیل دین اسلام کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے کہ نور الہی کسی غیر موحد رحم میں نہیں روسکتا ہے) چنانچے میں نے ان کی ہدایت کے مطابق کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔امام علی فتی نے فرمایا کہ جس نو جوان نے تم سے سامرہ پہنچنے کا وعدہ کیا تھاا سے پیچان سکتی ہو؟ عرض کی بے شک! آپ نے امام حسن عسکریؓ کو پیش کیا۔ جناب زجس خاتون نے فوراً پہچان لیا اور آپ نے ان کوعقد کر کے اپنے فرزند کے حوالے کردیا۔

(اس واقعہ میں عقد کی لفظ دلیل ہے کہ جناب نرجس کنیز نہیں تھیں، ورنہ اسلام میں کنیز کی حلیت کے لیے عقد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تنہا کنیزی ہی اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے جبیبا کہ ان متعدد آیا ہے قر آئی سے بھی ظاہر ہوتا ہے جن میں کنیزی کا تذکرہ از واج کے مقابلہ میں کیا گیا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ کنیزی الگ ایک شے ہے اور زوجیت الگ ایک شے ہے اور زوجیت الگ ایک شے ہے اور کا اجتماع ممکن نہیں ہے علاوہ اس کے کہ کنیز ایک ایک شے ہے ، اور ایک مورد پر دونوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے عدونوں کا اجتماع ناممکن ہے۔ کے مقابلہ کی کنیز ہواور دوسر سے کی زوجہ ہوور نہ ایک ہی جہت سے دونوں کا اجتماع ناممکن ہے ۔ ۔

اس کے بعد جناب حکیمہ بنت امام محمد تقی علیہ السلام بیان کرتی ہیں کہ ایک دن امام حسن عسکری نے فرمایا کہ آج شب کوآپ میرے یہاں قیام کریں کہ پروردگار مجھے ایک فرزندعطا کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کی کہ زجس خاتون کے یہاں توحمل کی کوئی علامت نہیں ہے ۔ سسفرمایا کہ پروردگارا پنی جمت کواسی طرح دنیا میں بھیجنا ہے، جناب مادرِ حضرت موئی کے یہاں بھی آ ٹارِحمل نہیں سے اور بالآخر جناب موئی دنیا میں آگئے اور فرعونیوں کو خربھی نہ ہوئی۔ چنا نچہ میں نے امام کی خواہش کے مطابق گھر میں قیام کیا اور تمام رات حالات کی کھرانی کرتی رہی یہاں تک کہ میری نماز شب بھی تمام ہوگئی اور آ ٹارحمل نمودار نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ زجس نے خواب سے بیدار ہوکر وضوکیا اور نماز شب اوا کی اور اس کے بعد در دِن و کا احساس کیا، میں نے دعا نمیں پڑھنا شروع کیں۔ امام عسکری نے آواز دی کہ سور و انا انزلنا پڑھئے۔ میں نے سورہ قدر کی تلاوت کی اور یہ محسوس کیا کہ جیسے رخم مادر میں فرزند بھی میر سے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میر سے اور زجس کے درمیان ایک پردہ حاکل ہوگیا اور میں شخت پریشان ہوگئی کہ اچا تک امام مسکری نے آواز دی کہ آب بالکل پریشان نہ ہوں۔ اب جو پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ عسکری نے آواز دی کہ آبواز دی کہ آبوان نہ ہوں۔ اب جو پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ عسکری نے آواز دی کہ آبواز دی کہ آبوان نہ ہوں۔ اب جو پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ عسکری نے آبواز دی کہ آبوان نہ ہوں۔ اب جو پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ

ایک چاندسا بچیروبقبله سجده ریز ہے اور پھر آسان کی طرف اشاره کر کے کلمه مُشهادت زبان پرجاری کرر ہاہے۔ یہاں تک که تمام ائمه کی امامت کی شہادت دینے کے بعد بیفقرات زبان پرجاری کیے: ''خدایا! میرے وعدہ کو پورا فرما، میرے امرکی تحکیل فرما، میرے انتقام کو ثابت فرما اور زمین کومیرے ذریعہ عدل وانصاف سے معمور کردے۔

دوسرى روايت كى بنا پر ولادت كے موقع پر بہت سے پرند ہے بھی جمع ہو گئے اور سب آپ كے گرد پر واز كرنے گئے كہ گويا آپ پر قربان ہور ہے تھے۔ آپ كے دا ہے ثانه پر 'جاء الحق وز هق الباطل ان الباطل كان ز هو قا'' كانقش تفا ور زبانِ مبارك پر يہ آيتِ كريم تھى: ''ويزيد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعله مد المحة و نجعله مد الوارثين۔''

اس کے بعدامام عسکر گائی ہدایت کے مطابق ایک پرندہ فرزندکواٹھا کر جانب آسان لے گیا اور روزانہ ایک مرتبہ باپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا اور عالم قدس میں آپ کی تربیت کا مکمل انتظام تھا۔ یہاں تک کہ چندروز کے بعد جناب حکیمہ نے دیکھا تو پہچان نہ سکیس آپ نے فرما یا کہ پھوچھی جان! ہم اہلیت کی نشوونما عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ صاحبانِ منصب الہی کی نشوونما ایک ماہ میں ایک سال کے برابر ہوتی ہے۔ چنانچہ جناب حکیمہ نے اس فرزند حسن عسکری سے متمام صحف ساویہ اور قرآن مجید کی تلاوت بھی سن ہے۔

(واضح رہے کہ وقت ولا دت سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کا شاید ایک رازیہ بھی تھا کہ اس سورہ میں ہر شب قدر میں ملائکہ آسان کے امر الہی کے ساتھ نازل ہونے کا ذکر ہے اوریہ علامت ہے کہ ہر دور میں ایک صاحب الامر کا رہنا ضروری ہے اور آج دنیا میں آنے والا اپنے دور کا صاحب الامرے۔)

محمد بن عثمان عمر وی راوی ہیں کہ صاحب الا مرکی ولادت کے بعد امام عسکری نے بطور

عقیقه متعدد جانور ذبح کرنے کا حکم دیا اور دس ہزار رطل روٹی اور اسی مقدار میں گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔

(واضح رہے کہ عقیقہ میں ایک جانور کی قربانی بھی کافی ہوتی ہے اور صرف عقیقہ کے گوشت کی تقسیم بھی کافی ہوتی ہے لیکن امام عسکری نے متعدد جانور ذرج کرنے کا حکم دیا اور کافی مقدار میں گوشت اور روٹی کی تقسیم کھی حکم دیا ، جس سے حضرت صاحب الامر کی خصوصیت اور ان کے امتیاز کے علاوہ اس تکتہ کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اس طرح آبادی کے ایک بڑے حصہ کو حضرت صاحب العصر کی ولادت کی خبر ہوجائے گی اور اس کے بعدا گر لوگ ان کی زیارت نہ بھی کر سکیں تو ان کے وجود کا انکار نہ کر سکیس گے اور چند سال کے بعد جب میر اانتقال ہوجائے گا تو کوئی بینہ کہنے پائے گا کہ حسن عسکری لا ولد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔صاحب ہوجائے گا تو کوئی بینہ کہنے پائے گا کہ حسن عسکری لا ولد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔صاحب الامر کی ولادت کی خبر کا عام ہونا ضروری تھا کہ اس سے پوری کا تنات کا مستقبل وابستہ تھا اور اس کے وجود کا انکار کرکے مطمئن ہوجائیں اور صاحبانِ ایمان شک اور شبہ میں مبتلا راس کے وجود کا انکار کرکے مطمئن ہوجائیں اور صاحبانِ ایمان شک اور شبہ میں مبتلا ہوجائیں۔

سیکام اگر چہام مست عسکری کے لیے انتہائی مشکل تھا کہ حکومت وقت کی طرف سے آپ کے گھر کی سخت ترین نگرانی کی جارہی تھی اور تمام ترکوشش یہی تھی کہ آخری جحت پروردگاردنیا میں نہ آنے پائے اور قدرت نے اس کے مقابلہ میں فیبت کا مکمل اہتمام بھی کردیا تھا اور آپ نے بھی ولادت سے پہلے انتہائی راز داری سے کام لیا تھالیکن اس کے باوجود جب صاحب الامرکو پرندہ (روح القدس) نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ظالموں کے شرسے محفوظ ہوگئے تو آپ نے دوسر نے فریضہ کو انتہائی اہم قرار دیا کہ قوم میں ان کی ولادت کا اعلان ہوجائے اور دنیا کو آخری وارث پنجبر کے نزولِ اجلال کاعلم ہوجائے چاہے اس کے نتیجہ میں حکومت وقت

کی طرف سے کسی قدر بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اور اس راہ میں کسی قدر آفات وشدا کد کیوں نہ بر داشت کرنا پڑیں۔

آپ کا اسم گرامی محمد اور کنیت ابوالقاسم ہے اور بیآپ کے امتیازات میں سے ہے کہ رسول اکرم نے آپ کواپنے نام اور کنیت دونوں کا وارث قرار دیا ہے ور نہ دونوں کا اجتماع عام طور سے ممنوع ہے جس طرح کہ اکثر علاء نے دور غیبت کبر کی کوآپ کو اس نام گرامی''محمد'' کے ساتھ یا دکرنے سخت ممانعت کی ہے اور بعض روایات میں اس نام سے یا دکرنے کو حرام تک قرار دیا گیا ہے۔

آپ کے معروف القاب وخطابات یہ ہیں جن کے ذریعہ یا دکرنے کی تاکید کی ٹی ہے:

ا ۔ بقیۃ الله ۔ روایات میں وار دہوا ہے کہ جب وقتِ ظہور آپ دیوارِ کعبہ سے ٹیک لگا کر

کھڑے ہوں گے تو آپ کے گرد ۱۳ اساصحاب کا مجمع ہوگا، تو سب سے پہلے اس آیت کی

تلاوت کریں گے'' بقیۃ اللہ خیر کیم ان کعتم مونین' اگرتم لوگ صاحب ایمان ہوتو تمھارے
لیے خیراور بھلائی بقیۃ اللہ میں ہے جسے پروردگارنے اس دن کے لیے بچا کررکھا ہے۔

۲۔ جت ..... بیلقب اگر چید گیرائمہ معصومین کے ساتھ بھی استعال ہوتا ہے اور انھیں بھی ججۃ اللہ کہا جا تا ہے لیکن عام طور سے حضرت جمت سے آپ ہی کی ذات گرا می مقصود ہوتی ہے اور شایداس کا ایک رازیہ بھی ہو کہ آپ کے ذریعہ پروردگار مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے اپنی جمت تمام کردے گا اور شایداس لیے آپ کی انگشتر کی مبارک کا نقش بھی ''انا جمۃ اللہ'' سیر

سے خلف یا خلف صالح ..... یہ لقب بھی آپ کے بارے میں اکثر ائمہ طاہریٹ کی حدیثوں میں وارد ہوا ہے اور حقیقت امریہ ہے کہ آپ تمام انبیاء ومرسلین کے جانشین اور ان کے کمالات کے وارث ہیں جیسا کہ حدیث مفضل میں وارد ہوا ہے کہ وقت ظہور دیوار

کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑ ہے ہوں گے اور فر مائیں گے کہ جو شخص بھی آ دم، شیث، نوح، سام، ابراہیم، اساعیل، موسیٰ پوشع، شمعون، رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کی زیارت کرنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے کہ میں سب کے کمالات کا وارث اور سارے انبیاء و اولیاء کا خلف صالح ہوں۔

اس لقب کاراز غالباً میہ کہ زمانہ نے بے معرفتی کی بنیاد پرآپ کو سے دور کرد یا ہے اور آپ کو سے دور کھا ہے جیسا کی بنا پراپنے کومعا شرہ سے دور رکھا ہے جیسا کہ خود آپ نے فرمایا تھا کہ میرے والد بزرگوار نے وصیت فرمائی ہے کہ اپنے کوسماج سے دور رکھنا کہ ہرولی خدا کے دشمن ہوتے ہیں اور رب العالمین شمصیں باقی رکھنا چا ہتا ہے۔

۵۔غریم (قرض داریا قرض خواہ) .....اس لقب کارازیہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا امت اسلامیہ کے ذمہ قرض ہے اور آپ پراحکام اسلامیہ کا قرض ہے جسے ادا کرنے کے لیے آپ کو باقی رکھا گیا ہے اور جس کے لیے آپ اسی طرح بے چین رہتے ہیں جس طرح ایک قرض داراینے قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین رہا کرتا ہے۔

روایات میں اس لقب کی ایک مصلحت بی بھی بیان کی گئی ہے کہ اس طرح مونین اپنے حقوق کو مختلف افراد کے ذریعہ امام تک پہنچا دیا کرتے تھے اور کسی بھی شخص کو مال دیتے ہوئے اس لقب کا استعال کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے قرض خواہ تک پہنچا دینا اور یہ بات سو فیصد تھے بھی تھی کہ امت کے ذمہ امامت کے بے ثمار حقوق ہیں جن کی ادائیگی کی ذمہ داری امت کے لیے ضروری ہے۔

۲-قائم .....اس لقب کارازیہ ہے کہ اصلاح عالم کی خاطر آخری قیام اور انقلاب آپ ہی کے ذمہ رکھا گیا ہے جیسا کہ ابو حمزہ نے امام باقر کی روایت میں نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ جب آپ سب ہی حق کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں توصرف آخری

جت کوقائم کیوں کہاجا تا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شہادت امام حسین کے بعد ملائکہ نے بارگاہ احدیت میں عرض کی کہ تیرے بیارے نبی کا بیارا فرزند شہید ہو گیا اور ہم اس کی کمک بھی نہ کر سکے تو ارشاد احدیت ہوا کہ تمصیں آخری وارث حسین کی کمک کے لیے باقی رکھا گیا ہے اور اس کے بعد جملہ انوارائمہ گوظا ہر کیا گیا تو آخری نور مشغول نماز تھا۔ارشاد قدرت ہوا کہ یہی قائم ایک دن قیام کرنے والا ہے اور اس کے ذریعہ دنیا کوعدل وانصاف سے معمور کیا حائے گا۔

واضح رہے کہ امام کے القاب میں اس لقب کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ کے اس لقب کا تذکرہ کیا جائے تو انسان کو کھڑا ہوجانا چاہیے جیسا کہ علامہ عبد الرضا بن محمد نے اپنی کتاب' تاجیج نیوان الاخوران فی و فاقا سلطان خوراسان' میں نقل کیا ہے کہ جب دعبل خزاعی نے اپنے تصیدہ میں امام کا ذکر کیا تو امام رضًا سرویا کھڑے ہوگئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سرمبارک پررکھ لیا اور ظہورِ امام میں عجلت کی دعافر مائی۔ اور اس کے بعد بیطریقہ شیعوں میں رائح ہوگیا۔

ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف عظمتِ امام کا اظہار نہیں ہے ورنہ پیطریقہ کار ہرامام کے ذکر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن ذکر کے ساتھ بطریق اولی ہونا چاہیے تھا لیکن صرف امام عصر کے ذکر کے ساتھ بیطریقۂ کارعلامت ہے کہ اس طرح امت اسلامیہ کو تربیت دی جارہی تھی کہ جب امام کے قیام کا ذکر آئے تو فور اُ کھڑے ہوجا نمیں تا کہ اس بعد جب واقعا قیام کی منزل سامنے آجائے اور یہ خبرنشر ہو کہ انھوں نے مکہ سے قیام فرمالیا ہے تو فور اُ نفر سے کے لیے کھڑے ہوجا نمیں اور سر پر ہاتھ رکھ کر سرتسلیم نم کر دیں کہ اب اس سرکو بھی فور اُ نفر سے کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ (منتہی الآمال)

ایکی راہ میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ (منتہی الآمال)

لیے تمام عالم اسلام میں آپ کو عام طور سے اسی لقب کے ذریعہ پیچانا جاتا ہے اوراس کے بارے میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ جومہدی کے قیام اور خروج کا انکار کردے اس نے پیٹمبر اسلام پر نازل ہونے والے تمام احکام کا انکار کردیا ہے۔ پیٹمبر کے تمام احکام اور تعلیمات کا دارومدار قیام مہدی پر ہے اوراس سے انحراف کے معنی سارے احکام وتعلیمات سے انحراف کے ہیں۔

۸۔ منتظر..... یہ آپ کی واضح ترین صفت ہے کہ تمام صاحبانِ ایمان کو مسلسل آپ کا انتظار ہے اور روایات معصومین میں برابراس انتظار کی تاکید کی گئی ہے اور اسے افضل اعمال قرار دیا گیاہے۔

واضح رہے کہ انتظار کے افضل اعمال ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ انتظار ایک عمل ہے، بے عملی اور کا ہلی نہیں ہے اور زمانہ کواس کے حالات پر چپوڑ کر بغیر کسی اصلاحی عملی اور حرکت کے صرف ظہور امام کی آس لگا کر بیٹھنا ایک طرح کی کا ہلی اور سستی ہے انتظار نہیں ہے۔ انتظار کے لیے مقد مات کا فراہم کرنا اور حالات کا سازگار بنانا ایک بنیا دی شرط ہے۔ کسی مجلس میں ذاکر کا انتظار کرنے والا فرش عزا بچھا دیتا ہے۔ اور کسی مسجد میں امام جماعت کا انتظار کرنے والا ضفیں درست کر لیتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان امام جمیقی کے قیام کا انتظار کرے اور نہیں منظم کرے نہ دیدہ ودل فرش راہ کرے۔ دنیا میں ہراصلاحی عمل اور تحریک انتظار امام کی اعلیٰ ترین فرد ہے جس سے بہتر انتظار کا کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ انتظار میں دوخو بیاں پائی جاتی ہیں .....ایک بیہ ہے کہ انتظار اعتبار کی دلیل ہے کہ انتظار اعتبار کی دلیل ہے کہ انتظار اعتبار ختم ہوجاتا دلیل ہے کہ انسان کوجس کا اعتبار ہوتا ہے اس کا انتظار بھی ختم کر دیتا ہے۔ انتظار امام کی تاکید بقائے اعتبار ظہور امام کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات بیجھی ہے کہ انتظار کا ایک رخ بیجھی ہے کہ انسان موجودہ حالات سے

راضی نہیں ہے اور ایک بہترین مستقبل کا انتظار کر رہا ہے گویا اس تعلیم کے ذریعہ اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو مال، دولت، خزانہ اور اقتدار کچھ بھی کیول نہ حاصل ہوجائے اسے اپنے دور کے نظام کوآخری سمجھ کرمطمئن نہ ہوجانا چاہیے بلکہ دین و مذہب کی ابتر حالت کا لحاظ رکھ کر اس عظیم مستقبل کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے لیے زمین ہموار کرنا چاہیے جودین و مذہب، اور احکام و تعلیمات الہیہ کے لیے سکون واطمینان کا دور ہوگا۔ انسان کا اپنا سکون و اطمینان کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے اگر دین الہی کوسکون و اطمینان حاصل نہ ہوسکے۔

9- ماء معین (چشمہ جاری).....اس لقب میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ''اگر پروردگار پانی کوز مین میں جذب کردے توچشمہ 'جاری کوکون منظر عام پرلاسکتاہے؟''.....یعنی دنیا میں جس قدرآب جاری نظرآ رہاہے سب رحمتِ الٰہی کا کرشمہ ہے۔اسی طرح جب رحمتِ الٰہی کا تقاضا ہوگا توچشمہ 'جاری علوم و کمالاتِ آل محمد ہجی منظر عام پرآ جائے گا اور تمام دنیا اس کے فیوج و برکات سے استفادہ کرے گی اور بیزمینِ دل کو اسی طرح زندہ کردے گی اور بیزمینِ دل کو اسی طرح زندہ کردے گی اور بیزمینِ دل کو اسی طرح زندہ کردے گا جس طرح آب رحمت عام مردہ زمینوں کو زندہ بنادیا کرتا ہے۔

• ا۔ غائب ..... بیامام کی واضح ترین صفت ہے اور اس کی طرف ائمہ طاہریں نے لفظی اشارات کے علاوہ عملی اشارات بھی فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر آخری دور کے ائمہ معصومین اکثر حالات میں قوم سے ملاقات نہیں فرما یا کرتے تھے تا کہ لوگ غیبت کے عادی ہوجا نمیں اور غیبت کی بنیاد پر وجود امام کا انکار نہ کرنے پائمیں۔خود امام عصر کی زندگی کا ابتدائی دور بھی اسی عالم میں گزراہے کہ جناب حکیمہ جضوں نے ولادت کے موقع پر سارے فرائض انجام دیے ہیں انھیں بھی ہفتہ عشرہ یا بعض اوقات چالیس دن کے بعد ہی زیارت نصیب ہوتی تھی اور یہی حال دیگر اصحاب اور اہل خاندان کا تھا کہ اکثر افراد نے ولادت

کے بعد صرف اس وقت دیکھا جب آپ پدر بزرگوار کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے اور جعفر کو ہٹا کرنماز جنازہ ادا فرمائی۔اس کے بعد پھر آپ نے اپنی غیبت کے دو ھے رکھے:

فیبت صغریٰ جس کا سلسلہ تقریباً • کے سال تک جاری رہا اور اس میں مختلف سفراء کے ذریعہ خط و کتابت اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا تا کہ لوگ فیبت پر ایمان کے عادی ہوجا عیں اور بیاعتقا دراسخ ہوجائے کہ فیبت کے ذریعہ فیوض و برکات کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا بلکہ ہدایت وارشا دکا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

4 کسال کی اس تربیت کے بعد غیبت کبری کا سلسلہ شروع ہوگیا اور ایک اعلان عام ہوگیا کہ اس کے بعد سوالات کے جوابات براہ راست نہیں ملیں گے بلکہ ہمارے محفوظ تعلیمات کے ذریعہ حاصل کرنا ہوں گے اور ان تعلیمات سے استنباط واستخراج کا کام وہ علماء اعلام انجام دیں گے جواپی نفس کو ہوا وہوں سے بچپانے والے، اپنے دین کوخطرات سے محفوظ رکھنے والے، اپنے مولا کے احکام کی اطاعت کرنے والے اور اپنے خواہشات کی مخلفت کرنے والے ہوں گے۔ یہی ججب امام ہوں گے اور انھیں کے ذریعہ امت کی ہدایت کا کام انجام دیا جائے گا۔ بیا حکام کو کتاب وسنت سے بھی حاصل کریں گے اور ملاقات امام کو کام انجام دیا جائے گا۔ بیا حکام کو کتاب وسنت سے بھی حاصل کریں گے اور ملاقات امام نہیں بتائی جاسکتی ہے اور فہرست میں بھی ہڑخص کے اپنے ہی او پر منظبی کر لینے کا خطرہ ہے نہیں بتائی جاسکتی ہے اور فہرست میں بھی ہڑخص نے اپنے ہی او پر منظبی کر لینے کا خطرہ ہے لہذا بیا علمان کا مردیا گیا کہ اگر کوئی شخص غیبت کبری میں مشاہدہ اور ملاقات کا دعوی کر بے ہوتو خبر داراس کی تصدیق نہ کرنا اور اسے اخر اپر دار سجھ کراس کی بات رد کر دینا ور نہ تی شریعت سے ہم آ ہنگ نہ ہوتو خبر داراس کی تصدیق نہ کرنا اور اسے اخر اپر دار سجھ کراس کی بات رد کر دینا ور نہ تی شریعت سے ہم آ ہنگ نہ میں وی سلسلہ شروع ہوجائے گا اور اصلی دین تباہ و برباد ہوکررہ جائے گا۔

بیروک تھام اور پابندی بھی دورغیبت میں فرض ہدایت کے انجام دینے کا ایک راستہ ہے کہ اس طرح گمراہی کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا جائے اور مذہب میں کوئی نیا کار دبار نہ قائم ہوسکے۔

واضح رہے کہ غیبت امامؓ کے بارے میں دوطرح کے تصورات پائے جاتے ہیں: (۱) غیبت شخص اور (۲) غیبت شخصیت

غیبت شخص کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ خودانسان نگا ہوں سے غائب رہے اورایسے مقام پر محفوظ اور مستور ہوجائے کہ کوئی نگاہ اسے دیکھ نہ سکے جو عام طور سے غیبت کامفہوم سمجھا جاتا ہے اوراسی اعتبار سے کسی انسان کوغائب کہا جاتا ہے۔

اور غیبت شخصیت کے معنی میہ ہیں کہ انسان نگا ہوں کے سامنے موجود رہے لیکن اس کی شخصیت نگا ہوں سے غائب رہے جس طرح کہ جناب موسی اور فرعون کے قصہ میں واضح طور پر میہ بات نظر آتی ہے کہ جناب موسی فرعون کے قصر میں اور اس کی آغوش میں رہے لیکن وہ آخر دم تک ان کی شخصیت کا اندازہ نہ کر سکا اور برابریہی کہتا رہا کہ کہیں میروہی بچپتو نہیں ہے جس کے بارے میں منجمین نے خبر دی ہے کہ وہ میری سلطنت کے لیے ایک عظیم خطرہ بن کر ابھرنے والا ہے۔

روایات اور واقعات پردفت نظر سے کام لیا جائے توامام ِ زمانہ کی غیبت کا یہی مفہوم منظر عام پر آتا ہے اور اسی غیبت کی بنیاد پر ان سارے واقعات کی توجیہ کی جاسکتی ہے جن میں ملاقات امام گا ذکر پایا جاتا ہے لیکن آپ کی شخصیت کا اندازہ نگا ہوں سے غائب ہوجانے کے بعد ہوا اور بروفت بیاحساس بھی نہ پیدا ہوسکا اور اسی مفہوم کی بنیاد پر ان روایات کی توجیہ بھی کی جاسکتی ہے جن میں بیمضمون پایا جاتا ہے کہ آپ کے ظہور کے وقت بہت سے افر ااس بات کے دعوید ارہوں گے کہ ہم نے آپ کومختلف مقامات پردیکھا ہے اور مناسک جج

کے موقع پرآپ کی زیارت کا با قاعدہ شرف حاصل کیا ہے۔ بیداور بات ہے کہ اس وقت اس امر کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ امام زمانۂ ہیں اور آج با قاعدہ ظہور کے بعد اس حقیقت کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔

غیبت کا پہلامنہوم بھی بعض اعتبارات سے سیحے ہے اور عام طور سے لوگ آپ کے جمال مبارک کی زیارت سے محروم ہیں لیکن مکمل طور پرغیبت کے باوجود ملاقاتوں کا سلسلہ دوسر سے ہی مفہوم کی تائید کرتا ہے۔ بہر حال غیبت، امام عصر کے ان خصوصیات میں ہے جن کے اعتبار سے آپ کومظہر اوصاف الہید کہا جا سکتا ہے کہ گویا آپ کو پروردگار نے دیگر صفات جمال و کمال کی طرح اپنی غیبت کا مظہر بھی قرار دیا ہے بیاور بات ہے کہ غیبت الہید میں کسی طرح کے مشاہدہ کا امکان نہیں ہے اور غیبت امام میں بہر حال مشاہدہ کا امکان بلکہ یقین پایا جاتا ہے اور اس اعتبار سے غیبت امام کے بارے میں بید کہا جا سکتا ہے کہ بیغیبت اسلام کے تمام غیب کے درمیان سب سے آسان ترین غیبت ہے جس پر انسان باسانی ایمان پیدا کرسکتا ہے۔

جب مردمسلمان اس غیبت الہیہ پر ایمان لا چکا ہے جس میں نہ ماضی میں مشاہدہ تھا اور نہ مستقبل میں مشاہدہ کا امکان ہے اور اس غیبت رسول پر ایمان لا چکا ہے جس میں ماضی میں مشاہدہ تھا لیکن مستقبل میں اس دنیا میں عام اسلامی عقائد کی بنیاد پر مشاہدہ کا امکان نہیں ہے اور اس آخرت پر ایمان رکھتا ہے جس کا ماضی میں کوئی مشاہدہ نہیں تھا اور صرف مستقبل میں مشاہدہ کا یقین ہے اور وہی اس دنیا کی آخری انتہا ہے، تو اس غیبت امام پر ایمان لانے میں کیا تکف ہے جس میں ماضی اور مستقبل دونوں طرف مشاہدہ پایا جا تا ہے اور صرف دور حاضر غیبت کا دور کہا جا تا ہے اور اس کے علاوہ مستقل غیب کا کوئی سوال نہیں ہے۔

امام کی غیبت ہی سے ظہور کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے ظہور کا مفہوم بھی کسی امام کی غیبت ہی سے ظہور کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے قرور کا مفہوم بھی کسی

اس پردہ کا اٹھ جانا ہے جوآج امت اور امامؓ کے درمیان حائل ہے، یا شخصیت کے اس ابہام کاختم ہوجانا ہے جومصلحت الہی کی بنیاد پر قائم ہے اور جس کی بنا پر شخصیت کا با قاعدہ تعارف نہیں ہور ہاہے اگر جیام کان ہے کہ وہ ہمارے مشاہدہ میں برابریا بھی بھی آرہا ہواور شایداسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ما لک کا ئنات نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ:'' ہمارے کسی بندہ کوحقیر نہ مجھ لینا کہیں وہ ہمارا کوئی ولی نہ ہو۔'' ہم اپنے ماحول کی کمزوریوں کی بنا پرشخصیت کولباس اور ظاہری آ رائش وزیبائش سے پیچانتے ہیں اور اولیاء خدا کا انداز اس سے بالکل مختلف ہوا کرتا ہے لہذا اس کا امکان بہر حال رہتا ہے کہ ہم کسی انسان کومعمو لی سمجھ کراہے تقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور بعد میں وہ ولی خدا ثابت ہو، اور ہم کوولی خدا کی تو ہین کا جواب دہ ہونا پڑ ہےجس کے بارے میں روایت میں وارد ہواہے کہ جس نے میرے ولی کی تو ہین کی اس نے مجھے دعوت جنگ دے دی اور میرے مقابلہ پر کھڑا ہوگیا۔ میں اینے ولی کی عزت کواپنی عزت اور اس کی توہین کواپنی توہین تصور کرتا ہوں، صاحبانِ ایمان کی عزت،عزت الہیہ سے وابستہ ہے اور ان کی تو ہین بھی تو ہین یروردگار کے مرادف ہے۔

واضح رہے کہ امام عصر کے بارے میں تین طرح کے موضوعات زیر بحث آتے ہیں: (۱) غیبت (۲) ظہور (۳) انتظار

دوکاتعلق ان کی ذات مبارک سے ہے اور ایک کاتعلق ہمارے فرائض سے ہے۔ غیبت، ظہور اور انتظار کے مفاہیم کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ان سے متعلق تین موضوعات باقی رہ جاتے ہیں جن کی وضاحت بہر حال ضروری ہے۔ غیبت کے سلسلہ میں فرائض دور غیبت، انتظار کے سلسلہ میں علامات ظہور، اور ظہور کے بارے میں خصوصیات طرز حکومت اور اس

امر کی وضاحت کہ امام زمانۂ ظہور کے بعد کیا امورانجام دیں گے اور کس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کوعدل وانصاف سے بھر دیں گے۔

### فرائض دورغيبت

علامہ شیخ عباس فمی علیہ الرحمہ نے دورغیبت امامٌ میں آٹھ طرح کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے جواحساس غیبت امامٌ اور انتظار امامٌ کی حقیقت کے واضح کرنے کے بہترین وسائل ہیں اور جن کے بغیر ندایمان بالغیب مکمل ہوسکتا ہے اور ندانسان کومنتظرین امام زمانہٌ میں شار کیا جاسکتا ہے۔ان آٹھ فرائض کی مختصر نفصیل ہیہے:

ا محزون ورنجیده رہنا.....حقیقت امریہ ہے کہ انسان کوغیبت امام کی حقیقت اوراس سے پیدا ہونے والے نقصانات کا اندازہ ہوجائے تو اس کی زندگی سے مسرت و ابتہاج ناپدی ہوجائے۔ ہوجائے۔

زمانہ کے بدترین حالات، اہل زمانہ کے بے پناہ ظلم وستم، نظام اسلامی کی بربادی، تعلیمات الہیہ کا استہزا، اور اس طرح کے بے شار معاملات ہیں جن سے غیبت امام کے نقصانات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے اور ان کا احساس ہی انسان کے آنسو بہانے کے لیے کافی ہے۔ پھراگریہ بات صحیح ہے کہ امام انسان کی زندگی کی محبوب ترین شخصیت کا نام ہے تو کیسے ممکن ہے کم محبوب نگا ہوں سے او چھل رہے اور عاشق کے دل میں اضطراب اور بے قراری نہ پیدا ہواورہ ہا ہے محبوب کی طرف سے اس طرح غافل ہوجائے کہ مخصوص تاریخوں اور مواقع کے علاوہ اس کے وجود اور اس کی غیبت کا حساس بھی نہ پیدا کرے۔

دعائے ندبہ میں خصیں تمام حالات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے اور اسی لیے اس دعا کو دعائے ندبہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے مضامین کی طرف متوجہ ہوجائے اور غیبت امام کی مصیبت کا

صحیح اندازہ کر لے تو گریداورند ہے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اور شایدا ہی لیے اس دعا کی تاکیدایا م عید میں کی گئی ہے بغنی روز عید فطر، روز عید قربان ۔ روز عید غدیر اور روز جمعہ جسے بعض اسلامی احکام کے اعتبار سے عید سے تعبیر کیا گیا ہے کہ عید کا دن انسان کے لیے انتہائی مسرت کا دن ہوتا ہے ۔ اور اس دن ایک محب اور عاشق کا فرض ہے کہ اپنے محبوب حقیقی کے فراق کا احساس پیدا کرے اور اس کی فرقت پر آنسو بہائے تاکہ اسے فراق کی صحیح کیفیت کا اندازہ ہو سکے جیسا کہ امام محمد باقر نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عید کا دن آتا ہے تو ہم آلِ محمد کا غزا ہو ہوجاتا ہے کہ ہم اپنا حق اغرار کے ہاتھوں پامال ہوتے دیکھتے ہیں اور مصلحت الہید کی بنیاد پر کوئی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے ۔ انکمہ معصومین میں مولائے کا کنات کے دور سے امام عسکری تک ہر امام نے غیبت کے نقصانات اور مصائب کا تذکرہ کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا کنات میں فیر صرف اس وقت نمایاں ہوگا جب ہمارا قائم قیام کر سے گا اور اس سے پہلے اس دنیا سے سی واقعی فیر کی امیر نہیں کی جاسکتی ہے تا کہ انسانِ مومن بدترین حالات سے بھی ما یوں نہ ہوجائے اور پھر انھیں حالات سے را جی اور مطمئن بھی نہ ہوجائے کہ بیاس کے نقص ایمان کا

اس مقام پرسد برصرفی کی اس روایت کانقل کرنا نامناسب نه ہوگا کہ میں (سدیر) اور مفضل بن عمراورا بوبصیراورا بان بن تغلب امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ خاک پر بیٹے ہوئے ہے تا گری فرمار ہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ میرے سردار! تیری فیبت نے میری مصیبت کوظیم کر دیا ہے، میری نیندکوختم کر دیا ہے اور میری آئکھوں سے سیلاب اشک جاری کر دیا ہے۔ میں نے جیرت زدہ ہوکر عرض کی کہ فرز ندر رسول! خدا آپ کو ہر بلاسے محفوظ رکھے یہ گریہ کا کون ساانداز ہے اور خدانخواستہ کون سی تازہ مصیبت آپ پرنازل ہوگئ ہے؟ .....تو فرمایا کہ میں نے کتاب جفر کا مطالعہ کیا ہے جس میں قیامت

تک کے حالات کا ذکر موجود ہے تو اس میں آخری وارث پیغیرگی غیبت اور طول غیبت کے ساتھ اس دور میں پیدا ہونے والے بدترین شکوک وشبہات اور ایمان وعقیدہ کے تزلزل کے حالات اور پھر شیعوں کے مبتلائے شک وریب ہونے اور تغافل اعمال کا مطالعہ کیا ہے اور اس امر نے مجھے اس طرح بے قرار ہوکررونے پر مجبور کردیا ہے کہ اس غیبت میں صاحبانِ ایمان کا کیا حشر ہوگا اور ان کا ایمان کس طرح محفوظ دہ سکے گا۔

عزیزانِ گرامی! ...... اگر ہمارے حالات اور ہماری بداعمالیاں سیڑوں سال پہلے امام صادق کو بے قرار ہوکررو نے پرمجبور کرسکتی ہیں تو کیا ہمارا پہلے امام میں ان حالات کا اور آفات کا اندازہ کرکے کم از کم روز جمعہ خلوص دل کے ساتھ دعائے ند بہ کی تلاوت کر کے اپنے حالات پرخود آنسو بہا ئیں کہ شایداسی طرح ہمارے دل میں عشقِ امامِ نما خذبہ پیدا ہوجائے اور ہم کسی آن ان کی یا دسے غافل نہ ہونے پائیں جس طرح کہ انھوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم کسی وقت بھی اپنے چاہنے والوں کی یا دسے غافل نہیں ہوتے ہیں اور نہ ان کی نگر انی کونظر انداز کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اعتماد ہمارے او پر رہے اور ان کی حفاظت ورعایت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی حوالے کی گئ

۲۔ انتظار حکومت وسکون آل محمر اسساس انتظار کو دورغیبت میں افضل اعمال قرار دیا گیا ہے اور اس میں اس امر کا واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک دن آل محمر کا اقتدار ضرور قائم ہونے والا ہے اور مومنین کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس دن کا انتظار کریں اور اس کے لیے زمین ہموار کرنے اور فضا کوساز گار بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔

اب بیدورکب آئے گااوراس کا وقت کیا ہے؟ بیا یک راز الٰہی ہے جس کوتمام مخلوقات سے مخفی رکھا گیا ہے۔ بلکہ روایات میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ امیر المونین کے زخمی ہونے

کے بعد آپ کے صحابی عمرو بن الحمق نے آپ کی عیادت کرتے ہوئے عرض کی کہ مولا! ان مصائب کی انتہا کیا ہے؟ تو فر مایا کہ + کھ تک عرض کی کہ کیا اس کے بعد راحت وآ رام ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اورغش کھا گئے۔

اس کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو دوبارہ سوال کیا۔ فرمایا بے شک ہر بلا کے بعد سہولت اورآ سانی ہے کیکن اس کا اختیار پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔

اس کے بعد ابوحمزہ شالی نے امام باقر سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا کہ • ۷ ھ توگز رچکا ہے لیکن بلاؤں کا سلسلہ جاری ہے؟ تو فر مایا کہ شہادت امام حسینً کے بعد جب غضب پروردگار شدید ہوا تو اس نے سہولت وسکون کے دور کو آگے بڑھا دیا۔

پھراس کے بعد ابو حمزہ نے یہی سوال امام صادق سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک عضب اللی نے اس مدت کو دوگنا کردیا تھا، اس کے بعد جب لوگوں نے اس راز کو فاش کردیا تو پروردگار نے اس دورکو مطلق راز بنادیا اور اب کسی کواس امر کاعلم نہیں ہوسکتا ہے، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ اس دور کا انتظار کرے کہ انتظار ظہور کرنے والا مرجمی جائے گا تو قائم آل محمد کے اصحاب میں شار کیا جائے گا۔

سامام کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہِ احدیت میں دست بدعار ہنا۔ ظاہر ہے کہ دعا ہر مسلد کا علاج ہے جوانسان کے امکان سے باہر ہواور جب دور غیبت میں امام کی حفاظت کسی اعتبار سے بھی ہمار ہے اختیار میں نہیں ہے اور ہم خود انھیں کے رحم وکرم سے زندہ بیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہِ احدیت میں مسلسل دعائیں کرتے رہیں اور کسی وقت بھی اس فرض سے غافل نہ ہوں۔''اللھ حد کن لولیك الحجة بن الحسد، ''جسے عام طور سے اثنائے نماز قنوت یا بعد نماز وظیفہ کے طور پر پڑھا جاتا

ہے۔امام علیہ السلام کے وجود کی حفاظت، ان کے ظہور کی سہولت اور ان کی عادلانہ حکومت کے بارے میں جامع ترین دعا ہے، جس سے صاحبانِ ایمان کوکسی وقت غافل نہیں ہونا چاہیے۔

٣ ـ امام كى سلامتى كے ليے صدقه زكالنا .....صدقه در حقيت خواہش سلامتى كاعملى اظہار ہے کہ انسان جس کی سلامتی کی واقعاً تمنار کھتا ہے اس کے حق میں صرف لفظی طور پر دعانہیں کرتا ہے بلکہ عملی طور پربھی دفع بلا کا انتظام کرتا ہے اور بیا نتظام صدقہ سے بہتر کوئی شےنہیں ہے۔ دعاان لوگوں کے لیے بہترین شے ہے جوصد قددینے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں لیکن جن کے پاس بیاستطاعت پائی جاتی ہے وہ اگر صرف دعا پر اکتفا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لفظی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور امام کی سلامتی کے لیے چند پیسے بھی خرچ نہیں كرناجات بين جب كه جو كچه مالك كائنات سے لياہے وہ سب أنسيس كے صدقه ميں لياہے اور جو کچھآئندہ لینا ہے وہ بھی انھیں کے فیل میں اور انھیں کے وسلیہ سے حاصل کرنا ہے۔ ۵۔امام عصر کی طرف سے حج کرنا یا دوسروں کو حج نیابت کے لیے بھیجنا۔ جو دورقد یم سے شیعوں کے درمیان مرسوم ہے کہ لوگ اینے امام زمانہ کی طرف سے نیابۃ اعمال انجام دیا کرتے تھے اورامام عصران کے ان اعمال کی قدر دانی بھی فر مایا کرتے تھے جیسا کہ ابو محمد علجی کے حالات میں نقل کیا گیا ہے کہ انھیں کسی شخص نے امام عصر کی طرف سے نیابۃ حج کے لیے پیسہ دیے توانھوں نے اپنے فاسق و فاجراور شرا بی فرزند کو حج نیابت امام کے لیے اپنے ساتھ لے لیاجس کا نتیجہ میہ ہوا کہ میدانِ عرفات میں ایک انتہائی نوجوان شخص کودیکھا جو یہ فرمارہے ہیں کہ محس اس بات سے حیانہیں آتی ہے کہ لوگ محس حج نیابت کے لیے رقم دیتے ہیں توتم فاسق و فاجرافراد کو بیرقم دے دیتے ہوقریب ہے کہتمھاری آنکھ ضائع ہوجائے کہتم نے انتہائی اندھے پن کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ جج سے واپسی کے حالیس روز

کے بعدان کی وہ آ نکھ ضائع ہوگئی جس کی طرف اس مردنو جوان نے اشارہ کیا تھا۔

۲۔ امام عصر کا اسم گرامی آنے پر قیام کرنا ..... بالخصوص اگر آپ کا ذکر لفظ قائم سے کیا جائے کہ اس میں حضرت کے قیام کا اشارہ پایا جا تا ہے اور آپ کے قیام کے تصور کے ساتھ کھڑا ہوجانا محبت ،عقیدت اور غلامی کا بہترین مقتصیٰ ہے جس سے سی وقت بھی غفلت نہیں کی جاسکتی ہے۔

ک۔ دور غیبت میں حفاظت دین وایمان کے لیے دعا کرتے رہنا ۔۔۔۔۔ امام صادق نے زرارہ سے فرمایا تھا کہ ہمارے قائم کی غیبت میں اس قدر شبہات پیدا کیے جائیں گے کہ اچھے خاصے لوگ مشکوک ہوجا ئیں گے لہٰذا اس دور میں ہر شخص کا فرض ہے کہ سلامتی ایمان کی دعا کرتا رہے اور عادا مام میں مصروف رہے اور عبداللہ بن سنان کی امام صادق سے روایت کی بنا پر کم سے کم''یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینگ'' کا وردکرتا رہے کہ سلامتی دین وایمان کے لیے یہ بہترین اور مخترترین دعاہے۔

۸۔امام زمانۂ سے مصائب و بلیات کے موقع پر استغاثہ کرنا ......کہ یہ بھی اعتقاد کے استحکام اور روابط و تعلقات کے دوام کے لیے بہترین طریقہ ہے اور پر وردگار عالم نے ائمہ طاہرین کو یہ طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرسکتے ہیں جیسا کہ ابوطا ہرین بلال نے امام صادق سے قل کیا ہے کہ پر وردگار جب اہلِ زمین تک کوئی برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو پیغیبرا کرم سے امام آخر تک سب کو وسیلہ قرار دیتا ہے اور ان کی بارگا ہوں سے گزر نے کے بعد برکت بندوں تک پہنچتی ہے اور جب کسی عمل کو منزل قبولیت تک بہنچانا چاہتا ہے تو امام زمانۂ سے رسولِ اکرم تک ہرایک کے وسیلہ سے گزار کراپنی بارگاہ جلالت پناہ تک پہنچا تا ہے اور پھر قبولیت کا شرف عنایت کرتا ہے بلکہ خود امام عصر نے بھی شیخ مفیل کے خط میں تحریر فرمایا تھا کہ تمھارے حالات ہماری نگا ہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں اور ہم مفیلاً کے خط میں تحریر فرمایا تھا کہ تمھارے حالات ہماری نگا ہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں اور ہم

تمھارے مصائب کی مکمل اطلاع رکھتے ہیں اور برابرتمھارے حالات کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔

علامہ مجلسیؒ نے تحفۃ الزائر میں نقل کیا ہے کہ صاحبانِ حاجت کو چاہیے کہ اپنی حاجت کو کسی کا غذ پر لکھ کرائمہ طاہریٹ کی قبور مبار کہ پر پیش کردیں یا کسی خاک میں رکھ کردریا یا نہروغیرہ کے خوالہ کردیں کہ امام زمانہ اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔اس عریضہ کی ترسیل میں آپ کے چاروں نواب خاص میں سے کسی کو بھی مخاطب بنایا جاسکتا ہے۔انشاء اللہ وہ اسی طرح امام کی بارگاہ میں پیش کریں گے جس طرح اپنی زندگی میں اس فرض کو انجام دیا کرتے تھے اور امام علیہ السلام اسی طرح مقصد کو پورا کریں گے جس طرح اس دور میں کیا کرتے تھے۔

# مَنُ أَنْكُرَ خُرُوجَ المَهْدِئَ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اسلامی روایات کے مطالعہ سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ سرکار دوعالم نے اپنی زندگی میں قیامت تک پیش آنے والے بیشتر واقعات کی وضات کر دی تھی اور پرور دگار کی طرف سے ترتیب یانے والے نظام ہدایت کی صراحت فرمادی تھی۔

آیت اولی الامر کی وضاحت کرتے ہوئے ان تمام افراد کے ناموں کا بھی تذکرہ کردیا تھا جنھیں پروردگار کی طرف سے منصب ہدایت تفویض ہوا تھا اور جن کے ذمہ مجبح قیامت تک ہدایت عالم کی ذمہ داری تھی۔

اس سلسلہ میں ایک عنوانِ''مہدی'' بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے جس کی بار بار تکرار کی گئ ہے اور جس کے ذریعہ امت کو سمجھایا گیا ہے کہ کا ئنات کے لیے ایک مہدی کا وجود لازمی ہے، اور دنیااس وقت فنانہیں ہوسکتی ہے جب تک کہ مہدی منظر عام پر آ کر ہدایت عالم اور اصلاحِ امت کا فرض انجام نہ دے دے۔ لفظ''مہدی'' کی تعبیر میں بینکتہ بھی پوشیدہ تھا کہوہ ایساہادی ہوگا جواپنی رہنمائی میں کسی کی ہدایت کا مختاج نہ ہوگا بلکہ اسے پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت حاصل ہوگی اوروہ دنیا کی ہدایت کا فرض انجام دےگا۔

یہ بات امت اسلامیہ میں اس قدر واضح تھی کہ ہر دور کے مسلمان کو ایک مہدی کی تلاش تھی اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ خود ہی مہدی بن گئے یا سلاطین زمانہ نے اپنی اولا د کے نام مہدی رکھ دیے تاکہ امت کے درمیان جانے پیچانے لقب سے فائدہ اٹھایا جاسکے ،اور آٹھیں یہ مجھایا جاسکے کہ جس کی آمد کی خبرسر کار دوعالم نے دی تھی وہ مہدی میرے گھر میں پیدا ہوچکا ہے۔

بالکل' مہدی' ہی کی طرح کا ایک عنوان' قائم' کھی تھا جس کا تذکرہ بار بار روایات میں وارد ہوا ہے اور اس کثرت سے وارد ہوا ہے کہ سلسلۂ امامت کے درمیانی دور ہی سے امت کوایک' قائم'' کی تلاش شروع ہوگئ تھی اور جب بھی وہ حالات پیدا ہو گئے یا مظالم اس منزل پر آ گئے جس منزل پر امت کے خیال میں' قائم'' کا قیام ضروری تھا ایک' قائم'' کی منزل پر آ گئے جس منزل پر امت کے خیال میں' تائم'' کا قیام ضروری تھا ایک' قائم'' کی تلاش میں شدت پیدا ہوگئ اور لوگ بے چینی سے اس صلح امت کا انظار کرنے گئے جس کے قیام سے عالم انسانیت کی اصلاح ہوجائے گی اور دنیا کے حالات یکسر تبدیل ہوجائیں گے۔ بلکہ اکثر و بیشتر ہے تھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ائمہ معصومین کی بارگاہ میں حاضر ہوکر برجستہ بید سوال کرتے تھے کہ کیا سرکار ہی'' قائم آل محم'' ہے ۔ یعنی امت کے ذہن میں'' قائم'' کا تصور اور ' قائم'' کے ساتھ بساطِ ظلم و جور کے فنا ہوجانے اور عدل و انصاف کی ضرورت محسوس اور'' قائم'' کے ساتھ بساطِ ظلم و جور کے فنا ہوجانے اور عدل و انصاف کی ضرورت محسوس اس قدر را آخ تھا کہ جہاں حالات سے پریشانی پیدا ہوئی اور عدل و انصاف کی ضرورت محسوس ہوئی و ہیں ایک'' قائم'' کی جبتجو کا خیال صفحہ دبن پر ابھر آیا اور چوں کہ مرسل اعظم' نے مصلح مسے کا نصور اپنی ہی نسل اور اسے ہی خاندان کے بارے میں دیا تھا اس لیے لوگ اسی امت کا نصور اپنی ہی نسل اور اسے ہی خاندان کے بارے میں دیا تھا اس لیے لوگ اسی

خاندان میں تلاش کرنے لگتے اور اس کی ہر فردسے اصلاح کی آخری امید وابستہ کر کے اسے ''قائم'' کے لقب سے یاد کرنے لگتے۔

آئمہ معصومین نے بھی بیاہتمام برقرار رکھا کہ ایک طرف بیہ وضاحت کرتے رہے کہ ہم '' قائم'' نہیں ہیں یا ابھی آلِ محراک قیام کا وقت نہیں آیا ہے۔'' قائم'' اس کے بعد آنے والا ہےاور دوسری طرف جہاں بھی لفظ'' قائم'' زبان پرآیا وہیں سروقد کھڑے ہو گئے اور گویا کہ ایک طرح کا فرض تعظیم بجالائے جس کا ظاہری تصوریہی تھا کہ'' قائم'' ایسی باعظمت شخصیت کا نام ہےجس کے تذکرہ پراس کے آباؤا حداد بھی کھڑے ہوجاتے ہیں اور تعظیم وتکریم کا انداز اختیار کر لیتے ہیں جس طرح کہ عظمتِ زہرا کے اظہار کے لیے مرسل اعظمٌ قیام فر ماتے تھے۔ لیکن حقیقی اعتبار سے اس کا ایک دقیق تر نکتہ ریجھی تھا کہ آئمہ معصومینؑ اس طرزعمل کے ذریعہ سارے عالم کی اصلاح کردے اور امت خاموش تماشائی بنی رہے۔جس طرح کہ قوم سے کہا تھا کہ آپ اور ہارون جا کر نے جناب موسی اصلاح کا فرض انجام دیں، ہم یہاں بیٹھ کرآ ہے کا انتظار کررہے ہیں۔ائمہ معصومین کو بنی اسرائیل کا بیقعوداوران کی بے حسی اس قدر نا گوارتھی کہ آپ اپنی قوم کواس کے بالکل برعکس انداز میں تربیت دے رہے تھے کہ وہاں نبی خدا قیام کے لیے آمادہ تھا اور قوم بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں قیام کی شان یہ ہے کہ ابھی صرف اس کے نام'' قائم'' کا ذکر آیا ہے اور ہم اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ تا کہ تمھارے ذہن میں پیتصور رائٹ رہے کہ جب وہ ظاہر بظاہر تمھارے سامنے آجائے اور قیام کے لیے آمادہ ہوجائے توخبر دارتم خاموش نہ بیٹھے رہ جانا اور تمھاری حیثیت ایک تماشائی کی نہ ہوجائے۔ بلکہ تمھارا فرض ہے کہ جیسے ہی وہ قیام کا ارادہ کرے تم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ اور اصلاح عالم کی مہم میں اس کے ساتھ شریک ہوجاؤاور نہصرف کسی کے نام آ جانے پراس کے بزرگوں کا کھڑا ہوجانا کوئی دقیق توجینہیں

ر کھتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے لیے پیغیبراسلام کا قیام ان کی تشریف آوری پر ہوتا تھاان کے نام پر نہیں۔ اور ائمہ معصومین کا یہ قیام بھی باقی القاب وخطابات سے وابستہ نہیں تھا بلکہ صرف لفظ '' قائم'' سے وابستہ تھا جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ ان کے نام پر قیام مطلوب ہے اور اس شخصیت کے ساتھ شریکِ قیام و جہاد ہونا اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔

علاء اعلام کی تعلیم اور ان کاطریقهٔ کار آج بھی یہی ہے کہ جب وارثِ پینمبرگا ذکر اس لقب کے ساتھ ہوتا ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں زبان حال سے عرض کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ قیام کے لیے تیار ہیں۔بس آپ کے ظہور وقیام کی دیر ہے اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے اور اصلاح عالم کی مہم میں آپ کی ہرام کانی مدد کریں گے۔

''مہدی'' اور'' قائم'' یہ دوالفاظ دو مختلف کیکن باہم مربوط حقائق کی نشان دہی کرتے ہیں۔ لفظ''مہدی'' اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کسی خودساختہ یا زمانہ ساز ہادی کے ذریعے نہیں ہوسکتی ہے، اس کے لیے وہ مخص درکار ہے جس کی ہدایت کا انتظام قدرت کی طرف سے کیا گیا ہو، اور اسے پروردگار نے مہدی بنا کر ہدایت کا ذمہ دار بنایا ہو، اور ''قائم'' اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اصلاح عام کا کام گھر بیٹے انجام نہیں پاسکتا ہے اس کے لیے قیام کرنا ہوگا، زحمتیں برداشت کرنا ہوں گی، مصائب اور طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ظلم وجور کے عالم گیر ہنگامہ سے ظرانا ہوگا۔

قابلِغورنکتہ بیہ ہے کہ ائمہ معصومین ٹنے ہر دور میں طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، ہر دور میں مصائب بر داشت کیے ہیں اور بنی امیہ و بنی عباس کے فراعنہ و جبابرہ سے ٹکر لی ہے لیکن اس کے باوجوداخیں قائم کے لقب سے یا ذہیں کیا گیا۔

امام حسین کا قیام کر بلامیں،امام سجادگا قیام یزیداوریزیدیت کے مقابله میں،امام باقرو

امام صادقؓ کا قیام بنی امیہ و بنی عباس کے مظالم کے سامنے، امام کاظمٌ وامام رضًا کا قیام ہارون و مامون کے ظلم و جور کے سامنے ، امام جواڈ واما منقیؓ وامام عسکریؓ کا قیام سلاطین وقت کے مقابلہ میں کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ان میں اکثر قیام سکے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود نہ یے تصور ہوسکتا ہے کہ ائمہ کرامؓ نے اپنے کوحکومتوں کے سپر دکر دیا تھااور نہ بیسو چا جاسکتا ہے کہ وہ حالات سے بالکل الگ تھلگ رہے اور امت کی بربادی کا منظر دیکھتے رہے۔ انھوں نے اپنے اپنے ظاہری امکان بھر ہرموقع پر قیام کیا ہے اور حکومت کو اس کے ظلم و جوریر متنبہ کیا ہے بلکہ عوام کو بھی حکومتوں کے مظالم سے آگاہ کیا ہے۔صفوان جمال سے یہاں تک فرمادیا تھا کہان حکام کوجانور کرایہ پردینا بھی ان کی زندگی کی تمنا کے برابر ہے اور ظالم کی زندگی کی تمنااس کے ظلم میں شرکت کے مرادف ہے جوکسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔لیکن ان تمام مجاہدات کے باوجودان معصومین کولفظ قائم سے نہیں یا دکیا گیااور پیرحضرات خود فرماتے رہے کہ'' قائم''اس کے بعد آنے والا ہے۔اس کا مطلب پیہے کہ آخری'' قائم'' کے ذمہ جو کام رکھا گیاہے وہ ان سب سے زیادہ اہم اور شکین ہے اور اس کا انقلاب آخری اور دائمی ہوگا۔اس کا فریضہ ظالم سے مقابلہ کرنااوراسے فنا کردینانہیں ہے بلکہ اس کا فریضہ ظلم وجور کا استیصال کرنا ہے۔اس کے دور میں صرف کسی ایک ظالم حکومت کا سامنانہیں کرنا ہوگا بلکہ اسلام وكفركى تمام انحرافی قوتوں كامقابله كرنا ہوگا۔ وہ منحرف مسلمانوں كے ساتھ يہوديوں، عیسائیوں، کا فروں،مشرکوں اور بے دینوں سے بیک وقت مقابلہ کرے گا اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مقابلہ کے لیے اسی طرح کی توانائی کی ضرورت ہوگی اوراتنے بڑے جہاد کے ليے ایسا ہی حوصلہ در کار ہوگا۔

مثالی انداز سے بیہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح اسلام کی غربت کے دور میں امام حسینؑ نے تن تنہا اپنے مختصر ساتھیوں کے ساتھ پوری قوت ِظلم وجور کے مقابلہ میں قیام کیا تھا اسی طرح بیہ وارثِ حسین ساری دنیا کے ظلم و جور کے مقابلہ میں اپنے چند مخصوص اصحاب کے ساتھ قیام کرے گا اور اس قیام کی عظمت وہی افراد پہچا نیں گے جو قیام کر بلا کی اہمیت سے آشا ہیں، اور اس قائم کی ہمت و جرائت کی قدر وہی افراد کریں گے جو اصلاح وانقلاب و جہاد و قیام کے مفہوم سے آشائی رکھتے ہیں .....قدرت نے اس آخری ججت کو ایک عظم کر بلا کا ذمہ دار بنایا ہے تو مناسبت برقر ارر کھنے کے لیے اور جہاد کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے اس کے آخری فرائض کی ذمہ داری حضرت امام حسین ہی کے سپر دفر مائی ہے۔ جیسا کہ روایات میں وار دہوا ہے کہ آغاز رجعت میں سب سے پہلے امام حسین ہی کا ظہور ہوگا اور آپ ہی امام عصر کی تجہیز و تعفین معصوم ہی انجام دی اور دنیا پر قاضح ہوجائے کہ بی آخری کر بلا ہے جس کا فاتح آخری وارث حسین بن علی ہے۔

اسی لیے آپ ہی دیکھیں گے کہ امام عصر کا تعارف روایات میں فرزند حسین ہی کے نام سے کرایا گیا ہے جس سے کرایا گیا ہے اور امام حسین کے بعد ائمہ معصومین کو فرزندانِ حسین سے تعبیر کیا گیا ہے جس میں کے آخری فرزندِ حسین کوامام زمانہ کہا گیا ہے۔

بہرحال ایک ''مہدی' اور ایک ''قائم' کا وجود اصلاح دنیا کی ضرورت، اعتبار پیغیبرگی صدافت اور قدرت کے نظام ہدایت کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب اگرمہد گاکا انکار کر دیا جائے گاتو گو یا سار انظام ہدایت ناقص اور سار اکلام پیغیبر تخیر صادق ہوجائے گا، اور یہ بات مزاج اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے روایت میں بیصراحت کی گئی ہے کہ جس نے خروج مہد گاکا انکار کر دیا گویا اس نے پیغیبر پرنازل ہونے والے تمام قانون کا انکار کر دیا گویا اس نے پیغیبر پرنازل ہونے والے تمام قانون کا انکار کر دیا جس طرح کہ پہلی منزل پر یہی اعلان غدیر خم میں ہوا تھا اور اب آخری منزل پر ظہور امام عصر کے بارے میں ہور ہاہے۔ اول بآخر نسبتے دار۔ تاریخ آل محمد برابر مر بوط اور سلسل ہے، عصر کے بارے میں ہور ہا ہے۔ اول بآخر نسبتے دار۔ تاریخ آل محمد برابر مر بوط اور سلسل ہے، یہاں اولنا محمد و آخر نامحہ و کلنا محمد ایک حقیقت ہے۔

#### علامات ظهور:

امام عصرٌ کے ظہور کے بار ہے میں روایات میں جن علامات کا ذکر کیا گیا ہے.....ان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) حتمی اور (۲) غیرحتمی

بعض علامتیں حتمی ہیں جن کا وقوع بہر حال ضروری ہے اور ان کے بغیر ظہور کا امکان نہیں ۔۔

اوربعض غیرحتی ہیں جن کے بعد ظہور ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا ہے۔ یعنی اس امر کا بھی واضح امکان موجود ہے کہ ان علامات کا ظہور نہ ہوا ورحضرت کا ظہور ہوجائے اوراس امر کا بھی امکان ہے کہ ان سب کا ظہور ہوجائے اوراس کے بعد بھی حضرت کے ظہور میں تاخیر ہو۔ فزیل میں دونوں قسم کی علامتوں کا ایک خاکن آلی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس امر کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ ان روایات کا صدور آج سے سیکڑوں سال پہلے ہوا ہے اور ان کے متعلقات کا تعلق سیکڑوں سال بعد کے واقعات کے خاطب اس دور کے افراد سے ہوگا اور اس بنا پر سیہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ روایات میں استعال ہونے والے الفاظ سے مراد کیا ہے اور بیدالفاظ اپنے لغوی معانی میں استعال ہونے والے الفاظ سے مراد کیا ہے اور بیدالفاظ اپنے لغوی معانی میں استعال ہونے والے الفاظ سے مراد کیا ہے اور بیدالفاظ اپنے لغوی معانی میں استعال ہوئے ہیں یاان میں کسی استعارہ اور کنا ہے سے کا م لیا گیا ہے۔

اگرروایات کاتعلق احکام سے ہوتا تو بید کہا جاسکتا تھا کہ احکام کے بیان میں ابہام واجمال بلاغت کے خلاف اور مقصد کے منافی ہے لیکن مشکل بیہ ہے کہ روایات کا تعلق احکام سے نہیں بلکہ واقع ہونے والے حادثات سے ہے اور ان کی تشریح کی کوئی ذمہ داری بیان کرنے والے پر نہیں ہے بلکہ ثاید مصلحت اجمال اور ابہام ہی کی متقاضی ہو کہ ہر دور کا انسان اپنے

ذہن کے اعتبار سے معانی طے کرے اور اس معنی کے واقع ہوتے ہی ظہورِ امام کے استقبال کے لیے تیار ہوجائے ور نہ اگر واضح طور پر علامات کا ذکر کر دیا گیا اور انسان نے سمجھ لیا کہ ابھی علامات کا ظہور نہیں ہوا ہے توظہور امام کی طرف سے مطمئن ہوکر مزید بدعملی میں مبتلا ہوجائے گا۔

بیسوال ضرور رہ جاتا ہے کہ پھراس قشم کے علامات کے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟....لیکن اس کا بالکل واضح سا جواب میہ ہے کہ معصومین علیہم السلام نے جب بھی ان آنے والے واقعات کا اشارہ دیا اور فر مایا کہ ایک دورآنے والا ہے جب دنیاظلم وجور سے بھر جائے گی لیکن بید دنیا کا اختتام نہ ہوگا بلکہ اس کے بعد ایک قائم آل محمد کا ظہور ہوگا جو عالمی حالات کی اصلاح کرے گا اورظلم وجور سے بھری ہوئی دنیا کوعدل وانصاف سے بھر دےگا، توقوم کے ذہن میں دومتضا دتصورات پیدا ہوئے۔ایک طرف ظلم وستم کا حال سن کر مایوسی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی اور دوسری طرف ظہور قائم کی خوش خبری سن کرسکون واطمینان کا امكان پيدا ہوا تو فطري طور پربيسوال ناگزير ہوگيا كه ايسے بدترين حالات تو ہم آج بھي ديھ رہے ہیں۔ بنی امیداور بنی عباس کے مظالم تو آج بھی نگاہ کے سامنے ہیں اور ابھی دنیاظلم وجور ہے مملونہیں ہوئی ہے تو جب ظلم وجور سے بھر جائے گی تواس وقت دنیا کا کیا عالم ہوگا اور اس کے بعداس اضطراب کا سکون اوراس بے چینی کا اظمینان کب میسر ہوگا اس کے علامات کا معلوم ہونا ضروری ہے تا کہ مظلوم وستم رسیدہ اور بیکس و بے نوا کواس حسین مستقبل کے تصور ہے کچھتو اطمینان حاصل ہواورائمہ معصومینؑ کی بھی ذمہ داری تھی کہ علامات کوایسے کنا پیر کے پیرا بیمیں بیان کریں کہ ہر دور کا مظلوم سکون واطمینان کوقریب ترسمجھ سکے اور اس کے لیے اطمینان کاراسته نکل سکےورنہ بے شارصا حبان ایمان مایوس کا شکار ہوجا نمیں گےاور رحمت خدا سے مایوی خودبھی ایک طرح کا کفراور ضلال مبین ہے۔

اس مخضری تمہید کے بعد اصل مقصد کا تذکرہ کیا جار ہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء اعلام نے سات قسم کی علامات کوحتمی قرار دیا ہے:

### ا يخروج دڄال

جس کا تذکرہ تمام عالم اسلام کی کتب احادیث میں پایا جاتا ہے اور اس کی طرح طرح کی صفات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ گدھے پر سوار ہوگا۔ ایک آنکھ سے کا نا ہوگا، دوسری آنکھ پیشانی پر ہوگی، انتہائی درجہ کا جادوگر ہوگا اور لوگوں کو بہترین نعمتوں کی ترغیب دےگا۔ اس کے شکر میں ہر طرح کے ناچ گانے کا ساز وسامان ہوگا۔ وہ مختلف علاقوں کا دورہ کر کے شکر جمع کرے گا اور لوگوں کو گرراہ کرے گا، یہاں تک کہ حضرت کا ظہور ہوگا اور آپ براہ راست یا آپ کی رکاب میں حضرت عیسیٰ بن مریم اسے فنا کردیں گے۔

ان روایات سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سی انسان کا تذکرہ ہے لیکن چونکہ دجال خود ایک صفت ہے اور اس کے معنی مکار اور فریب کار کے ہیں اس لیے بہت سے علاء نے اس کے کنائی معنی مراد لیے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ مکار اور فریب کار حکومتیں ہیں جن کے ساز وسامان دجال والے ہیں اور جھوں نے ساری دنیا کو مسحور کرر کھا ہے اور ان کی نظر سرمایہ داری یا مزدوری پرہے کہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اور مسحور کرر کھا ہے اور ان کی نظر سرمایہ داری یا مزدوری پرہے کہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ایک آنکھ کو بند کر لیا ہے اور دیکھنے والی آنکھ کو اپنی پیشانی پر اتنا نمایاں کر لیا ہے کہ ہر خص صرف اس کی چمک دمک دیکھ رہا ہے اور ان کی سواری کے لیے بے شار انسان موجود ہیں جھیں قرآن علیم کی زبان میں بھی گدھا ہی کہا گیا ہے کہ گویا ایک پورا'' خرصفت' ساح جھیں قرآن علیم کی زبان میں ہو کر اپنے دجل و فریب کی ترویج کر رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

### ٢ ـ نداءآ ساني

اس سلسله میں روایات میں مختلف آسانی آوازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک سلسلهٔ اصوات ماہ رجب میں ہے جس میں پہلی آواز ہوگی''ألا لعنة الله علی الطالهین'' دوسری آواز ہوگ''از فقہ الآز فقہ''اور تیسری آواز قرص آ فتاب سے بلند ہوگی کہ امیر المونین و وبارہ دنیا میں انقام کے لیے آرہے ہیں۔

دوسراسلسله ماه مبارک رمضان میں ہوگا جہاں ۲۳ ررمضان کوظھور کی خوش خبری کا اعلان کیا جائے گا۔

اورتیسراسلسلہ وقت ظہور قائم ہوگا جب قرص آفتاب سے حضرت کے مکہ مکر مہ سے ظہور کا اعلان ہوگا اور پورے شجر ہو نسب کے ساتھ اعلان ہوگا اور اس اعلان کو شرق وغرب عالم میں سنا جائے گا جس کے بعد صاحبانِ ایمان آپ کی بیعت اور نصرت کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور آپ کے مقابلہ میں دوسری شیطانی آواز بھی بلند ہوگی جو مثل جنگ احد بہت سے مسلمانوں کو گراہ کردے گی۔

## ٣\_خروج سفياني

ہوگا اور راستہ میں کشکر امام عصرٌ سے مقابلہ ہوگا اور اس حصہ کا ایک شخص فنا کر دیا جائے گا۔ مکہ کی طرف جانے والانشکر تین لا کھا فراد پر ششمنل ہوگا اور ایک صحرامیں دھنس جائے گا، صرف دوا فراد باقی رہیں گے۔ ایک مکہ کی طرف جا کر امام عصرٌ کی فتح کی بشارت دے گا اور دوسرا شام کی طرف جا کر سفیانی کو شکر کی ہلاکت کی اطلاع دے گا۔ اس کے بعد سفیانی خود کوفہ کا رخ کرے گا اور وہ فرار کر جائے گا یہاں تک کوفہ کا رخ کرے گا اور وہ فرار کر جائے گا یہاں تک کے بیت المقدس میں حضرت کے لشکر کے ہاتھوں واصل جہنم کر دیا جائے گا۔

اس روایت میں بھی اگر چہ نام اورنسب کا ذکر موجود ہے لیکن بید دونوں باتیں عرف عام میں کنایہ کے طور پر بھی استعال ہوتی ہیں جس طرح کہ حضرت عائشہ نے قتلِ عثان گی ترغیب دیتے وقت عثان گا کا نام نہیں لیا تھا بلکہ نعثل کہہ کر یاد کیا تھا کہ مشابہت کی بنا پر دوسرا نام بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ یہی حال شجر ہ نسب کا بھی ہے کہ اس طرح کا قاتل وظالم انسان پزید بن معاویہ کے علاوہ کی شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا ہے جس طرح کہ خود بزید کے بایب نے زیاد کو اتحاد کر دار کی بنا پر اینے شجرہ میں شامل کر لیا تھا۔

بہرحال ایسے انسان یا ایس طاقت کا ظہور ضروری ہے اور خدا جانے کب انکشاف ہوجائے کہ موجودہ طاقت وہی طاقت ہے جسے سفیانی سے تعبیر کیا گیا ہے اور ظہورا ما م اور جہاد امام کا وقت آگیا ہے، لہذا مونین کرام کو ہر وقت اس جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کسی وقت بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

# ۴ قتل نفس زكيه

یعنی اولا درسول اکرم میں ایک محتر م اور پاکیز ہنس انسان کوخانۂ کعبہ کے پاس رکن و مقام کے درمیان قبل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد حضرت کا ظہور ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب روایت میں کسی تفصیل کا ذکر نہیں ہے تو کوئی بھی محتر م کسی وقت بھی قبل ہوسکتا ہے اور اس کے بعد امام عصر کا ظہور ہوسکتا ہے جب کہ حکومت وقت ہمہ وقت اولا درسول کے قبل وخون کی دریے رہتی ہے۔

### ۵\_خروج سیدحسنی

دیلم اور قزوین کی طرف سے ایک سید حنی جن کا شجر ہ نسب امام حسن مجینی تک پہنچتا ہے خروج فرما ئیں گے اور وہ نفرت امام کے حق میں آ واز بلند کریں گے جس پر طالقان کی ایک عظیم سپاہ آپ کے گرد جمع ہوجائے گی اور آپ کوفہ کا رخ کریں گے اور راستہ میں ظالموں کا قلع قبع کرتے جائیں گے اور اس وقت پی خبر نشر ہوگی کہ امام عصر نے ظہور فرما یا ہے اور کوفہ تشریف لے آئے ہیں۔ سید حنی ان کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے دلائلِ امامت کا تشریف لے آئے ہیں۔ سید حضر ان کی خدمت میں حاضر ہوکر ان سے دلائلِ امامت کا مطالبہ کریں گے تاکہ تمام لوگوں پر ان کی امامت کا اثبات ہوجائے اور اس کے بعد حضرت کی مطالبہ کریں گے۔ لیکن ان کے ساتھیوں میں چار ہزار افراد مجزات کو جادو کا نام دے کر بہو وان کے خوارج کی طرح بیعت سے انکار کردیں گے اور بالآخر سب کے سب تہ تینچ کر دیے جائیں گے۔

۲۔ وسط ماہ رمضان میں سورج گرئن اور آخر ماہ رمضان میں چاندگرئن کا واقع ہونا جو عام طور سے نہیں ہوتا ہے اور نہ قابلِ وقوع تصور کیا جاتا ہے۔ ک۔آسان میں ایک پنجہ کا ظاہر ہونا یا چشمہ خورشد کے قریب سے ایک صورت کا ظاہر ہونا جواس بات کی علامت ہے کہ آنے والا منظر عام پر آر ہاہے اور قدرت کا منشاء ہے کہ ساری دنیااس حقیقت سے باخبر ہوجائے اورکسی طرح کا ابہام نہرہ جائے۔اب اگرکسی انسان کودن کا سورج بھی نظر نہ آئے تو ایسے بوم صفت اور شیر " چشم انسان کا کوئی علاج نہیں ہے۔

چشمہ آفاب سے شکل وصورت کا ظہور غالباً اس امری طرف بھی اشارہ ہے کہ امامت کا افتدار زمین سے آسان تک بھیلا ہوا ہے اور جس طرح پہلے امام نے آفتاب کو بلٹا کراپنی امامت اور بندگی کا ثبوت بیش کیا تھا اسی طرح آخری امام بھی آفتاب ہی کے ذریعہ اپنے اقتدار کا اظہار کرے گا اور اپنے دلائل کوروزروشن کی طرح واضح کرے گا۔

آ فقاب کے وسیلہ قرار دینے میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ زمین کا سارا نظام آ فقاب کی گردش کا تابع ہے۔ تو جو شخص بھی گردش آ فقاب کو گردش کا تابع ہے۔ تو جو شخص بھی گردش آ فقاب کو مغرب سے نکال سکتا ہے وہ نظام عالم کو کیونکر منقلب کرسکتا ہے اور ڈو بے ہوئے آ فقاب کو مغرب سے نکال سکتا ہے کو نہیں نمایاں کرسکتا منقلب نہیں کرسکتا ہے؟ اور ڈو بے ہوئے اسلام وایمان کو مغرب سے کیوں نہیں نمایاں کرسکتا ہے؟ ''ان ھنا الا اختلاق''

## غيرحتمي علامات

غیرحتی علامات کی فہرست بہت طویل ہے اور بعض حضرات نے سیٹرول سے گذار کران علامات کو ہزاروں کی حدول تک پہنچا دیا ہے اور حقیقت امریہ ہے کہ ان میں اکثر باتیں علامات نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے ظلم وجور سے بھر جانے کی تفصیلات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان علامات میں ہر برائی کا تذکرہ موجود ہے جو دنیا کے ظلم وجور اور فسادات سے مملو ہوجانے کا خاصہ ہے۔علامات کے طور پر حسب ذیل امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے:

ا مسجد کوفیه کی دیوار کامنهدم ہوجانا۔

۲۔ شط فرات سے کوفیہ کی گلیوں میں نہر کا جاری ہوجانا۔

س۔شہرکوفہ کا تباہی کے بعد دوبارہ آباد ہونا۔

۴۔ دریائے نجف میں یانی کا جاری ہوجانا۔

۵\_فرات سے نجف کی طرف نہر کا جاری ہوجانا۔

۲۔ ستارۂ جدی کے قریب دمدار ستارہ کا ظاہر ہونا۔

۷۔ دنیامیں شدید شم کے قط کا پیدا ہونا۔

۸ \_ اکثرشهروں اورملکوں میں زلز لہاور طاعون کا پیدا ہونا \_

9\_مسلسل قتل وخون کا ہونا۔

• ا۔ قرآن مجید کا زیورات سے آراستہ کرنا، مساجد میں سونے کا کام ہونا اور میناروں کا

بلندترين ہونا۔

االمسجد براثا كاتباه موجانا

۱۲\_مشرق زمین میں ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جس کا سلسلہ تین روزیا سات روز تک

جاری رہے۔

۱۳ ۔سارے آسان پرسرخی کا پھیل جانا۔

۱۴ کوفه میں ہرطرف سے قل وغارت کابر پاہونا۔

۱۵ ایک جماعت کا بندراورسور کی شکل میں مسنح ہوجانا۔

١٦ ـ خراسان سے سیاہ پر چم کابرآ مدہونا۔

۷۱ - ماه جمادی الثانیهاورر جب میں شدید قسم کی بارش کا ہونا۔

١٨ \_عربول كامطلق العنان اورآ واره هوجانا \_

١٩ ـ سلاطين عجم كابي برواورب وقار بوجانا ـ

۲۰۔مشرق سے ایک ایسے ستارہ کا برآ مدہونا جس کی روشنی چاندجیسی ہواورشکل بھی دونوں طرف سے کج ہو۔

۲۱۔ تمام عالم میں ظلم وستم اور فسق و فجور کا عام ہوجانا جس کے بارے میں مولائے کا ئنات نے اپنے خطبہ میں ارشا دفر ما یا تھا کہ'' جب لوگ نماز کومر دہ بنا دیں گے، امانتوں کو ضائع کر دیں گے،جھوٹ کو جائز بنالیں گے،سود کھائیں گے، رشوت لیں گے، عمارتوں کو انتهائی مستکم بنائیں گے، دین کو دنیا کے عوض بچے ڈالیں گے، احقوں کو استعال کریں گے، عورتوں کومشیر بنائیں گے، اقرباء سے قطع تعلق کرلیں گے، خواہشات کا اتباع کریں گے، خون کوستا بنالیں گے مخل کو دلیل کمزوری اور ظلم کو باعثِ فخرسمجھ لیں گے،ا مراء فاجر ہوں گے، وزراء ظالم ہوں گے،عرفاء خائن ہوں گےاور قراء فاسق ہوں گے، جھوٹی گواہیوں کا زور موگا - فجور کواعلانیه انجام دیا جائے گا،قر آن مجید کوزیورات سے آراستہ کیا جائے گا،مسجدوں میں سنہرا کام ہوگا، مینارے طویل ترین ہوں گے،اشرار کااحترام ہوگا،صفوں میں اژ دہام ہوگا اورخواہشات میں اختلاف ہوگا،عہد توڑے جائیں گے،عورتوں کوظمع دنیا میں شریک تجارت بنا یا جائے گا، فساق کی آواز بلند ہوگی اور اسے سنا جائے گا، رذیل ترین آ دمی سردار قوم ہوگا، فاجر سے اس کے شر کے خوف سے ڈرا جائے گا، جھوٹ کی تصدیق کی جائے گی، خائن کوامین بنایاجائے گا، ناچ گانے کا کاروبار عام ہوگا اور امت کا آخری آ دمی پہلے آ دمی پر لعنت کر ہے گا،عورتیں گھوڑوں پرسواری کریں گی،مردعورتوں سے مشابہاورعورتیں مردوں سے مشابہ ہوجا ئیں گی،لوگ زبردسی گواہی پیش کریں گےاور بغیر حق کو سمجھے ہوئے گواہی دیں گے،علم دین غیر دین کے لیے حاصل کیا جائے گا، ممل دنیا کوآخرت پرترجیح دی جائے گی، دل بھیڑیوں جیسے اور لباس بکریوں جیسے ہوں گے، دل مردار سے زیادہ بد بوداراور ایلواسے زیادہ

تکخ ہوں گے۔اس وقت بہترین مقام بیت المقدس ہوگا جس کے بارے میں لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری منزل وہاں ہوتی۔

اس کےعلاوہ اور بھی علامات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس دور کی عکاسی ہوتی ہے جب ظلم وجوراور فسق و فجور کا دور دورہ ہوگا اور عدل وانصاف اور دین وایمان دم توڑ دیں گے۔

# خصائص وامتيازات امام عصرٌ

ان خصوصیات میں بعض کا تعلق آپ کی ذات مبارک سے ہے اور بعض کا تعلق آپ کے اضافی اوصاف و کمالات سے ہے اور بعض میں آپ کے انداز حکومت اور دور اقتدار کی امتیازی حیثیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پران خصوصیات کی تعداد کا مخضر خاکہ علامہ شخ عباس فمی نے ۲۸۱ مورسے مرتب کیا ہے:

ا۔آپ کا نورا قدل بھی انوارقدسیہ کے درمیان ایک مخصوص حیثیت کا حامل ہے جیسا کہ احادیث معراج سے ظاہر ہوتا ہے۔

۲۔ شرافتِ نسب، آپ کو جملہ ائمہ طاہرینؑ سے انتساب کے علاوہ قیصر روم اور جناب شمعون وصی حضرت عیسلی ہے۔ شمعون وصی حضرت عیسلی ہے۔ شمعون وصی حضرت عیسلی ہے۔

سروزِولا دت روح القدس آپ کوآسانوں کی طرف لے گیااور وہاں فضائے قدس میں آپ کی تربیت ہوتی رہی۔

۴۔ آپ کے لیے ایک مخصوص مکان بیت الحمد نام کا ہے جہاں کا چراغ رو نِے ولا دت سے روشن ہے اور رو نِے ظہور تک روشن رہے گا۔

۵۔آپ کورسولِ اکرم گااسم گرامی اورکنیت دونوں کا شرف حاصل ہواہے.....لیعنی''ابو القاسم محر''۔ ٢ ـ دورغيبت ميں آپ كونام محرسے يادكر ناممنوع قرار ديا گياہے۔

ے۔آپ کی ذات گرامی پروصایت کا عہدہ ختم ہو گیا ہے اور آپ خاتم الاوصیاء ہیں۔

٨ \_ آپ کوروز اول ہی سے غیبت کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ ملائکہ مقربین کی تحویل

میں رہے ہیں۔

9۔آپ کو کفارومشر کبین ومنافقین کے ساتھ معاشرت نہیں اختیار کرنا پڑی۔

٠١-آپ کوکسی بھی حاکم ظالم کی رعایا میں نہیں رہنا پڑا۔

اا۔آپ کی پشتِ مبارک پررسولِ اکرم کی مہر نبوت کی طرح نشانِ امامت ثبت ہے۔

۱۲ ۔ آپ کا ذکر کتب سماویہ میں القاب وخطابات کے ذریعہ ہوا ہے اور نام نہیں لیا گیا

ہے۔

۱۳ ۔آپ کے ظہور کے لیے بے شارعلامتیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۲ ۔ آپ کے ظہور کا اعلان ندائے آسانی کے ذریعہ ہوگا۔

10 ۔ آپ کے دورِ حکومت میں سن وسال کا انداز عام حالات سے مختلف ہوگا، اور گویا

حرکت فلکست بر جائے گی۔

١٦ \_آ ہے مصحف امیر المومنین کو لے کر ظہور فرما نیں گے۔

ے ا۔ آپ کے سر پر مسلسل ابر سفید کا سایہ ہوگا۔

۱۸۔آپ کے شکر میں ملائکہ اور جنات بھی شامل ہوں گے۔

١٩ ـ آپ کی صحت پر طول زمانه کا کوئی اثر نه ہوگا ۔

۲-آپ کے دور میں حیوانات اور انسانوں کے درمیان وحشت ونفرت کا دورختم ہوجائے۔

گا۔

۲۱۔آپ کی رکاب میں بہت سے مرجانے والے بھی زندہ ہوکر شامل ہوں گے۔

۲۲۔آپ کے سامنے زمین سار بے خزانے اگل دے گی۔

۲۳-آپ کے دور میں پیداوار اور سبزہ داراس قدر ہوگا کہ گویا زمین دوسری زمین ہوجائے ۔ با۔

۲۴ \_ آپ کی برکت ہےلوگوں کی عقلوں کو کمال حاصل جائے گا۔

۲۵۔ آپ کے اصحاب کے پاس غیر معمولی قوت ساعت و بصارت ہوگی کہ چار فرسخ سے حضرت کی آواز س لیں گے۔

۲۷۔آپ کے اصحاب وانصار کی عمریں بھی طولانی ہوں گی۔

۲۷\_آپ کے انصار کے اجسام بھی مرض اور بیاری سے بری ہوں گے۔

۲۸۔آپ کے اعوان وانصار میں ہر خض کو • ۴ افراد کے برابر توت عطا کی جائے گی۔

۲۹۔آپ کے نورا قدس کے طفیل میں لوگ نورشس وقمرسے بے نیاز ہوجا نمیں گے۔

۳-آپ کےدست مبارک میں رسول اکرم کا پر چم ہوگا۔

ا ٣- آپ کے جسم اقدس پررسول اکرم کی زرہ بالکل درست ہوگی۔

٣٢ -آب كے ليے ايك خاص بادل ہوگا جوآپ ومختلف مقامات پر لے جايا كرے گا۔

سسے آپ کے دور میں تقیہ کا سلسلہ ختم ہوجائے گا اور شوکت کا ذبین و ظالمین کا خاتمہ

ہوجائے گا۔

۴ سـ آپ کی حکومت شرق وغرب عالم پر ہوگی۔

۵ ۳۔ آپ کے دور میں زمین عدل وانصاف سے بھر جائے گی۔

۳۶۔ آپ کے فیصلے علم امامت کے مطابق ہوں گے اور صرف ظاہری شواہد پر اکتفا نہ کی حائے گی۔

ے سرآپ ان مخصوص احکام کورائج کریں گے جواس دور تک رائج نہ ہو سکے ہول گے۔

مثال کے طور پراگر کوئی ہیں سال کا نوجوان احکام دین سے بے خبر ہوگا تواسے تہ تیخ کر دیں گے اور زندہ رہنے کا حق نہ دیں گے کہ بلوغ کے بعد بھی پانچ سال کی مہلت دی جا چکی ہے۔

۸سر آپ علوم کے ان ۲۵ حروف کا اظہار کریں گے جن کا اب تک اظہار نہیں ہوسکا ہے اور انبیاء کرام اور اولیاء عظام نے ۲۷ حروف میں سے صرف دو کا اظہار کیا ہے۔

۹سر آپ کے اصحاب وانصار کے لیے آسان سے کلواریں نازل ہوں گی۔

۴سر آپ کے اصحاب وانصار کی جانور تک اطاعت کریں گے۔

ا ۴ ۔ آپ کوفہ میں حضرت موسیٰ کے پتھر سے پانی اور دودھ کی دونہریں جاری فر مائیں گے۔

۲ مر آپ کی مدد کے لیے آسمان سے حضرت عیسلی نازل ہوں گے اور آپ کے بیچھے نماز اداکریں گے۔

۳۳-آپاس د جال ملعون کوتل کریں گے جس سے ہرنبی نے اپنی امت کو ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے۔

۴۷؍ آپ کےعلاوہ امیر المومنینؑ کے بعد کسی کے جنازہ پرسات تکبیروں کا جوازنہ ہوگا۔ ۴۵؍ آپ کی شبیح ۱۸ تاریخ سے آخر ماہ تک ہے، یعنی تقریباً ۱۲ دن۔ جب کہ باقی معصومینؓ کی شبیح بس ایک روز ہے یا دوروز۔

۲۶ ۔ آپ کی حکومت کا سلسلہ قیامت سے متصل ہوگا کہ آپ خود حکومت کریں گے یاائمہ طاہرین رجعت فرمائیں گے یا آپ کی اولاد کی حکومت ہوگی لیکن مجموعی طور پر بیسلسلہ قیامت سے متصل ہوجائے گا جیسا کہ امام صادق فرما یا کرتے تھے۔

لكل اناس دولة يرقبونها ودولتنا في آخر الدهر ليظهر

آپ کے ذاتی دور حکومت کے بار ہے میں علم ءاعلام کے اقوال میں شدیدا ختلاف پایا جاتا ہے اور سات سال سے 19 یا ۲۹ سال تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوگی اور امام حسین آپ کی تجہیز و تکفین کے امور انجام دیں گے اور انجہ طاہرین کی ظاہری حکومت کا سلسلہ شروع ہوگا جود ور ظہور امام عصر میں دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گام اللہ کی حکومت کا سلسلہ قیامت کے اور ان کی مگرانی میں اولیاء صالحین اور اولا دامام عصر میں سال سے مراد کیا ہوگی اور بیسلسلہ قیامت تک مستمرر ہے گا۔ لیکن آپ کے دور حکومت میں سال سے مراد کیا ہوگی؟ تمام ائمہ کرام سال کس مقدار زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور رجعت کی صورت کیا ہوگی؟ تمام ائمہ کرام تشریف لائیں گے یا بعض کا ظہور ہوگا؟ اور رجعت میں گزشتہ ترتیب کا لحاظ ہوگا یا کسی اور ترتیب سے تشریف لائیں گے؟ اور حکومت بھی گزشتہ ترتیب امامت کے مطابق ہوگی یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟ چھراولیاء صالحین سے مراد یہی ائمہ طاہرین ہیں یا ان کے خصوص اصحاب اور طریقہ کار ہوگا ؟ چھراولیاء صالحین سے مراد یہی ائمہ طاہرین ہیں یا ان کے خصوص اصحاب مراد ہیں یا مام عصر کی اولاد کے نیک کردار افراد مراد ہیں؟

بیسارے امور ہیں جن کی تفصیل نہ واضح کی گئی ہے اور نہ کوئی شخص ان کے بارے میں کوئی حتی فیصلہ کرسکتا ہے۔ روایات میں بھی بے حداختلاف پایا جاتا ہے اور علاء اعلام کا استنباط واستنتاج بھی بالکل مختلف ہے۔ بنابریں اتنا اجمالی ایمان ضروری اور کافی ہے کہ دور ظہورا مام عصرٌ میں ائمہ طاہرین کی رجعت ہوگی اور ان کی حکومت قائم ہوگی کہ رب العالمین نے آخرت سے پہلے صاحبانِ ایمان سے اس دنیا میں اقتد ار اور حکومت کا وعدہ کیا ہے اور مظلومین کو ظالمین سے برلہ لینے کا موقع دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا وجود اس لیے بھی ضروری ہے کہ امام عصرٌ کی شہادت کے بعد زمین حجب خداسے خالی نہ ہوجائے اور سیالی سے سلسلہ صبح قیامت تک برقر ار رہے، دینِ خدا تمام او یان عالم پر غالب آئے اور صاحبانِ سلسلہ صبح قیامت تک برقر ار رہے، دینِ خدا تمام او یان عالم پر غالب آئے اور صاحبانِ ایمان و کر دار کی حکومت قائم ہو۔ خوف امن سے تبدیل ہوجائے اور ساری کا ئنات پر اس

دین کا پرچم لہرائے جسے غدیر کے میدان میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔عبادت الٰہی کا دور دورہ ہواور شرک کا سلسلہ ختم ہوجائے اور ہرصاحب ایمان کی زبان پرایک ہی فقرہ ہو''الحمد للّدرب العالمین'' جبیبا کہ دعائے ندبہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے۔

#### نواب اربعه

یہ وہ حضرات ہیں جنھیں غیبت صغریٰ کے زمانہ میں نیابت کا کام سپر دکیا گیا ہے اور بیہ در حقیقت سفارت کا کام انجام دیتے تھے، یعنی ان کا فریضہ مصادر شریعت کتاب وسنت ہے احکام کا استنباط واستخراج کر کے قوم کے حوالے کرنانہیں تھا بلکہ ان کا کام صرف یہ تھا کہ قوم کے مسائل کوامام زمانۂ تک پہنچائیں اور جو جواب حاصل ہو، اسے قوم کے حوالے کردیں۔ پیکام اگر چہ غیرمعمولی علم و دانش اور قوت استنباط واستخراج کا متقاضی نہیں ہے اورایک عام صلاحیت کا انسان بھی اُس کام کوانجام دےسکتا تھا گیکن اس کے باوجود امام عصرٌ نے غیبت کبریٰ کی صورت حال کے پیش نظراس کام کے لیے بھی اس دور کے انتہائی ذی علم اور صاحبانِ کردار کا انتخاب کیا تھا تا کہ قوم غیبت صغریٰ ہی سے اس نکتہ کی طرف متوجہ ہُوجائے کہ نیابتِ امامٌ کا کام کوئی عام انسان انجام نہیں دےسکتا ہے اوراس نکتہ کے مسجھنے میں آ سانی ہوجائے کہ جب اپنی قوت علم و دانش کو استعمال نہیں کرنا ہے اور نعوذ باللہ خیانت کریں تواصلاح کرنے والا امام موجود ہے اور اس کا رابطہ قوم سے قائم ہے تواس قسم کے بلندمر تبدافراد کاانتخاب کیا جاتا ہے۔توجب قوتِ اجتہاد واستنباط کے استعمال کا مرحلہ آئے گا اور اصلاح کرنے والے امام کے بظاہر جملہ روابط سفارت منقطع ہوجائیں گے تو اس دور کے نواب اور وکلاء کے علمی اور عملی مراتب کا کس قدر بلند ہونا ضروری ہوگا اور اس کلتہ کی طرف ائمہ طاہرینؓ نے مختلف ادوار میں اپنے دور کے مروجین احکام کے صفات کے

بیان کرنے میں واضح طور پراشارہ کیا تھا۔

امام عصرٌ کے چارسفراء جن کو یکے بعد دیگرے سفارت کا منصب حاصل ہوا تھا۔ان کی مخضر داستانِ زندگی ہیہے:

## ا عثمان بن سعيد عمروي

یہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے اصحاب میں تھے اور ان کے وکیل خاص تھے۔ حالات کے تحت روغن فروثی کی دکان رکھ لی تھی تا کہ خریداروں کے بھیس میں آنے والوں سے حقوقِ امام محاصل کر سکیس اور ان کے سوالات کے جوابات امام سے حاصل کر کے ان کے حوالے کر سکیس اور اسی بنا پر انھیں سان بھی کہا جاتا ہے۔

احمد بن اسحاق فی جوخود بھی ایک جلیل القدر عالم سخے ان کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی سے عرض کیا کہ بعض اوقات آپ تک پہنچنا مشکل ہوجا تا ہے تو آپ کے احکام حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا ؟ ..... تو آپ نے فرما یا کہ عثمان بن سعید کی طرف رجوع کرنا ہے جو کچھ کہیں وہ میرا تول ہے اور جو پیغام پہنچا کیں وہ میرا پیغام ہے۔ اور آپ کے انتقال کے بعد میں نے میں سوال امام حسن عسکری سے کیا تو آپ نے بھی بعینہ یہی جواب دیا ..... بلکہ یمن سے آنے والی ایک جماعت کے بارے میں فرما یا کہ جاؤان سے جملہ رقم حاصل کرلوکہ تم میرے معتمد ہوا ور جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے ان کے مرتبہ کو بہت بلند کردیا ہے تو فرما یا کہ عثمان بن سعید میرے ویل ہیں اور ان کا فرزند میرے فرزند کا وکیل ہوگا۔

امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد امام عصر نے بھی وکالت کا کام عثمان بن سعید ہی کے پاس رہنے دیا اور ائمہ طاہرین کی نیابت ووکالت کے طفیل میں ان سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوتا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔صاحبانِ مال سے ان کے مال کی مقدار اور اس

میں حلال وحرام کا فرق بغیر دیکھے بیان کر دیتے تھے اور اکثر سوال سنے بغیر جواب بتا دیا کرتے تھے۔

واضح رہے کہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری کی طرف سے اس طرح کی سند کہ 'ان کا قول میرا قول ہے اور ان کا پیغام میرا پیغام ہے' ایک ایسے مرتبہ کی نشان دہی کرتی ہے کہ جس کی بنا پر انھیں معصوم کا صحیح پیرواور محفوظ عن الخطاء بھی شار کیا جاسکتا ہے۔ کاش دنیا میں کسی بھی مدی ایمان کو اس طرح کی سند زبان معصوم سے حاصل ہوجاتی۔ جناب عثمان بن سعید کا دور سفارت یا نجے سال تک جاری رہا۔

## ۲\_محمد بن عثان بن سعيد عمر وي

اخیس بھی امام عسکری ہی نے اپنے فرزند کا وکیل نامزد کردیا تھالیکن جب جناب عثمان بن سعید کا انتقال ہوا تو ان کے پاس امام زمانہ کا تعزیت نامہ آیا جس کامضمون یہ تھا: ''اناللہ وانا الیہ راجعون! ہم امرالہی کے سامنے سرایا تسلیم ہیں اور اس کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ تمھار باپ نے نہایت ہی سعیدانہ زندگی گزاری ہے اور ایک قابلِ تعریف موت پائی ہے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور انھیں ان کے اولیاء اور آقاؤں سے ملحق کردے۔ وہ امور ائمہ میں برابر قرب الہی کے لیے کو ثناں رہا کرتے تھے۔ خدا ان کے چہرہ کو شاد اب کرے اور ان کی لغز شوں کو معاف کرے اور تمھارے تو اب میں اضافہ کرے اور تمھیں صبر جمیل عطافر مائے۔ یہ مصیبت ہے اور میرے لیے بھی۔ اس فراق نے شمھیں بھی مصیبت ہے اور میرے لیے بھی۔ اس فراق نے شمھیں بھی مضطرب بنادیا ہے اور مجھے بھی۔ اللہ انھیں آخرت میں خوش رکھے۔ ان کی سعادت و نیک بختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ نے انھیں تمھار ا جیسا فرزند عطاکیا ہے جو ان کا جانشین اور قائم مقام ہے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے۔ میں اس امر پر حمد خدا کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ نے انھیں تمھار ا جیسا فرزند عطاکیا ہے جو ان کا جانشین اور قائم مقام ہے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے۔ میں اس امر پر حمد خدا

کرتا ہوں۔ پا کیزہ نفوس تم سے اور جو شرف خدا نے شمصیں دیا ہے اس سے خوش ہیں خدا تمھاری مدد کرے، شمصیں قوت عطا کرے اور توفیقات کرامت فرمائے۔ وہی تمھارا سریرست ،محافظ اورنگرال رہےگا۔''

علامہ مجلس نے کتاب غیبت طوی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جناب عثمان بن سعید کے انتقال کے بعدامام عصر نے ان کے فرزند کے بارے میں یہ پیغام بھیجا کہ یہ فرزندا پنے باپ کے زمانہ ہی سے ہمارامعتمد تھا (خدااس سے خوش رہے اور اسے خوش رکھے اور اس کے چہرہ کو روشن رکھے ) اب ہمارے لیے یہ اپنے باپ کا نائب اور جائشین ہے۔ یہ ہمارے ہی تھم سے حکم دیتا ہے اور ہمارے ہی احکام پڑمل کرتا ہے، خدااسے جملہ آفات سے حفوظ رکھے۔! جناب محمد بن عثمان بن سعید کی دختر نیک اختر ام کلثوم کا بیان ہے کہ میرے پدر بزرگوار نے کئی جلد کتاب تالیف کی تھی جس میں امام حسن عسکری اور اپنے پدر بزرگوار سے حاصل نے کہوئے علوم اور احکام کو جمع کیا تھا اور اپنے انتقال کے وقت ساراسامان جناب حسین بن کے ہموے حوالے کردیا تھا۔

جناب محمد بن عثمان بن سعید ہی کی بیروایت ہے کہ امام زمانہ ہرسال حج میں تشریف لاتے ہیں اورلوگوں سے ملا قات بھی کرتے ہیں کین لوگ آخیں پہچان نہیں سکتے ہیں ..... بلکہ میری آخری ملا قات بھی حج ہی میں ہوئی ہے جب وہ خانۂ خدا کے قریب اس دعا میں مصروف سے کہ'' خدایا! میرے وعدہ کو پورا فرما'' ..... اور پھر مستجار کے قریب پہنچ کر بید دعا کرنے لگے۔''خدایا! مجھے دشمنوں سے انتقام لینے کا موقع عنایت فرما۔'' انھوں نے جالیس سال سفارت کے فرائض انجام دیے ہیں۔

## سرجناب حسين بن روح

یے جمہ بن عثمان کے مخصوص اصحاب میں تھے۔لیکن بظاہران کا مرتبہ جعفر بن احمہ سے کمتر تھا اورلوگوں کا خیال بیتھا کہ چو تھے نائب جعفر بن احمہ ہی ہوں گے۔ چنا نچہ جب محمہ بن عثمان کا آخری وفت آیا توجعفر بن احمہ سرھانے بیٹھے اور حسین بن روح پائینتی ۔لیکن جیسے ہی محمہ بن عثمان نے بیہ پیغامِ امامٌ سنایا کہ حضرت نے نیابت کے لیے حسین بن روح کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے تو فوراً ہی جعفر بن احمہ نے انصین سرھانے بٹھا دیا اور خود پائینتی بیٹھ گئے کہ امامٌ سے بہتر حالات اور مصالح کا جانے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے حکم کے سامنے سرشلیم نم رکھیں۔

بعض روایات میں اس کا ایک رازیہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں اسرار امامت کے چھپانے کی صلاحیت زیادہ تھی اوران کا برتا وُ بغداد میں تمام مذاہب کے افراد کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر شخص آخیں اپنا ہم خیال سمجھتا تھا اور اس بات پر فخر کرتا تھا کہ مسین بن روح ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس دور کی سفارت و نیابت کے لیے کمال علم و دانش سے زیادہ اہمیت راز داری اور قوتِ برداشت کی تھی کہ ہزاروں مصائب کے بعد بھی امامت کا راز فاش نہ ہونے پائے اور انسان کسی بھی قیمت پران اسرار کا تحفظ کرے۔

حسین بن روح کے بارے میں امام عصر کے الفاظ یہ تھے: ''ہم انھیں پہچانتے ہیں ..... اللہ انھیں تمام خیرات اور مرضات کی معرفت عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ ہمیں ان کی کتاب ملی ہے اور ہمیں ان پر عمل اعتاد ہے۔ وہ ہمارے نزدیک ایسا مقام اور الیمی منزلت رکھتے ہیں جو باعث مسرت واطمینان ہے۔ خدا ان کے بارے میں اپنے احسانات میں اضافہ کرے کہ وہ تمام نعمتوں کا مالک اور ہرچیز پر قادر ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور صلوات ورحمت اس کے رسول حضرت محمدً پر اور ان کی آل طاہریں پر اور اس کا سلام ان تمام حضرات کے لیے۔''ان کی سفارت کا سلسلہ اکیس سال تک جاری رہا۔

## ۴-ابوالحس على بن مجمد سمرى

انھیں جناب حسین بن روح نے تھم امام سے نامزد کیا تھا اور برابر وکالت وسفارت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور لوگوں کے اموال امام تک پہنچارہے تھے یہاں تک کہ ان کا وقت وفات قریب آیا تو لوگوں نے عرض کی کہ اب آپ کا نائب کون ہوگا؟ تو انھوں نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار کا کامنہیں ہے، خدا اپنے مصالح کو بہتر جانتا ہے اور امام کی طرف سے اب یہ پیغام موصول ہوا ہے:

''لہم اللہ الرصن الرحیم ۔۔۔۔۔ علی بن محمد سمری! خداتم ھارے برادران ایمانی کوتمھارے بارے میں عظیم اجرعطافر مائے کہ اب تھارا وقت وفات قریب آگیا ہے تھاری زندگی میں صرف چھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ اپنے جملہ امور کوجمع کرلوا ورخبر دارا پنی جگہ پر کسی کووسی مت بنانا اس لیے کہ اب مکمل غیبت کا آغاز ہور ہا ہے۔ اب ظہور اذن خدا کے بعد ہی ہوگا اور یہ ایک طویل مدت اور قساوتِ قلوب اور زمین کے ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد ہوگا۔ عنقریب میرے شیعوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے مشاہدہ کا دعویٰ کریں گئو آگاہ ہوجاؤ کہ جو بھی ایسے مشاہدہ کا دعویٰ کریں گئو آگاہ ہوجاؤ کہ جو بھی ایسے مشاہدہ کا دعویٰ کریں گئو آگاہ ہوجاؤ کہ جو بھی ایسے مشاہدہ کا دعویٰ تو تندارے میں ایسے مشاہدہ کا دعویٰ کریں میں اخت اور کرے سفیانی کے خروج اور ندائے آسانی سے پہلے وہ جھوٹا اور افتر ایرداز ہے۔ تمام طاقت اور قوت خدائے کی وقت خدائے کی وقت خدائے کی وقت خدائے کی وقت سے واہت ہے۔''

جانشینی اور وصایت کی ممانعت کے ساتھ ادعائے مشاہدہ کا ذکر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مشاہدہ سے مراد ملاقات نہیں ہے۔ بلکہ مشاہدہ سے مراد وہ سفارت ہے جس میں برابر ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ادھر کے پیغامات ادھرجاتے رہتے ہیں۔امامؓ نے اس قسم کے مشاہدہ کی تر دیدکر دی ہے اور ادبی نیابت کے دعوے دار کو کذاب اور مفتری قرار دے دیا ہے کہ اگر یک طرفہ ملاقات کی بات ہواور کوئی شخص اپنی ملاقات کا تذکرہ کرے یا امام علیہ السلام سے سی موقع پر کوئی بات دریافت کرے یا کسی مسئلہ میں مدد حاصل کرے اور اس کی رہنمائی ہوجائے تو یہ تمام با تیں حدود مشاہدہ سے خارج ہیں۔مشاہدہ کا دعوے دار در حقیقت اس امر کا ادعا کرتا ہے کہ آپ حضرات اپنے مسائل اور اموال میرے حوالے کریں میں آئندہ ملاقات میں امامؓ کے حوالے کر دول گا اور ان سے جو ابات حاصل کر لول گا اور یہ دعوی درحقیقت نیابت خاص کا دعوی ہے جس کا تعلق غیبتِ صغری سے تھا اور غیبتِ کبری میں نیابت خاص کا دعوی ہے۔

اس تشریح کے بعد ملاقات امام عصرٌ کا مسکلہ بالکل واضح ہوجا تا ہے کیکن دو ہاتیں بہر حال قابل تو جہ ہیں:

ا۔انسان کو یہ یقین ہو کہ بیامام عصر ہیں۔ایسا نہ ہو کہ شیطان امام کے نام پر دھو کہ دیدے اورانسان اسی دھو کہ میں دنیا سے گذر جائے۔

۲۔ ملاقات کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور لوگوں سے بیان نہ کرے اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے اور اس طرح ہر شخص کوتر دید کرنے کا حق ہوجا تا ہے اور یہ بعض اوقات تر دید ملاقات یا توہینِ امام کا باعث بھی ہوسکتا ہے جس کی ذمہ داری ملاقات کے دعوے دار پر عائد ہوگی۔ تر دید کرنے والے کو بہر حال حق رہے گا۔ ان کی سفارت صرف تین سال رہی اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگیا۔

## زمانهٔ غیبت کبری کے روابط

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام عصر کی غیبت کی دونشمیں ہیں۔غیبت صغریٰ جس کا سلسلہ ۲۶۰ھ سے شروع ہوکر ۳۲۹ھ ختم ہوگیا اور جس کے دوران مختلف نواب امام کی طرف سے قوم کے لیے رابطہ کا کام کرتے رہے۔ آخیں کے ذریعہ پیغامات اور سوالات جاتے تھے اور آخیس کے ذریعہ جوابات آیا کرتے تھے۔

جناب عثمان بن سعید، جناب محمد بن عثمان، جناب حسین بن روح اور جناب علی بن محمد سمری وه معتمد اور مقدس افراد تصح جنسین امام زمانهٔ نے اپنی نیابت اور سفارت کا شرف عطا فرمایا تھا اور انھیں کے ذریعہ ہدایت اور رہبری کے امور انجام پارہے تھے۔

اس کے بعد جب غیبت کبری کا دور شروع ہوا اور نیابتِ خاص کا سلسلختم ہوگیا تو نیابتِ عام کا سلسلہ شروع ہوا اور اعلان عام ہوگیا کہ اس دور غیبت کبری میں مخصوص صفات کے افراد مرجع مسلمین ہول گے اور اضیں کے ذریعہ ہدایت امت کا کام انجام دیا جائے گا۔ امت اور اسلام کی حفاظت ان کے ذمہ ہوگی اور ان کی ہدایت وحفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔

برحق ہے اور کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اور بعض اوقات بعض افراد کا راوحق میں قربان ہوجانا ہی اسلام کے لیے زیادہ مفید تھا تو اس وقت حفاظت ورعایت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا ۔۔۔۔۔لیکن اس کے علاوہ عمومی حالات میں انھوں نے ہمیشہ نگرانی فرمائی ہے اور حفاظت و صیانت کا کام انجام دیتے رہے ہیں۔۔

غیبت صغری اورغیبت کبری کی نیابت کا بنیادی فرق یہی ہے کہ غیبت صغریٰ میں نائبین کی شخصیت طے ہوئی تھی اورغیبت کبری میں ان کے صفات و کمالات کا تعین کیا گیا ہے اور شاید اس طریقہ کار میں بھی یہ مصلحت شامل تھی کہ روز اول ہی صفات کا تعین کردیا جاتا تو ہر شخص اپنے آپ کو ان صفات کا حامل قرار دے لیتا اور دو چار اپنے مخلصین جمع کر کے نیابت کا دعویدار بن جاتا اس لیے آپ نے صفات کے بجائے شخصیات کا تعین فرمایا تا کہ لوگ ان افراد کود کھے کران کے حالات کا جائزہ لیں اور بیا ندازہ کرلیں کہ بیہ کن صفات و کمالات کے حامل ہیں اور اس کے بیاج نیسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے حامل ہیں اور اس کے بعد بیہ طری کہ نیابت امام کے لیے کیسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور کس قسم کے صاحبانِ علم وضل اور اربابِ عزم و ہمت درکار ہوتے ہیں جنفیں امام اپنی اور کس قسم کے حامل تصور نہ کیا جائے گا بلکہ اس کے کردارکوان نائبین کے کردار سے ملاکر دیکھا جائے گا بلکہ اس کے کردارکوان نائبین کے کردار سے ملاکر دیکھا جائے گا اور کی کی اور ایس کی کہ ان کے کہ ان کے کہ کے کہ ان کے کہ کا کہ گھنے کی کہ ان کے کہ دار کے بانہیں۔

امام کے صیانت وحفاظت کے شواہد میں وہ خطوط بھی شامل ہیں جودور غیبت کبری میں امام کے صیانت وحفاظت اور ذمہ داران قوم کی طرف سے وار دہوتے رہے ہیں، جن میں آپ نے قوم کی حفاظت اور ذمہ داران قوم کی مدایت کا تذکرہ فرما کر امت اسلامیہ کو مطمئن کر دیا ہے کہ ہم پردہ غیب میں ہیں، دنیا سے رخصت نہیں ہوگئے ہیں۔ ہماری غیبت کا مفہوم تمھاری طرف سے غیبت ہے ہماری طرف سے غیبت ہے ہماری دیارت نہیں کر سکتے ہوسے غیبت نہیں ہے۔ ہم تمھاری نگا ہوں سے غائب ہیں اور تم ہماری زیارت نہیں کر سکتے ہو

لیکن تم ہماری نگاہ سے غائب نہیں ہو۔ ہم تعصیں برابرد کیورہے ہیں اور تمھارے حالات و کیفیات کی نگرانی کررہے ہیں۔ ہم تمھارے حالات سے غافل ہوجا نمیں تو تمھارا وجود ہی خطرہ میں پڑجائے کہ امام توم کے حالات سے غافل نہیں خطرہ میں پڑجائے کہ امام توم کے حالات سے غافل نہیں ہوسکتا۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی توم کے حالات پرنگاہ رکھتا ہے اور روز قیامت بھی ان کے اعمال کا شاہد و شہید ہوگا، ہم زندہ موجود ہیں، ہمارے اور تمھارے درمیان صرف نگاہوں کا پردہ ہے ورنہ ہم نہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں نہ کسی دوسرے عالم میں۔ تمھارے ہی درمیان ہیں، تمھارے آلام ومصائب میں شریک ہیں، تمھارے دردور خ کو کی تعلیم میں دیتے ہیں، موسم حج میں تمھارے آلام ومصائب میں شریک ہیں، تمھارے آباؤاجداد کی زیارت بیں تمھارے شانہ بشانہ زیارت پڑھتے ہیں بلکہ بھی بھی تحصوص افرادکوزیارت کی زیارت کی موقع اسے دورور اور خوداور کی دیا ہوت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اور جب ہم امام زمانہ کی زیارت کے موقع پر جواب ہماری زیارت کے موقع پر جواب سام دیتے ہیں توان کے ذبی کوایک جھڑکا سامحسوں ہوتا ہے لیکن اس کا واقعی احساس ہمارے طلے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔

ہماری حفاظت وہدایت میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے اور ہم ہر آن تمھاری نگرانی کرتے رہتے ہیں جس کا بہترین ثبوت وہ خطوط ہیں جو ہم نے غیبت کبریٰ کے باوجود اپنے مخلص خاد مینِ دین کو لکھے ہیں اور ان میں ان تمام حقائق کا تذکرہ بھی کردیا ہے۔

ذیل میں ان دوخطوط کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے جوامام زمانۂ نے علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام لکھے ہیں اور جن کے الفاظ سے شیخ کی عظمت اور امام کی محبت وحفاظت ورعایت و صیانت کامکمل اندازہ ہوتا ہے۔

ایک خط میں ارشاد فرماتے ہیں:

''برادرسعیداورمحب رشیرشیخ مفیدا بی عبدالله محمد بن محمد بن العمان (خداان کے اعزاز کو باقی رکھے) کے لیے مرکز عہدالٰہی امام کی جانب ہے۔

ہم اللہ الرحمن الرحیم .....اے میرے مخلص دوست اور اپنے بقین کی بنا پر مجھ سےخصوصیت رکھنے والے میں اور سول اکرم اور ان کی آل والے میں اور رسول اکرم اور ان کی آل طاہرین پرصلو قوسلام کی التماس کرتے ہیں۔

خدانصرت ق کے لیے آپ کی تو فیقات کو برقر ارر کھے اور ہماری طرف سے صدافت بیانی کے لیے آپ کو بہتر بن اجرعطافر مائے۔ یا در کھے کہ ہمیں قدرت کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ ہم آپ کو مراسلت کا شرف عطا کر بن اور اپنے دوستوں کے نام پیغام آپ کے ذریعہ پہنچا عیں۔خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی عزت عطا کرے ، اور اپنی حفاظت وحراست میں رکھے۔خدا بے دینوں کے مقابلہ میں آپ کی تائید کرے۔ آپ میرے بیان پر قائم رہیں اور جس جس پر آپ کو اعتبار واعتباد ہواس تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ ہم اس وقت ظالمین کے علاقہ سے دور ہیں اور اللہ کی مصلحت ہمارے اور ہمارے شیعوں کے حق میں یہی ہے کہ ایسے ہی دور در از علاقہ میں رہیں جب تک دنیا کی حکومت فاسقین کے ہاتھ میں رہے۔ لیکن اس کے باوجو دہمیں تمھاری مکمل اطلاع رہتی ہے اور کو کی خبر پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ ہم اس ذلت سے بھی باخبر ہیں جس میں تم لوگ اس لیے جتال ہو گئے ہو کہ تم میں سے بہت سے لوگوں نے صالح بزرگوں کا طریقہ ترک کر دیا ہے اور عظمت الہی کو کیسر نظر انداز کر دیا ہے اور عظمت الہی کو کیسر نظر انداز کر دیا ہے جسے وہ اس عہد سے باخبر ہی نہ ہوں۔

ہم تمھاری نگرانی کے ترک کرنے والے اور تمھاری یاد کے بھلا دینے والے نہیں ہیں۔ہم تمھیں نہ یادر کھتے تو تم پر بلائیں نازل ہوجا تیں اور دشمن تمھیں جلا کرخا کسٹر بنادیتے۔خداسے ڈرواور فتنوں سے بچانے میں ہماری مدد کرو۔ فتنے قریب آگئے ہیں اور ان میں ہلاکت کا شدیداندیشہ ہے۔ یہ فتنہ ہماری قربت کی علامت ہے۔خداا پنے نورکو بہر حال مکمل کرنے والا ہے چاہے مشرکین کو کتنا ہی

نا گوار کیوں نہ ہو۔

تقید کو حفاظت کا ذریعہ قرار دواوراموی گروہ کی جاہلیت کی آگ سے محفوظ رہو۔ جواس جاہلیت سے الگ رہے گا ہم اس کی نجات کے ذمہ دار ہیں۔اس سال جمادی الاولی کا مہینہ آجائے توحوادث سے عبرت حاصل کرواور خواب سے بیدار ہوجاؤاور بعد میں آنے والے واقعات کے لیے ہوشیار ہوجاؤ۔

عنقریب آسمان اور زمین میں نمایاں نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سرز مین مشرق پرقلق واضطراب ظاہر ہوگا۔ عراق پر السے گروہوں کا قبضہ ہوگا جو دین سے خارج ہوں گے اور ان کی بدا عمالیوں سے روزی تنگ ہوجائے گی۔ اس کے بعد طاغوت کی ہلاکت سے مصیبت دفع ہوگی اور صاحبان تقویل اور نیک کردارا فرادخوش ہوں گے۔

قح کا ارادہ کرنے والوں کی مرادیں پوری ہوں گی اور ہم ایک مرتب اور منظم طریقہ سے ان کی آسانی کا سامان فراہم کریں گے۔اب ہر شخص کا فرض ہے کہا یسے اعمال انجام دے جو ہماری محبت سے قریب تربنادیں اور ایسے امور سے اجتناب کرے جو ہمیں ناپیند ہیں اور ہماری ناراضگی کا باعث ہیں۔ ہمارا ظہورا چا تک ہوگا اس وقت تو بہ کا کوئی امکان نہ رہے گا اور نہ ندامت سے کوئی فائدہ ہوگا۔خداشمیں ہدایت کا الہام کرے اور اپنی تو فیق خاص عنایت فرمائے۔''

بی خط علامہ شخ مفید علیہ الرحمہ کی وفات سے تین سال قبل صفر ۱۰ م ھیں واصل ہوا تھا، اور دوسرا خط بھی تقریباً اسی طرح کے مضمون کا حامل ہے لیکن ان خطوط کے مضامین سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تازگی ہمہوفت برقر ارہے اور اس کا ایک ایک جملہ ابدی حیثیت رکھتا ہے۔

صاحبانِ ایمان کوان خطوط کے حسب ذیل نکات پرخصوصی تو جہ دینا چاہیے اور ہر وقت تو فیق خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ا۔راہ حق میں جہاد کرنے والے اور دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کو امام عصرًا پنے ''برا دررشید'' کا مرتبہ عنایت فرماتے ہیں۔

۲۔امامؓ اپنی قوم سے ہروقت رابطہ رکھتے ہیں لیکن کوئی کا م مرضیٰ پروردگار کے بغیرانجام نہیں دیتے ہیں۔عدیہ ہے کہ خط بھی اسی وقت لکھتے ہیں جب حکم خدا ہوتا ہے۔

س-امام ظالموں کےعلاقہ سے دور بھی رہتے ہیں اور صاحبانِ ایمان سے قریب بھی رہتے ہیں کہ اس طرح دونوں کی حفاظت بھی ہور ہی ہے اور کار دین بھی انجام یار ہاہے۔

ا کہ قوم کی ساری پریشانیاں ان بے عمل اور بے دین افراد کی وجہ سے ہیں جھوں نے سلف صالح کا طریقة ترک کردیا ہے اورعہداللی کونظرا نداز کردیا ہے۔

۵۔امام مسی وفت بھی قوم کی نگرانی سے غافل نہیں ہیں اوراس کا زندہ ثبوت خود قوم کا وجود ہے ور نہاب تک ظالموں نے سب کوفنا کردیا ہوتا۔

۲ ۔ تقیہ ایک بہترین عمل ہے۔ اس کا نظر انداز کر دینا ہلاکت کو دعوت دینا ہے کیکن اس کے ساتھ خدمت اسلام کاعمل بھی جاری رہنا چاہیے۔

کے عراق کے حکام کی بے دین عوام کی روزی کی تنگی کا باعث ہوگی۔جس کا منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ظالموں کی وجہ سے عوام فاقوں کی زندگی بسر کررہے ہیں۔

۸ ـ عراقی طاغوت کا خاتمه ہوگا اور صاحبانِ ایمان وتقو کی کی مسرت کا سامان فراہم ہوگا، ان شاءاللہ۔

ہیں کا مہدیدہ 9۔ جج کے مشکلات ختم ہوں گے اور سہولتوں کا دور آئے گا اور امام کی نگرانی میں نظامِ حج

مرتب ہوگا ،ان شاءاللہ۔ • ا۔صاحبانِ ایمان کا فرض ہے کہ امام سے قریب تر بنانے والے اعمال اختیار کریں اور

۱۰۔صاحبانِ ایمان کا فرض ہے کہ امام سے فریب تربنانے والے اعمال اختیار کریں اور امام کی ناراضگی سے بچتے رہیں۔ بے ملی، بے دینی، توہینِ احکام اسلام، غلط بیانی، افتر ا پردازی، تفرقہ بازی ہمیر فروشی محسن کشی، فرائض کا استخفاف، محرمات کی دعوت جیسے اعمال وہ ہیں جن سے امام زمانۂ ناراض ہوتے ہیں اور جن کا محاسبہ ظہور کے بعد بہت سخت ہوگا۔خدا ہم سب کوامام علیہ السلام سے قریب تر ہونے اور انھیں راضی رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

# زائرين قائم آل محمرً

امام عصرٌ کے زائرین کی دوشمیں ہیں:

ا بعض افرادوہ ہیں جنھوں نے زمانۂ غیبت صغریٰ میں آپ کی زیارت کی ہے۔ پر میں میں میں ایک کی ہے۔

۲ یعض افرادوہ ہیں جنھوں نے غیبت کبریٰ میں پیشرف حاصل کیا ہے۔

غیبت کبریٰ کے زائرین کا سلسلہ جمداللہ قائم ہے، لہذاان کے اعدادوشار کا مقرر کرنا ناممکن

ہے اور جب تک ملا قاتوں اور زیارتوں کا پیسلسلہ قائم رہے گاان کے اعداد وشار میں اضافہ ہی

ہوتارہے گا جیسا کہ محدث نوری علیہ الرحمہ نے اس قشم کے سووا قعات کا ذکر کیا ہے اور شیخ فتی

علیہ الرحمہ نے ان میں سے تقریباً صرف ایک چوتھائی کا ذکر کیا ہے اور باقی علماء وموفین نے

اور دوسرے وا قعات کا ذکر کیا ہے اور بیسلسلہ برابر جاری ہے۔لہذا ان میں سے صرف ان وا قعات کی طرف اشارہ کیا جائے گا جن میں ملاقات کے علاوہ عمومی افادیت کا پہلو بھی یا یا

ءِ تاہے۔غیبت صغریٰ کے چندزائرین کی اجمالی فہرست بیہے: -

ا ـ نائب اول عثمان بن سعيد عمر وي

۲ ـ نائب دوم محمد بن عثمان بن سعيد عمروي

سونائب سوم حسين بن روح نوبختی

سم-نائب جہارم علی بن محرسمری

۵\_سفیرعام حاجز \_ بلال اورعطار بغدادی

(غاية المقصود)

| // | ٧_عاصمي کوفی                            |
|----|-----------------------------------------|
| // | ۷_محمد بن ابراہیم بن فہر یارا ہوازی     |
| // | ٨_محمد بن صالح بمدانی                   |
| // | 9_بسامی واسدی رازی                      |
| // | •اقيم بن علاء آذر بائجاني               |
| // | اا محمه بن شاذان نیشا پوری              |
| // | ١٢۔احمد بن اسحاق فمی                    |
| // | ۱۳ ـ ابوالا دیان ( قبل آغازغیبت )       |
| // | مهما به العالقاسم بن رئيس               |
| // | ۱۵۔ابوعبدالله ٰبن فروخ                  |
| // | ١٢ ـ مسر ورطباخ                         |
| // | ےا۔احمد و <b>ث</b> ر بن الحسن           |
| // | ۱۸۔اسحاق کا تب نو بختی                  |
| // | 9ا ـ صاحب الغرا                         |
| // | ٢٠ ـ صاحب الصرة المختومه                |
| // | ٢١ ــ ابوالقاسم بن ابي جليس             |
| // | ۲۲_ابوعبدالله الكندي                    |
| // | ۲۳۰ ـ ا بوعبدالله الجبنيدي              |
| // | ۲۴مجر بن کشمر وجعفر بن حمدان دینوری     |
| // | ۲۵ _حسن بن هراون واحمد بن هراون اصفهانی |
|    |                                         |

٢٤ حسن بن نفر ، محر بن محمر ، على بن محر بن اسحاق ، حسن بن يعقو از دي ۲۸ قشم بن موسی، ابن قشم بن موسی، ابن مجمه بن ہارون علی بن مجمه ( کلینی ) ٢٩ ـ ابوجعفرالرقاء ( قزون ) ۰ ۳ علی بن احمه ( فارس ) اسمه ابن الجمال (قدس) ۳۲\_مجروح (مرو) ٣٢\_صاحب الالف دينار (نيشابور) سس-صاحبالالف دينار(نيشاپور) ٣ ٣ محر بن شعيب بن صالح (يمن) ۵ سرفضل بن زید،حسن بن فضل،جعفری،ابن الاعجمی (مصر) ٢ ٣- صاحب المولودين، صاحب المال (نصيبين) ٢٣- ابومحر بن الموجنا (اهواز) ۸ ۳-الحصيني

زائرین کی فہرست تیار کرنانہیں ہے بلکہ ان افراد کی نشان دہی کرنا ہے جنھوں نے حضرت قائم کی زیارت کی فہرست تیار کرنا کی شہادت کے بعد حضرت کے وجود اور ان کی ولادت کا انکار کرنا ایک سفطہ اور مکابرہ کے علاوہ کچھنہیں ہے۔

غیبت کبریٰ کے جن زائرین کی نشان دہی علامہ شیخ عباس فمی ؓ نے کی ہےان میں سے بعض کے اساءگرامی ہیں:

ا۔اساعیل ہرقلی .....جن کا مرض لاعلاج ہوگیا تھااورانھوں نے سیدابن طاؤس کے پاس حاضری دی اوراس کے بعدامام عصر سے توسل کیا اور انھوں نے دست مبارک پھیر کر مرض کو بالکا ختم کردیا جس کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا تھااور پیروں میں ناسور کی جگہ پر با قاعدہ طبیعی جلد نظر آنے لگی تھی۔

۲۔ سید محرجبل عالمی .....جنھیں حکومت نے جری فوج میں بھرتی کرنا چاہا تولبنان سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پانچ سال کی در بدری کے بعد نجف اشرف وارد ہوئے۔ حالات سے پریشان ہوکر بہت دعائیں کیں لیکن وسعت رزق کا کوئی راستہ نہ نکلا تو بالآ خرع یضہ ڈالنے کا پروگرام بنا یا اور نجف سے باہر جا کرروزا نہ جس کو در یا میں عریضہ ڈالنے رہے۔ ۳۹ دن کے بعد راستہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا لباس عراقی تھا اور لہجہ لبنانی ۔ اس نے در یافت حال کیا کہ وہ سادن سے کیوں عریضہ ڈال رہے ہوکیا امام تھا رے حال سے باخبر نہیں ہے؟ میں نے چیرت زدہ ہوکر مصافحہ کا ارادہ کیا۔ مصافحہ کرنے پر ہاتھ کی لطافت سے محسوس کیا کہ بیدام عصر بیں اس لیے کہ ان کے دست مبارک کے بارے میں ایسی ہی روایت سی ہے۔ اب جو دست ہو کیا ارادہ کیا تو وہ غائب ہو چکے تھے (واضح رہے کہ اس والیت سی ہے۔ اب جو دست ہو کا ارادہ کیا تو وہ غائب ہو چکے تھے (واضح رہے کہ اس والیت سی میارک کے بارے میں ایسی ہی میار کا قات کا شرف حاصل ہوا ہے۔)

سرعطوہ حنی .....صاحب کشف الغمہ نے ان کے فرزندوں سے روایت کی ہے کہ میرے باپ زیدی مذہب سے اور ہم لوگوں سے امامیہ مذہب کی بنیاد پر بیزار رہا کرتے سے ایک دن انھوں نے شدت مرض کے عالم میں کہا کہ جب تک تمھارے صاحب مجھے شفا نہ دیں گے میں ایمان نہ لاؤں گا۔ تھوڑی رات کے بعد بلند آ واز سے پکار کر کہا کہ دوڑو اپنے صاحب سے ملاقات کرو۔ ہم لوگ دوڑ پڑ لے لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ صرف باپ کا یہ بیان سنا کہ ایک بزرگ آکر دستِ شفا بھیر کر درد کوز ائل کر گئے ہیں اور پھر ان کا یہ اطمینان دیکھا کہ انھیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔

۷- علامہ حلی نے منہاج الصلاح میں ابن طاؤس سے یہ واقعہ قل کیا ہے کہ سیدرضی الدین محمد بن محمد بن محمد آوی کو حکومت نے گرفتار کرلیا تھا۔ انھوں نے عاجز آکرا مام زمانہ سے استغاثہ کیا تو حضرت نے دعائے عبرت پڑھنے کا حکم دیا۔ انھوں نے کہا کہ مجھے اس دعا کاعلم نہیں ہے کہ فرما یا کتاب مصباح میں ہے۔ انھوں نے عرض کی کہ میں نے نہیں دیکھی ہے۔ فرما یا کتاب مصباح میں ہے۔ انھوں نے عرض کی کہ میں نے نہیں دیکھی ہے۔ فرما یا کتاب مصباح میں دیکھا تو کتاب میں ایک رقعہ رکھا ہوا تھا۔ اس دعا کی تلاوت کی تو حاکم کی زوجہ نے خواب میں دیکھا کہ امیر المونین فرمارہے ہیں کہ اگر میر نے فرزند کورہا نہ کیا تو تیر سے شوہر کوفنا کر دیا جائے گا۔ اس نے بیدار ہوکر شوہر سے بیان کیا اور اس نے فوراً رہا کر دیا۔

۵۔میراسحاق استر آبادی۔علامہ مجلسیؒ نے ان کا بیان یون نقل کیا ہے کہ میں راہ مکہ میں قافلہ سے الگ ہوکر سخت پریشان تھا تو امام عصرٌ سے استغاثہ کیا۔حضرت تشریف لائے اور حرز میانی پڑھنے کا حکم دیا۔ میں بیاسا تھا مجھے پانی بلا یا اور پھر میری تلاوت کی اصلاح کی اور اپنے ساتھ سواری پر سوار کرکے قافلہ سے ۹ روز پہلے مکہ پہنچاد یا اور اہلِ خانہ نے مشہور کردیا کہ میں صاحب کرامات ہوں اور طی الارض کے ذریعہ مکہ آیا ہوں۔

۲-سیدابن طاؤس نے ''فرج الہموم' میں ابوجعفر محمد بن ہارون بن موسیٰ ملعکبری کے حوالے سے ابوالحسین بن ابوالبغل کا سے بیان فل کیا ہے کہ میرا ایک معاملہ ابومنصور بن ابو صامحان سے تھااس میں کچھا ختلاف پیدا ہوگیا اور میں اس کے خوف سے رو بوش ہوگیا۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم کے روضہ پر گیا اور ابوجعفر سے گزارش کی کہ آج حرم کے درواز ب بند کردینا میں حضرت سے تنہائی میں فریا دکرنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے درواز ب بند کردیے بند کردینا میں حضرت سے تنہائی میں فریا دکرنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے درواز ب بند کردیے اور میں نے نماز ، دعا، زیارت اور مناجات شروع کی کہ اچا نک ایک جوان کودیکھا جس نے زیارت میں امام زمانہ کے علاوہ سب کوسلام کیا۔ میں چیرت زدہ ہوگیا کہ یہ کون سامذہب نیامن المظھر الجہیل ……اور آخر میں یا ھے ہی یا کفیانی فانکہا کافیان وانصر انی فانکہا ناصر ان۔'' میں اس میل میں مشغول ہوگیا اور ممل تمام کرنے کے بعد وان کو تلاش کیا تو کوئی نظر نہ آیا۔ ابوجعفر سے بوچھا تو انھوں نے کہا کہ درواز سے بند اس جوان کو تلاش کیا تو کوئی نظر نہ آیا۔ ابوجعفر سے بوچھا تو انھوں نے کہا کہ درواز سے بند بیں۔ بیسے مام زمانہ شخے جو تھا ری مشکل کشائی کے لیے آئے شے۔

واضح رہے کہ دعائے فرض کے نام سے مختلف دعائیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک دعاریجی ہے ورنہ یا عماد من لاعماد لہ کو بھی دعائے فرج ہی کہاجا تاہے۔

ک۔ ابوراج جمامی .....علامہ مجلسیؒ نے ان کا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ حلہ میں جمام کا کاروبار کرتے تھے۔ وہاں ایک حاکم مرجان صیغرتھا جوانتہائی درجہ کا ناصبی اور ڈمنِ اہلبیت تھا لوگوں نے اس کے پاس ابورائح کی شکایت کردی کہ صحابہ کوگالیاں دیتے ہیں۔ اس نے طلب کرکے ان کی مرمت کا حکم دے دیا۔ سرکاری کارندوں نے اس قدر مارا کہ سارا چہرہ لہولہان ہوگیا۔ سارے دانت ٹوٹ گئے اور ناک میں تکیل ڈال کر تھینچتے ہوئے حاکم کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے قبل کا حکم دے دیاتو لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا اپنی جان سے جارہا سامنے حاضر کیا۔ اس نے قبل کا حکم دے دیاتو لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا اپنی جان سے جارہا

ہے ابقل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے در بارسے باہر پھینکوادیا۔ رات کو ابوران کے نے امام عصر سے فریاد کی۔ اس وقت جب تمام گھر والے زندگی کے کھات شار کر رہے تھے ایک مرتبددیکھا کہ گھر نور سے معمور ہوگیا ہے اور ایک بزرگ نے آکر پورے جسم پر ہاتھ پھیر کر مکمل صحت عطا فرما دی ہے یہاں تک کہ سارے دانت بھی واپس آگئے ہیں اور بیس سالہ جوان معلوم ہونے لگے ہیں۔ صبح کولوگوں میں بی خبر مشہور ہوئی تو ابورائ کو پھر حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ظالم نے اپنی آئھوں سے اس کرامت کا مشاہدہ کرلیا لیکن راہ راست پر نہ آیا۔

چڑھا دیا تھا۔ جب انار بڑے ہوئے تو یہ نام ثبت ہو گئے۔ اور وہ سانچہ وزیر کے گھر کے فلال حجرہ میں رکھا ہے۔ آپ اسے طلب کریں اور وزیر کو نہ جانے دیں۔ حاکم نے ابن عیسیٰ کے بیان پر سانچہ کو طلب کیا اور جب حقیقت واضح ہوگئ تو پوچھا کہ مصیں کیسے معلوم ہوگیا۔ فرمایا کہ میرے مولاً نے بتایا کہ جوسلسلۂ امامت کے بار ہویں امام ہیں اور یہ جھی فرما یا ہے کہ انار کو تو ڑا جائے ان ناموں کی برکت سے اندرسے راکھ کے علاوہ پچھ نہ نکلے گا۔ چنانچہ حاکم نے اس کا بھی تجربہ کیا اور جب حق بالکل واضح ہوگیا تو اس نے مذہب شیعہ کے قبول کرنے کا اعلان کردیا اور محمد بن عیسیٰ کے ہاتھ یر بیعت کرلی۔

9 - آقای میرزاعبداللہ اصفہانی نے کتاب ''ریاض العلماء'' میں نقل کیا ہے کہ ابوالقاسم محمد بن ابوالقاسم حاسی جوایک باخبر شیعہ تھے اور رفیع الدین حسین جوایک متعصب سی تھے دونوں میں با قاعدہ دوئی تھی اور آپس میں نوک جھونک چلا کرتی تھی ۔ ابوالقاسم رفیع الدین کو دونوں میں باقاعدہ دوئی اور آپس میں نوک جھونک چلا کرتی تھی ۔ ابوالقاسم رفیع الدین کو ناصبی کہتے تھے اور وہ انھیں رافضی ۔ ایک دن ہمدان کی مسجد عثیق میں بیٹھے یہ بحث کر رہے تھے کہ ملی اور ابوبکر شمیں کون افضل ہے؟ تو ابوالقاسم نے آیات واحادیث سے استدلال کیا۔ رفیع الدین نے قصہ عار اور شرف خسریت پیغیبر کا تذکرہ کیا۔ ابوالقاسم نے استدلال کوطویل تربنادیا اور کہا کہ علی سے کسی کا کیا مقابلہ ہے ۔ علی حامل لواء پیغیبر ، دختر مرسلِ اعظم کے شوہر ، ہجرت کی رات بستر رسول کی زینت ، کعبہ میں جول کوئی شرف حاصل نہیں تھا۔ رفیع الدین نے ہجرت کی رات بستر رسول کی زینت ، کعبہ میں کسی کوکوئی شرف حاصل نہیں تھا۔ رفیع الدین نے عاجز آکر کہا کہا کہ اب جوفض بھی مسجد میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے اور اسی کی بات کو حرف آخر قرار دیں گے۔ ابوالقاسم نے اسے منظور کرلیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک جوان داخل ہوگا ۔ رفیع الدین نے دوشعر حرف آخر قرار دیں نے بورے شدو مدے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس جوان نے دوشعر ہوئے ۔ رفیع الدین نے بورے شدو مدے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس جوان نے دوشعر پڑھ دیے جس کا مضمون بیتھا کہ ۔۔۔۔۔ میں سوال

کرتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ افضلیت کا بیان خودعلیٰ کی تو ہین ہے۔کیا تلوار کے لیے بیہ بات باعث توہین نہیں ہے کہاسے ڈنڈے سے زیادہ تیز کہا جائے۔ رفیع الدین بیا شعار س كرجيرت زده موكيااورايخ اقرار كے مطابق مذہب آل محد قبول كرنے پر مجبور موكيا۔ ۱۰۔ آقائے سید محمد رضوی ہندی نے نجف اشرف کے دوسرے مجاور حرم شیخ باقر بن شیخ ہادیؓ کی زبانی اس وا قعہ کونقل کیا ہے کہ نجف اشرف میں ایک شخص حمام میں کام کرتا تھا اور نہایت درجہ مومن اور متقی تھا، اینے ضعیف باپ کی بے پناہ خدمت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اٹھانا بٹھانا کھلانا پلاناسب اس کے ذمہ تھا، صرف شب چہار شنبہ سجد سہلہ زیارت امام زمانہ ا كاشتياق ميں چلاجايا كرتا تھا۔ايك شب ڇہارشنبه اتفاق سے تاخير ہوگئي اور تنها جار ہاتھا كه اجانک راستہ میں ایک عرب کو دیکھا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ عنقریب میرے کپڑے تک اتروالے گا اس نے یو چھا کہ کہاں جارہے ہو؟ میں نے کہ کہ مسجد سہلہ!۔اس نے کہا کہ تمھارے جیب میں کچھ ہے؟ میں نے کہا کہ کچھنہیں ہے۔ کہا جوبھی ہے فوراً نکالو۔ میں نے پھرا نکارکیا تو ڈانٹ کر کہا کہ فوراً نکالو۔اب جومیں نے جیب میں ہاتھے ڈالاتویاد آیا کہ بچوں کے لیے شمش خریدی تھی اوروہ رکھی رہ گئی ہے۔ میں نے شمش پیش کر دی تو کہا کہ واپس جاؤ اوراینے باپ کی خدمت کرو۔مسجد سہلہ کی زیارت باپ کی خدمت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ حقیقت امریہ ہے کہ مردمون کو بیشرف باپ کی خدمت ہی سے حاصل ہوا ہے کہ اسے ا مام زمانۂ کی زیارت نصیب ہوگئی اورجس مقصد کے لیے برابرآیا کرتا تھاوہ مقصد حاصل ہوگیا اوراسی لیے حضرت نے فرمایا کہ اب جاکر باپ کی خدمت کروکہ اب دوسراکوئی کامنہیں رہ گیا ہے ور نہا گرمسجد سہلہ کی طرف جانا کوئی نامناسب کام ہوتا توحضرت روز اول ہی منع فرما دیتے۔

بہرحال والدین کی خدمت انتہائی اہم کام ہے۔ یہاں تک روایت میں وارد ہوا ہے کہ

اگر مال باپ شرکتِ جہاد سے روک دیں اور انھیں اس امرسے وحشت ہوتو ایک ساعت ان کی خدمت کرنا ایک سال راہ خدامیں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ بات امام صادق نے رسول اکرم سے نقل کی ہے جس سے واقعی اسلام وا یمان کے مجمع مزاج کا اندازہ ہوتا ہے اور ریہ معلوم ہوجاتا ہے کہ دور غیبت کبری میں بھی ایک جہاد کا امکان باقی ہے اور وہ ہے خدمتِ والدین ۔ رب کریم ہرمومن کواس جہاد کی تو فیق عطافر مائے۔

## خطوط ورسائل

علاء اعلام نے جہاں امام عصر کی زیارت سے مشرف ہونے والے افراد کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان خطوط اور رسائل کا بھی تذکرہ کیا ہے جو دورغیبت میں امام عصر کی طرف سے صادر ہوئے ہیں اور جنمیں توقیعات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان رسائل میں بہت سے مسائل، احکام، دعاؤں اور زیارتوں کا بھی تذکرہ ہے اور بہت سے خصوصی خطوط بھی ہیں جو مختلف اسباب اور مصالے کے تحت ارسال کیے گئے ہیں۔

شخصی خطوط میں جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام تین خطوط اور پیغامات ہیں۔ایک میں انھیں'' برا درسد یداور ولی رشید' کے لقب سے یا دکیا گیا ہے اور دوسر سے میں انھیں'' ناصر حق اور داعی الی کلمۃ الصدق'' فرمایا گیا ہے۔ پہلا خط صفر ۱۰ م ھاکا ہے اور دوسرا ۲۳ سرزی الحجم المحمد کا ہے۔ اس کے بعد ان کے انتقال پر حضرت نے کچھ اشعار بھی فرمائے ہیں جوشیخ مفید کی قبریر کندہ ہیں۔

تیسرے خط کا خلاصہ یہ ہے کہ شخ مفید سے ایک حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا انتقال ہوگیا ہے تو اب بچہ کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ مع بچہ کے دفن کر دیا جائے ۔لوگ دفن کی تیاری کررہے تھے کہ ایک سوارنے آگر خبر دی کہ بچہ کو نکال لیا جائے اور عورت کو فن کردیا جائے۔ بچہ کو نکال لیا گیا اور بعد میں شخ کو خبر ہوئی تو انھوں طے کرلیا کہ ابکسی مسئلہ میں فتو کا نہیں دیں گے کہ آج اس سوار نے مسئلہ کی اصلاح نہ کردی ہوتی تو ایک بچہ کا خون ناحق این گردن پر آجا تا۔ یہ طے کرکے گھر میں بیٹھ ہی سے کہ حضرت کی طرف سے پیغام آیا کہ تم نے بالکل غلط فیصلہ کیا ہے ''علیا الافتاء و علینا التسدید '' (فتو کی دینا تھا تھا را کام ہے اور اصلاح کرنا ہمارا کام ہے۔)

اس واقعہ سے امام زمانۂ کی امداد غیبی کے علاوہ اس حقیقت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام گو اپنے چاہے والوں سے کس قدر محبت ہے اور وہ انھیں کسی قیمت پر لا وارث نہیں چھوڑنا چاہئے ہیں بلکہ حضرت کا منشا بھی ہے ہے ہم ردور میں ان کے مسائل کے حل کرنے والے علاء رہیں، اور مسائل کوحل کرتے رہیں۔ اس کے بعدا گر کوئی الی غلطی ہوگئ جس کا تعلق حق العباد اور خون ناحق سے ہوگا تو ہم اس کی اصلاح کردیں کے ورنہ حق اللہ کے معاملہ کی خطاوں کا معاف کرنے والاخود پروردگار موجود ہے اور وہ ارتم الراحمین ہے۔ اگر ایک عام گنہگار بندے کی خطاکو معاف کرسکتا ہے تو اپنی راہ میں قربانی دینے والے اور زخمتیں برداشت کرنے والے اور زخمتیں کرنے والے اور زخمتیں برداشت کرنے والے اور زخمتیں کرنے والے اور زخمتیں برداشت کرنے والے اور زخمتیں کرے گا۔

مسائل کے سلسلہ میں علامہ طبری ٹے اس خط کا ذکر کیا ہے جو جناب اسحاق بن یعقوب کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں مختلف سوالات کے جوابات درج تھے۔ جن کا خلاصہ بیتھا کہ اگر منکر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو ہمارا منکر ہم میں سے نہیں ہے اور اگر جعفر جیسے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو ان کی مثال پسر نوح اور برادران پوسف جیسی ہے۔ (واضح رہے کہ بعض حضرات نے اس جملہ سے بیاستفادہ کیا ہے کہ پسر نوح اپنے باپ کے احکام کے اعتبار سے نالائق تھا اور ان کے راستہ پر نہیں چلاتھا لیکن برادران پوسف نے جب بھائی سے خیانت کی تو انھوں نے آخر میں انھیں معاف کر دیا اور اس طرح ظالم افراد تو

ابقرار يا گئے۔)

فقاع نیعنی جو کی شراب بہر حال شراب ہے اور حرام ہے۔ ٹمس کا فریضہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تمھارا مال حلال ہوجائے اور شمھیں نجات حاصل ہوجائے ورنہ قاعدہ کے اعتبار سے ساری کا ئنات امام کے لیے ہے اوران کی مرضی کے بغیر کسی ذرہ کا ئنات میں بھی تصرف جائز نہیں ہے۔

ظہور کا وقت پروردگار کے علم میں ہے اور ہم اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ اپنی طرف سے وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں اور ان کی تعین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

مستقبل میں پیش آنے والے واقعات میں ہماری احادیث کے باقہم راوی جوروایات کو واقعات پر منطبق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا کہ وہ ہماری طرف سے تم پر ججت ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر ججت ہیں اور ان کا رد کرنے والا در حقیقت ہمارے احکام کی تر دید کرنے والا ہے۔

محمد بن عثمان میرےمعتمد ہیں اور ان کا قول میرا قول، اور ان سے ملنے والا پیغام میرا پیغام ہے۔

محمد بن علی مہزیارا ہوازی کا دل انشاء اللہ صاف ہوجائے اور انھیں کوئی شبہ ہیں رہ جائے گا۔

گانے والی عورت کی اجرت حرام ہے (حرام عمل کی اجرت بہر حال حرام ہوتی ہے۔ بدبخت وہ لوگ ہیں جن کی جیب سے اس راہ میں پیسہ نکل جاتا ہے۔گانے والی تو پیسہ لے کرہی مجرم بنتی ہے، دینے والا تو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے خسارہ میں ہے۔) محمد بن شاذان ہمارے شیعوں میں ہیں۔

ابوالخطاب محمد بن اجدب ملعون ہے اور اس کے ماننے والے بھی ملعون ہیں۔ ہم اور

ہمارے آباؤ اجدادسب اس سے بری اور بیزار ہیں۔

ہمارامال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھررہے ہیں۔ٹمس نہ دینے والوں کی طرف سے جو مال ہمارے شیعوں کو ملے اس میں کاحقِ ٹمس ہم نے اپنے شیعوں کے لیے حلال کر دیاہے۔

زمانۂ غیبت میں میری مثال زیر ابرآ فتاب کی ہے۔میراوجود اہلِ زمین کے لیے ویسے ہی وجیرامان ہے جس طرح آسمان والوں کے لیے ستاروں کا وجود ہوتا ہے۔

غیبت اورظہور کے بارے میں سوالات بند کر دواور رب العالمین سے میر بے ظہور کی دعا کرو۔والسلام علی من انتج الہدی۔(اعلام الوریٰ ۔کشف الغمہ)

## مسكهطول حبات

امام مہدیؓ کے بارے میں جہاں اور بحثیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بحث طول عمر اور بقائے حیات کی بھی ہے اور در حقیقت یہ بحث ان شبہات کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے جو مسلہ مہدی کے گرد عالم اسلام میں اٹھائے گئے ہیں اور ان کا منشاء عالم انسانیت کو ایک ایسے مصلح کی طرف سے غافل بنا دیتا ہے جس کا کام بساط طلم وجور کو الٹ کر نظام عدل وانصاف کا قائم کردینا ہے اور جو اس عظیم کام کے لیے شہوشام حکم الہی کا انتظار کررہا ہے۔ ورنہ اس طرح کا سیاسی مقصد کار فرمانہ ہوتا تو ایک مسلمان کے لیے طول عمر اور بقائے حیات جیسی بحث کا اٹھانا خلاف شان اسلام وایمان اور خلاف اعتقاد قرآن وسنت ہے۔

مسلمان اس حقیقت پر بہر حال ایمان رکھتا ہے کہ موت و حیات کا اختیار پروردگار کے ہاتھوں میں ہے اور وہی انسانوں کی عمر وں کوطویل یا مختصر بنا تا ہے۔اس کے نظام مصلحت میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جوشکم مادر ہی میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اورایسے افراد بھی ہیں جو بدترین حوادث میں بھی لقمۂ اجل نہیں بنتے ہیں اور جیرت انگیز طور پر باقی رہ جاتے ہیں۔اس نے انسان کوموت دینا چاہی توسلیمان جیسا صاحبِ اقتدار بھی اینے لشکر کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گیا اور باقی رکھنا چاہا تو موسی قصر فرعون میں۔

ابراہیم نارنمرود ہیں، یونس بطنِ ماہی میں باقی رہ گئے۔اس نے چاہا تو اصحابِ کہف کی نیندطویل ہوگئی اوراس کی مرضی ہوئی توعزیر کومردہ بنا کر پھر زندہ کردیا۔ایسے نظام ربوبیت پر ایمان رکھنے والا انسان اگر ایک ججت پروردگار اور مہدئ دورال کے بارے میں شبہات سے کام لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ قدرتِ پروردگار پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اس کی نظر میں گزشتہ دور کے جملہ وا قعات وحوادث صرف اساطیر الاولین کی حیثیت رکھتے ہیں یا اسے وجود مہدئ سے کوئی خاص اختلاف ہے جس کی بنا پر اسے کسی نہ کسی شکل میں مشکوک بنا دینا جا ہتا ہے۔

تاریخ میں جناب ذوالقرنین، جناب نوح، جناب سام بن نوح، جناب قینان، جناب مہلا ئیل، عوج بن عناق نفیل بن عبداللہ، ربیعہ بن عمر، ارفح شد، درید بن زید، جناب سلمان، کعب بن جممہ، نصر بن رحمان، قیس بن ساعدہ، عمر بن ربیعہ، عمر بن دوسی، عمر بن طفیل جیسے افراد کی سیکڑوں بلکہ ہزاروں سال عمر کا تذکرہ موجود ہے اور اس کا کوئی ا نکار کرنے والانہیں پیدا ہوا ہے۔

اسلامی نقطۂ نگاہ سے جناب ادریس وخصر اور دجال وابلیس لعین کا وجود بھی مسلمات میں شامل ہے جن کی عمریں ہزاروں سال سے متجاوز ہو چکی ہیں اور جناب عیسی مستقل طور سے آسان پر زندہ ہیں اور زمین پر اترنے کا انتظار کررہے ہیں۔

ان حالات میں مسلہ طول عمر پر بحث کرنا نہ عقائدی اعتبار سے سیحے ہے اور نہ تاریخی اور واقعاتی اعتبار سے سیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسکلہ یہ بھی ہے کہ تاریخ کے بے شار شواہد کی بنا پر اور مرسل اعظم کی سیٹر وں روایات کی بنا پر جن میں مہدی اوراس کے خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مہدی میرا بارہواں جانشین، اولا د فاطمۂ میں، اولا دحسین میں اور میر نے فرزند حسین کا نوال وارث ہوگا۔اس مہدی کا وجود بہر حال ہو چکا ہے اوران خصوصیات کا انسان عالم وجود میں آ چکا ہے، اور رسول اکرم کی نا قابلِ تر دیدروایات کی بنا پر اس کا ظہور بھی بہر حال ہونے والا ہے اور عمر دنیا میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گاتو رب کریم اس دن کوطول دے گایہاں تک کہ مہدی ظہور کرے اور ظلم وجود سے بھری ہوئی دنیا کوعدل وانصاف سے بھر دے۔

ان دونوں مسلمات کے درمیان دو ہی احتالات رہ جاتے ہیں۔ یا تو وہ مہدی انتقال کر جائے ہیں۔ یا تو وہ مہدی انتقال کر جائے اور پھر وقتِ ظہور مردہ سے زندہ ہو کر عالمی انقلاب بر یا کرے یا زندہ اور موجودر ہے اور طویل عمر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتار ہے اور اپنے آخری انقلاب کے لیے زمین ہموار کرتارہے۔

پہلااحمال مذہبی اعتبار سے بھی غلط ہے اور علمی اعتبار سے بھی۔ مذہبی اعتبار سے بھی اعتبار سے بیہ بات تسلیم کرلی جائے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ دنیا حجب خدا سے خالی ہوگئ ہے اور رسول اکرم واضح طور پر فرما چکے ہیں کہ اگر دنیا حجب خدا سے خالی ہوجائے تو اس کی بقامحال ہے اور زمین اہلی زمین سمیت دھنس جائے گی اور علمی اعتبار سے کسی شخص کا مرکر دوبارہ زندہ ہونا اور کسی تیاری اور آمادگی کے بغیر اتنا بڑا انقلاب برپا کر دینا نا قابلِ تصور عمل ہے اور اگر اس میں قدرت خدا کو شامل کرلیا جائے تو موت و حیات کے تصورات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو خدا کسی عظیم مقصد کے لیے ایک مردہ کو زندہ بنا کر اس سے میکام لے سکتا ہے تو وہ ہزار دو ہزار برس زندہ رکھ کر بھی ہے کام لے سکتا ہے۔ اس کی قدرت کے لیے کوئی شے امکان سے خارج بہیں ہے۔

بنابریں اسلام کے تینوں تصورات کو جمع کرنے کے بعد کہ مہدئ کی ولادت بہر حال ہوچکی ہے اور اس کا ظہور بہر حال ہونے والا ہے اور زمین حجتِ خداسے بہر حال خالی نہیں ہوسکتی ہے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ مہدی زندہ رہے اور حالات کا مسلسل جائزہ لے کراپنے عالمی انقلاب کی منصوبہ بندی میں مصروف رہے ۔ وقت ضرورت اپنے نائبین کی امداد بھی کرتا رہے اور وقت ظہور کے لیے حکم الہی کا انتظار کرتا رہے اور وقت ظہور کے لیے حکم الہی کا انتظار کرتا رہے اور وقت ظہور کے دیے حکم الہی کا انتظار کرتا ہوگی دنیا کوعدل وانصاف سے بھر دے۔ ان ثناء اللہ

#### روايات واعترافات

رسول اکرمؓ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک مہدی بھی ہوگا۔ (ابوسعیدالحذری سیح تر مذی ص ۲۷۰)

رسول اکرمؓ نے فرمایا ہے کہ اللہ میری عترت میں ایک شخص کو پیدا کرے گا جود نیا کوعدل وانصاف سے بھر دے گا .....عبدالرحمٰن بنعوف (عقد الدرر)

رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر عمر دنیا میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گاتو پروردگاراس دن کوطول دے گایہاں تک کہ میرے اہلیت میں میراایک ہم نام آ جائے۔عبداللہ بن مسعود (تر مذی وسنن ابو داؤد)

اس امت کا مہدی عیسیٰ بن مریم کی امامت کرےگا۔ ابوسعیدالحذری (عقدالدرر) مہدی برق ہے، وہ بنی کنانہ، قریش، بنی ہاشم اور اولا د فاطمہ سے ہوگا۔ قیادہ (عقد لدرر)

میں شمصیں مہدی کی بشارت دے رہا ہوں جومیری عترت اور قریش سے ہوگا۔ (صواعق

محرقه)

ہم سات اولا دعبدالمطلب سردارانِ جنت ہیں ..... میں ،علی ،حز ہ ،جعفر ،حسن ،حسین ، مہدی۔

(سنن ابن ماجه، جم طبرانی، حافظ ابونعیم اصفهانی \_عقد الدرر)

مهدی میری عترت میں اولا دفاطمه میں سے ہوگا .....روایت امسلمه (ابوداؤد)

الله دنیا کے آخری دن کواس قدر طول دے گا کہ میری عترت اور میرے اہلیت سے ایک

شخص آجائے جودنیا کوعدل وانصاف سے بھردے۔روایت ابوہریرہ (ترمذی)

علیّٰ میری امت کے امام ہیں اور ان کی اولا دمیں قائم منتظر ہوگا جود نیا کوعدل وانصاف سے معمورکر دےگا۔روایت ابن عباس ( منا قبخوارز می )

مهدى اولا حسينً سے ہوگا .....روایت حذیفه بن الیمان (حافظ ابونعیم)

حسينً! تم سيد بن سيداور برادرسيد ہوتم امام، ابن امام اور برادرامام ہوتم ججت بن

جت، برادر جحت اورنو حجتوں کے باپ ہوجن کا نوال قائم ہوگا۔سلمان (ینابیج المودة)

مہدیؑ کا خروج بہر حال ضروری ہے اور بیاس وقت ہوگا جب دنیاظلم وجور سے بھر جائے

(اشيخ محى الدين درفتوحات مكيه -الشيخ عبدالو هاب شعراني دراليوا قيت والجواهر)

امام مہدیً سامرہ میں پیدا ہوئے ہیں جو بغداد سے ۲۰ فرسخ کے فاصلہ پر ہے۔

(محمر بن طلحه شافعی درمطالب السهول)

ا مام حسن عسکریؓ نے باد شاہ وفت کے خوف سے اپنے فرزند کی ولادت کو نخفی رکھا۔ (علی بن مجمد بن صباغ مالکی درالفصول المہمہ )

امام مہدی سامرہ میں پیدا ہوئے ہیں اوران کی ولادت کو خفی رکھا گیا ہے۔وہ اپنے والد

بزرگوار کی حیات ہی سے غائب ہیں۔(علامہ جامی درشواہدالنبو ة)

امام مہدی ۱۵ رشعبان ۲۵۵ ھ میں پیدا ہوئے اور سامرہ میں لوگوں کی نظر سے غائب ہوگئے۔(علامہ جمال الدین درروضۃ الاحباب)

امام مہدی ۱۵رشعبان ۲۵۵ھ میں پیدا ہوئے اورانھیں امام حسن عسکریؓ نے اس خدا کے حوالہ کر دیا جس کی پناہ میں جناب موسیٰ تھے۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی درمنا قب الائمہ)

امام مہدی بطن نرجس سے ۱۵ شعبان ۲۵۵ میں پیدا ہوئے ہیں۔

(عبدالرحمن صوفي درمراً ة الاسرار)

خلافتِ رسول معنی کے واسطے سے امام مہدی تک پینی ہے اور وہ آخری امام ہیں۔ (علامہ شہاب الدین دولت آبادی درتفسیر بحرمواج)

امام مهدیً بار ہویں امام ہیں۔(ملاعلی قاری درشرح مشکوۃ)

امام مہدیؓ اولاد فاطمہؓ سے ہیں۔ وہ بقولے ۲۵۵ھ میں پیدا ہو کرایک عرصہ کے بعد غائب ہو گئے۔(علامہ جوادساباطی در براہین ساباطیہ )

امام مہدی پیدا ہوکر غائب ہو گئے اور آخری دور میں ظہور کریں گے۔

(شیخ سعدالدین در مسجداقصلی)

آپ پیدا ہوکر قطب ہو گئے ہیں۔(علی اکبر بن اسداللہ درم کا شفات)

محمد بن الحسن کے بارے میں شیعوں کا خیال درست ہے۔ (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی درسالہ نوادر)

امام مہدی تکمیل صفات کے لیے غائب ہو گئے ہیں۔(ملاحسین میبذی درشرح دیوان) امام مہدی ۲۵۲ ھ میں پیدا ہوکر غائب ہو گئے ہیں۔(تاریخ ذہبی) امام مہدیؓ پیدا ہوکر سرداب میں غائب ہو گئے ہیں۔(ابن حجر کلی درصواعق محرقہ) امام مہدی کی عمرامام حسن عسکریؓ کے انتقال کے وقت پانچ برس کی تھی وہ غائب ہوکر پھر واپس نہیں آئے۔(وفیات الاعیان)

آپ كالقب القائم ، المنظر ، الباقى ہے۔ (تذكره خواص الامة سبط بن جوزى)

آپاسی طرح زندہ اور باقی ہیں جس طرح عیسی ،خصرا ورالیاس وغیرہ ہیں۔(ارجح المطالب) امام مہدی قائم و منتظر ہیں۔وہ آفتاب کی طرح ظاہر ہوکر دنیا کی تاریکی کفر کوزائل فر مائیس گے۔(فاضل ابن روز بہان ابطال الباطل)

امام مہدی کے ظہور کے بعد حضرت عیسی نازل ہوں گے۔ (جلال الدین سیوطی درمنثور)

## خصوصيات حكومت امام عصرً

ا۔ابتداء ظہور میں آپ کاطریقہ کاروہی ہوگا جو ابتداء بعثت میں رسول اکرم کاطریقہ کارتھا اس لیے کہ آپ کے دور تک اسلام اس قدر سنخ ہو چکا ہوگا کہ گویااز سرنو اسلام کی تبلیغ کرنا ہوگی اور جدید ترین نظام کے بارے میں شدید ترین مواخذہ نہیں ہوسکتا ہے۔خودرسول اکرمؓ نے فرمایا ہے کہ اسلام ابتدا میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہوجائے گا، لہذا خوشحالی ان افراد کے لیے جو غرباء ہوں۔

۲۔آپ کے فیصلے جناب داؤد کی طرح ذاتی علم کی بنیاد پر ہوں گےاورآپ گواہ اور بینہ کے مختاج نہ ہوں گے۔آپ لوگوں کی شکل دیکھ کران کے جرائم کا انداز ہ کرلیں گے اوراسی اعتبار سےان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔

س۔ آپ کی سواری کے لیے ایک مخصوص ابر ہوگا ،جس میں گرج ، چیک اور بجلی وغیرہ سب کچھ ہوگی جو بات حضرت ذوالقرنین کو بھی حاصل نہ تھی۔ آپ اس ابر پر سوار ہو کر مختلف اطراف کادورہ کریں گے اور دین اسلام کی تبلیغ کر کے اس کا نظام قائم کریں گے۔

ی برکت سے زمین اپنے سارے ذخائر کواگل دے گی اور پیداوار میں اس خیرارے ذخائر کواگل دے گی اور پیداوار میں اس قدراضا فیہ ہوگا کہ جو شخص جس قدر مطالبہ کرے گا آواز آئے گی'' لے لوہ خزائۂ قدرت میں کوئی کی نہیں ہے۔'' پیداوار کا بیالم ہوگا کہ اگر کوئی عورت عراق سے شام تک پیدل سفر کرے تواس کے قدم سبزہ زار کے علاوہ کسی خشک زمین پرنہ پڑیں گے۔

۵۔ دنیا میں امن وامان کا وہ دور دورہ ہوگا کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان بھی کوئی وشت اور نظرت ندرہ جائے گی۔ بچسانپ بچھوسے تھیلیں گے اور بھیڑا وربکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے یہاں تک کہ اگر کوئی عورت عراق سے شام تک سر پرسامان رکھ کر چلی جائے توکوئی درندہ بھی اذیت نہ کرے گا اور نہ اسے کسی طرح کا خوف ہوگا۔

۲۔آپ کے ظہور کی برکت سے مخصوص قسم کے خطرناک امراض کا خاتمہ ہوجائے گا...... اورصا حبان ایمان صحت وسلامتی کی زندگی گزاریں گے۔

2۔آپ پرمرورز مانہ اور تغیرات دہر کا کوئی اثر نہ ہوگا اور سیکڑوں سال کے بعد بھی ۴ مسال کے جد بھی ۴ مسال کے جوان کی شکل میں ظہور فرمائیں گے جیسا کہ امام رضاً کی روایت میں وار د ہوا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ کیا آپ ہی قائم ہیں؟ ...... تو فرما یا کنہیں ہتم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس قدر ضعیف ونحیف ہوگیا ہوں اور قائم طویل ترین عمر کے باوجود ۴ مسالہ جوان کی شکل میں ظہور کرےگا۔وہ میری اولا دمیں میر اچو تھا وارث ہوگا۔

۸۔ آپ کے پاس تمام انبیاء و اولیاء کی میراث ہوگی۔ لباس ابراہیم، عصائے موسی ، انگشتری سلیمان، زرہ پیغیمبراسلام، عمامہ و نعلین ولباس رسول اکرم اور ذوالفقار حیدر کراڑ، اور جب سید شنی آپ سے دلالت امامت کا مطالبہ کریں گے تو آپ ان تمام تبرکات کو پیش کر دیں گے۔

9۔آپزیرآ فتاب سفرکریں گے تو بھی جسم اقدس کا کوئی سابیہ نہ ہوگا جس طرح کہ رسول اکرم کے جسم اقدس کا سامینہیں تھا۔

۰ ا۔آپ کے نورمبارک سے زمین اس قدرروشن ہوجائے گی کہآ فتاب و ماہتاب کے بغیر بھی کاروبار حیات چل سکے گا۔

اا۔آپ کے سامنے تمام دنیا ، تھیلی پرایک درہم کے مانند ہوگی اورآپ بغیر کسی حائل و حاجب کے تمام دنیا کے حالات کامشاہدہ کریں گے۔

۱۱۔ آپ کے دور میں صاحبانِ ایمان کمال علم وعقل و ذہانت و ذکاوت کی منزل پر فائز ہوں گے اور آپ جس کے سر پر دست شفقت پھیر دیں گے اس کی عقل بالکل کامل وا کمل ہوجائے گی یہاں تک کہ آپ مختلف ملکوں میں بھیجے جانے والے نمائندوں کو ہدایت کریں گے کہا گروئی مسئلہ بھی میں نہ آئے تواپئی تھیلی کود کیو لینا تمام علوم اور مسائل نقش نظر آ جا ئیں گے۔

18 سا۔ مساجد میں جدید قسم کے مینار، جمرات اور نقوش جو دور مرسل اعظم میں نہیں تھے انھیں محوکر دیا جائے گا اور مساجد کوان کی اصلی اسلامی سادگی کی طرف واپس کر دیا جائے گا۔

19 سے دالحرام اور مسجد النبی گی از سر نو اصلاح و ترمیم ہوگی اور جس قدر بھی بے جا تعمیرات ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے گی اور مقام ابرا ہیم کو بھی اس کی اصلی منزل تک پیٹا دیا جائے گا۔

10-آپ کا نور مبارک اس قدر نمایاں اور روثن ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ بآسانی آپ کی زیارت کرسکیں گے اور ہر شخص آپ کو اپنے سے قریب تر اور اپنے ہی علاقہ اور محلہ میں محسوس کرے گا۔

۱۷۔ آپ کا پر چم نصرت رسول اکرم کا پر چم ہوگا جس کاعمود عرش الہی کا بنا ہوا ہوگا اور وہ جس ظالم پر سابی فکن ہوجائے گا اسے تباہ و ہر باد کردے گا۔ آپ کی فوج کے افرادلوہے کی چادروں کی طرح سخت اور سختام ہوں گے اور ہرمومن کے پاس چالیس افراد کی طاقت ہوگی۔

کا۔مومنین کی قبروں میں بھی ظہور کی خوش کا دا خلہ ہوجائے گا اور آپس میں ایک دوسر سے
کومبار کباددیں گے اور بعض قبروں سے اٹھ کر نصرت امام کے لیے باہر آ جائیں گے جیسا کہ
دعائے عہد میں وارد ہوا ہے کہ 'پروردگار! اگر مجھے ظہور سے پہلے موت بھی آ جائے تو وقتِ ظہور اس عالم میں قبر سے اٹھانا کہ گفن دوش پر ہو، بر ہنة لموار ہاتھ میں ہو، نیزہ چمک رہا ہو، اور

۱۸۔ آپ اپنے تمام چاہنے والوں کے قرضوں کو ادا فرمادیں گے اور اُھیں خیرات و برکات سے مالا مال کردیں گے۔ بشرطیکہ قرضہ کا تعلق حرام مصارف سے نہ ہو ور نہ اس کا مواخذہ بھی کریں گے۔

19۔ آپ جملہ بدعتوں کا قلع قبع کردیں گے اور عالم انسانیت کوشریعت پیغمبر اسلام گی طرف پلٹا کرلے آپ کے واپس جانے کا مطالبہ کردیں گے اور آپ سب کا خاتمہ کردیں گے۔

• ٢- آپ کے جملہ روابط اور تعلقات صرف ان افراد سے ہوں گے جو واقعاً مومن خلص ہوں گے جو واقعاً مومن خلص ہوں گے اور کسی منافق اور ریا کار کا کوئی ٹھکا نہ نہ ہوگا۔ دشمنانِ آل محمد بنی امید و بنی عباس، قاتلانِ حسین اور نواصب وخوارج سب کا خاتمہ کردیں گے اور کسی ایسے آ دمی کو زندہ نہ جھوڑیں گے جوگز شتہ افراد واقوام کی بداعمالیوں اور ان کے مظالم سے راضی ہوگا۔ اللہ حد عجل فرجه وسهل هخرجه واجعلنا من انصار لا واعوانه۔

# امام عصرً اورسلام، دعا، نماز، زیارت، استغاثه، طریقهٔ زیارت وملاقات

امير المونين كاار شادگراى تقاكه كويا مين بيه منظر و يكير بها بول كه مهدى گهورت پرسوار وادى السلام سهله كى طرف روانه به اور زبان پريكلمات بين: "لا اله الا الله حقاحقا لا اله الا الله ايماناً و صدقاً لا اله الا الله تعبدا و رقا اللهم معز كل مومن وحيد ومذل كل جبار عنيد الله (بحار)"

#### سلام

جابر في ام محمد باقر سے روایت كى ہے كہ جو بھى قائم كے دورتك رہ جائے اس كا فرض ہے كہ اللہ واللہ مال مرح سلام كرك: "السلام عليكم يا اهل بيت النبوة و معدن العلم وموضع الرسالة ـ "(فيبت طبرس)

محد بن مسلم راوی ہیں کہ امام باقر نے اس طرح سلام کرنے کا حکم دیا ہے: "السلام علیك یا بقیه الله فی ارضه" ( كمال الدین )

عمران بن داہر راوی ہیں کہ امام صادق سے دریافت کیا گیا کہ قائم کو امیر المومنین کہہ کرسلام کیا جاسکتا ہے؟ تو فرمایا ہر گزنہیں۔ بیلقب صرف حضرت علیؓ کے لیے ہے۔ قائم کو بقیۃ اللّٰہ کہہ کرسلام کرو۔ (بحار)

#### ۇعا

امام مہدیؓ ہی سے وہ مشہور ومعروف دعانقل کی گئی ہے جو مفاتیج البخان اور دیگر کتب ادعیہ میں مذکور ہے۔اللھ ہر ارز قنا توفیق الطاعة وبعد المعصیة۔ (مصباح کفعی)

آپ كى ايك دعايه عهد: "مالك الرقاب وهازم الاحزاب يا مفتح الابواب يا مسبب الاسباب سبب لنا سبباً لا نستطيع له طلباً ..... "(منج الدعوات)

آبِ ہی کی یہ شہور دعا بھی ہے: ''الھی بحق من ناجاك و بحق من دعاك .....' (الادعية المستجابات)

آپ ہی سے یہ دعا بھی نقل کی ہے: ''الھی عظمہ البلاء وبرح الخفاء۔'' (جة الماویٰ)

آپ كے دورغيبت كے ليے شيخ عمروى نے ابوعلى بن ہمام كويد عاتعليم دى شي:
"اللهم عرفنى نفسك فأنك ان لمد تعرفنى نفسك لمد اعرف نبيك ــ" (اكمال الدين)

#### نماز

امام عصر ہی سے بینماز حاجت بھی نقل کی گئی ہے کہ شب جمعہ دور کعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھتے ہوئے''ایاک نعب وایاک نستعین'' کوسوم تبدد ہرائے، اوررکوع وسجدہ کے تسبیحات کوسات سات مرتبہادا کرے۔ بعد نماز، حاجت طلب کرے ان شاءاللہ یوری ہوگی۔ (کنوز النجاح طبرسیؓ)

#### استغاثه

امام صادق نفرما يا ہے كما گركوئى شخص راسته بھول جائے اور پریشان حال ہوجائے تو اس طرح فریاد کرے:''یاصالح یا اباصالح ار شدو نا الى الطریق رحم كمد الله۔'' (انجم الثاقب)

رسول اکرم نے ابوالوفاء کی روایت میں فرمایا ہے جب مصیبت اس منزل پر آجائے کہ تلوار گردن کے قریب ہوتو یوں فریاد کرو: ''یا مولای یا صاحب الزمان انامستغیث بگ:'صاحب الزمان یقیناتمھاری امداد کریں گے اور تمھاری مددکو آئیں گے۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے لیے ساری کا ئنات کے حالات کا جاننا اور طاقت کے اعتبار سے ہرایک کے کام آنا اور اس کی مشکل کشائی کرنا ایک بنیا دی شرط ہے جس کے بغیر کوئی انسان امام کہے جانے کے قابل ہے۔

امام عصرٌ نے ایک قیدی کو دعائے عبرات کی تعلیم دی جس کے طفیل میں اسے رہائی مل گئ اورامیر المونین نے زوجہ کا کم کے خواب میں آکر حاکم کوتہدید کی کداگر اسے رہانہ کرے گا تو اسے قل کر دیا جائے گا۔ ''اللہ حد انی أسئلك یا راحم العبرات ویا کشف الکربات ... یارب انی مغلوب فانتصر ..... (جمة الماوی)

#### نسخريثنفا

شیخ ابراہیم تنعمیؓ نے البلدالامین میں نقل کیا ہے کہ امام مہدیؓ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اگر

اس دعا کونٹے برتن میں خاک شفا ہے لکھ کر مریض کو پلا دیں تو شفاحاصل ہوجائے گی۔

"بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دواء والحمد لله شفاء ولا اله الا الله كفاء هو الشافى شفاء وهو الكافى كفاء اذهب الباس برب الناس شفاء لا يغادر لا سقم وصلى الله على محمد واله النجباء ـ "( بحار )

#### زيارت

سيدابن طاؤس في جمال الاسبوع مين نقل كياب كدايك خف في روزيك شنبه امام عمرً كواس طرح زيارت امير المونين يرصح موئ ديكها ب: "السلام على الشجرة النبوية والدرحة الهاشمية المضيئة المشهرة ..... (مكمل زيارت مفاتح الجنان مين موجود ب) والسلام على من تبع الهدى

# IN THE AGE OF INFORMATION

"Wisdom is the lost property of the Believer, let him claim it wherever he finds it" Imam Ali (as)